

## مصبع **باره** (جمله حقوق تجق انجمن محفوظ میں)

نام آنتاب معالم العرفان في دروس القرآن (سورة يونس ، بود ، يوسف كممل)
افادات المنت مولا ، سوفي عبدالهميد سواتي خطيب باش مسجد نور وجرانوا مرتب العان العان العان وتنالا بور العان العان وتنالا بارة وكن لا بور تعداد طباعت ين العان ا

ناش کمتبدد روس القرآن فاروق تنج موجرانوانه قیمت میست میست میست میست

تاريخ عنع أبرره ... ايريل 2008 بمطابق ربيع الثاني و٢٣ اله



(۱) مَكْتِدِ دِروَى تَقْرَآن بَحْلَهُ فَارُوقَ عَنْ مُوجِرانُوائيه (۵) سَبِ خَانِهُ رشيديه ، رابعه بازارراولپنذي

(۲) مَتَبِدرتها نيه قرابِننا ارده بإزار إجور (1) كتب خانه مجيديه ، بيرون يومِرُ كيب منتان

(٣) مَعَتِهِ قَاسَمِيهِ الْفُصْلِ مَارِينِ الأِبُورِ (٤) مَعَتِبِ طَلِيمِ لِهُ رَبِي مَعَ بِنُورِ بِيسَائِتُ نُمِيرٍ لاَ مُرَاجِي

( ۱۲ ) مَنتِه سيدا مشبيعٌ ،ار ، و بازار ، نر ، بور ( ۸ )اسانا ميهَ کتب مَاندا ذا کامی ،ايبت آباد

(٩) مكتبدرشيد به بسرگي رو دُ يُونَد (١٠) مكتبه العلم ١١١٨ و يازارلا جور

فہر*میت ب*ضامیونے مالا نہ میں ایک رہانی میکال

| _1.  | ة <b>ور القرائبة</b> ينتا يُرمنك<br>ورر القرائبة | ن   | معالمالعرف                                     |
|------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| صحر  | مصنمولن                                          | صفح | مضمولت                                         |
| ۴.   | استرى على العرش                                  | 72  | بيشش تفظ                                       |
| /1   | شاه ولى السُّدُّ كافلسفه                         | 40  | سو <u>زة يون</u> س<br>التأكير                  |
| ۲r   | تمبيرامر                                         | ) I | در من قبل آیت ۲۲۱                              |
| 97   | م <i>ئىرشفاعت</i><br>                            |     | آیات وزرهمبر<br>ر ر                            |
| لائد | عادست <u>ا</u> لکی<br>                           | 1   | نام اور کوالفن.                                |
| 42   | و فوع قیامیت<br>مربر                             | 1   | مضأمين سورة                                    |
| ۲٦   | کھفار کا انجام                                   |     | عردف مفطعات<br>مرابع ن                         |
| ۲<   | در سوم ۱۰۶ م                                     | 1 1 | شاه ولی النگر کو نظریه<br>سه .                 |
| "    | آیت و ترخمبه<br>پس                               |     | یون آخر<br>در سازه                             |
| ۲۶   | ربطِ آبات<br>ربیان:                              |     | محکات اور تنتا بهات<br>برد: بر                 |
| "    | سرمیج اورجاند<br>ن پریوس را                      | 1 1 | <i>الناب عليم</i>                              |
| 7-   | جاند <i>ا ورسوع کے مار</i><br>زمزی دریت          |     | معیار رسالست<br>میرین اورین                    |
| ۵۲   | نشائب قدرت                                       | 1 1 | مرو وزن کا دائرہ کار<br>بی <u>سے</u> فائف شعبی |
| Δ٣   | معادیرائیان<br>دنیاورآحزت کاتفابل                |     | بی <u>سے</u> فزنص صبی<br>کغار کی الزامرتراشی   |
| 48   | دی ہورا مرک ہ تھا ہ<br>اہل انیان کے یلے انعامات  | 1 1 | - 1                                            |
| ۵۵   | ال ميان سے بيے الحالات<br>ال حرفت كي تبديات      | 1 1 | ويس فيوم ۲ (عمينت ۳ تا ۴)<br>آيات وترجمه       |
| 7 74 | ہن جس کی ایات<br>سالای کے نغیے                   |     | ایات و ترجبه<br>ربعله آیات                     |
| ۵۸   | ورس جيام م رأيت ال تامها)                        |     | صفت ربوبهت                                     |
|      | ,                                                | , , | •                                              |

7

14 ارتبالي تعظو شرك ب 24 تنبرون كتخطيمه ۸۵ غيرانشركي مدرونياز ۲٨ م*ئا پشفاعیت* 10 الترك ك اتبدا. ٩. معجزات ك فرالش 91 وين مضمّه الأبيت ١٦ م ٢٣١) 98 ا ربطه آیات 90 التكليف سي بعدراحت مشرکین کی حیارسا 'ری 99 سمندرى مفراو رطوفان المخاست سکے بعداغا دسنت 1-4 مسرستى كاربال 41 1.4 ورس جمتر ۱۸ رأبیت ۲۲ آ ۲۰) ۱۰۵ آياست وترحمه 44 11 ارنبانی زرگی کوتال 1-7 تدرتی اَ فات Á١ 1.9 لأإلىلام كى طرف دعوسة <u>۱</u>۱۰ ۸۲ | انسحاب ابکنیز Ш

آبات وترحمه ربيلاآ فاست ملدش إزى كأنتيحه بروعاكى ممانعت قانون اصال وتدريج **شرک پاسا** به مالفذ افوامه کی *واک*ت موجوده قوم كي آريكش دنیا اورعور*ت کا فنسز* حكومت بطورا وننت ورس تغیم ۵ (آبت ۱۵ آ ۱۸) آابت وترحمبر ربطاآبات *آياتِ* نبيات فتران من ترسمه کی واسش قرآنی قانو*ن کا نفا*ذ ديات مغم لطبور دليل آياست وترحميه ربطرآيات

ابتدائى تخليق ادراعاده اصحاسب النار ٣٣ ١١٢ كانهائي بطرون حق معرفت للي ١٣٥ راستهانی کی صنرورست ديس مه رآنيت ۲۸ آ 110 147 اتباع انظن آيات وترحمبه 139 التحصالحان ۱6. مشرکین کے لیے ایندی 117 عابراوم منودس كقرنق 11 119 الطِلاَ إليت مرتفش كامحاسه 194 مشرکین کی مایوسی قرأن كي حارنت ۱۲۲ | تفصی*ل الاحکا*م درس وتم ۱۰ زآست ا 144 اننگ سے اکر 184 مثال لانے کا جانبے *ديط آيات* 184 دوزی رسال ذاست 164 ۱۲۴ المانداراور كافر ساعشة أوربنياني 189 ورس نرويم ١٧ د آيت ١٧ اعصلائے انبانی کی تکمیت 101 کان کی میاخست ١٢٥ آيات وترحمبه 11 *آنحفوں کی میا نوست* ١٢٦ ربط آيات 154 كون ادر آنجه يماظ فضيلت ١٢٧ انكرنيب رسالت " ۱۲۹ ظام*بری اور* باطنی *سماعی*ت زنده اورمرده كاخالق 160 ا۱۳ اول کے اندھے فنق ذرلعهمحرومي W. وس بازدهم الرأبين ١٣٢ تا ٢٣) ١٣٢ مننشر*قین کی ربیثه دوانیا*ب (46 انحددفهيي أنت وترحميه دبطرآيات ۱۳۳|عرصه زندگی 101

٥٥٠ الرفظنة خدا کے بہنورسے ہیں ه (۲) شنا ويرحياروم مهم (آيت ٢٥ تا ٥٥) (١٥٥ مريت ۱۶۰ ففنل و زمست ملاوندی ربطآ إست 4 بعض ولنحدكا أطهار ١٦١ ورس جنفتهم ١٥ (آست ٥٩ ، ٢٠) خى*داسكى ئ*ال ماصىرى ۵ | آ<u>ه</u>ات ونرهمه ۱۲۲ ربطر**آبات** مرمت کے بیے ربول ا ۱۶۳ نزولِ رزق عنداب می فرانش اكي تمقرره وقت : ۸۳ عذاب كي اما كات آم ١٦٥ انعمت کي انتڪري INC كمك تحبيك باله ١٦٦ منت ويوميث كا اغتيار įΚδ ورس بانتروم ۱۵ (آمیت ۱۵ تا ۵۶) ۱۶۸|انتر*را*فتراد 184 ورس مشرقهم ۱۸ (آیت ۲۱ تا ۲۶) آمات وزجمه IAA يط آيت ١٦٩| ربط آيات فطلوم في فيديير ۱۶۱ انظرخد*ا* وندی حت كالبيبله ۱۷۲ علم مندگوروی 9 1 ادرا، النتيك مناقب ما ينيا وتبشقي *عكي*يت 94 ١٤٣ ولاست كاغلط تعبق زندگی ومرست. 9 3 يشش جم ١٦ داً -١٤٥ م ١٤٥ ملي يعان 95 اون النترك ليے ب رت آياست وتزئمه دليطآيت مغمیرسوم کے لیے کئی

| 1   | /m / m                                    |      | 6.4                         |
|-----|-------------------------------------------|------|-----------------------------|
| 711 | قوم كاتنكبر                               |      |                             |
| 77. | حق کلاانکار                               |      | وتك نوزدهم ١٩ (آيت ٢٠ تا ٢٠ |
| 771 | عادوي خباثيق                              | "    | ایات وترهبر                 |
| 777 | عا دوگرو <i>ن کی ناکا</i> ی               | ۲    | د <i>نبطآ</i> یاشت          |
| "   | حصول اقترار كاطعن                         |      | دات اوردين بطور دليل        |
| 776 | ا كافراحدا و كا تقليد                     |      | رات کے فالمے                |
| "   | عا دوگرون كا احباع                        | 4.4  | سڪون کي صرورت               |
| 777 | سى كوبول بالا                             | ۲۰۳  | نٹائٹ قدرست                 |
| 444 | وين سبت وفو (أبيت ٨٧١)                    | 4.0  | عقيده ابن البلتر            |
| "   | أيات وترجمه                               |      | خداشكے صنور لمپٹی           |
| 771 | ربط اَيات                                 | ۲. ۸ | دین تم کارآیت ۱۷ تا ۱۷۷)    |
| *   | ميذال ايان افزاد                          |      | آ <u>؛</u> ست وترجه         |
| 779 | چندی ارتبل نوحواک<br>چندی اساتیل نوحواک   |      | ربطآيات                     |
| ۲۳. | فترعون کے ثنا کم                          |      | حضرت نوح علىالسلام كاوفظ    |
| 741 | ر<br>خدا پریمبروس                         |      | وكل عكى التشد               |
| 444 | الل أبياك كناً زانش                       |      | كفاركوچلنج                  |
| 777 | توم <i>توی البالداده کوعلیمدگی کا حکم</i> |      |                             |
| "   | گ <i>ھردن</i> ہی نماز کا حکم              |      | كذبين كيغرقابي              |
| ۲۳۲ | محدکے آداب                                |      | معانكند                     |
| 111 | مبر مصرب<br>نماز کی تمصین                 |      | ويركب يكيك دائية ١٦٤٥)      |
| 410 | - 44                                      | 717  |                             |
| 747 | ورس بيت مسترا دائيت ۸ ۸ ۱۹۸)              | "    | أيات وترجبه                 |
| 1   | آيات وزحبه                                |      | دبط آ ؛ سنت                 |
| 4   | ربطِدَ يات                                |      | مرسى على لسال مركا بعثث     |
|     | - /                                       |      | - /                         |

,

| I          |                                | ĺΙ   |
|------------|--------------------------------|------|
| 466        | آياست ونرحمبه                  | 1 7  |
|            | ربطرآ إيت                      | 250  |
| 46.1       | واقنح راسته                    | 474  |
| F~9        | تفظشا برکی ترجیات              | 474  |
| ۳۵۰        | ترحيه كايزع                    | 449  |
| 441        | توارت لبطور ببشيؤا ادر رحمت    | ۱۳۳۶ |
| 737        | منئرين كما انجام               | "    |
| 727        | تحق منجانب النظر               | 777  |
| 723        | ورس مفتم که (آین ۱۸ آم)        | "    |
| 11         | ريات<br>آيات ج                 | 1 1  |
| 727<br>727 | ر بطراً المست<br>ربطراً المست  | ٣٣٣  |
| ۲۵۷        | افترا رعلیٰ سنتر               | rra  |
| ,          | السركي خضور لمبثني             | 777  |
| 731        | النٹر کے راشے سے بوکنے والے    | 774  |
| 739        | اسلام کے خلاف سازشیں           | 11   |
| اد ۳       | منځرین کے بیے دگنا عذاب        | ۲۳۹  |
| 444        | اہلِ امیان کے لیے حبنت         | "    |
| سرب        | نیک و بر کانشابل               | - 1  |
| 4-4        | ورس منتم ۸ (آیت ۲۵ تا ۲۷)      | TOT  |
|            | س<br>ایت و ترخمبه              | - 1  |
|            | ' اربینخ اتب <sub>یا</sub> ،   | ,    |
| ۲۷         | زه زقبل زنوح عليه اسلام        | 469  |
| ۲-4        | نمٹ علیہ <i>تعسلام ک</i> ا وور | 1    |
|            | ĺ                              |      |

تخليق يض وسماء عرض برآب مقصرخيلق كأنناث ىعبى*ت بعبرالمو*ت عذاب الني درس خیام ۱۲ آیت ۹ تا ۱۲) أيت وترطمه ر بط آیات عرمج کے بعد زوال الكيف كے جدراحت صبرورعل صالنح المراميان سے يوسی نى تىجىتىت ئەرىھ ورس تخمره (آیت ۱۳ تا ۲۷) أيات وتزلمه ربطآ يات قرأن كطبوج لمبخ عيلنج كي نبياد نزول تعلم السله معبورحق دنا*یخواس*ش آخرت می محری درس شمر ۱۷ (آیت ۱۱)

الإم الشركا انتظار ا ٢٤٩ سورة هود 4.1 ۲۸۰ اورس اقتل لآمیت ۱ تام الم السركاتحفظ 4.4 ۲۸۱ آیات وترحمبر درس بن میت که مين الأيما) ۲۸۴ نام اوركوالف ٣.٣ آبات وترحمه دلطرآ إيت ٣٠٢ ۲۸۶ محکم آیات ٣.4 اصول تفيير وفائت بطور دليل ۲۸۷ عبا دست خدا ونری ايان يراستقامست ۹,۳ ۲۸۸ استغف*ارکی برکات* تشرک کی سیاری ۲۸۹ متاع حن مافوق الاسار ليتعاست ٣1. تشرك كاوبال . ۲۹ خو*من خدا* 411 ا درس دفیم ۲ داست ۵ تا خيرومشر كالختبار 414 ويس بسينة في ز ٢٩ داته ۲۹۲ آیات وزیرطمه ربطآ أيت آباست وترجمهر حق کی آمر ا تنانِ نزول ٣١۴ يرسيس كا فائده ۲۹۳ *الننز كاعلم محبيط* 410 تمريئ كانقصان ۲۹۴ رزق کی ذمه داری 417 ۲۹۵ متقراورستودع 44. جيرفيا وكي يوطيسي ۲۲۱ ۲۹۷ ورس فوم ۱۳ رآمیت ۲۶۸) 422 اتباع وحي صيرى كمفتين ۲۹۸ ربطرآ پایست

۲۲۳ بنی اسائیل کاعرمی وزوال *المرائ ببب زینت اور*ال 707 عالز اورناحائز زرنيت ۲۳۹ بنی اسائل می علمی خیانت 701 موسى علىبالسلام كى بيردعا ۲۴۰ قرآن كريم كى حقاسينت 409 دعاى قيوليت ۲۴۱ حضور کے کیے تشفی 777 ۲۲۲ منحرین کی میٹ دصرمی انبا داور بردعا 474 ۲۲۳ ورس سیت شن ۲۷ (آبیت ۹۸) *دعا اور آ*ہین 470 استقاميت كاحكم ۲۴۴ آیات وترجمبه " ورس بت يها ١٤٠٤ رئيت ١٤٦٠) ٢٢٦ ربط آيات " « تحضرت بونس على السلام كى بعثت آيات وترحمبه 277 ۲۴۷ مصرت بونس عباله لام کی تغزش ربط آيات 774 بنی اسائیل کی دوانگی ۱۱ مصرت بونس *علیالسلام مراتلاد* 177 ۲۴۸ مصیبت سے نجات فرعمون كيطرمت سسے تعاقب 779 بني أراكيل كي بريشاني ۲۲۶۹ صحابی سامان زنست ۲۷. ، قوم بونس کی توب فرعونيون كمعفرقابي 441 ٢٥٠ حضرت يونس عليه السلام كاازاله فقدا فرعون كاابيان لانا ۲۵۱ ورس بسب في مرهنت د آليت ۱۳۹ تعثق فرعون كى سالىمى ۲۵۲ آیات وترحمبه فر*ا عین م*صر ۲۵۳ ربطه آیات نتان عبرست 440 در اراست اور گرامی کا فانوان 11 برن معنی زرد ورس بن في تيج ۲۵ (آ ۲۵۵ دین میں صبرتہیں 44 الم عوزيرے كى منجاست تاياست وترحمه 227 ۲۵۷ عق*ل كالستعال ديط آياست* " من يونثانت قدرت 4<9

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | ,                                     | ۱ ، | ı                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| وم کابواب براید   | ۲۹۶          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |     | أغاز تبليغ                |
| بشرکی ابنیا در ابنی  | "            | <b>—</b> /                            |     |                           |
| ان فول کے درجات الاس الم الاس الم العالی الم العرب الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٩<          | ن <i>وح عليه لسلام على دنعا</i>       | ۳۲۲ | ľ                         |
| مشکمن کا دوسر اعتراض احدا استان کا دوسر اعتراض کا دوسر کا دوس | "            |                                       |     | بشرسية إنبياد             |
| الرس والم المان كا قدر المراكب المرا  | ٣99          | **                                    |     | •                         |
| ارس ورس ورس ورس ورس ورس ورس ورس ورس ورس و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧            | <i>سفارش کی مانعت</i>                 | ۲۷۲ |                           |
| است و رائید به ازایت به ۱۳ از ازایت به ۱۳ ازایت به ازایت به ازایت به ۱۳ ازایت |              | ندح علیالسلام کے ساتھ بھٹ             | ٣<< | • ~                       |
| الم المان وجراقيا ( المراقيات المر  | ۲.۱          | كغربين كالانجام                       | T<9 | ورس نجم ۹ دانیت ۲۸ تا ۳۱) |
| الم المان ك قدرواتى المهم الموان ك علامت المهم الموان ك علامت المهم الموان ك علامت المهم الموان ك علامت المهم الموان ك قدرواتى المهم الم  | ۲.7          | ورم واز وتم ۱۲ (آیت ۴۲)               | 4   | • •,                      |
| الم ایمان کی قدروا تی الاس ایمان کی قادروا تی الاست الم ایمان کی قدروا تی الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,           | أيات وترجمبه                          | ٣٨. | ښې کې وجړا تبيا ز         |
| الل امان کی تدروانی الاس اس اس کے جانور الل امان کی تدروانی الاس اس کے جانور الل امان کی تدروانی الاس کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٠٣          | ربط آيات                              | ۳۸I | براسيت جبرًا منير متى     |
| امروغرب من تفاوت المرام الكان المروغرب من تفاوت المرام الكان المروغرب من تفاوت المرام الكان المروغرب من تفاوت المرام المرام المرام الكان المرام المر | ,,           |                                       |     | /                         |
| امیروغریب میں تفاوت ۲۸۵ سوار ہونے کی دُعَامَیں جب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4:4          | مرقهم سے حانور                        | ۲۸۲ | الي ايان كى قدروا تى      |
| ورس و تم م الراست ۳۲ تا ۳۸۸ کشتی کی روانگی اوج ۲۸۸ کشتی کی روانگی اوج ۲۰۸ کشتی کشتی کشتی کشتی کشتی کشتی کشتی کشتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲:۶۶         |                                       |     | ***                       |
| ایت و ترکیم ایت ایت و ترکیم ایت ایت و ترکیم ایت و ترک | <i>۲۰۰</i> ۲ |                                       |     |                           |
| ربط آیات<br>عذاب کامطالبه ۱۳۹۰ ورس مینرویم ۱۳ (آسیت ۱۳۸۳ ۱ ۱۳ اسی ۱۳ ۱۳ ۱ ۱۳ از سیس میرویم ۱۳ ۱ ۱ ۱۳ ۱ ۱ ۱۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۰۸          | 4.4                                   | i . | ورس ويم اراست ۲۵،۱۳۲ (۳۵) |
| عذاب کامطانبہ تعالی میں ہوتے ہے۔ ۲۹۰ ورس کینے وہم ۱۳ (آسیت ۲۲۴ میں اور است ۲۲۴ میں اور است ۲۹۰ میں اور است ۲۹۰ میں اور اور است ۲۹۰ میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲-9          | **                                    |     |                           |
| نوع عليدالسلام كاجواب (٣٩١ آيات وتركيبه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (h           | قوم می غرقا بی                        | ٣٨٩ | ربطآ پایت                 |
| m (51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411          | ورس شينروسم ما رأست ٢٠١٣ ٢٠           | ٣٩. | عذاب كامطالبه             |
| افترار کوالنزام<br>ورس مازومم اا (آست ۲۳۱ ۳۹۲) موفان هم گل<br>آیات وترجمبر<br>آیات وترجمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "            | آيات وترجمبه                          | 391 | توح علىدائسلام كابوأب     |
| ورس مازومم الم (آسیت ۳۹۱) (۳۹ طوفان هم می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rir          | ربطآ يت                               | ۳۹۲ | افتراد كالنيام            |
| آیات وترحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | //           | طوفان تقم گل                          | ۳۹۵ | ورس يازوم اأ رأيت ٢٦ ٢٩١) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,134        | جودی ہاڑ'                             | "   | آيات وترحب                |

| 1          | • .                                                  |      |                                       |
|------------|------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ۲۲۲        | ىسابى نىرمېب                                         | ļ    | 1                                     |
| 828        | اسرام منعسر<br>"سرام کریدی                           | 4۱۶  | النترتغالي كاسخنن جراب<br>زين ن       |
| 573        | قوم عا د کامئن<br>. کسرونده                          | 11   | خالی فرابت غیرسین<br>مسلم میشد        |
| 11         | اخوٹ کی تحقیق بسورتیں<br>ریست کر                     |      |                                       |
| 344        | مودعلالسلام کی دعوت ترحیہ<br>بریر :                  | 417  | ماتریدی کی توجهه<br>رید : مرتز ::     |
| 647        | ئىرگ كى نبياد '                                      | · ·  | · '                                   |
| 644        | استغفارگ <i>برگات</i>                                | ,    | معانی کی درخواست                      |
| 74:        | ورس شانز دمه ۱ (آیت ۵۳ تا ۵۷)                        | 424  | ورس حيار وسميم الائت ١٨٦٥             |
| "          | أيت وترجمبه                                          | "    | م <sub>عا</sub> ت و ترجمبه            |
| ۲۳۲        | ربطرآ إسن                                            | "    | ربط آيت                               |
| "          | معجزے کامطاب                                         | ۲۲۲  | دسوس محرم کی نشیدت                    |
| · ~~~      | معبودان إطله براصرر                                  | "    | كشنى مست أثر نے كا حكم                |
| 449        | شرک سے بنزاری                                        | 446  | النظر کی طرفن <i>ہے۔ سے سائن</i> تی ' |
| 664        | ترحيد تريث است قدمي                                  | ۴۵   | سلامتی سرنی اوسب میں                  |
| ۲۲۲        | عدل والنصاف كالرسته                                  | rry  | اسٹر کی طرف سے برکت                   |
| <b>۲۲۹</b> | ورس خفرمها (اكت ۵۸ تا ۲۰)                            | ۲۲۷) | عذاب سيمته متين                       |
| "          | آیات ونزمبر                                          |      | عنيب كى خبرى                          |
| "          | ربط آيانت                                            | (*YX | ښې عالمه الغيب نهين سو آ              |
| -۵۰        | توم عادسکے دوخا زان                                  | ۲۳۰  | صبری تمقین                            |
| 60°        | قیم عا د کا د فعر                                    | '    | ورس یا نزوم ۱۵ الآیت ۵۰ ۵۲ ۵۲)        |
| 767        | توم عاد برعنزاب                                      |      | آیات و ترجمبه<br>آیات                 |
| 727        | ال امان شر سنجات<br>ال امان می سنجات                 |      | -                                     |
| ,,,,       | ب یا ت اور ربولول کاانکار<br>آیات اور ربولول کاانکار |      | ہو رعلیالسلامہ وراپ کی توم            |
|            |                                                      |      | 1-4-1                                 |

| 4           |                                                   |                                            |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|             | ۲۵۵ ابل امیان کی نخات                             | <i>مرکنڈ</i> ں کی <i>پیروی</i>             |
| ۲۲۲         | ۵۵) کو کی کا  | تعنت <i>براطوق</i><br>تعنت <i>براطوق</i>   |
| 94A         | ۵۸ سامان عبرت اوزنبیه                             | رين شروعم (آيت الا ١٦٢)                    |
| (44         | » ورك تبم ۲ (أيت ۲۶ تا ۲۷)                        | آیات وزخمه<br>آیات وزخمه                   |
| "           | وهم رين وريم                                      | ربط اَيات                                  |
| ۲×-         | ر بطرآیت                                          | ترم <sup>ث</sup> مود                       |
| PAI         | ۲۶۰ ارابهم عليالسلام كوث رين                      | صانطح علىالبلام كيعشت                      |
| ۲۸۲         | ٢٦١ اراسيم على السلام كي دمان نؤزي                | دعوت الى التوحيد                           |
| የጳዮ         | ۲۶۲ مندعلی پیب                                    | مطئ سيدان اني تخليق                        |
| 643         | ۲۹۲ بیٹے اور کیونے کی بشارت                       | زمین کی آباد کاری                          |
| <b>CV</b> 1 | ١٦٢م الراميم عليال لام كي الم بيت                 | التنغفا ركتلقين                            |
| ۲×4         | <b>*</b> *                                        | خداست برا و دامست دُعا                     |
| 644         | ٢٧١ ورركب في كميك أيت ١٠ ٥٣١)                     | ترسل كيحقيقت                               |
| //          | ١٧٧ آيات وترعبه                                   | آ باؤامیادکا طرافیته                       |
| ۲٩.         | ۲۶۸ ربطرآیت                                       | <i>توجيد بريباستوانمن</i><br>- المريب      |
| 891         | بربه كواطت كى جيارى                               | وير فعن دويم والأبت ١٢ ت ١٨)               |
| 691         | « فرشتو <i>ن کی آ</i> یر                          | آيات وترحمبه                               |
| 494         | ایم کوط علیراک لام کی بیش کش                      | ربطرآيت                                    |
| 444         | " قرم کے ساتھ تھے اُر<br>ازنہ کیس دیدیں           | ن <i>ے بی کا مطالبہ</i><br>علمہ سر و و     |
| 640         | ۲۷۲ فرشتوں کی طرف کئی                             | اونمنی کے لیے تدائط<br>و در اس لان         |
| 444         | ۲۷۴ کوط علیراک لام کی بیوی<br>در دار راک          | ش <i>غارٔ انگر کی تعظیم</i><br>در از ان سر |
| "           | ۵۲۵ عنداب الني آکيا<br>د اسدور ساده از مهم آنده ر | عداب اللي ي آمر                            |
| 644         | ١٨١١ ورس بت دو۱۱ رایت ۱۸۱۱                        | پرغبت ادی                                  |

|          | 1                                      | ſ     |                              |
|----------|----------------------------------------|-------|------------------------------|
| 319      | كمنرورى كاطعمة                         |       | -                            |
| 84.      | غا ندان كالتحاظ                        | 799   | ربطآ إست                     |
| ·•       | حق و إطل مي المياز                     | "     | حضرت شعبب علبالسلام          |
| 37!      | غداب کی آمر                            | ٥٠٠   | شعبب عليه الملام كي وغولت    |
| 344      | مکل تباہی                              | ٥٠٢   | ماب تول مرحمی                |
| 344      | درس سبت بینج ۲۵ رائت ۹۶ آ۱۱۰۱          | ٥٠٢   | حفنوق العباد                 |
| "        | آيات وترحمبر                           |       | l • .                        |
| 218      | ربطِواً يات                            | ý     | فنا وفى الارصل               |
| <i>*</i> | موسیٰ ملی <i>السلام کی بعث</i> ت       | ٥٠٥   | بقیت النتریسی مهترسیت        |
| 27.4     | دوزشیوں کی قیا دست                     | 6-4   | ورس سبت مرزا دائیت ۱۹۰۶      |
| 344      | رنی <i>ا و آخر</i> ت کی بعنت           | l     | آيات ونرحميه                 |
| SYA      | تذكيرا فأم التثر                       | ۵-۸   | ربطرآ باست                   |
| 249      | معبوان إطلب سے الوسی                   | 11    | شعيب علياك مريطيعن           |
| ابرد     | <i>درس بنطشش</i> ۲ (ایت ۱۰۹،۱۰۲)       |       | كسب تصرف بريابندى            |
| "        | أيات وترحمبه                           |       | حلال روزی                    |
| 544      | رلبلاآيات                              | •     |                              |
| .,       | النَّدْتِعَالَىٰ كَرُكُونَت            | ٥١٣   | اصلاح احوال                  |
| 388      | زمع ن عبرت                             | م ا ه | تەفىق <i>بىردى</i>           |
| ۵۲۵      | انساتراں کی زبان نبدی                  | 11    | نوم ست دلی نیرخواهی          |
| ,        | شن <i>تا دست وسعادت</i>                | ١٢١٥  | رر شبت مجربار ۲۰ را بیا ۱۹۵۹ |
| 254      | شقى وسعببركا انجام                     | "     | ایات وترحمبه                 |
| 342      | ارض صسماکی ابرسیت<br>ارض صسماکی ابرسیت | 514   | دبط اً ياسنت                 |
| 359      | ماشا دا نینگر کی توجیها ت              | 311   | النهبي كولهانه               |
|          |                                        | , ;   |                              |

|     |                               | 1    | 1 .                            |
|-----|-------------------------------|------|--------------------------------|
| 577 | ربطآيات                       | 40.  | شرک اوراس کا بدله              |
| "   | ف وفی الاوش کی مما نوست       | 394  | درس لبنت ميمونت ١٦٧ (آيت ١١٢١) |
| 575 | مثاع دنيا ميں رعنبت           | "    | آبات وترحمه                    |
| 276 | ف و کے اڑات                   | ۵۴۲  | ربط آیات                       |
| ۵۲۵ | اسلام لمي حبر بذي             | *    | نزول ترات                      |
| ٥٧٤ | ومين مير اختلاف               | 946  | اختلاف فی انکتاب               |
| ۸۲۵ | جہنم بھبرجائے گی              | 24.9 | قاندن مهال وتدريج              |
| ٥٤٠ | ورس شی ۳۰ (آبیت ۱۲،۲ تا ۱۲۳)  | 264  |                                |
| //  | أيات وزرحمبه                  | ۵۲۲  |                                |
| 841 | د ایسلی کامشهوان              | ۸۹۵  |                                |
| ٥٤٢ | حق کی آ پر                    | i ·  | _                              |
| "   | وعظورنصيحت                    | ٥٥٠  | استقامت بطوسخت يحم             |
| 845 | ياد ولي ني                    | ı    | ورس سبين المنتان ١٥١١١٠)       |
| "   | خلائى فيصيله كاانتفار         |      | أيات وترجمه                    |
| 326 | على غنيب                      | ,    | ر بطرآ پات                     |
| ٥٧٦ | عبا دت اللي                   |      |                                |
| 844 | تو <i>کل علی النت</i> ر       | 1    |                                |
| 549 | سورة بۇسىت                    | ٥٥٥  | ظلم کی سیاست                   |
| ۵۸۰ | ررس کول ۱ (اُستِ ۲۱ ۳)        | 884  | اقامت صلخة                     |
| 11  | آيات وترحمه                   |      | برائی کے بعد نیچی              |
| "   | نام <i>اورکوا</i> نُفت        | 009  | صبر کا اجر                     |
| ١٨٥ | مضايين سورة                   |      | درس سيق نه ۲۹ (آيت ۱۱۹ ۱۱۹)    |
| 4   | حصنور عليالسلام كارتثن متعقبل | "    | آيات وترجم                     |
|     |                               | •    |                                |

| قران اورخ ای از اورخ ای اورخ ا | 1    | . 1                                     | 1                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قرآن کا ترجم قرآن نبیر المنصوس المحد المناس المنتصوس المحد المنتصوص المحد الم | 7.7  |                                         |                                                                                                            |
| المراك المرحمة قرآن بابر المراك المراك المرك ا  | 7.1  | ۸۱۱ درس همپارمهم روست ۱۱ تا ۱۲)         | قرآن اور غرثي راب                                                                                          |
| واقد نیست نبور ولیل سالت میم است و ترواست و اور ترواست است و ترویست و ترویست است و ترویست است و ترویست و تروی | ,    |                                         | قرآن كاتر مجبرقر آن نبيب                                                                                   |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.9  | ٥٨٠ ربط آيات                            | الجسن القصنس                                                                                               |
| المعتاد المعت | ,    |                                         | _                                                                                                          |
| ربطآیات منزون المراف ا | ۲.۰  |                                         | - / / · · ·                                                                                                |
| حضرت يوسف عليال المركا فاراب المركا في | ۹,   | کھیبلوں کی قراحہت                       | آیات د ترکمبه                                                                                              |
| ا المان المراف  | 414  | ۵۸۷ تعقوب علی <i>السلامه کی تستونیش</i> | ربط آیات                                                                                                   |
| عراب كاقسام عراب كوهبيقت الموان الم  | 7194 | ۵۹۰ اتصنار کی حبکک                      | حسرت يوسف اليال لام كاخواب                                                                                 |
| خواب کی صبقت کو از است کا | 2    | ۵۹ مبانید <i>ل کا اسار</i>              | يوسف علياك دم كاف ندان                                                                                     |
| المعالی المع  | 4 ال | ۹۶ <i>ورس تخیبرد رآمیت ۱۵ ۲۰ ۲۰</i> )   | خراب کی اقساس                                                                                              |
| المعنوب عليه المعامل مرتمن مرتما المعامل المع | 11   | ۵۹۱ آیاست وکترخمیر                      | خواب كحصيقت                                                                                                |
| العقوب بياتمع طحبت المعادن من المعادن | 414  | 1                                       |                                                                                                            |
| ورس سوم من آیت کا ۱۰ از مناسلام کی دُعا از کا این مناسلام کی دِعارتی از کا این کا این کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲, < |                                         |                                                                                                            |
| ایت و ترقیبه این و ترقیبه این و ترقیب این | AIR  |                                         | 1                                                                                                          |
| ربطآ بات<br>واقوتوسفت بین نشانیا<br>مالمین کون تھے<br>مالمین کون کون کون کون کون کون کون کون کون کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 412  |                                         | 1                                                                                                          |
| وقد توسعت من نا نیال من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :    | ~ 1                                     | • •                                                                                                        |
| سائمین کون تھے ۔<br>سائمین کے اس میں کون تھے ۔<br>سائمین کون تھے ۔<br>سائمین کون تھے ۔<br>سائمین کے اس میں کون تھے ۔<br>سائمین کون کون تھے ۔<br>سائمین کون کون تھے ۔<br>سائمین کون کون کے اس کے اس کا سائمین کون کون کے ۔<br>سائمین کون کے ۔<br>سائمین کون کے ۔<br>سائمین کون کون کے ۔<br>سائمین کون کے ۔<br>سائمین کون کے ۔<br>سائمین کون کے ۔<br>سائمین کون کون کے ۔<br>سائمین کون کے ۔<br>سائمین کون کون کے ۔<br>سائمین کون کون کون کون کے ۔<br>سائمین کون کون کون کون کون کون کون کون کون کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦٢.  | 4 - 1                                   | 1                                                                                                          |
| راوران بوسف كا صلان مشوره مناوره منا | ٦ ٢  | ، ایشف علیا <i>ت ما میکی برآمدگی</i>    |                                                                                                            |
| قَعْلَ إِلَّمْنَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444  |                                         |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 443  | 1                                       | _ • . •                                                                                                    |
| لِيَرْتُ عَالِمُ لِللَّهِ وَالْمُولِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,   | ۲۰۴ آیات و ترکیمب                       | قَلَ إِلَّهُ ثُدًّا مِنْ اللَّهُ مُناهِ اللَّهُ مُناهِ اللَّهُ مُناهِ اللَّهُ مُناهِ اللَّهُ مُناهِ اللَّه |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 7-۵ ربطه آیات                           | يرتف يوليلام ويضوسل تسيير والمهم ما تثبت                                                                   |

٦٢٦ محيت سمے چرہے كنعان سيصمترنك 405 مصرس قدر وقمرسن ۲۲ ميس طعام كاانعقاد 704 ر اليُسف عليال لام كاسات آنا يُرِم عن عليالسلام يعزت فزائي 400 ١٢٩ المخفر كاث داي مالمين ف*راسيت صاوق* 767 أولي الاحاديث كاعلم ر فرشة صوّبت ان ن 11 كال حكيت وعلم الجيت ۱۳۰ فرشت*رع بی ادیب می* 704 ائك غلطفهي ۱۳۱ ورس میم و (تهیت ۳۲ ته ۳۵) 709 نجي كابدله ٦٣٢ كايت وطرحمه 11 درس مفتمر (آبیت۲۳۲) ۲۴) ٦٣٢ ربطآيات 44. ر الحقيمي كانتظ كاستعال أيات ولزحمه ۱۳۵ ز*لنفا كا اعتران حقيقت* تشريح آيات 777 درس عُشمت ۱۹۳۸ و ۲۹۱۸) ۱۳۲ كي*شف عليالسلام كى دُعَا* 446 آيات ولزجمه ر عرش *کا ما* به 470 ٦٤٣ برائی کے وقت خوت خوا لميص عفيطانا 474 ائيبل *ورقر آن مين تضا*د ۲۴۴ وُعاکی قبولسیت ١٢٥ قيدلطور صلحت غاونر سے ٹنکایت 1 T T پیسست علیائسلام کی ہے گناہی ۲۲۶ ورس بازدیم ۱۱ د آست ۳۷ تا ۳۸) 779 ١٧٧ آيات وترجمه علامت كى المميت " عورتوں کی مکار ہاں ۱۲۸ تبرعی مرکئے ٦٤. ۱۵۰ قیدونبدکی تاریخ عزرنيمصر كيمعا لمدفهي 441 ۱۵۱ *دوشاہی مکنران* ورس نجره رآبیت ۳ تا ۳ 744 آيات وتركيمبه ر ا قیربوں کےخواب 424 « تببرخ*واب* دبيطرآ إيست 7<0

|              | ا ا                                                                                             | 1    |                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| ٧.٣          | أأيات وترنمب                                                                                    | 7<<  | ف بغید تبدیغ                             |
| 4.5          | ر لبندا کا ست                                                                                   | 4    | اتباع مدت الراسمي                        |
| 7.           | شایمی د بارسته بخام                                                                             | 7.4. | عفيره توحيريه شفامسك                     |
| ۷.۲          | اليوسف عببالسؤم بإسبر                                                                           | 78.4 | ا <i>درس فوزوسم</i> ۱۱ (آیت ۹ س۳ ۳۰۰)    |
| v.           | ا<br>منه می در مبات دار آبید                                                                    | æ    | آ <b>ينت</b> ونزمب                       |
| 4.4          |                                                                                                 |      | يطرآ بيت                                 |
| ٧٠٩          | رىنى داقداردى<br>رىنى داقداردى<br>رىسفى لايسفى لايكاركاركاركاركاركاركاركاركاركاركاركاركارك      |      | والمعتبود برجن                           |
| را.          | بوست على ليسارى<br>بوست على ليسارى                                                              | ۳۸۳  | خودسانحنة أم<br>م                        |
|              | ورس يانز فيمه لأدارة باين ١٤٠٠)                                                                 |      | تبليغ كئ ينروريت                         |
| /1           |                                                                                                 |      | /                                        |
| 218          |                                                                                                 |      |                                          |
| <b>~</b> 11  | بية شنطاية السلامة شاسى دريا رمي                                                                |      | يوت مير<br>دائرواساب مي اعانت            |
| <u> ۱</u> ۱۵ | رید ساید ساز کامط ببر<br>وزار تد بنوان کامط ببر                                                 |      | شامی در ارمین تبیغ<br>شامی در ارمین      |
|              | روری مربی از مربت<br>اغیم بلم کی از زمست                                                        |      |                                          |
| <19          |                                                                                                 |      | درس سنرو تمرسوا (آیشته ۱۹۶۳)<br>ا        |
| 44.          | ا بَوْسَعَتْ عَلِيْكِ لِلْأَمْرِ كَا أَفْتَهُ الْهِ<br>الله والله الله الله الله الله الله الله |      |                                          |
| at!          | المينيات بحلات                                                                                  |      | بإوشره تانحواب                           |
| < > ٢        | وبرش نزدم ۱۷ (آیت ۵۸ تا ۲۲)                                                                     | 790  | سات سنگولیس                              |
| 11           | آیات وترجمه                                                                                     | - 94 | ساست نوشے                                |
| ۷۲۴          | ربط آ يات                                                                                       | 496  | تعبيري بوش                               |
| "            | الوسنت عليات لامركي تدبير                                                                       |      | لیسف نلی <i>ڈسلام کی فارسن</i> ٹ ہیں     |
| < r3         | عالمی قحط                                                                                       |      | لىسىند بلىدالىلامر كى ببوا ب             |
| < Y = 1      | فيمت بريمنظ ول                                                                                  |      | یا در میان<br>یندر معال سال              |
| 444          | • , , , ,                                                                                       | 1    | تر<br>ورس جوبار وتمبهم الأست ملا . ۳۰ در |
|              |                                                                                                 | ,    |                                          |

|            | !                             | ì             | 1                                          |
|------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 4 DY       | <i>ىلەر ان</i> ەتعىقات        | ı             | ,                                          |
| 40T        | پیانے کی گمٹندگی              | T .           | ,                                          |
| 40.        | چوری کا انزام                 |               | پرنجې کې دانسپي                            |
| ۷۵۷        | برادران أيسف كما انكار        | 1             | 1                                          |
| ۸۵ ک       | چوری کی منزا                  |               |                                            |
| < b9       | در رصبخه ۲۷ رائیت ۲۷ نا۹۷)    | 1             | , "                                        |
| "          | آيات وزكيمبه                  |               | 44 2-                                      |
| ۷٦٠        | ربطرآ يات                     |               | 1                                          |
| "          | سامان کی طاشی                 | I             | / / "                                      |
| 411        | عبائيوں كاروعمل               |               | 1 .                                        |
| <1Y        | بوسف عليالسلام مرالزام زائتي  | < <b>7</b> 9  | اسابب اورتوكل                              |
| 246        | **                            |               |                                            |
| 270        | تربيرخداوندي                  |               | أيات وتزمِيها                              |
| "          | علم كى فُصِنِيدت              |               | ربطيرأيت                                   |
| 444        | <i>ھیدیٹازی کی شرعی حیثیت</i> |               | متفرق دروازوں سے داخلہ                     |
| < 7A       | حرام حبيب                     | <0°T          |                                            |
|            | براداران بوسف كى عاجزى        | 4             | اس نصیحت کی وجواجات                        |
| 241        | ورس لبرت كيك أبيت ٨٠ ١٣١٨)    |               | ·                                          |
| "          | آبا مندفئ ترجمه               | < <b>6</b> ,4 | علم ورعل                                   |
| 227        | ربط آبایت                     | 464           | میم طون<br>درس نوز دیم ۱۹ (آیت ۲۹ آه)<br>س |
| <b>۲۲۳</b> | محباليول فيمما درست           | 9             | آيات وترجمه                                |
| 220        | بسي بياني كافيصلر             | ٠6 ≻          | ربيط آيات                                  |
|            |                               | "             | بن إيمن سيع تعارفت                         |
|            |                               |               |                                            |

|             | , n                              |              | . 11                            |
|-------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <9.8        | , , ,                            |              | · ·                             |
| ۹۹ ک        | مپر <i>ست خاندان کر</i> دعوبت    | 444          | •                               |
| <b>\</b> ~1 | ورس لبت في المهم (آميت ١٩٨٢)     | 444          | برسف علياللام كى الشيعب غيبى    |
| Tr.         | آ <u>ای</u> ن و ترجمبر           | l            | 1                               |
| 4-4         | يطأيت                            | ۷٨٠          | ورس بت ووار آنیت ۱۸۷۲۸          |
| 1.4         | خوننبوست يوسعن عليالسيم          | l            |                                 |
| ۷.۵         | العقوب علياله مام مناسو لمكنع .  | <b>∠</b> ∧ í | I .                             |
| ۲.7         | منعسب ببیار                      | 11           | بعيقوب عليالسلام كى حالت زار    |
| "           | معا فی کی د <i>رخواست</i>        | CNY          | بيطول سيمركا لمه                |
| 4.4         | قبوليت دفعا <i>دكا وقت</i>       | KAr          | تخريعم بيرانكال                 |
| ۸1۰         | ررس ببت بنج ۲۵ دآمیت ۹۹ (۱۰،۱۹)  | <b>∠</b> ∧۲  | الم محبر دکی توجه به            |
| "/          | آيانت وترخمبر                    |              |                                 |
| 3.16        | ربطرآ بات                        | < 1.1        | ورس سبت تلك (أبن ١٨٥)           |
| 4           | بعقوب على للسلام كااستقبال       | 4            | آيات ونزجمبه                    |
| 110         | والدين كرعزت اخزاني              | ۷ ۹          | ربط آیات                        |
| 413         | سب مجده ریز موسک                 | <9.          | يرسف علياليه لام مت ميري ملاقات |
| 414         | سىدە كى شىرى خىلايت              | < <b>9</b> ۲ | اناج کی درخواست                 |
| 414         | خراب کی حجی تعبیر                | <9r          | صدقے كامفديم                    |
| 119         | شیطان کی گرخلت                   | <9 °         | مرده انفرگ                      |
| AYI         | ورس سيت وش ٣ (آسيته ١١ ١٠٥)      |              |                                 |
| 7           | ا<br>المانت وترحمه               | ,            | تفترى ادرصبر                    |
| ATT         | ربطرآ باست.                      | •            | l .                             |
| 1/          | بعقر <i>ب علیالسلام کی وف</i> سط | ı            | i –                             |
|             |                                  |              |                                 |

|     | 1                       |      |                                |
|-----|-------------------------|------|--------------------------------|
| 444 | نثائت قدرست اعراض       | ۸۲۳  | 1 /                            |
| ٨٣٨ | المشركين كى كثرت        | 140  | تاويل حديث كاعلم               |
| ۸۴- | عذاب اللي سے سين حرى    |      |                                |
| ٨٣٢ | صرط ستنتم متري          | 227  | موست علي الاسلام كئ وثعا       |
| ۸۳۵ | ور تسبث بشت (آت ١١٥١١١) | ٨٢٠  | تناسرا نبیاوی وُعا             |
| "   | آياست وترحمب            | ٨٢٨  | نیک دیگرں کی حیبت              |
| ٨٣٢ | ربط آیات                | ٨٢٩  |                                |
| ٨٣٠ | ابنيايرا زندع انساني    | ۸۳۰  |                                |
| "   | مردرزن میں تفریق        | ۸۳   |                                |
| ۸۲۹ | دىياقى اورىشرى تىدن     | 144  | اکٹریت گماہ ہے                 |
| ۸۵۰ | نيك دييم كالخام         | NT P | بے لوث خدمسینی                 |
| 11  | انبیاد کی الدسی         | ۸۳۴  | ور بسبت من مفتى (المية ١٨١١٠٥) |
| ۸۵۲ | نصرت والئبى             | "    | آیات وزرمبر                    |
| ۸۵۳ | سائان عبرت              | Ma   | بوسعت عليالسلام كى ترفعين      |
| ላልዮ | قرآن بي كر حقانيت       | 4    | تفديق رسالهت                   |
| 455 | مابيت اور رحمت          | ۲۳۲  | تتصنو تعليرالساؤم كاروش مسنقيل |
|     |                         |      |                                |

## يبيش لفظ

اَلْحَدَ مُدُلِمَةُ وَكِنَّ الْعُلْمَ مُنِكَ وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّفِيْنَ الْعُلَمِينَ وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّفِينَ الْعُلَمِينَ وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّالِمُ مَعَلَى كَنْسُوْلُهِ الْكُرْفِي الْأُمِينِ وَلِلْمُ الْمُلْكِمِينَ لَامُرْعَلَى كَنْسُوْلُهِ الْكُرْفِي الْأُمِينِ الْمُعَالِمُ مَا يَعِد المسابعة والمسابعة والمسابعة

ان تعیاد ن سور تول کا علق مکی در رست ہے اور دیمر کی سور توں کی طرف ان

میں ہی اسلامہ کے میار نباوی مضامین بیان کیے سکئے ہی

۱- قرآن اکسکی نفانیت و صداقت اراس با وزی الهی مرا . ۲- توجیر ناور اس کے علی اور اس می مادی اور انقلی دلال .

م - رتوع نبامت محاسسياعال اورهزا ومنزا

ان سورتوں فارہ زنزد ل منی زندکی کا آخری مسیعام ہونا ہے جب کہ بخیراسلام اوراہ امیان کے خلاف کفار کی رشیہ دوانیاں ہست بڑھڑی تفییں جعنور علیالاں او والسلام وعظ ونبلیغ کے تمام وسائل استعمال کہ بچکے تھے محکّہ تو م کی طرف ہے مسلس ایکا راہ یا ایس سائیوں میں اضافہ ہور کا بخار اب ایک ہی صوریت ہاتی رہیں عنی که الله تعالی اس قوم میعی قبری نگاه دالسے اورجی عذاب کور خودایی زبانول سے طلب کریے خودایی زبانول سے طلب کریسے ہیں ، الس کاسرہ کی اسے علاب کریسے ہیں ، الس کاسرہ کی اسے ع

سورۃ اپرکسس اور سود میں ان انبیاء کے حالات کے علاوہ دیگر اسب حضرت نوح علىالسلام ،حصرت صالح على السلام ،حضرت الراجم عليالسلام ،حضرت لوط علىلاسلام اورحضرت لمرسئ عليه السلام كي حدَّ حيدا قوام كي اخرا في اور بحصراك يركيفوالي سنر الملا ذكر مياء البند سورة ايسف مي صوب آب الى سے واقعات أماين رلحیب بیرائے میں بیان سکٹے گئے ہی قصرتوسف علیالسلام کوائٹڈتھا سفے نے احن لفصص من تجبير كما سب اس ورة كي ثبان نزول مح تعلق به وافعه سال كما حاباہے کہ میرویوں کے ایما پرمشرکین کرنے حضور علبالصلوٰۃ والملام سے سوال ہ کیا تھا کہ بنی اولیل کا انسوں وٹن تویٹام وفلسطین تھاسگر حبب کنوں سنے فٹرعوں سے تنجاست ماصل کی تو وہ لاکھول کی تعدر میں منے ۔ اِن کا تعلق سفر سے کیے قام ہوا وربیاننی طبی تعادیس وط ں سیسے حمع ہو گئے ؟ میود وسٹرکس کا خیال تھا *کہ آپ* علىلا لامراس موال كاجواب ننيس فيسكين كئے توانبیں اسلام سے خلاف را مگنڈا سمدني الميد موقع مسرة عاسف كام كران تعالى في يكوره سوال كي وال من بدري سورة ليسعف نازل فدما كرمخالفين كيصمنه مندكر فسيصا ودواصح كرد ماكهمه ہیں *سنے اسائنل کے ورو دکی انتگاء خاندان بوس*عت سے ہوئی تھتی ۔اس سور ۃ سکے نزول کا دور آفائدہ یہ مواکہ واقعہ توسعت علیائسلام کی محانکست میں اسٹرتعالی سنے حصنورعلىلالىلامەكىمے روشن تنقبل كى پېينىن كوئى تھى فرمادى جى جى جار جەيوسىت علىلالىلام كي بيائي ابني تمام تر تذاب كي با وحود أكام اور توسعت عليد لسلام كامياب بهوست اسي طرح قریش محرکوملی بر است سمحیا دی گئی که مروزن بیسف کی طرح تم بھی لینے معانی ى مَنْهُنى عِابُومْىٰ لفت كراو مِرُّرُ كامياني أنبى كيم مقدر بي تھى جائجى سے یوست علیالامرکے واقعہ میں مبت سے حقائق سان سکیے گئے ہم مثلاً بەركەرانعانى كى نىقدىرائى سولنى بىلىدارائىس-كەرىنىلىسىنى كورنى كىسى كومخروم نىيس كريىكىة.

تر مه مقانده در مرانتقامت کے نریعے ماصل ہوتے میں ،حداور عداورت خرد ماسد کے میں میں اور عداور عداور عداور عداور کے بلے نقصان دہ ہوتے ہیں ،اورالٹر تعالیٰ نے ان ان کو حرجر سرعقل عطا فرایا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا فاخر والنیان کا کامہ ہے ،

ابنا کی السادہ کے واقعات سے یہ است کھل کرساسے آجاتی ب کہ اللہ تعالی سے والے رہزار کا دراہ بال اور کشریت اور س یک مقرب بن شخصیت کا بھی ذاتی تعلق مفید نہیں سوسکتا یو نفرت نوج علیال لام کے افران سیلے اور حفرت اوط علیال کا م کی نافران بوی کی شاہیں بیان گائی ہی کر نیم سرکے ساتھ قریب ترین زاتی علق کے وجود وہ عالی اللی سے نہ نوج سے واس کے برخلاف جو اوگر امیان ہے گئے وہ موادیا ہے کا مران ہوئے اگر جبر ذاتی طور بران کا بیغیر کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا ،

> احفرائعباد رامع العام میمار دعام میکی شالامسارتا فیسسب الاهی

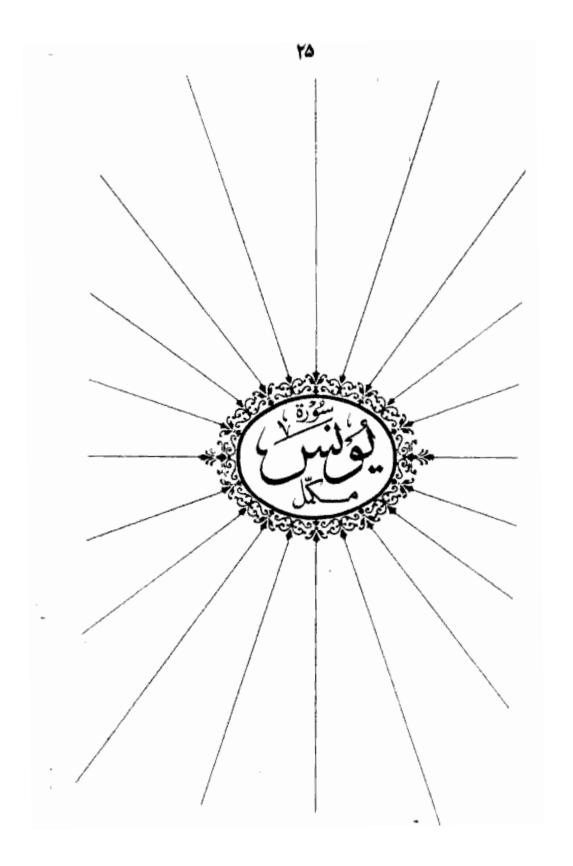

يعبتذرون « سورة ونس. درسس اول ش

مَنْ وَالْوَالْمَا لَكُوالُوالْمُ مِنْ أَلْمُ الْمَالُولِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ سررة أياست كى ب اوريه اكيت موفوا يات اواسي كسيده و كون بن بهنسيه علمه نوخمني نتكينه و مين كراته ورمانا نعالها مسته بهنيان و بالمنت بوفورا

الَّذِهُ الْكَ اللَّهُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ () أَكَانَ اللَّنَاسَ وَ عَذَابًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَجُلِ مِنْهُ مُواللُهُ اللَّهِ النَّاسَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّه

نبیت ہے اس کا ام سورہ پیس ہے ۔ اس سور کا کیا کا کھے ہے جو کرسورۃ کے بیلے نفظ سے اخذ کیا گیا ہے۔ بیسورۃ مکی زندگی کے آخری دُورِمِ نازل ہوئی، نہذاملی سُورۃ کہلاتی سبے ۔ اس کی اکٹے نلونو آبات اورگیارہ رکویع ہیں ۔ بیسورۃ ۱۰۸۲ الفاظ اور ۲۵ ۲ حرومت بیتن ہے اس سورة كے مضايين بىلى سور فة توبير كے مضامين مسے خاصى بنت مست مضايين وق يكفته بس كذشة سورة كے آخر بی نوجید ورسالت كا ذكر تھا تو اسس سورة مين مين صنمون ابتلادين شري الفيل كيسك ساغه بيان كيا كياسي به كذرث تدسورة مين زياده ترجها وبالبيعث كالذكرة تحفا اور اسي سليلة عفزوه تبرك كى تفع بلات بيان كى كمئى تصير م كمّه اس سورة ميں زيار در ترجها و اللسان کا ذکر ہے۔ بہرحال اِن رولواس تیوں میں جا دعھی قدرمِشترک ہے تجھیلی سور م كفاركة تن گروه بعني كافر ، الل كتاب اورمناني لوگرل كاردكيا كيا عقا حب کراس سورۃ میں شرکین کے ساتھ تجیث مباحثہ ،اُن کار ڈاوراُن کواسلام کی رعوت کا ذکر کیا گیا سے . توگریا سورۃ یونس میں ایک توتوجید اورشرك كمحامثيله بالوضاحين بيان كباكيا بيءاور دوسامثلة حضور خانم البديس جبلي الشعلية وللمراور دبگرانيا دكي بنوت ورسالت كاسب حير تفصيل كمص ماعظ بيال كمياكيا سب اور نبويت ورسالت برشك كرك و شبات کا اظہا کرسنے والول کے اعتراصات کا مال حواس وا عميا ہے۔ بھرتنسرامئلسمادیعی فیامت کا ہے کریریمی اجزائے ایمان میں سے ایک اہم حزو ہے . تواس سورة میں قیامت کا ذکر تھی فصیل کے ساتھ میے گا · اس کے علاوہ اس سورۃ میں سابعہ قدموں کے حالا<sup>ت</sup> انبیار کی دعوت اور ان کی اقرام کا ردنمل اور عیران کا آنجام بیان کرے الله تعالى نے عبرت عال كرنے كي تقين كى ہے - إن وا تعات میں فرعون اور ائس کی قوم کا واقعہ خاص طور پر بیان ہوا۔ ہے ۔ اس سور ق

کاسب سے اہم موضوع دعوت الی القرآن ہے اللہ تعالی نے اس کی عمد قت و خفا نیت کو واضح کر ہے۔ اس کے بروگرام کی طرف دعوت دی ہے۔ اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔ نیز توجید کے عقلی اور تقلی دلائل پیش کر کے شرک کورڈ کیا گیا ہے ۔ بہرحال قرآن کے اسلوب بیان کے مطابق می سور توں میں زیادہ تر نبیادی عقالہ کو ذکر کر دے اُن کی اعملاح کا سور قور اور ایس اس کے معاور قاموں میں طرف اقلیا ہے۔ سے سور قامون ہوئے۔ سور قامون کو اسلام کا میں طرف اقلیا ہے۔

اس سورة كى ابترار عروف مقطعات الزيس بوني يت مقطعات جن مے متعلق مفسر *ین کام کی مخت*لف آیاد ہیں بعض فرمانے ہیں کہ قرآن باک میں آنے والے اس قسم کے مفرد حروف یا ترانیز تعالیے کے کسی اہم یاک کی طرف اشارہ کرنے ہیں یا ان میں قرآن پاک کی سی خاص بارت كى طرف اشاره برة ماسب والبته بعض مفسرين مختلف حربية کی مختلف تشریخ کرنے میں مثلاً میر کہ آل سے الکترم اوست اور من سے النٹری را فت آور رحمت کو اظہار ہوتا ہے۔ توگر ہا آیا کامطلب ہیر ہے کرائیترتعالیٰ فرہاتہے کہ لیےمیرے بندو! دیجھیہ، بین سنه نههاری ملاحیت اور امنانی شکے سیلے اپنی رافت اور رحمست کے ساتھ کتنا احجہ کلام نارل فرمایا سہتے یعض مفسرین فراتے ہیں سل کو اشارہ الدزتعالی کی عنفت حمال کی طرف ہے اور لوامطلاب بہت أَمَّا اللَّهُ الدَّحْتُ لَمِنَ مِن تمها لِ التُرْبِول حِرْ<del>حَانَ بِمِي بِول اوربيمبري</del> حمت مے کریتے بئ کہ تمہاری مالیت کے بیے ایک رسول بہتی کر تبینی، ای<u>ر کتاب بھی</u> نازل فرمانی اور تنهاسے سیلے تمام ظاہری اور ، طنی لواز ایت زندگی حهیا فرطنے ٔ اس سورة بی*ں آگئے* آرکی سہے کہ التدنغاني نے انسان کو کنٹے عظیم نعامات سے نوازاسے بعض بھی

كمت بي سلت روميت مادس مادراس طرح معى يدنبانها الله الكام الديني من تهار التي تمول بونهاري سرحركت كو ديجه رط بول. شاہ ولی الدلزم محدیث دیلوی مبررہ پر کشف یا ذوق این حروف کے شاہ والی معانی اس طرح بیان کرتے ہی کہ ہرسورہ کی ابتلادیں کے فیارے دون سے کا نظریہ مقطعات أش سورة كي صفهول كاخلاصه موتے مي اور ان حروف کو دیکھ کرسورہ کی اندرونی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے۔ فرماتے ہی كرمم تفظ تناصني كالسنعال كرية بن انواس كالورامه فهوم فواسح آجاتا ہے کہ یہ ایک انسی فیسٹ کا ذکر ہے جس کی ہر میر اہلیت ہوتی ہے اور وہ فلال کام انجامردینا ہے۔ اسی طرح ہم بی لیے، الم الے یا نی اینج ڈی کا نفظ کر لئے ہی توان الفاظ سے معانی وعنوم کی **یور**ی حقیقت ہماسے ذمن میں ہوتی ہے ، اسی طرح شا ہ صاحب<del> فر مات</del>ے ہر کہ حروب مقطعات سے بھی مخفی حقائق کی نشا زہری ہوتی ہے جسکت شاه صاحب ابني كتاب الخيرانكثير من محصة بن كه الله من مقامات انبياء كي طرف اشاره بي كداللتر كي بني اس دنيا مي آكر يميشه شرور کے سافقہ متصادم کے جی میشرک محافر ، منافق ، دہرہے اور دیکے طال عقیدے والے اور سبے دین لوگ دین حق کی مخا لفت بر محرسبد سیمنے ہں اور ابنیا علیہ السلام ان کے مفایلے میں السرکے سیجے دین کو بیٹیں مرت ہیں۔ فرانے ہیں کہ الآل میں حق وباطل کے اسی نصا دم می طرف اشاره سبئے ـ جنائخيسورة مزايس اس نظريد كى عبد تفسيرنظر آيكي كم السكر کے نبیوں نے اور بانخصوص حضور خاتم البدیین صلی السط علیہ وسلم نے دنیا م*یں کس طرح مشرور وفتن کا م*نفا بل*ر کیا* ۔'

علامه حلال الدين سيبطى استمن مي آخري است يرفر النه بس. حف غ كرحروب فطعات كايه نظريه بهوناجاسيط أللته أعلب هر كم كمايه

ك الفوزالكييرسكذا ، كه حلالين منكم

مبذلك ببني إن حروف كالتقيقي عنى الترنعالي بي عانيا بسب ، للسنر" ہا اعتبارہ ہیں ہونا ہیا ہینے امکٹا ہے بعنی ہمراس میراہیان لاسے ، التترنغالي كي نزد كيب إن صروف كي جويمي مرار ب وه برحق سے اور بهاراس بيرايان بيه ، فرفتے من كريسي راسند سلائتي والاست اس معاملہ میں زیادہ تفصیل میں حانے کیصنرورسٹ بنیں ہے۔ اگریسیہ إن الفاظ كي تعبيروتسنر سيح حضرت عبدالمتدين عبسطس اورحصنرت على فإ کے اشار سن میں کئی ملتی سے مگر بعد کے زمانے میں لوگ شکو ک شوامات مِن مَبَلا ہِدِ سنے سنگے تومھنسرین سنے ان حرویت سکے معافی کوان فی ذمنوں کے قرمیب ترلانے <u>کے سے ل</u>ے بعض توجہات بھی کس مگر حتنى طور نه كوينهين كه حاسكتا الذامحة ط اورسلامتي كورسندسي بسبح كه اس معامله لو التترك مبرُ دكر دياماك اور بي نظريه ركفاحاك كوان هرو سے جو عبی اللہ تعالیٰ کی مرار سے ، وہی برحق سے اور اسی برہما اِ امیان ہے۔ الٹذیک تمام موز کوجانیا نہ ممکن ہے اور نہی ہا سے لیے

قرآن باک بر اجعن چیزی کی میں وربعض متنا بہ . نتا ہات پر ایمان لانے کے علاوہ اس برایان لانے کے علاوہ ان برایان لانے کے علاوہ ان بڑمل کرنا ہی ننگ وری ہے ۔ چیری بال کہیں ننگ و شنب بڑ بہت نے قر ایسی باتر کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوششش کرنی جا ہینے ۔ اگر معین باتر کو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوششش کرنی جا ہینے ۔ اگر معین میں بات کے بیچھے ہی بڑست سمجھ اور اُن کو کریا نے کی فضول کرنے میں کر سے ترکی و شنے کو کھڑہ ہونے کا خطرہ ہے ، مجھن لوگ میں متنا بہاری کو علام مانی بہت کریمی گھڑہ ہوئے ۔ قرآن پاک کی آیات اور الفائط کو نعلام مانی میں جو ایک لوگ ہیں ترکی کی آیات

اورهم اسے زمانے ہیں بھی <del>بروزی</del>ی ،حیکٹرالوی اور قاریانی وغنی<sup>ں</sup>۔ گمراہ فریقے موجود ہیں جو قرآن کی تاویلیں کرتے ہیں جس سے پہتے میں پایت یانے کے سجائے گمراہی کی کھاٹیوں میں حاکمہ نے ہیں ، ہاری تقلیں چونکہ افض میں لہذا ہیں منشابر آیات میں المطی سے بھی اومیس کرنسی سیالے إن مص محمر أيت كي رفتني من راسة لاش كمه ناجا مينيه و عقر بهي تجرياب م سبحص بذائے تواس مجعض امیان لاکر انسے اللتر تعالیٰ کے میردکر دنيا عِلىہ بيئے . شاہ ولى اللَّه رُح فرائے ہي كرحبب كدئى بات السُّر كے نبى مع قطعی طور میر مائیشوث کو پہنچ جائے تراس بیک کرنا جاسمے نواہ وہ چنر ہاری مقل میں آئے یا نہ آئے، ہار فرض اُس ریابیان لانا ہے۔ ارشاديواسي يلك أيات البكت الحكيد الحكيد مرجمت الى كتاب كي آيتين بن قرآن ياك كي طوال تعني لمي سورتون والاحصر يحملي سورة یختم ہو دیکا ہے اور اب اس سورۃ مبارکہ سسے دوسراحصہ مثنا تی مشروع مور لهب بيده أرقر آن جيده ي إسيمي سورة على كساحك كم ادراس کے بعد مبن سور میں شروع ہوجائیں گی۔ بہرحال آسے مبارکہ م ب نفط آیات ہے سراد اس سورہ کی آیتیں بھی ہوسکتا ہے ، اور قرآن یاک کیمطلق آیات بھی ماد بی حاسحتی ہیں · فرایا بیرائس کتاب یں پر چرچھے نے جی کامطلب محکم بھی ہوسے تی ہی بعنی وہ ، حوجم مضبط اور کی ہے۔ سورق مینہ کے الفاظ کُتُ<sup>تِی</sup> قَسِّمانی فاجعى بيى عنى كسيع كمه بدست مضبوط اور واقعه كے مطابق كات ست جس من تغيرو تبدل كاكوني امكان نبيل اس كم تمامر وافعات. اوامر ونوامی تخربین سے باکل پک ہیں ۔ بیعقل سیلمراور فطریکے عین مطابق ہیں اور این میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ را است اکنان ی فلاع کے یہ بہترین پروگرام سینیس کرتی ہیں ،اس سے تمام ایک

قیامت کک کے سلے کارا مریں،اب کوٹی مغمیر ماکوٹی ایسی کا سانہیں اسے گی جوان احکام کو منسوخ کرسستے گویا بیمنحکرکتا سب کی اٹل اسٹیں بی ۔ سرتا بحيم كامطلب حكمت والى كتاب بعي مبوسكا يهي اس كاب كى سارى تعليم كلمت سے لبريز سبت . قرآن ياك سنے حكمت و دانا ئى كا مكمل كويس فزائم كروياسه بسورة بقره مي التثرتعالي كارش دسيه وَمَنَ تَيْزُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوْتِى خَيْلٍ كَتِيْرِكِ بِعَصْمَت بحطاكد دى كئى سلسے بست بلري تصبلائي عطاكر دى گئى . حكمت كاسعنے نهما*وردانش کی باتیں ہوناہے گریا یہ کتاب حکمت و دا*نانی کی نہیت عمیق<sup>ا</sup> اور دستیق باتدر میتمل ہے۔ اس میں حہالت ، کمنروری یا غلطی دانی کوئی باست نہیں ۔ یہ البی کتا سے حس کی صداقت کاحمتی اعلال بموحيكاسهم واس سورة ميں قرآن محيمر كى خفانيت اور صداقت کوخانس طور بربیان کیا گیاسہے ۔ آگئے دوسٹری آسیت میں رسالہت کی طرف بھی اشارات ملتے ہیں اور پیپر تمیسری آیت سیسے توحید ک حقیقنت کر اسکارا کیا گیاسے۔ اسکے دیکر متفز ق مضامین مبی آئی گئے اِن كومختلف دلانل كى روشني من تيجار ذكركيا كي بيه ـ قرآن یاک کی حقابیت کے بیا<u>ن کے بعالب دو</u>سری آیت میں رمالت کی طرف اشارہ ہے آکان کلات سینجیا کیا یہ باست وركول كے ليے تعجب انگيز ہے اُنْ اُوْحَيْتُ مَا اِلَّى دُخُلِ مِنْهُ مُوْ كرم سنے النہ میں۔۔۔۔ ایک مرد کی طرف وحی جیمی ہے۔ استفہامیہ اندُز مِن خرایا ، که سرکونی قابل اعتراص باست به روایاست می ا تسب کومٹرکین حضور کی نیوسٹ کوٹیلیمزنہیں کرتنے تھے کوئی شاعر کتنا کرنی کامن گتا ،کسی نے دلوانگی اور <mark>افتراکاالزام نگایا زنعو دباش</mark>یا م شرکین کا نظریہ ہے تھا کہ اگر نبوسٹ ملنی تھی نوشکے کے کمبی بڑے آرمی

معيٰ رِ رسالت

ملتی ۔الوانحکمر (الوجیل) طرا آدمی ۔۔ے ہ<sup>ہ</sup> لاکھوں ائٹرفیول کی ستجارت ہے ، مڑے عافرروں کا مالک ہے اور نفح كمطا نُف كى منتى مين سردارمسعود ،عبدماليات ورحبيب جيسے باغول براس مرسے سروارم کے الی حالت بڑی اجھی ہے ، نبوت تراُن کولنی چاہیئے تھی ، بھلا گھر جیلیے غربیب اَ دی کریہ منرون یسے حاصل ہوسکتاہے ۔ تواس اعتراض کا جوا یب النتر نے قرآن ماک م مختلف اندازے واسے آھے کو نیٹسٹو کو کا رحمت کیائے کی رحمت کے تقلیم کفندہ بیمشرک ہیں۔ فرمایا بیالوگ مال و دولت اورجاه واقبدًا ركومعبار را عالانكرالية بهترجائيا يسيه كداس توالئلًا نْعَالَىٰ كےعلم م*س سے كە أس نے فرائض نوت سے عمدٌ ب*أ ر رکھی ہے ا اخلا<del>ق کی ماندی اعلم کا ک</del>ال اور باطنی کیمنات کاع<sup>وج</sup> جوئی کی ذات میں ہوتاہے وہ کسی دوسری خصیت میں نہیں ہوتا ، لهنوا منوبت کے انتخاب میں السطر تعالیٰ کا فیصلہ میں اعلی وار فع ہوت<del>ا ہے</del> نوت کے ساتھ دھیل کا لفظ قرآن پاک میں کٹرست سے آیا مرزوزن ہے کہ اللہ تعالی نے نوٹ کا تاج ہمیشہ مردوں الع مسريه رکھا ہے ، کسي عورت کو نبوت کا منصب عطا نہيں کہا گيا ۔ الله تعالیٰ کی حکمت کا تفاضایہ ہے کہ عورتوں کے ذہبے ہمشہ کیا لگائے علتے ہیں جب کہ کار منوت بڑامتیقت طلب نوت کے بعید دوبرا بڑا درجہ صدکقیت کا ہے حوبعض عورتوں کہ ہے بعورت کی منصب بنوت سے محرومی کو اس

له سيرة النبي صفية

تومن بمجمول نبين كمرنا حاسيني مكبه يتقييم كارمرد وزن كي حبماني اور ذم ي علاصیتول کے عین مطابق ہے ۔ النظر انے عوریت مستقب الاثنت كرنے كاما دد مردكى نبيت كم ركھاسى اسي سيلے اُن كے فرانفن نبتناً کم محنت طلب ہیں مکرنت مزروری تھیتی باڑی ،حہاد وغیرہ مرد وں کے ذمیر میں جیب کہ تورنوں کوامورخانہ (آری کی زمر دارمونی گئی ہے ۔ اِسی طرح نماز باحماعت ، نماز حبعہ ، نماز حبعہ ، نماز سخیرین جیسے اجماعی امور میں نورست کو اُستننا رحاصل ہے ۔ <del>عنانِ چکومت عب</del>یا کمٹن کا بھی مردوں کے ذمہ ہے . نظام حکومت بیں عورتوں کو گفسید ہے کر یے جانا انگرنیکی سنست سے یا وہرایوں کا خاصہ ہے سبب کر دین حق اس کی امبازت نہیں دیا اسلام انا ہے کوفی کی فیٹ بھٹے تیکی من مراہم میں جیلے کر اپنی دمیہ داری کے کام انجام دو بھورتیں ابنے گھروں میں بچوں کو زای<sub>ہ ب</sub>

اله ستالموم نین نے مخلوق کے بے تعلیمہ کا فریضہ ن ے اسنجام دیامنگرکسی مالمنومنین نے امو دیکومت میں مبری کرئی عہدہ قبول منیں کیا۔ نہ ہی بیمٹر ل معمابیات میں کہ ہیں ملتی ہے بحورت کو ممبری ، وزارت اورآمازت

یک ہے جانا بیرب کے علیم کا ترہے۔ اس آہت میں آمرہ مِنظِ ہو <u>ہے۔ مراد مخاطبین قرآن کا</u> نیازان اور اُک كى بنس بعنى انسايزست ست بيونيجة العدّركانبي السانول كي طُرف مبعوث بو آ ہے۔لہذا بنی کا اُک کی عنس میں سے ہونا نہی صنروری ہے اکہ وہ متوحش نہ ہول اور انس ہے باسانی انسٹ غادہ کر*ینگیں ۔ اور* نب کے فیالض میں پیچینر شامل فروانی اَنْ اَمْنَدِرِ التَّاسُ كروه لوگوں كو اُن كے بُرست اَنجام سے ڈرائیں۔ اُنڈراورٹ رہت سابھۃ سابھۃ میں جہاں ڈرانے کی اِست کے۔ و ال بنارست كى باست عبى كى ب إس متمام ميرا نذاركوم تدم ركها ب كه

لوگوں کو کفر، شرک، نفاق اوراک کی غلط کارلوں سے ڈرایا عائے۔ التہ بنے اندار کا حکم لینے نبی کومجہ حجہ فرمایا ہے سو<del>رۃ میٹر می</del>ں فرمایاً قائمہ عَامُلَدِ دُاہم رہے ہوگیا بی اور ان کومعصیت سے ڈرا مگ ۔

' فرائی ہے ڈرانے کے بعدامل کمان کونشارت نسنے کا حکم بھی ہے جى دير ما قَكِنشِّر الكُّذِيْنَ الْمُنْوَّا أكب ايمان لاسنيه والوب كونوكشنج كي مح**ي**س د*س کیتفقیع کامیا بی اپنی لوخال ہو گی جنا نخی*راس سور قومسار کی*وس فلاح سے برٹیے* سے اصول بیان کے کئے ہیں۔ بیال بھی فرمایا کہ لیے بیٹیر بلیالسلام آمیے الل امان كونوس خرى في دس أن كه م قدم صدف عِنْدَ رَجِّهِ وَكُمُ أَن كَ لِي سِي الْنَ كَارِب كَ إِل عانی کا یا ہے۔حضرت عبالیٹران عباش قَدَهَ جِعدُق کا ترحمب دُركَجَة كُونُفِيعًا فَي مُرسَق مِن رائيان والول كے ليے الله مح وال مراا ادی درجیب اس می کمال اعرج اور ترقی کی ساری تیمنی آماتی می حو النگرنے امان والوں کے بیے مقرر کی میں۔

فرمایا انتکر کانبی تواندارا درات ارت کافرایضد انجام دے راسے - برہے تقیدے، بڑے افلاق اور برے اعمال واکول کوڈرا رواہے اور اچھے الزام أر عتیرے، ایکے اخلاق اور اچھے اعمال دالول کوجنت کی بشارت نے ب مرحد كافرول ك عادت بيب قَالَ الْكُوفُرُونَ إِنَّ هُلِنَّا سَلِيكَ لِمُسَيِّكُ وَهِ نِي كَمْتَعَلَقَ كَتَةِ بِسَكِمِيةِ لَاحِلاحِادُوكُرِبِ رَمِعَالِمَا قرآن باک من *حگرمگرموچ*ود ہے کہ الاٹٹر <u>کے بنی کرکھبی شاعرکہا</u>گیا اور <del>کھبی کامن</del>۔ عالا تحداً الله كابني مذكامن سے اور مذاتاع ، وہ تروی كے ذريعے موسول اونے والاالتركابيغيام سناتاب بدالتركاوسي كالمسب وفطرت انساني كيس مطابق ہے اور اس میں ایسی عجب اور تھی ہاتیں ہیں جو لوگوں بر انٹرا ہذار ہوتی ہیں۔ ا ویرشرکوں سکے ایس اس کا کوئی توٹر نہیں ۔ کہرجال کا فروں ا وریشرکوں نے اللّٰہ

کے کلام کر جا، وکہ کر ٹا اپنے کی کوسٹ کی جو کہ صریح جبوت ہے۔ یہ العثر کا کلام م جا دو ہے اور نہ الدیم کا نبی جا دوگر ہے۔ آگے ہم کی علیا اسلام کے واقعات ہیں۔ جا دوگروں کا ذکر بھی آئے گا کہ آن کے اخلاق نہایت ہی سیت ہوت ہیں۔ وہ غرض کے بند سے ہوتے ہیں جرجا دو کے ذریعے کانی کرتے ہیں مگر اللہ کا نبی ان از ں سے یاک ہے اور جبراب وہ بیٹس کر آئے وہ السٹر کی توجید کا درس دیتی ہے۔ جی انجے آگے توجید باری تعالی سے متعلق ذکر ہوگا۔ إِنَّ رَبَّكُوُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ فِي السَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ فِي السَّمَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرَّمِكِ اللهُ مَرَّمِكِ اللهُ مَرَّمِكُمُ اللهُ مَرَّمِكُمُ اللهُ مَرَّجِعُكُمُ اللهُ مَرَّجِعُكُمُ اللهُ مَرَّجِعُكُمُ حَمِيعًا فَاعُبُدُوهُ اللهُ مَرَّجِعُكُمُ حَمِيعًا فَاعُبُدُوهُ اللهُ حَقًا اللهُ عَدْدُهُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْدُهُ اللهُ اللهُ عَدْدُهُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ اللهُ السَّمِعُ اللهُ اللهُو

متن حسان اور زین کو جه دن کے وقف بی ، پیر وہ ستوی ہوا عرش پر استار اور زین کو جه دن کے وقف بی ، پیر وہ ستوی ہوا عرش پر استار اور زین کو جه دن کے وقف بی ، پیر وہ ستوی ہوا عرش پر المبر کرتا ہے معالے کی ، نبیں ہے کوئی سفارشی مع اس کی اجازت کے بعد - بی ہے اللہ تمالاً پروردگار ، پس اِسی کی عبادت کرم ، کیا تم نسیست نبیں پکراتے (اس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے وہدہ ہے اللہ کا سیا ، بیٹک وہی ابتداء میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو ۔ پیر دوبارہ اُس کو لوٹ نیکا ، تاکہ بلد نے اُن لوگوں کو جر ایمان لائے اور جنوں نے کفرک اس وج جنوں نے کفرک اس وج مان کے مانے ۔ اور وہ لوگ جنوں نے کفرک اس وج اُن کے دو کا کو کو کا کو کو کا کو کو کو کو کو کو کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو گا کو کا کو کو کو کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کو کو کو کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کو کو کو کا کو

اس سورقه کې بېږي د وايات مي النّه رتعاليٰ ئے قبران ياک کی حقانيت اورصداقت کا ذکر کیا ۔ فسرا ہاہیکتا ہے وی اللی کے ذریعے ٹازل ہوئی اور ہیر علم وبكست كاخترينه بنيج مهيرد وسرى آيت أن رسالت محيمتعلق فرمايا کہ میانا فرمان لوگ اس بات بینعجب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرد کی طرف ویم بمیری ہے جس کامقندرای ان سے ہے بہرہ لوگوں کو ڈرا آا در امل ایمان کوخوش جری سنا اسب می گر کافرلوگ جب اس دعویت کا کونی معقرل حواب بزجئ سيح توكن سنگے یہ تو کھلا مباورگہ ہے۔ التر تعالت سنے ان کے اس بغو اعتراض کارڈ فرایا در نامیت بطیعت بیراریس معاورہ وَكُرِيْجِي بْسِرَابِاكِيهِ ايمان والولِ كَيْسِيكِ الْنُ سَكِيرِبِ سَكِي مَا إِلَى عَالِيَ كَا مِايَةٍ ہے اور وہ آخرت میں کامران و کامیاب بونے مطابے لوگ ہیں ، التریخ فرمایا ریمتن غلط باست سے کرمشر کین رسالت کا انکار کر سیمی حالا کھ بہ کوئی ایسی بانٹ نہیں جرمحدیں مذاتی ہور سے ان کامحنس تحصیب اور فیا ہے كدالتذكي كتاب اوراس كرسول براميان لانتے سے ابحار كرسے ہن ورنه حقبقت په به که بعثت انبیا دائس ذات کا کام ہے جس نے تمام کا نات کربیا فرویا ہے۔

اب آن کی ایات میں پیلے اللہ تعالی صفات بیان کی کئی ہیں اور پیرائس کی وحلائیت کا ذکر کرے اُس کی نوجیہ تامند مجھایا ہے اور سا فرسائھ اس کی موارش ور بازیہ تامند مجھایا ہے اور سا فرسائھ اس کی موارش ور بازی کر بیان کر است ور النازی وجا نیست ہے ۔ در اسل سول بی وجا نیس ایک کو میں ہے ایک کو بیان کر اور کر ایک کو بیت ایس کی وجا نیست ہے جب کہ سور ہوگہ ہت میں فرائد کو مکا نوٹ اُس کی نوٹ کو اُس کے کہ اِن کا مرکز ایس ہے کہ اور جراس میں انہا النازی شفت ہے اور جراس میں عرف کا فرسے انہا النازی شفت ہے اور جراس میں عرف کو انہا النازی شفت ہے اور جراس میں عرف کا فرسے دو کا فرسے د

صفنن دببت

ارشادبواسيه إِنَّ رَبِّكُهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰ وَالْوَرْضَ وَالْوَرْضَ بشك تهارا مير دركاروه التلب حب سن أسمانون اور زبن كوبيا فرايا یہاں برست بیلے رہریت کے صفت بیان کی گئی ہے اور قرآن ہاک میں اکثر مقامات براہیا ہے کر راومیت کی صفت کا ندکرہ کر کے الوہریت کاسٹلامحیا اگیاہے ۔ جنانخیرہم میجھتے ہی کہ قرآن ہاک كا بتدارهمي صفت ربومبيت مسيديم اليسب ألْحَدَّمُكُ للله رَبِّ الْعُلِيكِمِينُ أُورِاسِ كَى إِسَّا مِن سِي هَنت سِهِ عَشِيلَ ٱغُوُدُ بِيَ بِ ٱلْفَ لَقَ اوْرُفُلُ آعُوُدُ بِي بِ السَّاسِ، روبب كامطلب كمي حيتركو بتدرييج ورحبركال كب بينجانا بوباسب اوريمفت خداتعالی کے سوائحی دوسری ذات میں نبین یا فی جاتی ۔ اسی لیے فرایکرتمهارا بروردگار وہ النترے جس نے آسانوں اور زبین کوبیدا ما ف سِنَّةُ أَيَّامُ مِهِ ولزل ك وقف من -حضرت عبدالتُّرين عبسِسُّ صرطتے م*س کہ ب*یاں برحجہ د<del>اس</del>تے مراد اِس ونیاکے حجد دن نہیں عکمہیاں پر دن سسے مراد وہ دن ہے جوالٹٹر کے مان مار ہوتا ہے۔ اِس کو اِ طرت کا دِن بھی کہ سکتے ہی اور أس دن محمّعلق سورة حج مي التُدتَّعاليُ كا فرمان كيم عنه التُدتَّع اللهُ كا فرمان كيم عنه رُانَّ يَوْمُاعِنُدَرَتِكَ كَالْفِ سَكَةِ رِسَّمًا لَغَتُ أُوْلاً تمہاستے روردگار کے بال ایک دن ایک ہزارسال کے بارسے نواس *طرخ گر*یا خلاتعالیٰ <u>نے ار</u>ض وسماد کو تحی*ه مبزار*سال کے فیقفے میں بهدأكما واس كي قدرست تامه اوره كمست نوانسي سبت كروه بكرم تفي مبر چیز کو پیدا کرسکتا ہے میگراس نے انسان کوسمجانے کی مصلحت تحصيحت تدريج افتياري اوراس كام كي بيح حيدون كاوقفز *ىيار مدين شريف مِي آياجه* اَلشَّ عُلَّادَةُ مِنَ الْرَّحَمُون

وَالْعَجْمُ لَمْهُ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنَانَ كَصَفْت بِي اللّٰهِ مِنَانَ كَصَفْت بِي مَالَ مِنْ اللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ كَاللّٰهِ اللّٰهُ كَاللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

ا مان وزمن کوچندون کے وقفہ میں بدا کرنے کے بعد فرما یا المعری المعری المعری المعری میں المعری المعری المعری المعری المعری المعری المعری المعری و المعری و المعری و المعری و المعری و المعری المعری و المعری و المعری المعر

رسترواق پر قالبن بوگ ، غالب آگیا بغیر نوئر نیری کے استرتعالی عرش بر استراق پر تالب آگیا بغیر نوئر نیری کے استرت المعنی است والمعلی العرش کامعنی سر ہے کہ السترتعالی عرش بر مستوی بعینی غالب ہے ۔ اصغرش الیری چیز ہے جو ساری منحلوق میں مبلد مستوی عالب ہے ۔ اصغرش الیری چیز ہے ۔ مرتاب کے میربیشت کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کے معربیشت کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کے معربیشت کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کے معربیشت کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کے میربیشت کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کے معربیشت کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کے میربیشت کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کے میربیشت کو سلسلہ نشری جمرتا ہے ۔ مرتاب کے میربیشت کو سلسلہ نشری کے میربیشت کے میربیت کے م

جب البنارين وحرب جنت النزوس ب حس کو اُورِ عرب الني اسي الني اسي الني اسي الني اسي الني اسي الني اسي بيت منطلب بيسب كرسب ست مندترين جبيز عرش برحب الله تعالى كاقبان بيت و باقى بينرس تو اطريق اولى ائس سے تسلط ميں استوی علی النوش سے بی واست سمجها المقتمد و سہتے ہے۔

شاه ولی النتدمین دلری که اصطلاح کے مطابق عرش مت

راد شاه والم كانلىف

ئىلى *كورش* 

تبری دینے کی کیفیت السی نہیں تخت ، جار إني يا كرسي وغيره بربيطة من سبيونيك أكر خلاتعالي مے استویٰ کو بھی جمہ لینے اور بھول کرس تو بھے خلاتعالیٰ کی جست لازم کم سی اور اس کاطول عرض نے کا حالانکہ ذات خدا ویڈی ، حست ، زمان آو مکان سے منزّہ نے ۔ اللّٰہ تعالیٰ کے اِنفوں مگر ہماری طرح نہیں مکم جیاا*س کی شان کے لا*لق ہے، اس کی بنڈلی ہے مگر اپنی شان سے مطابق ،چیرہ ہے مگر مخلوق کی ظرح نہیں مکر حس طرح اس کی شان سمے لائن بيد واسي بيليدا م م الكائ ، ام تر مذي مسفيا ك توري الم الجعنيفية عبدالتدين مبارك ، وغيرهم فنرات بن كماستولي على لعرش ك الفاظ دظا ہرر رکھنے ہوئے اسی کھیفیت کوخلا تعالی سے سیرد کردیا جاسیے کردہ ورش عظیم رئیستوی ہے حبیا کہ اسکی شال کے لائق سے ایک شخص نے ا م الك السي استاري في العرش كيفيت مع مطابق دريافت كيا تد ن فرماياً ألْاسْتِ وَآءِ مَعَ كُونُمُ قَالُكُيْفُ مَجُهُولُ يعى استوى كاظامير معني توسعلوم بسيه كمز فائم بهونا بإغالب بموزاب يمكرانس ی کیفسن معاور بہار ہائے لیصرف ایان لانا ہی واجب ہے -لیفن<u>ت ک</u>ے تلحاق کر مکرنا درست نہیں مکید برعت ہے۔ 'اب نے استخص سے فرایک میں تما کے تعلق میں فیال کرتا ہوں کرتم بجنتی آدى بو، لىذا مىرى محلس سے أعظه عاؤ . بهرحال متحد بهى نكلة سب كرانسترت ترى كاعنى معلوم مع مكراس كى كيفيت كاعلم مهير وه اينى ہے، ہائے لیے اتناہی کالفی ہے . نسان سےمطاب*ق ع*رش میٹنوکری۔ ا)مه ثناه ولي النتر<sup>ش</sup> اس بات كو آسان طريفية سيه اس طرع فواتي ہیں کہ عرش کیر خدا تعالی محتماع ظمر مڑتی ہے حوسا *کے عرش کو رنگین کر*وت<del>ی ہے</del> سے بنچے کی چیزیں تھی استعلی سے متاثر ہُوتی ہی اور عیر تمام

کائنا*ت اس کا اثر*قبول کرتی ہے اور اس طرح تجلی ظمر کا اثر تمام کا <sup>آ</sup>

بربرید ، میراند الله میراند میراند الله م يُكِبِّنُ الْأَمْسُ وه معلم كى تربيركر است مورة التوسيده ميست ُ مِيكَ بِنُّ الْاَمَ مُرَمِنَ السَّسَمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ وه *بندلين سي ب*يون ک المرسیزی تربرکتا ہے اللہ سے کرمرشے کا تدبیر کمندہ صرف

مٰلاتعالیہ ہے سگرمتنرک لوگ اس سندمی ہم*ے میا ہے ہی اور بنترک ا* 

ارتکا ب کرنے سکتے ہیں۔ التُدتِعالیٰ کے واجب الزحرد اورخالق ہونے میں نمام مشرک تھیمتفق ہی کہ واحب الوحو دمیبی وہبی خداہے ورمرجیبز کا الک

بھی وہی کیے مگر حب بہتر کی صفت آتی ہے تو بھیراس می غیار مائر کو

بھی نشر کیپ کر سیلتے ہیں ۔عیمر کتے ہیں کہ ہمار سے عبود بھی ہیں جر سماری

مرادس وری کریتے ہی اور ہماری سفارشیں کریتے ہیں۔ البتہ جو مخلص

مور ہیں <del>وہ ترب</del>رکوالٹر کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں کہ ذرہے فرتے یک کی تدبیرصرف ذات باری نعالی ہی کرتی ہے ۔

تناه صاحبٌ فركتے من كرالتُرتعاليٰ كى حارصفات درجه برجه

*كامركم* تى مب مسب سيريك صفت المرع كالظار بوتاسب ببيت فراياك بربغ المستموت والأرض فالفاطرالست موت ولأرض بعنی آسی نور اور زہین کا بغس سے اور <del>مانے کے</del> پیا کر سنے والاُخلا تع<sup>سط</sup>

ہے کی چیز کوکسی دوسسری جنرکے استعمال کیے بغرامیجا و کردیت

خاصنہ خدا وہ می سے . می<del>صفیت ایراع س</del>ے ۔ تھیر دومسے منبر تھیفسنت

خلق ا تی ہے۔ فلق کامعنی میداکر اسے مگر کھی دورسے ما وے

یا آسے کے ساتھ ۔ الکٹر تعالیٰ نے اوم علیٰ اسلام کومٹی سکے اسے ہے

اور جناست کو آگ سے فضے سسے پریا فرا یا سرامس کی صفیت خلق کاظہر

ترسرم

ہے۔ حبب بعض جیزیم مرحن وجودی آمانی ہی توجیرات میں توازن قائم کرنے کے بیے بمی کو اُفطالے کے کیے اور کمی کو اِڑھا کے کے لیے بمی کوزندگی بختنے کے لیے یاکسی میںوت طاری کرنے \_\_ کے پیالائرتھا کی تیسری صفت تدبیر کام کرتی ہے۔ بنا کیر سر ذرے ذرے کی مسر خلاتھ براہ راست کرتا ہے بواس صفت میں می کویٹر کیس کرتا ہے ، وہ معی مشرك بن جاناب ادر عجر حويفى صفيت المل ب حب كامطلب يب کر حبب کوئی انسان بیدا ہونا کے ترانشر تعالیٰ *کی تعلیم کا عکس انس سے* قلب بریمی بڑ انے ۔ نکین بی<sup>ر</sup>ئی واسطوں کے ذریعے آ ہے سخباع طم کا کااٹر عرش اللی ریرٹر تا ہے۔ نیسے امر <del>زی</del>ے السال ہو تا ہے۔ فلیب ریز ایسے اور میراش کے واسطےسے وہ اٹر روح انسانی ہر بڑ آہے روح انسان میں بڑے کڑے مرکز ہوتے ہی حن سے ذریعے تجاعظم کا ترمیران نی فلب برمله ناست میں وجہ ہے کرمرنے کے بعدانانی دمن مبت تیز ہو مائیگا. اگر اس نے دنیا میں امیان ست بول منیس کیا تواس کر بڑا افنوس ہوگا کروہ ایمان سے کیوں محروم رط<sub>ح</sub>۔ اص سے قلب بریڑنے والی تحلی آسے ستائی اور الامست کویے گئ کہ وہامیںرہ کرتم نے کیا کیا؟ ابتدارہی سے ہرانیان کے قلب مخطشنای کا بچ بریا ہواہے جو کہ تجلی ظمر کے زریعے سے آباہے ، بیرعال صنرایا كرالتُّرْتِعالى معاملے كى تدبيركراً اسے اورصفنت تدبيريمقي تھى كےساتھ

فرا إِمَامِنْ شَيْفِيعُ إِلاَّمِنْ كَعِسُرِ إِذْ يِنْ إِكُونُ سَفِارِشَى مَهِي مَعْلِمِ سے مگراکٹ تعالی کی احازیت کے بعد بہود ونصاری اورمنٹرکس سے مفارشی بنا رکھے ہیں جن کے متعلق اُک کا عقیدہ ہے کہ خدا اِمنی ہو ما مال برسفار بنی ہمارا کام صرور کرا دیں گے ایر باطل عقیدہ سے جیو کر المعراف الم

کی او زت کے بغیر کونی کسی کی سفارشی نہیں کرسکی گا مَنَ ذَالْآدِی كَشْفَعُ عِنْدُهُ إِنْ بِالْدُولِمِ "رانبعره من منى من التسب العُرك بنی او چھنور خاتم البدیمین صلی الترعلیہ وسلم عمی سفارش کریں سے تو الستر کی امبازیت سے ، الترکے ازن کے بغیر سی کرسفارش کاحی نہیں بینیماً پرجبزی مفارس والاعقیده تومشرکین کا ہے. اور صیحے سفار شرمی اُن بوگوں *کے حق* میں ہوگی جن *کے دِ*لَ نور *تر جید سے روشٹ ن* ہو *ل*ئے . ا کن سے لیے ابنیا ، مشہدا و اور نیک۔ لوگ سنارش کریں گے ہے کو کو کی کو می<sup>ان</sup> سے مالی ہول کے اُک کے لیے قطعاً سفارش سٰیں بہوسکے گی۔ ہی ہے فرويكرالك تتالى كاحازسند كے بغيركونى كى سفارش نبير كركا . فرايا، يا در كهو! ذانك في الله دُستِكُم بهي من تهاراب، بره خان اور مربه سه وه زرست زرست کا ماکست فاعبد فی م ل ندائنها دست تھی صرف اصمی کی کرو ، الٹار کابنی تھی بہی تعلیمہ وتیا ہے کہ ٠ <u>ديت صر</u>ف ايك الطهروعدة لامشر كميب كى محرو . فرما يا أ<del>حب الح</del> المائق والمراكمانم وهدان نهير كرتني ونصيحت نهيس بحطت و ئىتىر ئانبى تىمىيى واڭنى تېا ئاست - الىڭركى كئاسى تىھارى رائىمغانى كىرتى ۔ یہ انشانات قدرت تمہیں بیکار بیکار کر توحید کی دعوت فیے سے ، ﴿ حَرَّمُ اول فول ابْنِي كرست مور كبي التَّرِكِ سِيحِنِي كُونِي التَّرِيكِ سِيحِنِي كُونِي التَّ ست ، کرتے ہم اور ایسے جا دوگر کا لقب شیقے ہم اور تھیں کتاب اللی : ارئیستے ہواور کہتے ہوکہ ہم اپنے معبود ول کرمنیں جمیوری کے ، رسے سفاریتی ہماری مرادیل کوری کرسنے وابے میں ہم اِن کی برائے ۔ ہمزر کریں گئے یا بیہ میں صنور ہی جیٹرالیں گئے ۔ بہر حال رب وه سهی صفات بیان کی گئی میں کہ وہ خالق اور آرتب په نداعیا دست تھی اثنی کی کرد رانٹر کا قانون تہی ہے۔

وترع قامت

سر الله تعالى في معاد كا ذكر فرايا هيد . قرآن كي صدافت رسو کی <del>رسالت</del> اور وفریع قیامه ن آبس می را بط چیزی ب*ی کیونگ*اس دنیا مر*ک*تب مادیرادرانبیائے کرم برایمان لانے باندلانے ۔۔۔ کا بدارتو یامست كويي يلے گا. توفيرا با، اوگر! ياوركھو! اس دنيا ميں تم جوجا ہوكراد ، غلط سلط عقا وضع كراد، التركَ ما تقد شرك عشراله مِكْرِ الَّيْهِ مَنْ جِعُكُوَّ جَمِيعًا بالافرنم سب كواُسى النُّر كي طرقت من لوَّتُ كرماً ناسب وَعُفَدَ اللَّهِ حَفَّاً به التُنر إك كاسجا معده سهداور اسيركسي شكب وسشبه ك تُنافش ننين -ہر تخف نے لینے رہ تعالی کے سامنے مائے ہوناسے اور لینے اعمال و عقائدى جابرى كربلسيد فرايا ، زراس باست يرغور كرو انتَّا يَبُدُو الْكُلُقَ بیشک ابتدار میں بیدا کرنے والاً وہی ہے۔ ہم دیجھ سے میں کرکا منات کی تمام چنری و وسطرح بداکر تاہے تلفی کیو ایک تعرف اس کو دو مارہ وٹالے گا۔ مرنے کے بعدوہ بھرزندہ کرے لینے سامنے تھ اکر سے گا۔ ادراس سے اوری زندگی کا حاب سے گا۔ فراياد وباره لرثان كامفضديه بسير لينفري الدُّنْنَ الْمُسَافُوا وَعِيمِلُوا الْصَّيِلَعُ مِن مِالْفِسْطَ الدايمان لانے والول اور ایھے علی کھنے والول كوالصاحب كمص ما تقديرا لورا بدلر مل الصف اورمرس اعمال كي عبراً بإسزا اس دنیایس میکسی حد یک فمتی ہے منگر منحل طور پرینہ میں ، لہذا نیکی کی

واول والصاحب سے ساتھ بولا بور ہرا ہے۔ پہلے اور بہ جا ہاں یہ ہرا ہارزا اس دنا ہیں ہم بھی حد تک منی ہے مگر مخط طور پر نہیں ، لہذا نئی کی
محل حزا اور برائی کی منزا تو اخرت ہیں ہی بلیگی جب ہر چینے گا۔ اس دنا ہی
اجائے گی اور کوئی شخص لینے کئی کام کا انکار نہیں کد سکے گا۔ اس دنا ہی
تولعین چیزیں پروہ ہیں ہی رہ جائی ہیں اور اس فرنیا کی عدالتوں سے علظی
ہی سرز د ہوسکی ہے مگر مالک الملک کی عدالت میں ہر چیز بھھر کر استے
گا مانے گی اور مذکوئی دھو کا اے سکیگا ، مذکوئی چیز کویٹ میں وہ سکے گی
اور در کوئی وکیل جھو سے مور طب موالے کی کرکھی کر چیڑا سکے گا۔ والی ہول کا اور الورا برل کر بہے گا ۔ فرمایا اسی مقدم کی کمیل کے لیے فیامت کا آنا برحق ب اور سرالتلم کاسیا وعدہ ہے ۔

ا ہی کے برخلاف کفار کے انجام کے متعلق ارشاد موتا ہے ۔ وَالَّذِينَ أَن كُذُوهُ إِن بِولُون مِن لِعَدِيا أَلَيْم تِعالَى كَي زَامِت مُسَى سفات ،اس کے رسولول ،اس کی کتابول اور قیامت کے دن انکار كياكهُ أنهُ مَشَرَانِ مِنْ حَعِيبُ مِرسِاس كُ وقت أن ك ي بي جمهواتا ہوا ياني ہوگا. حبب كا ضربوگ اس إنى كوهنت سنة بنيجا ناريب تحيج تروه أن كي أنتو ل كو كاك كهر بالبريجينيك وست مُو ، أَسَا كُمِهُ بيو كا-اس كَ عَلاوه فرما إِ قَ عَكُمُ الْبُ الْبِيْتُ هُوَّ أَنْ كَ بِلِيهِ درون وكما مذاب بورگا. انهیں نهایت تکلیف دومنرام کی کیوں؟ سے کاکا لفی مَيِكُفُوْ وَنَ اللهِ وَحَسِيمَ كَهُ وَوَكُفُرِكُمْ سِنَّةٍ عَنْهِ ، بِلاَ وَحَبِرَكِي كُوسِمِزا نہیں دیں عاتی۔ النتر<u>نے فرایا کہ کا</u> فیروں کو کھیونٹا ہوا یا ٹی اور در دناک منرا اُن کے کفر کی وسے دی مائے ۔ اُن سے یاس مارے بیول کت کتا ہیں آئیں، اُن کو نوحیدک دیجوست دی گئی، ٹنسرک ہے منع کیا گیا ایھے اعمال کی طرف اِن سی کیا کی اور اس کے بیے انہیں نوشخبری سے بالی تم کی ۔ سائفہ سائھ مرسے افعال کے استحام سے ڈرا اگلامنگران لوگ<sup>ل</sup> میکوئی انتریز بڑا ، اسوں نے الترکی دھائیسٹ اور انبیاء کی رسالت كا انكا يما . قرآن ياك كي صداقت وحقا نبت كمرنبيمه نه كما . لهذا حبب ہوگ اٹس ، مک*ٹ ا*لمک*ٹ کی طرف ہوٹا ہے جا بیب سے اقد بھیر سخست* منرامی مبلا ہوں گئے۔

سری جند اول این آبات میں الدّرتعالی نے اپنی سفات خلق اور تدبیر کا ذکرارا ہے ، سفارش کامٹ دسمجھالیت الدّرنعالی نے ابنی و صدّ نیت و رس ہے اور سخوامل ایمان اورکٹ رمی حقیالیات الدّر ترکا و کر فرماکٹ انجے انجام سے عبی اگاہ کردیا کفار کا انجام سورة يونس ١٠ آي**ت ١٠** ٢ م ١٠ یعتذرون ۱۱ درسسوئم ۳

هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّـمُسَ ضَيَاءٌ وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَـكَدُنُ مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُوا عَدَدَ السِّينِينَ وَالْجِسَابُ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَوِقَّ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِلْقَوْمِ لَّكُنَّكُمُونَ ۗ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِ السَّكُمُ ولِي وَالْأَرْضِ لَالِيتِ لِّقَوْمِ تَيْتَقُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَانْتُوا بِهَا وَالَّذِيْنَ مُسَمِّرَ عَنْ الْبِيِّنَا غُفِلُوْنَ ﴿ ٱوْلَابِكَ مَا وْلِهُ مُوالنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكُمُسِبُوْنَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِـ لُوا الصَّالِحَتِ يَهُدِيُهِ مُ رَبُّهُ مُ بِايْمَانِهِمُّ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِبِهِمُ الْأَنْهُرُ فِي جَنَّتِ النَّهِـيُمِ ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَيَحَتَّثُهُمُ فِيهُا سَلَوٌ وَاخِرُدَعُونِهُمُ أَنِ الْحَكَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ تن جمله الدوي (الله) سب حب في سن بنايا سبت سورج كو اور يالد كو روشیٰ اور مقرر کی ہیں اس کے لیے منزلیں باکہ تم جان لوگئی سالہ کی اور حالب ۔ شیں بیا کیا اللہ تعالی نے اس کو مگر حق کے ساتھ۔ وہ تفصیل سے بان کر؟ ہے آئتی اُن وگوں کے لیے جر سجد رکھتے ہیں 🛆 بیٹک رات اور دن کے اختلاف میں

يع -

اور جو کھی اللہ نے پیلے کیا ہے آسانوں میں افر زمین میں، البتہ نشایاں میں اللہ کووں کے لیے جو نیکتے ہیں ﴿ ہیشک وو لوک ہو نیس المبد سکھتے ہوری طاقات کی اور راضی ہو گئے ہیں وہ وٹیا گل زنگی پر مطنن ہو گئے ہیں وہ اس کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ہائی آئی ہی مطنن ہو گئے ہیں وہ اس کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ہائی آئی ہی مطنن ہیں ایک ہیں کہ ان کا تھکانا دوڑن کی آئی ہے ۔ اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کلستے تھے ﴿ جینک وہ لوگ ہو ایان کو این کو این کو ہیں گئے اور جنوں نے نیک اعمال کئے ، پنچا ہے گئے آئی کو این کو این کو ہی ہوئی ہیں گئے ایمان کی وجہ سے ، جاری ہیں آئی گئی اور خوا این کی وجہ سے ، جاری ہیں آئی گئے ساختے ہوئی ہیں ہی اور خوا این کی وجہ سے ، جاری ہیں آئی اور خوا این کی وجہ سے ، جاری ہیں آئی اور خوا این کی اس کے خور سام ہوگی، اور آخی وہا این کی اور خوا این کی اس کے خور سام ہوگی، اور آخی وہا این کی اور خوا این کی اس کے خور سام ہوگی، اور آخی وہا این کی این کی اس سے تواحیت الشرائی جائے ہیے ہے جو تمام جانوں سے یورور وہا ہو گئی کے جائے ہو تمام جانوں سے یورور وہا ہو گئی کے جائے ہو تمام جانوں سے یورور وہا ہے آئا۔

آئی سے درس میں الند تعالیٰ نے اپنی و مدامیت کے ہیں۔ بیٹمنگ دلیا ہیں ہیں۔ اگراف ن الند تعالیٰ کے علی کہ وہ وجو ہو تا کر یعنی طور میر کہستعال کر سے تو وہ النام تعدے ربعرآيت

سوکچ اوریا ز

كى ومدانيت بيراسانى سے ايمان لاسخا سے وارشاد مواسيے هوالكذي حَعَلَ الشَّهُ مُسَ جِنسَاءً التُرتعالى كى ذات وي ب حب سن سور ج كوج كدار بنايا وَالْفُنْتُ مَ كَنْهُ بِلَّا اور جاند كوروشسن بنايا - إس كائنات یں ناضرون النان مکیرمرما فارسوری اورجا ندھے سنفیر ہور اسے مانداروں کےعلاوہ نبا آتات، پو<u>ضت، ورخت اورکیٹرے مکوٹ</u>ے کے سورج کی ضیاء اور حاید کی رکوشنی سسے فائدہ اٹھا کسیتے ہیں ۔ نظام شمسی میں سے طائے اور مورج ہے ، الٹر تعالیٰ نے اس میں اننی رفت ی اورحارست رکھ دی ہے جولوسے نظام کے بیلے کا فی سے ۔ اسی طرح جاً مُدکی دہیمی اور تصنیری روشنی ایک طرف النا نوں کے لیے موشی مهاكرتى سبن نودومسرى طرون ميلول مين تشاس بدا كرنے كاكب بھی مبتی ہے السرنعالی نے ان میں ایسی خاصیت رکھی ہے کر النان کی خدمت بر کامور ہیں ۔ انتار نے سورج کیے لیے ضیاء کا لفظ استعال کیا ہے جس کی روشنتی تیزاور گرم ہوتی ہے اور جاید کو آراب سنسر ایا ہے کہ اس کی *روشنی مرہم اور تعظیٰ ہو*تی ہے۔اس نظام تنسی*س الن*لہ نے سورج کی روشنی کومنتقل حیثیت دی ہے حب کہ اتلی سیار و ل کی روشنی سرج سے مستعار ہوتی ہے۔ جانداور دیگرسا سے نراست خور روش بنیں ہی ملکہ حبب ورج کی روشنی اُن مربط تی سے نووہ معی روشن ہوجائے ہیں وان میں سے جاند کا م<sup>ین</sup> مرم روز کرتے ہیں جس سورے کی روشنی جارورٹر تی ہے تر بھیرمنعکل موکراس کی شعابی رون يمڪيني بي .

اب سائیس نے اس مذکب ترقی کہ لی ہے کہ سورج کی طریت ( SOLAR - ENERGY سولیہ اسرجی ) کو ایندھن کے طور براستعال کیا جائے لگا ہے ہے جس طرح آئے کل سوئی گئیس عام گھرول میں ایندھن

ڪيا ورريا عنعال هوٽن ہے ،اسي طرح کن پينومسد بعيسورج کي حرارت جي خاص آلات کے ذریعے است عال موسے ملکے گی سہب گیس کے و خاٹر حتمہ ; و م بنی کے نواس کی مگرمشی توانانی ہے ہے گی اور مھراس سے نہ عرف گئے مروں میں جیں لھے حلبیں گئے مبکہ ٹرسے بڑستے کارخانے اور محبّبال بھی بیر توا نا ٹئی استغمال ئرسکیں گئے ،اینٹرنے سورج میں جینے کا جوما رہ رکھا ہوا ہے . بیر جیب کسب الترکوئنطور سبے اسی طرح حبت رسیگا اور نظام شمسی کی حدو د میں رومشنی اور حرارت نہیجا تا ہے گا ۔ جا نہ میں زمین کی تارح ایک عقوس کرتہ ہے۔ جاند رہ معی بڑے برسے صحاب ہالم ، سیقرا ور گر طب میں مگر زمین سے برخلاف اس مرکورٹی ندی نالد منیں سیارہ میاند الکل خشک سے اور اسی سیے والی بر زنرگی کے کوئی آئار موجود نہیں بحرلوگ است کم میا ندیم پہنچے ہی وہ یا نی اورخوراک کا ذخیرہ زمن ہے ہے کہ سکے میں ، حیا نہ سکے بعب پر . دوست سرسائے مریخ کے متعاق بھی معلوات علل کی عارمی میں ۔ ولی برمنبوے کے آثار پائے جائے ہیں حروطیان میں جنعنے کے بلطے جی ایت آب ولائوً واب ساغيله في بن كي يقد أو مي بيندي وساب موني بن دياء كے علاوہ باتی باب رین سے سبت نور ہیں ج*ن کی مسا*ونٹ کا اندازہ اس امر<u>سے </u>نگایا ماسكة سبت كدكوني إكث أبني ننزترين رفتار سع اران كرسي توجعي و فإں پینینے میں دوسال کاعرصہ در کاریجو گا۔ ببرحال فدرت کے اس نظام كرانيان عفل كے ذریعے عزر وفتر كركے سمجھ سكتا ہے اور بہر اس کے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ورمایا جاند کوروشنی بنایا کو گھنگاڈ کہ مکٹا ذِکَ اور اس کے سیلے منزلس مقرر کر دیں بہم دیکھتے ہی کہ جاندی اٹھائیں منزلیں ہی اور وه سرروزنهی منزل میں جو ناہیے یہ میمراکیب یا دو دن غائب رستات

حاند*اور* موجے مدار اوراس طرح بیدے میدند میں اپنی منزلیں طے کرلینا ہے ، اس طرح الترف سورج کے سیے ہی منزلیس مقرر کردھی ہیں سورج اپنی حرکت بارہ برہج ب میں جاری رکھت ہیں جو سے موسمی تعظیر و میں جاری رکھت ہوتا ہے ، مجھی گھری میروسی بہتار اور کھی خزال ، اگر سورج بوراسال ایک ہی راستہ پہ چلے توموسم تبدلی نہوں ملکہ ساراسال ایک میں راستہ پہ چلے توموسم تبدلی نہوں ملکہ ساراسال ایک میں راستہ پہ چلے توموسم تبدلی نہوں ملکہ ساراسال کے میز بین خاص حکمت کے سخت سورج کی منزلیس کھقرر کردی ہیں جن کی وجست رائنان مختلف موسمول میں تاب میں حن کی وجست رائنان مختلف موسمول میں تاب ہور یا سے ۔

فرايا، مم نے اس كى مزين مقركى من لِنَعْ كَمُواعَدُ دَالسِّن إِنَّا وَالْجِيسَاتِ مَا كُرَمُ إِمالُون كُرُكُنني اورَ صالبِ معلوم كُرسِكو - رات اور ون كا نظام بھی الٹرنے ان سیاروں کی گردش کے ساعق مسلک کر رکھا ہے لهذا أكيب دن اور أكيب رات كي كميل ريح يبيب محضف شمار بوسلے ہي اور کیمراکیب ایک دِل کر کے مہینوں ، سالوں اور صدیوں کی گنتی معلم کر لی جاتی ہے . اگر دین اور راست کا تغیرو تبدل نہ ہوتر تقومیم کا معلوم کرناممکن زہو۔ تمام کا دوباراورعبا داست کا نظام دران راست سکے <del>سلس</del>ے سے نسلک ہے دِل سے وقت کام کر سے ادلمی تفک حاتا ہے تو دات کوآ زم کرتے انکے دن سے کام کاج سے بیے بھے تیار ہوجاتا ہے الترتعالى ني إس نطام ہي بڙي صلحت رقعی سب سے اسی بيے فرايا كهجاندا ورسورج كونمها سي تطويم اورصاب كا ذربعه نبايا وايب حديث شرنف برجعنورعليالسلام كافرماك وحروسه كرابترسي لهجه بندب رخييًا ويعماد الله) وه بل وسورج اورجا ندى فل وحركت سس اوقات معلوم تحريم الشركي عيا دست كالامتمام كرتي بس يكويا عبات كانعلن مجى الشانغالي سنيسورج اورجا ندسكے سا مقد مسلك كرركھا ہے

فرائم مَا لَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ئانات گەرىت والا دمی وحد کا لانشر کیب سبنے ۔ تنجیر کے میں مورس سیم معدان کو اور میں میدون میران کان مھے اُجوز اُکر معادیم

توجیر کے بعد ایکے معاد کا ذکر آر ہاہے بمعاد برایمان مجی حزائے معادیر میں سر مرساس کے بغیرانیان ایمانیاں نہیں مرکز نہارتنا و ایمان

کے کوئی نناری ننیں کریں گئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھے ہے اسی وُنیا میں سبے ۔ اسکے کون لوسجھے گا سلنے دلوں ہیں شیطان نے ایسا وسورڈ ال

دباسهے کم نه وه قیامت برنقین رسکھتے ہیں اور نه جزا اور بمنرایہ - وه سکتے ہیں کہ اسی دنیا ہیں کھایی لو، اسکے تجھے نہیں سہے رسورۃ المؤنون

مِي اسْ طرح بيان كَيْاكِياسِتْ إِنْ هِيَ الْأَخْدَيَاتُكَ الْدُّنْيَا نَصُونَتُ وَخَذِيا وَمَا خَنْ بِجِهُ عُوْثِينَ وَبِياكَ زِيْرِي النَّاسِيمِ مِهِ عَمْدُ مِنْ وَبِياكَ زِيْرِي النَّيْ مِ

وستے ہیں اور زندہ میں جیسی سے میں کرد وبارہ نہیں اٹھائے جا ہیں گئے۔ دوسے مرستے ہیں اور زندہ میں نے ہیں گرد وبارہ نہیں اٹھائے جا ہیں گئے۔ دوسے

مقام رِ اس طرح اً تاہے کہ خولوگ آخرت کے عقید سے برِ ایمان نہیں کھتے وہی لوگ اکٹر کھنر اور مشرک بھی کرنے ہیں اور برائوں ہی منبلا کہتے مقصے وہی لوگ اکٹر کھنر اور مشرک بھی کرنے ہیں اور برائوں ہے۔

ہیں ۔ ان کا بھی عقیدہ ان کی بنگی کے داستے میں رکا وسٹ بن ما اسے ہے ۔ بھروہ بنانو کو ٹی اچھا کام کہ تے ہیں اور بذکسی ظلمہ وزیا دتی سے بچتے ہیں

بھروہ نہ تو توی ابھا کام کہ ہے ہیں اور نہ سی علم دریا دی سے ہے ہیں۔ کیونکہ اُن کامی سبے کے عمل بریقین ہی نہیں ہوتا ۔اگرانہیں جواب دہی بریقین ہوتا تر وہ برائروں سسے بہج جاتے۔ بہاں برحجیٰ کا نفط آیا ہے

بر میں ہونا مروہ ہر بول مست میں جسے بریاں پر رہی نا محدود پہر ہے۔ جس کامعنیٰ امید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ جیسے سور ق فرح میں ہے کہ مالکہ ہم لا قدر کھوں کاللاء کے فاک میں کہا ہوگیا۔ ہے کہ نم السّر تعالیٰ کے وفار سے

خومن نبیں کھا ﷺ : نام مہیاں بریئے تھے بی کامعنیٰ امیر ہی زیادہ موزول

ہے تعنیٰ وہ لوگ النُّر تعالیٰ سے ملاقات کی امیری نہیں رکھتے ۔ فنرها يالكيب تووه قيامت بريقين نهيس رتجعته اور دوبسري بات بيب وَرَضُهُ بِالْحَبِدِةِ الذُّنيَا وَ وَنياكُ زَمْكُ بِهِي رَاضَي بُوكُمْ مِن أَن کی ساری گیک و دواسی دنیا کی زنرگی کیے لیے ہے۔ دوسری آیت مِن فرويًا نَعَسَكُمُ وَنَ ظَاهِلَ مِنْ الْمُسَادِةِ الدُّنْيَا (الروم) وه دہلکے طاہری مالات کونوب جانتے ہیں وَ ھُھُے ءُ عَدِین الأخِسَرةِ هُسنُوعَ عَلْقِهَ لُوْلَ أَمْرُ آخرت كے إیے مسحر غافل ہیں ۔ فرمایا حولوگ ہماری ملاقات برلیقین نہیں رکھتے اُن کی نیسری صفت یہ سے واطعاً تو بھی اور اس زیرگی کے ساتھ می طیر ہو گئے بى. و داسى دُنيا كرا بَيام عَصْوْ ومنتها بنائے بينظے مِن مدنٹ تشرکفت مِن صنور عليه لسلام كِي وُعَ منقول شيء اللَّهُ مِنْ لَدَّ يَحَامُ لِللَّهِ مِنْ الْكُذِينَا ٱكُبُرهَ مِنَا وَلَا مَبُكَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايِكَةً رَغْبُتِ ذَا الند! دنیاکوپها ار مرامنفصدرزنیا اورز اسے بھائے علم کی انتہائی پہنچ نیا اور مذہباری رغبت کی منتہا نیا کہ ہم آخرت سے غافل موکر رہ بأمير - اور حويقي بايت بيرفراني وَاللَّهُ بِينَ هُمُّ عَنُ اللَّهُ مِنْ المُسْتَمِعَ عَنُ اللَّهُ مِن ك طرف توجه مي نهير كريت ، اگر ذرائعي دهيان دس توانييس توحيه کے ہے شار دلائل ل ماہمُ مگروہ ہاری نشائوں سے عافل ہی ا لغربن! التُنرَّنعاليٰ نے اس آميت ميں قيامرست سحيمنڪر<sup>ٽ</sup>ن کی جا به قباختیں بیان فرمانی ہمی کہ اکیب تو وہ ہماری ملاقاست بیلیقتن زبیں سکھتے، دوسرا اس زنیا کی زیرگی میہ راصنی ہو گئے ہیں۔ تبہبرا اس دنیا کے ساتھ مطین بوسکے اور سکتے ہیں کرنتیا عجب ک لکا قطینا فَبْلُ يُونُم الْحِسَابِ (صّ الهماكم الدربين قيامت سع يلط بث

دنیااور آخد**ت** کاتقابل ہی جو کھ دیا ہے ہے ہے۔ اور چوتی قباصت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے فافل ہیں۔ اُن کے اِردگر و قدرت کے ہزاروں نشا بات بجھ ہے بڑے ہیں میں مگروہ ان سے باسکل غافل بڑے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق مسترا یا اُق لِلّاک مَا قُولُو لگے کھوالٹ کُو اُن کا تھے کا دوزخ ہیں ہے۔ اس جہ اس جہ سے کہ بہر کھا گئا انہوں نے کی ۔ اس جہ کی زندگی میں انہوں نے لینے ذہنوں میں اعتقاد فاسد کو جایا ۔ کفر، نشرک، اور محاصی کا ارسی ب کمد کے خدا کے قانون کو توٹوا، لهذا اُن کا تھے کا ناجیم میں ہوگا۔ یہ معاد کا ذکر بھی ہوگیا۔

امل کیا کے لیے انعاب

اب منحرین کے مفل بلے بیں ایمان والول کا ذکر ہوتا ہے النے اللَّذِيْنَ الْمُنْفَى بِينَك وه لوگ جو ايان لائے المُلْوى وَصَلَّنِت کو صیح طریقے سے مانا اور کھنرو منٹرک سے بہزاری کا اعلان کیا ینبی کی <u>بوت برِ، خلاکی کتاب بر ، ملائکہ بداور تقدیمہ بیان لاسئے ۔ الٹارکے</u> رسول كى الله باتول بريقين لائے، اور استے علاوہ وَعَمِ كُواالصِّلات نیک اعمال بھی انجام میں ۔ نماز اور روزہ کی پابندی کی، جج اور زکواہ کو ادا کیا۔ صدقہ وخیرات کی ،انسانوں کے ساتھ نیکی مصیبت میں سبر اور راحن مین محراراکیا مجهاد می حصد لبار بلیسے توگوں سے متعلق فرمایا يَهُدِيْهِ مُرَكِّهُ مُ بِإِنْ يُسَانِهِ وَالتَّرْتِعَالُ الْ كَ ايان کی وجیسے راآن کی راہنانی کھیسے گا۔ تم اعمال کا دار و مارا بیان برہے أكرابيان كيساته اعمال صامح بي توان كابرور دكار را بنما في كريف كا-فِی کے النگیا لنگی نعمت کے باعوں میں ، اور وہ ایسے باغ ہوں گے تیجنی من تحته موالاکھا جن کے سامنے نہر مہتی أو ل كى الله المأن كو الله تعالى في خبنت كي خوشنجري بمي شنا وي . فرما باجب امل ايمان راحت كيمتقام مين نجيس كي تو دَعُودهُ

سيرتي سيري سيري دلال بیش کرشیے ہیں اور سائفہ سائفہ قیامت کا ذکر بھی کر دیاہے۔ اس خمن میں قیامت سے دن پر ایمان لانے فیلے اور اس سے منکرین کامال بھی علیمہ علیمہ ہیان فرما دیاہے۔ یعتذرون ۱۱ دسس جارم ۲۲ دسس جارم ۲۲

وَلُو يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ سَتِعْجَالَهُ مَ الْخَيْرِ فَقْضَ الْكِهِمُ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الْ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ الْضَّرْدَعَانَ لِعُنَيْهِ اَوْقَاعِدًا اَوْقَابِمَا فَلَمَا كُنَّفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ مَرْكَانَ لَهُ يَدُعُنَا اللهِ ضُرِّمَتَهُ مَ كَذَلِكَ زُيِنَ لِلمُسْرِفِينَ مَكَانًا لَكُونَ مِنْ قَبْلِكُهُ لَمَّا كَانُو يَعْمَلُونَ اللهِ فَيْرَمَتَهُ مَكْنَا الْفُرُونَ مِنْ قَبْلِكُهُ لَمَّا طَمُو وَجَآء نَهُمُ رُسُلُهُمُ لِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ مِنْ قَبْلِكُهُ لَمَّا طَمُو وَجَآء نَهُمُ رُسُلُهُمُ لِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ اللهُ وَاللّهِ الْمُؤْمِنُونَ وَجَآء نَهُمُ وَلَكُهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُعْرَانِ اللّهُ وَمَا كُذَالِكَ مُحَلّفُونَ فَي فَى الْارْضِ مِنْ لَهَذِهِمُ إِلْنَاظُرَكِبُفَ تَعْمَلُونَ ۚ فَي الْارْضِ مِنْ لَهَذِهِمُ إِلْنَاظُرَكِبُفَ تَعْمَلُونَ ۚ فَى الْارْضِ مِنْ لَهَذِهِمُ إِلْنَاظُرُكُمُ كَلِيفَ تَعْمَلُونَ ﴾

قرآن کریم کی حقایات اور بچررسانت کے بیان سے بعد اللہ تعالی نے قوید کے دلیا آت کا مالی دلائل ذکر کیا جو انہیں اللہ کے بعد قیامت کا مثلہ میں بیان فروایا اور ایمان والوں کی اُس کا میابی کا ذکر کیا جو انہیں اللہ کے جل حالی ہونے والی ہے۔ بچراللہ تعالی نے منکوین قیامت کا ذکر کیا جو انہیں اللہ کے جل حالی ہور بیٹھ کے ہیں اور اس کو اپنا منہتائے منظم من منکوین قیامت کا ذکر کیا جو اس و نیا پہلے ملئی اور ان کو منے والی منز کا ذکر بھی کیا ، اس مقصور سمجھ ہے۔ ہیں ، اللہ نے اُن کی ناکامی اور ان کو منے والی منز کا ذکر بھی کیا ، اب مقصور سمجھ ہے۔ ہو اللہ تعالی نے بعض انسانوں کو شنے والی منز کا ذکر بھی کیا ۔ اس میں اللہ تعالی سے گر گڑا کر دگا اُن کرتے ہیں ، مگر جیب انسٹر اُس میں منکور جا اسٹر اُس میں منکور جا اسٹر اُس میں منکور جا ہے ہیں ۔ منکور باللہ اُس میں منہوں نے کہی تکلیست کے دائے ہیں ۔ منکوں نے کہی کا دو انسانوں نے کہی تکلیست کے اذا ہے کے لیے کو اُن دُکا کی ہی نہ ہو۔

مبدباری کانیخبر چىزېمى فورگىشىنە دى ماك نواس كانىتىدىد موڭقىضىكى لاكىيەس خواكى تران کی عمروں کا فررا ہی خاتمہ وجائے اور وہ ملاک موجا کمی . اسطے رح تحکویاایٹرتعالیٰ نے انسان کی ناشکہ ی ، کھزان نعمیت اور حلیر بازی کا ذکر فرمایا <u>بہنے ہی میں بُرعاکر نے کا ذکر سورۃ الفال میں ہی ہو کا ہے اللّٰہ کا </u> فرمان ہے کہ کھا رومشرکین مینمہر اور قرآن ماک کی محالفت میں اس حد کے دُورنکل عبانے ت<u>ے ک</u>ے کہ وہ ان الفاظ کے سائند لینے حق میں ہرڈی عا كرتے تقے وَاِذِ فَ الْوَا اللَّهِ مَرَ إِنْ كَانَ هُذَا هُوَا لَحُوا اللَّهِ مَرَ إِنْ كَانَ هُذَا هُوَا لَحُقُ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِنُ عَلَيْ نَا حِجَادَةً مِيِّنَ البِّسَكَمَاءِ اَوِا تَحْيِنْنَا بِعِدَالِ اَلِيتُوْكِ مَنْ شَكْ كُولِكِ اللَّهُ إِلَّارِيمِ عَمِر اورنسان تجیم رنبق میں تو تمہریت نیسروں کی بارش رما یا ہم برکونی درو 'ک عذاب بغيج لنه بشورة بني امترانيل مي برجمي ميجود ليمّ أَوْ تَعْنيف طَ السَّكَمَاءُ كَمَا نُعَمُّتَ عَلَيْ مَا كِسَاءً مِي آسان كا کوٹی کمچٹا گافتے کمؤنکہ ممرمح علی السّہ علیہ و کمرادراس کے لانتے ہوئے دبن كونسليم كمه سنص كي البيل بني على السلام سي كم أكر أب دعوَى نبرسنك ورسالت مي سيح مِنْ الكُروافعي قبامت آنيوالي بي ترميه بهايسة مشرك ميرآ سمان كأمرا انكرافت كاكه نبيري بسلاقت والنبح بوجاست اس آمیت کریمیر میسی میمینمون بیان کیاگیا که انسان عبلانی کاتومرو قست طلبهً گار رمبایت اور حیام ناست که اس کے مال و دولت میں امنیا فیر ہو۔ سرطرت کا آرام دراحت حامل مونگر حب تنگ دیل موکرکسی وقت سزا کی دعا کڑے ہے توالہ تو تعالیٰ حلیہ ہازی نہیں کرتا ، وگرنہ وہ فوراً ہلاک میدما نے ۔ دوسے رمتھام ریاں ترنے فرایا کہ اگر الٹر تعالیٰ بوگوں کے گناہوں کے سبهب ان کونوزا بجزیب نو زمین برسیتا بهتر پاکونی انسان اورها نور مظرنه شنه مينواليترتعالي كالمحال مهربإني اوربطعت وئزم سبته كهروه فورائية

نهير كمة المكرم لمست دبياسيت راكران انول كي طرح وه بعي علير بازي كي '*ۆرسى كوملاك كۇيشى* -

ب رون رست حدیث سراعیب میں حصرت عارش سے روابت ہے کر حضور می کوئم مانعت صلی انٹرعلیہ دِلم نے فرما یا کہ تنگُ دِل ہوکھر لنے خلاف ، اسی اولاد نے آ خلامت اورلینے اموال کے خلامت برُّد عا نیک کرو ،کہیں پر پردِ عالمشس محظری کے مرافق مز ہوجائے حب می دعانت بول ہوجا تی ہے بعجن اوقات السيء عي كرانسان دعاكر ناسب توضرور قبول بوهاتي سن اسى كي فرايا لا شَدْعُوا عَلَى انْفُرْكُو وَلَا عَلَى أُولُو دِكُوْ وَلَا اَمْوَالِكُ مُ لَا كُولِفِقُ سَاعَةً فَدُسْتُكُابُ وَالْمُ شَرِينٍ

ببرحال حنور عليالسلامها بروعاكراني ستصنع فراياب كيوبحراكم اليني دُعانستنبول مركِّلي الونق مهان بوع المرح كار

أكرارا وبراسه فَنَذُرُ الَّذِينَ لَا يَرَجُونَ لَقَاءَ مَا تَالْمِن ہم جبور تے ہں اور دہلت شتے ہں اُن لوگہ اب کوسو میاری ملا قات کی ائمیدکنیں رسکھتے - ملاقات سے مراد مسنے کے بعد زیرہ ہو کر خداتعالی ئے حصور بیٹی سیدے . فرمایا حولوگ فیامت کے عمل کے منزی می ممالُن وجهوڑتے ہیں اس عال میں <u>فی طُلْخُیا ن</u>ھے کُوکھو کُیُکھو کُی کھوہ ابنی سرکتثبو ں میں ہی سرگردان ہوسہے ہیں۔ یہ قدلت شینے کی بات ہوری سبے ہے قانون انہا<del>ل و تدریج</del>ے سے نبیبرکیاما ناہے الٹارتھا اكثر دہلنت دیتاہے كيونكروہ حليم اور عفور سبئے۔ بيراش كى حسر مانى اور لطف كا نيتجرب كهاس دنيا مين محرم على ميعلة عيوسلة يستة مي اور ميرخدا تعالى خاص وقت بيه أن كى گرفت كُور السبيح كيون كرانَّ كيطْشُ دَيِّكُ لَيَّتَ دَيْكُ (البوج) فرما ياتيري رب كى كير بهت مخت ب مولانا روم عمى

نومتومغسدور برعلم حن را دیر گیرد سینت تخیرد مر کندا

فرا دکھر ان ان کا عال یہ ہے وَاذَا مَشَ الْانْسَانَ الْصَّرُ حِبِ ان ان کو کی تکلیف بنجی ہے دَعَامًا لِحِکْ بِ آ وَ الْصَّرُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

تنرک پر اصرر

تووہ لیلے گزرجا اسپے کہ اُس نے بہر کسی کلیوٹ کے وقت بکالہی نہیں جھلیفٹ کے ڈورہوجانے ہروہ اس طرح محبول حاتاہہے کرز کسے مهجة تكليف آئى اوريذاس في خدا كي سامن الم تصريصلاف بيدانك ای خودغوشی اور الریروای کی انتها ب سورة تحل می اس طرح آ تاہے ۔ عَرِّادَا كُتَفَ الضَّرِّيَّكُ كُوْادًا فَنُقُّ مِيِّتُكُو بِرَبِهِمِ ۔ تمریخ کلیف دور موماتی ہے تو تم ہ<del>یں ہے</del> بحكروه بلينه برور دگار كے ساتھ بننبرك كرنے نگاہ ہے جب شكل ميز آتی ہے **ترخدا تغالی کے سامنے گوٹھ گ**یائے م*یں اور حب الشر*تعاتی مهراني فرماكمة كليف كورفع كردمتيب نواس كأاعزا زعنبرالمتركد فسيته ہم اور اُن کے نام کی ندر ونیا زی<u>ے نے نگتے</u> ہم*ا ورعیروہی کفری* اور تركيه رسوم تنروع كرافيتة بس أيج سامني مثالين موحود مي تنكيب رفع ہوئی تو فوراً وگاہ بھاکہ دانا صاحب کے دربار پرحاصر ہوگئے مشکل النشرنے حل فیرا ٹی سکھٹنگے ہیں دا تا صاحب کا اواکیا عار داسے سورہ عنجوت ميموح وسي كمرجب وهمتني مي وار بوني مي تونجفا ظنت إر انمٹ کے بیے خانص اللہ کو پیمائتے ہیں فکھیّا خَبِّ ہے تو اِلْک تشرکب بھرانے ملکتے می مجھی خواجرا جمبری سے امری نذر ہوتی ہے اور ی پیران بیرگرنیاز پیش کی حاتی ہے ۔ بیرنشرک پر اصرار نہیں نو اور کیا ہے ائتر لوگرا كايبي حال ب يتايم بعض كامل الايمان لوگ بعي بي سوم خیرونشرکوالٹارتعالیٰ ہی کی طر**ت** لننوب کرتنے ہیں بھلیف ہی*ں اثنی* کے سامنے دست سوال دا زگرتے ہیں اور راحت میں اسی کاشکریا دا مرتع بي يصفور عليبالسلام كاارشا ومبارك به يحبياً لِا مَنْ الْمُوجِينَ مون كى حالت عجيب المساكر آمروالم ومين كلا حَدِينَ

مومن کے بیلے ہر حالت ہی سبتر ہوئی ہے اِذَ آ اَصَا اَبُتُهُ صَّرًا غَ فَصَدَ بَرَجِب لُسِهِ كُولِي كِينَ نِهِي حَبِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُعَامِّلُهُ كُنُولًا إِ فَكَانَ خَيْرًا لَكُ اورجب لية كوني إحت مس وقي بتريرأس كيليه مبتر بوتي ب وه دولون لنزن مي انيا قوارن قالم كه مست ورندا تعالى كوسي قت عبي الميريج والما -مَرَايِكُ ذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَاكَ انْوَا لَعَبْمَلُونَ اسی طرح مزن کیا گیاہے مسروں کے لیے جو کھیدوہ کام کرتے ہیں کھنے تشرك . وربعت كا رتكاب كرف والول كوشيطان أن كے كامرمز بن كركے دکھ آسے۔ بہلوگ مدست بڑسھ ہوسنے ہیں جوامیان کو محیوڑ کرکھٹرا نتیار كمرسّت ہيں شيخري سے ناشخري كو ايلسّت ہيں اورخدا تعالیٰ كو باسكل فراوش كريك إن الله المركب أرك اعمال كومي نوشام محدران بعل ك حاتے ہیں۔ الشرنعالی نے انسانوں سے یشکوہ کیا ہے۔ فراي وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا الْقَرُونَ مِنْ قَبْلِكُمُ اسْعَارِي مِ نے مہسے یلی فوموں کو ملاک کیا کہ تھا ظُلے کھٹی احب دقست اہنوں نے اللم كا ایماب كیا . قرون قرن كی جمع ہے جس كامعنی طبقه . شكست . <u> قرم کا جماعت ہے۔ تومطلب پرسپے کرہم نے بہت ہی ہلی قوموں</u> نرقول ؛ بارشوں کواکن سے ظلم کی یا داش میں ملاک کیا ریا رکھو آ اگر تم بھی ظلم كا اتبكاب كروسكة توضاكا تانون وهي سبته، و ونهيس تعبي ملاك كريكة ہے۔ بیرانگ بات ہے کہ النٹرتعالیٰ تجھے مدن کے لیے بہلن ہے ہے ، مخرطلم کا بیتھہ ہیئے۔ ٹرا ہی سکلے گا ، گفیر، تشرک ، برعت اورمعاصی کا مینجر بھی حیانہیں نکلے گا ، فرا باجنہوں نے طلم کیا ، ان کوہم نے مِلاک كما وَجَاءً تَهُ وُرُسُلُهُ ثُوراليَتِتِ أَنْ كُمُ مِاسِمَا سَلِي رسول كى کھلی نشانیاں سے کہ آئے ، اک کو واضح وا پاست اور معیز است بیش ہیے. الجبإ وكرأم سنفابني تقارمه ومواعظمين مرست واضح ولائل بمحمص بحقرمذاكي

مرفین سے شکوہ

سابقة اقدام كى وكماكت

ومدانیت کی طرف دعوت دی و تکا <u>ڪانو کي ليو کو منج</u> مگروه لوگ ہی کیا ۔ اپنی زبانوں ۔ ہے آؤ۔ مرایا کک فیلٹ نجئیزی الْقَسْسُ فَعِیرَ تُحَبِّر جِهِكُيْنَ بِم محمول كواسى طرّح برله فيبت بس عولوگ بائي بردْث ننے ہں، طلم کواپیاشعار نباہلتے ہی، شفاوت میں بخیتہ ہموماتے ہی اور ۔ ت سے کروم ہوماتے ہی توان کر بنزاجھی الیبی ہی ملتی سیا جھیا ٹی سابقه اقوامرکا حال امتیرنے بیان فرہایکر افرمانی کی نادم بال ہیلے تولوگ تھے، وہ نوختہ ہو گئے ۔اسپ نم ال کے حانضن کیے کام کرتے ہو چکومتوں کامعالم بھی البیابی ہے ۔ پہلے حکمال حتم تحمّے ُ ان کی حکمہ بحکومت کی ماگ ڈورنٹے لوگوں نے سنیعالی ،اس ان کا امتحان ہے ۔الٹد سنے فرمایا، ہم سنے زمین کی خلافت ار رى المنظر كيف تعصلون اكريم ديجه كرتم كما كرات ہو کیا نم بھی بیلے نوگوں کا راستہ اختیار کرکے بلاکست کی طرف جانے انیک اعلمال محری خلافت کامیمی حق ادا محرتے ہولئٹ نظر کامعیٰ ہے ٹاکہ ہم دیکھییں مگراند ٹرتعالی توہیشہ سے دیکھے رماہہے ایرا بہیک ہرجیز

موجوده قوم کی آزمان کی آزمان میں کی بڑہ میں سہے گی ، اس بیاں پر دیکھنے کا عنی ظام کرنیہ یعنی التعریعالی ظام کر شئے ہ کہ بہلے لوگوں سے لیسے کامہ کیے اور اب نمہ سنے سرکی کیلسسے یہ

حمنور عليالسلام وارشاد مبارك مي إلفو الدُّنيا والمنقد و الْمُنْسَاءَ لِيهِ لِوَكُو! ونهاست بسحنے رہوا ورعورتوں کیے معاملات سسے بجة رمو كيونئه إِنَّ أَوَّلَ فِتُ نَدٍّ فِي نَكِي مَنِي إِسُرَا وَلُكُ فِي اللَّهِ عِنْ إِسُرَا وَلُلُ فِ المنسكاء كميزيمهني سرائل مي سيت بيلے فعته عورتوں ہي كي وحبست بيدا ہُوا یعورنرں کے حقوق اوا کمرفِہ ،اُن کُوفِھائی کے راستے پرمست ڈالو ، بیر تمهاری زمه داری ہے۔ آج عورنول کوممبر نبا باجار م ہے ، وزارتی میں کی جانی میں۔ آج کی غور نیں کھیل نمانسے سے تحقیظروں کی زیرنت بن ری آب مگرکسی کرنج<sub>چه</sub> روانهیں ۔ اق*ر صرحب* فرآن *وسنت* کی بات آتی ہے فافرن تها دست كالسلامي فانون مافدمو كاسب نوعورتيس مشركول بمر ' تکل' آئی میں *اورم*طا ببہ کرتی ہی کرانہ ہی محردوں سکے برابرگواہی کا حق منامباسہیئے۔التّرنبے فرایاسہے کہشہا دت سے معالمرمیں ہوعورتیں ایب مردے برابرہی اور بیمعنی دلوانی مقدماست ہیں۔ ورنه عالمی سما ملاس*ت اور فوعداری مقد*ان میرعورن کی شهادت ب<sup>ا</sup>نکل فال قبو<sup>ل</sup> نہیں ۔ا سٹٹرنے مرد کے مفلیلے میں عورسنٹ کی اُدھی شہا دست کی وجہ تھی بیان فرمانی سے کہ وہ فطر ہائٹ۔ بان والی ہیں ، اس سیلے روعورتو<sup>ں</sup> کی نہا دست بریس وجہ صروری سے کہ اگر ایک مقول جائے تو دوسری <u>شسے ی</u>ا د دلانسے بمگرعورتوں کو الٹر کاحکم کسیسند نبیس ، وہ احکام مندا و مرک \_\_\_فدلسمے عصنب کے خلاف احتیاج کرکے \_\_\_ کو دعوت ہے رہی ہس بحرتوں کو اس مفام بہب سنجیانے ہیں مردول ب*ی کام اختر ہے ، ا*ہنوں نے عور توں کو اس الستے میر ڈالا ، وہی انہیں

دنیا کی نصف آبادی اور ایک گاڑی کے دور ماوی پہیے بلتے ہیں اور بھر خود ہی اُن کے نام ہناو حقوق کے پاسسبان بن جاتے ہیں۔ ٹھیا ہے عبائی جو حقوق الشراور اس کے رسول نے عورت کونہیں فیے وہ تم دلا دو اور بھراس کا نیتج بھی تمہا سے سلسنے ہے کہ ہرطون ہے جیائی کامظا ہرہ ہور الم ہے ۔ اسی سیلے حضور علیہ السالع کا فرمان ہے کہ ونیا اور عور توں کے فقتے سے بیچتے رہو۔

ہما کے سامنے انگریزوں اور پورپین اقوام کی تنایس ہوجودہیں۔کیا وہ عورت کو صد درجہ آزادی ہے کر کامیابی سے مکنا رہوئے ہیں؟ اس میں عورت کو صد درجہ آزادی ہے کر کامیابی سے مکنا رہوئے ہیں؟ اس میں انتراوراس کے دین کے نام لیوا موجود ہیں جوعورت کی بے راہ روی اور بیال بر بہاد آزادی میں رکا وٹ سے ہوئے ہیں مگرام کی اور پورپ بیسے ترقی یا فتہ ماکس پر طینان اور کون قلب نام کی کوئی چیز بنیں۔ وہ محالت میں سہتے ہوں یا بڑے بڑے وار پر تاری کا شائبہ کی کوئی چیز بنیں۔ وہ محالت میں سہتے ہوں یا بڑے بڑے وار سے ہوٹلول کی زمینت ہوں ، مدیر تدن کے انہیں ہیں ہوئے ہیں۔ وہ انہیں ہیں کے اپنے فلاسفر اپنی تہذیب پر میں اور بدا ضلاقی حدکو بنیج کی ہے ۔ وہ میں اور بدا ضلاقی حدکو بنیج کی ہے ۔ وہ میں اور بدا ضلاقی حدکو بنیج کی ہے ۔

حکومت بطورا بات  کڑے کہ بہ ذمہ داری نہ افعائی ہوتی ۔ ہماری زندگی ہمائے ہیں امانت ہے مہلاں سے اس امانت ہے مہلاں سے اس امانت کا حق اوا نہیں کیا نزوہ ملاک ہوئے۔ اس م من کے عابث بین ہم ۔ تما ہے اعمال کی بھی آزمائش ہم گی اور بھیرتم برواضح کہ دیا میا نے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہے۔ بہرواضح کہ دیا میا نے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہے۔ سور<u>ة يونس (</u> آبيت ۱۵ آ ۱۲ یعـتذرون ۱۱ درسرپنج ۵

وَإِذَا ثُتُلَى عَلَيْهِمُ الْكَتُنَا بَيِتَلْتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْقَاءَنَا الَّذِينَ لَا يَكُونُ الْقَاءَنَا اللهِ يَقُرُ إِنْ عَلَيْهِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ فَلُ مَا يَكُونُ لَكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْ

تن جسمه ا اور جب پڑمی جاتی ہیں اِن پر ہاری اُئیں واضح تو کے ہیں وہ لوگ ہو نہیں اُمبد سکھتے ہاری طاقات کی کر ہے آ ہائے پاس قرآن کے علاوہ یا اِس کو تبدیل کر شے ۔ اے پیغبر اِن کو تبدیل کر شے ۔ اے پیغبر اِن کو تبدیل کروں این آپ کو دیں کو نہیل کروں این طرف ہے ۔ نہیں پیروی کرآ یں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہو سے میری طرف ۔ یں خوف کھا ہوں بڑے دن کے عذاب ہے میری طرف ، یں خوف کھا ہوں بڑے دن کے عذاب سے اگر یں نے لینے دب کی افرانی کی آپ کے بیغبر اِن آپ کے اُنٹر چاہا تو یں نے تلادت کرآ اِس کو تم پر اور نے کہ فیجر دیا تم کو اس کی ۔ پس بیٹ یں مظرا ہوں تھا ہے دہ خبر دیا تم کو اس کی ۔ پس بیٹ یں سے طرا ہوں تھا ہے

ویمیان عمر کا ایک ہمیہ اس سے پیٹے ،کیا تم عقل نہیں سکھتے 🕦
پس گون زیادہ نعالمہ ہے اُس سے جو افترا بالمعاہد اللہ بر محبولاً یا مبلائے اُس کی آیوں کو ابیٹک نہیں فلان بایل گے مجم وگ 🕟

> ربطِه آيات . ه

> > آيت بنات

سامنے ہمیشہ واصنع بات ہی کی ہے ۔ بیانی حضرت نوح علیالسلام کے واقع یں قرآن یاک میں آ باہے کراسوں نے اپنی قوم سے ضرایا الوگر المبری كواجي طَرْح مجولوتْ مَرَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُ وْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَونس اس بائے می*ر نہیں کو نی استساہ نہیں رہنا جا ہستے ہیں* بائکل صاف ات كررمام ول كرخداتعالى كى وحداينت كدماننا صرورى ب اورشرك نایت ہی بیسے چیز ہے جس سے بینالازی ہے۔ فرآن کرم نے اس سنسله مي مبست زياده وصاحت كيست بمنكررسالت كريطي بوض بیان کیاہے اور میم معاد کے من میں تم تفصیلات سے آگاہ کیاہے قران کاک کے خفانیت اور صداقت برمیر طال بحث کی ہے۔ فرا باحب آن کے سلمنے واضح آبات کی تلاوت کی حاتی ہے۔ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِفَاءَ فَا تَوْجِن لِكُول كوبِمارى المقاسد كا يقين سب سيعن ده وقرع قيامست برايان نيس ركھتے معاست بعدالمات كے قائل شيري، اكن كاجراب يربوناست واكے أراح ے قیامت برامیان لانا بیادی احزائے ایال میں سے - ظاہر ، كرجس فے ايمان كے كسى ايك عزوكائعي انكارك أس في مكل طور م كفركيا حبب لوگ دنيا من فهيج اعمال كالاتكاب محسن مهر اورانيين الن كے برے انجام سے ڈرایا جاتا ہے تروہ مجائے اس سے ابنی اصلاع کرلیں ۔ وہ و<del>فرع قیامت ،حیاب کیآ</del>ب اور<del>عیزاس</del>زا کا ہی الكاركرفين بس اور وراف والول كو كيت بس كريرس تمار ب خود ساختہ اضانے ہیں، کوئی قیامست منیں کے گئی، زکوئی دوارہ زندہ مہوگا اور رئیسی کا حیاب مین ب موگا . اس بات کو قبران باک می مگر مگر بیان کیا گیاہے بھیں فرمایا کرحیب ہم فنا ہوجا پٹی گئے، ہماری ٹریال بچھر عائیں گی، ہارے حبم کے ذرائے منتشر ہوعائی سے تو بھر کون انہیں

اکھا کرے گا؟ کتے تھے کہ اجتک توکسی کو مرکز زندہ ہوتے نہیں دکھید بہرجال بیال طاقات سے ناأمید بہونے سے مراد قیامت کا انکار باگیا ہے ۔

فرما احبرلوگ مهاری الاقات کی اُمبینیں سکھتے ، وہ کہتے ہیں اِنْتِ بِی لَیْتُ اِنْتِ کِی اَمْدِیْنِیں سکھتے ، وہ کہتے ہیں اِنْتِ لِیْتُ لِیْتُ کِی اِنْدِیْنِی کِی دورار قرآن باک ہے آؤ اُن کِی مُنْدِی کِی دورار قرآن باک ہے آؤ اُن کی مُنْدِی کِی دورار قرآن نہیں لا سکتے تواسی کو تقرط ابہت تبدیل کرو و مِنْد کِینِ مُنْدِی دورار قرآن کریم کی بعض باتیں توہم ان کی مُنْدِی کو تیے ، لهذا اس مِن جوجیزی ہاری اِن کو تبدیل کردو پاسے مرسے ہاری مرضی ہو قرآن کے فلاف میں باتو اُن کو تبدیل کردو پاسے مرسے ہاری مرضی ہوقرآن کے تبدیل کردو پاسے مرسے ہاری مرضی ہوقرآن کے تبدیل کردو پاسے مرسے ہاری مرضی ہوتان کو تبدیل کردو پاسے مرسے ہاری مرضی کے ۔

بنی رہی ہے است کہ اُن لوگوں کو قران محیم کی کونسی اِتوں راعشران تھا جروہ ما نئے سکے لیے تبارنر تھے ، اخلاقیات کو تروہ مانتے بھے کہ یہ مہت اجھی باتیں ہم ، قران پک ہمں بندو نصاسخ ہم مگر جب اُن کے عقید سے برزد آتی ہمتی تو وہ انکار کر مینضے تھے کیونئر وہ لینے جاملانہ قرآن می زمیم می خوامش

ادر شرکارعقا ڈکو چھوٹرنے کے لیے قطعی تیار رہتھے سورۃ ابنیادیں حضرت امراہیم کے مبت<sup>ض</sup>حیٰ کے واقعہ میں آ ناہے کہ جب آسیہ نے کفاد کو مرطرح لاجواب كرديا اورمتول كى مدست سيد إزسين كى عامى زيورى تو كيف منظ تُحدَّقُونُهُ وَانْضُرُوا الْهَتَ كُورابِراسم عليالسلام كواكم من ملادو اور اس ظرح لینے معبودوں کی مروکہ و ، ورمنہ دلائی کے اعتبار ہے یہ نوحوان ہما سے بتوں کی لیرجا حیشرا دیگا ،عبلا ہم ان بتوں کو سیسے حیبہ ڈریں جن کی سنت ہمائے بایب دادا کرنے بھے آئے ہی سمشرکین محد بھی ہی بات کہتے گئے کہ جائے بتول کی فہمنٹ مذکرہ ، بھر ہم تنہاری باست، سننے کے بیلے تيارې . وه په يمي كنته ستى كدا و جائد كما عقى محقة كراد كچيرتمهاري مانس تهم مان بینتے ہیں اور تمجیر تباری با ہتی تمرمان لویسور ۃ قلمہ س اس باسٹ کی طرب الثاره ب وَدُّ وَا لَوْ يُكْدُهِ إِنَّ هَيْدُ هِنْ وَيُكُرُهِ فَوْ كَالْمِينِ مِسْرَكِينَ مَا ا تھے کہ آہے تقود اسا زم ہورائیں جارے معبودوں کے معاملہ میں تنتی رنگریں توہم بھی آب کی مطبض ہاتب تبدیم کسیس کے یہ ہبرعال ا*ن کا مطا*لبہ یہ تفاکہ یا توسکے ہے یو اقرآن برل دوایاسی میں بعض ترامیم کرے ہاری منتا ہے مطاب*ن کر دو۔ اِس کے جوا*ب میں السرتعالیٰ سے فرايب عين السينسر إأب كرييخ متات كاي أنَّ أنَّ أُنبُدِّلَهُ مِنْ بِلْقَانِي نَفْشِي اس قرآن يك كريدان ميا كام نبيب یعنیاس مین نغیبرد تبدل کا مجھے مبرگز اختیار نہیں مکیفلوق میں سے کوئی بھی ذاست ایسی نہیں حوالٹ تعالیٰ کے حکم کو تبدل کرسکتے ۔ الیاکرنا ترخالعاً كے ساتھ بغاوت كرنے كے مترادف اے النے كى حكم كو تدل كرنا السے نسوخ كرہنے كاختيار صرف السُّرتعالی كوسے سوراۃ لَفَرہ مِن اسُ كايه قانون موج وسب ُ صَاحَنْسَةُ مِحِيثِ الْيَهِ ٱوْمُنْسِّعِهَا نَأْتِ بِحَدِي مِنْهُا آوُمِنْ لِهَا بُوسِم كسى آبت كونسوخ كيزيس

ہم قرآن پاک میں علمہ علم ہے ہیں کہنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ اپنی مربی کے کلام میں مخربیت کی اور اس کے مختلف ایکام کو ازخود تبدیل کو کے اپنی مرضی کے مطابق نبالیا مثال کے طور پر سورۃ لقرہ میں ہی ہے ۔ "فَنِیدُالُ الَّذِیْنَ طَلَمْوُ افْوَلَا غَبْرَ الَّذِی فِیْدِل لَکھٹے تجوبات ان کو کہی گئی تھی۔ اللّذِیْنَ طَلَمُول نے اُس کو تبدیل کردیا ۔ عیبراس کا میجر کیا ہوگی آذرا کہ علی الدّین طَلَمُول نے اُس کو تبدیل کردیا ۔ عیبراس کا میجر کیا ہوگی آذرا کی فلسے الدّین طَلَمُول نے جب ہم نے اُن پر اسمان سے عذاب مندل فورای کی اور اولین کی وصف ہم نے اُن پر اسمان سے عذاب مندل فورایا بغرض کے اللّذ اللّذ کی اللّذ تبدیل کی اللّذ کو کا ب میں تخرافیت کی اور وابعنی اور معنی اور میں معنوب علیہ عشہ ہے ۔ اللّذ تعالیٰ اللّذ کی کہ می تو اللّذ میں ہو کے ایک میں موجوب سے میں میں میں بیان ہو جبا ہے ۔ میں منبیل سے جب میک اخرے میں اور اس می تعنی تبدل فورایا میں اور اس می تعنی تبدل فرویا ہوں اور اس می تعنی تبدل فرویا ہوں اور اس می تعنی تبدل

نے کاسوی تھی نہیں کتا کیؤکد اِنے کے ایک اِنْ عَصَدُتُ گیاہے مجھے تواس کتاب میں بیش کردہ لطا مرکو فالمرکہ نے کا حکم ملکا نازل ہو <u>العے بروگرام کو د</u>نیامیں دائنج کرنے سے یا شداہی اور اسی کی فاط تبرے راسننے س جا د کرتے ہیں ۔ جا را کوئی دنیا وی یا زاقی مقصنہیں ے لہذا ممرونیایں نیرا ہی کلمدلرز کرنا جا ستے ہیں، اس سیلے مجھے قرآن ماک کیکسی آیت میں تغیرونندل کی محال نہیں ہے ۔ بة قرآن يك كى اس واصح آبيت كو مرنظر ركي كو ذرام وجوده حكومتوں مے نظام كامائزه ليں كر دنياس آج جلنے ہي محمران موترد ہي ' لرخارج ارکحٹ ہیں، ہم دنیا کی سجاس سیے قبرہے لما ان را<sup>ک</sup> يرمعي نظر ڈاليتے ہس تواس معاملہ مسخنت مائيسی بوتی ہے کرسی ایس ر ماست میں ہے ہی وعن قدآن یاک کے قانون مرعملد آ پر شہیں ہور ما۔ ڈرائنی *بروگرا مرکے* نفاذ کا خال کو اسے اسحا ہے حوفران باک کی لاوت ہے گا ۔ اور بھراس کو <u>سمھنے</u> کی *گوشسٹ کہ ہے گا درخس نے قرآن کو*ئم جاہی نہیں ، وہ اس کے قرائین کر یا فذیک**ے کرے گا** ؟ اُرج کے لوگ ہی حوِقران یک کے مطالب دمعانی کے عمق میں عانے کی کٹین ا نے مں ، حالانکمراس کر کھاحقہ سیجھنے کیے لیے سخت محنت اور بڑا وقت مینے کی صرورت ہے محض امتحال ہ*س کرنے کھے*لیے ے ابرداؤد م<u>ہوہ</u>

جندسورتیں ملیعہ لیناکو نی معنی نبیس رکھٹا جصرت عبدالگیرن عمر ٹا نے ۔ اکٹرسال میں سورۃ بھتے ، کی تفسیر کمل کی تنبی ،اس کے مضامن علوم مبخانہ اور حقائق كومعلوم كابت و قران ياك من تمام اسول موحود مي عمل ك سیے واضح لاکھ عمل مور دہے۔ اس کیے بیے بواری بوری عمر و فغت کتنے کی صنروریت سند . تنب حا کرمیاری با نمی سمجید میں آئی مولا ماعلام الورشا جُرَمْمه بُّ فرنِسنة بِسِ كه الهم شافعيُّ أمنت كيه ذكى ترين كوُران ب ہے ہیں۔ انہیں اسیم عرص زود بیل ہوگ تراس کوهل کرنے کے لیے قرآن باک کی نین سوم نبه ملاوت کی بسرسرآ میت برغور وفکر کرے اور منگر کاحل تلاش کرستے ۔ اخر تین سوم رتب کی ارست کے بعد وہ اکب أبن يرآكررك كيئ اورابيام فقورياليا مطلب يرسي كرحقيقت کو با نے کے لیے ٹری ٹری فرانی اور زیادہ سے زیادہ محنت تھی کرنی برُّے تو درگزشف ہے گوہ مقسود ٹاس ہوگا۔ آج ہما ہے متنا پُرین المبليول من محد كريحت كرتے من كه امريجه اور مطانيه كا ساية الهٰه نظام مبنرسب باروسس ادرصين كااشتراكي نفام بكرنسانظام زيأوه تہ تی اُلفتہ ہے اور کونسا کم ترہے؟ ترکوں نے حکمن قانون کے لیا تحااورتم دومرون كيطرف وبجيدسيهم حالانحربيسب بعنتي نطام مں بہائے لیے اس سے کوئی تھی مفید تنبی تجیمر قرآن باک کر صحیور کرگون <u>سے ن</u>ظامہ کو انا <u>میں گئے</u>؟ س<del>ور ہ میں لنن</del> میں اسی ماسنے کا شُوه كِيالُيات فيالَي حَدِيثِم بَعَلَى مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَي أَوْمِسُونَ قُرَان بِاك کوچھو کی بھر د**وسے** کون ہے روگرام ہر امان لاؤ کے بحب کے دِنَا تَقَامُّرِ سِتِ . قَرْآنِ کے علاوہ کوئی ڈوکسٹر بروگرام نہیں آلمگا تو اِس کرچسو ژکر کرعسرها فرسکے راسی بروگرام کے متعلق فران کرم سے ابتدا۔ مى من زمادما "ذَلِكَ الْمُكِتِثُ لَا رَبُبُ شِي فِتْ لِمُ السَّرِي السِّي فِي فِي لِمُ السَّرِي السُّيري السِ

آخری کتاب من شک دسته کی کوئی گفهائش نبیں عصراس پروگرام کو ان نے والوں كم متعلى فرماً أوالمِلْكَ عَلا هُدُى مِنْ زُّدِهِ وَأُولِلِكَ ھے حجر المُعْفَلُ کُونُ کَ<sup>ع</sup>یری *لوگ ہی جرسانے پر در دگار کی طر*ف سے م<sup>ا</sup>بیت برائ اورسی لوگ والی کامیا بی عصل کرنے والے میں . ببرحال قرآن کرم سے یروگرام کو سمھنے اور اس کو نافذکر نے سکے سیلیے ، بڑی محن<del>ت ، افزادی</del> رت آوراوقت کی صرورت ہے ۔ ہم ویکھتے ہیں کم انٹریز لوگ تو مختلف كيشك باكد حديث بر تحقيقات (RESEARCH ريسري ) كرست مي اس برکشردهم خرج محدستهے میں سنگریم زبانی ایمان لانے یک ہی محدووں شاس ضمن می کونی محنت و کا وش ہوتی کے اور نقرآنی پروگرام بریملدر آبد کاموقع آ اسے . جاری اکائی کی ٹری وجریہ سبے کہ ہم خود البنے ذخیر علم سیے سنفید ہوسنے کی بجائے دومسروں کامنہ کہ سکھا ہے اور امریکی کرآ زطنے کے بعداقتصاری نظام کے بیے جین کے نظام کی طرف أنكحيير انشتى بس اوركبھى رئيسس اورحيمن ليكے نظاموں سبے اُئريد والبستہ کی ماتی ہے بیٹیوس سال سے انستراکی نظام کوعبی آزمایا مار داسیے محراس <u> مبریحی اتحاد، ہے دینی ، است برآداور رہاعی خراتی کے سواکھے نیس ملار تو</u> بهال برانت رتعالى في صفور عليال لام كى زبان سب كهادا اكرا كرمي بهي السُّرْتُعا لي كے كسى حجم كے خلافت كروال كانور شيسے دن كے عذاسي

عيت بغمبر تطور ميل لطور ميل

دنااسی کی نلاوست کمذامیا فرض ہے۔ اگر النار کو ننها ری است منظور برتی <u>وَلَاَ اَدُرْ اِسْکُمُ بِ</u> لِهِ تَرُوهُ مِهِ بِينِ اِسْ دِ اَنِ بِکُ کی فیبری مز دِیّا۔ مگراس کی شیست نواسی میں ہے کہ میں مہی کلام اللی تنہیں طریعہ کرسناوُ<sup>ل</sup> بركوني مياخود سانمة ميدوكرام نهيس ب عبدالمترنعالي كاعطا كرده ب اگر تہدیں اس بارہے میں کوئی ٹنکس ہے کہ قبران کی رابین طرف سے نا کرے آیا ہوں تر زراس دلیل رغور کرو فق کہ لکنٹٹ ف سے کھوٹر بنا کرے آیا ہوں تر زراس دلیل رغور کرو فق کہ لکنٹٹ ف عُمُلُ شِنْ قَبِ لِلهِ عمر نے تمات ورمیان مرکا ایک براحصہ دجابیس سال گزاشته میں . نم مجھے آورمیرے خاندان کوجائے ہو مسیسری <u> شراونت. دیخاست سے واقعان ہو، آخلان واطوار کوسمیا نتے ہور انجھی</u> یا سیج سال پہلے کی است ہے کہ حج اسود کی نصیب شنے لیے تم سنے مجيري برانعة دكرانقا بقرمجه صادق أورامين كنته تب مواج كهب میرے کردار رکیسی کوانگلی اعلی اعلی اسے کی حبرانٹ نہیں ہوئی ہیں نے جھ زیس بولا تهمبی ویمده خلا فی نهیس کی کسی <del>برستیا</del>ن نهیس نگایا نمسی توکلیف زېبىرە دىي سىسى كا مال نهيىر خىيىنى بىسى ك<del>ى نەنىل</del> و**ز**ىرىن نېيىرى مىكەر ويمۇ<sup>ل</sup> <u>ی خدمت کوشعار نبار کھا ہے ،ان نمام سوا ہر کے باوجود آھے۔ کا</u> ية و الموسر تم اتني معي عقل شعور نهيل <u>الحصته اور برنه</u>يس موني سطحة كم وشخص حالبیں سال کہ سیا اور ایا ندار رما ہے وہ بیکا کی محصوب پر سبعة الرسائع اورخود قرآن ناكر طهة التذكي طرف منسوب كريسة كل (العياذ بالتّٰر) به توممولی سوتکيد لوجيد كا آدی سم سمجير سنت كه توسخص سنت اعلیٰ کمینار کا مال ہے ،حس کی زندگی کا کوئی گوشد ننہا ری نظروں۔ اوصل نبس دہ کیدم حصوط سیسے بوسنے سکھے تھا بحوشخص النگری مخلوق ہے مه من غلط بیانی نهیش کته ، وه الشریر کبیسے افترار بالد مصے گا . فسرا یا زاعش سح رمے کے کارلاؤ تو تھا کے تما مہشیدہات دور کم ومائیں کے ۔

البروافد شربعب كى رواست بين عبد الترابن ابي الخذ وكا وافغه آبلي لەاس نے حصور علیه السلام ہے سا خفہ کوئی معاملہ کیا ٹر کھنے انکا آب سیس تقهرب ببراهبي آتا ہوں ۔آب وہر محصرے اُس کا انتظار کرتے تہے حتى كترتَمن دن گزر كئے - حِرمني اُستَخْص كُو ما دا يا توامس مُكْدِيرسنيا نوريختا كة مصنور عليبالسلام اس كا انتظار كه تسبيع بس، معندرست كى كم ميس بحبول كجيا تھا۔ آپ علیالسلام نے فرمایا، کے نوبوان اِ تو نے سیجھے شقت میں وال دما محصی واعدہ سے کیا حکی میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا غرضيحة فتصور عليالسلام كى بورى زندكى نوستينشك كى طرح صاحب سيراد أب سیرسی غلط باست کی نوقع نہیں کی حاسحتی تراب یکدم حضور کی زاسن سے غلط بیانی کو سیسے مسو*ب کر لیا*. فرمایا به فرآن نه تومیرا ہیں بنایا ہواسہے اور مذہب اس میں تبدیلی کرنے کامحاز ہوں بہر اپنی زندگی کوتمها رے سامنے لطور دار سپر کشروع موں اب می تمہیں تمجیز ہیں آتی ۔ فرا<u>ا فَمَنْ ٱظْكُرُمِهِّنِ الْمُثَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ كُذِيًّا أَصْبَحْضِ مَعِظَم</u> سي مرا ظالم كون بوسكاب حراكة تعالى يرحموا افترار بانده فرا ياأكر بس بھی دنعوز بالمٹر)غلط باسٹ تروں گا نواسی فہرست ہیں آو*ں گا*۔ ميرب بيلي بان سرگذلائق نهيس كرمي فعالفا كي يرجهوط باندهوا آؤكُذُ ب باللت اور اس سع مرا ظالم مي كرئي نبير جوها تعالى كي أيتول كوجه طلأ آسب جعبرا وعوى كرسف والامفنري اوركذاب بهواسب ادراس ست بره كركرني ظالم منيس بوتا - خرايان تومي المريح موسف بالمرهدر ملهول كدفرآن باك كوغلط طور براس كي طرعت نسوب مخرر مليهول مكبر حقيقت بيسب كربير كلام الترنعالي مي كانازل كردهب اورم رئيسي کی منشا دسے مطابق اس کی اشاعست کررم ہوں اور چرکھیرمی تمہارے سامنے پیسٹیس کر رما ہوں ، بیمن وعن وہی سے جوالا کھرسنے نازل فرایا

ہے۔ اور میں خلاتعالیٰ کی کسی آمین کو دالعیاذ بالٹر ہے فلا کے ظالموں
میں شامل نہیں ہونا جا ہتا۔ فرایا یو رکھو اجرکوئی الٹر ہے فتراد بانہ عنا
ہے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا آسے وہ مجرسے اور اللّم تعالیٰ کا قانون
میہ ہے آرگا، لاکہ کھٹے المہ کہ ہے ہوئی کہ وہ مجرموں کو فلاح نصیب
میں کرتا ۔ میں نہ تو مفتری ہوں اور مذمجرم ۔ میں تو النہ کی مثبیت
مطابق اس کے احکام کی تعمیل کے رہا ہوں ۔ اصل میں التہ تعالیٰ
اور اس کی آیتوں کو چھٹا لالے والے تم خود ہو ، لا فا تمہایں سینے انجب
اور اس کی آیتوں کو چھٹا لالے والے تم خود ہو ، لا فرا تمہایں سینے انجب
سے باخبر بیر نا جلابی نیم لوگ کھی فلاح نہیں پاسکت ۔

وَيَقُولُونَ هَوْكَا مِن دُونِ اللهِ مَالاَ يَضُرُّهُمُ وَلاَ يَنُفَعُهُمُ وَلاَ يَنُفَعُهُمُ وَيَعُولُونَ هَوُلاَ فِي الْاَرْضِ أَسُمُ فَوْلَا فِي الْاَرْضِ أَسُمُ فَا اللهَّمُ اللهُ وَيَا لَاَرْضِ أَسُمُ فَا اللهَّمُ اللهَّ اللهَّ اللهُ اللهُ

ې

خلاف کرت میں آب کوئی اور کئے میں یہ لوگ کہ کیوں نہیں آبادہ کئی میں کہ کیوں نہیں آبادہ کئی دست میں کہا ہے گئی ا کان میں بہر کوئی کئی میں کے رہ کی دفت سے میں کہا کہ ایس کے ایس کان میں کہا ہے ایس کانا کا تھا ہے کہ ایس میں کہا ہے ایس کہا تھا ہے کہا ہے اور ایس میں کہا ہے ایس کہا تھا ہے کہا ہے اور ایس میں کہا ہے ایس کے ایس کے ایس کرنے کرنے اور ایس میں کہا ہے ایس کہا تھا ہے کہا ہے اور ایس میں کہا ہے ایس کہا تھا ہے کہا ہے کہا

ا سے ہوتے کی ابتدائی آیا ت بن قرآن کیدم کی هذا نیست اور سایہ قبت کلمان تھا ہمشرک لوگ اس قرآ ر) و ماننے کے بینے اس بیٹے تاہد تھے کہ اس بیب ان کے مقالہ کی تروہ تھی کتے کیے اس دیا جو سے مجورواں کی تون کی کی سبت ، ادارات کر کی دوسل قرآن سے سناں یا اسی ایا روست کی علاق ترمیم کردیں تو ہم شننے سکے سلطے تیار دیا اس کے ہواہ يم التُدتعاليٰ أَ لِينَا بَي كَارَ ان الله الأَكْرَابِ التَّدِينِ تَعْبِرُوتِهِ الكَدَّ مِيرَا المتیار میں نہیں ہے۔ میں توصرف وتی الہٰی کی ہیرومی کیتر ، ہواں اگرمیں اس میں تبدیلی کی کوششش کٹر ان آر ٹیسٹ دان کے عذاہیہ میں میس جاؤں کا بال اگرا المترتعا لی بنودکسی حکم کو اٹھا ش**ے اور اُس** کی ملّکہ کو ٹی دو ساحکہ ماری *کہ نسے ترید* اُس کی م<sup>ین</sup>ی ہے کہ ووکشق مصادیت کی نی نا دایدا کر شد . س سے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے بغیرا سایم کی صلوقت کو بیان فيرونا اورآب عليهالسالامست بيراعالان كرواياكه سيست بزا ظالمه كوان سب جوفها بيجبوث يون الب والسي ترث فرما ياكه حوضا كسيت يمول الاراس كي يي كتاب كو نهي النظال سے ٹیکرکر عبی کو ٹی نطا لمہ نہیں ، ضرویا ہے گیا ہے سٹ سند کی کیا ہے میں تھ اعیت کی تو وہ بعنتی ورخضہ سے علیہ ملہ ہے ، ان نہر این نے عدا ہے ، ازل فرہایا ، رسالت کی مخانیت ے بعداً ہے، آئی کی آیات زن الاتہ تعالیٰ نے ہم توجید کامنایہ محیایا ہے۔ اور ننسرک کی ترہیم فرمانی سب پر منها بین اس مورته بیما یک بعد دنجرست آست میں بہیں قرآن کی ساقت ے توکہ بیا یا توجیدا ورنشرک کا بیان ہے اورگیوں قیامیت کم ذکریر مو رابھے یہ سا رہے سنده بین آنپرس مربع تا چی اورسورة سند آخریکس س**ین سن**ے جس ر

س ست بینگ توحیه کشخصی دلانل کے طور ئیا اینل وسا کشخلیق ، حانمرا ورثوم

توحياونيه كي

کی گروشس اور رات دن کے اُختلان کا ذکر پروسکا ہے۔ اب اللہ تعالی نے راہ است مشرکین کا ذکر کیا ہے اور ان کے افعال تبیحہ کر بیان فسایا يه ارشاد بوتائ وَيَعْدُونُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَا يَضُرُّ هُوَ وَلَا اللَّهِ مَالَا يَضُرُّ هُـ وَوَلَا اللَّهِ اومِشْرِك لوك رُيِنتش كرسن مِي الشُّدك وسيد الن حيرُول كَي تؤمذانكونقصال بيجيكيّ بين اورندفائده في يحتى بين من دُون الله كامعنى الشركيسوا معى بوا ما الله الشدك ورسيعي وشاه عيدالقادر دبلوي كاترحبه قرآن كاستيت بيلابهتري إووترجم ہے بین آئے دُون کامعنی سے یاور کیا ہے۔ اسکامطلب یہ سے کوہ بڑا معبوتوالته تعالى بى كومانت بين مركز أسس كے سينجے فيوسطے معبود تھى بنار كھے بس حن محصة علق أن كا دعوى تصاكر بيعي الترسي كيمقرر كرده بس. حب <u>دُوَّ</u>نَ کامعنی سوا کرتے ہی تراس کامعنی لیہ ہوتا ہے کہ مشرک اللہ کے علاوہ اٹس کا مرمقابل مان کرکسی دورسے رضاکی بوجا کرسنے ہی جساکہ <u>محوسی</u> اور تنوی فرتے طلے روضرا مانتے ہیں۔ ای<u>ب نیکی کا</u>خداہے اور دوسا رِآنی کا- ایک روشنی کاخداہے اور دوسراتاری کئے۔ ایک کورزدال كا نام فيقية بن اور دوس<sup>ي</sup> ركو <del>آمِر</del>ن كا يمخيمشركون كاعقيده مختلف م ره دا حبب الوجود اورخابق توالسُّرتعاكي بي كو ماسنةَ بس مُحْرَسَمَة بس كماش نے لینے اختیارات دوسرول کوعی شدہ سکھے ہیں ادر وہ تھی لوگوں کی ماجتیں اوری کرتے ہی اور نگر عی بناتے ہیں ۔ بہی منزک ہے ۔ التُّرِتْعَالَى مِي مِرحِيز كَاخَانِق حِيد أَمْسَ فِي فِرْتَدَول كَوَانْسَافُول كَي پدانش سے محروروں ملکہ اربول سال پیلے پیدا کیا ۔ محر حَبّات پیدا کے اور اس کے بعدالیان اور سرجمہ یا وجود کھنے والی چینر تخلیق کی اسی الے قرآن کا نے فرایا اَلله خَالِقُ مُعِلِّ شَالْتُ الله السَّري ہے رجنائے معدورے بند وہراوی کوجھیوڑ کرتم م کافراد مشرک بھی خال خانقا ہی کو طانتے ہیں مِرشرک عرب سکتے ہول ماہندوستنان کئے وہ سی کمیں گئے کم

بیبا کیسے والا منبکوان یا ایشور سینہ ، فارسی میں خدا کہتے میں اور بید نفظ اللہ ے نرحبہ ہے۔ بعنی ایسی فرات جس کا وجود ذاتی ہے بھی کو دیا ہوا نبیل ۔ اللہ کے علاوہ سرحیز کا وجو دمحیلا کی ہے ، زاتی نہیں مقصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی زات حکوتوسا سے ہی مانتے ہیں بھے توجیداور شریعیت کا ایکا یکر سے کا فراور شرک بن جاتے ہں ۔گو اسولوگ الترکو طنتے ہوئے کسی دوسے رکو تھے کو تیننٹ میں اس کے ساتھ بشر ک*یے عشر کے* ہیں، وہی شرک ہیں ۔ مشك زيا ده ترعبادست مي بهواسي جب طرح السير كي عبادست کی حاتی ہے۔ اسی طرف و دیمٹرل کی مجبی کی حاتی ہے۔ اہم بیضادی عبار كنتريح أقصى عابستو نتعظ ليوكت مريعي كسى مذرج تعظيم فراعية كهلاتاست بب كونى تخض بنة ك علاو دِك في سِيسة عِنْ مَا يَهْ مَا فَي تَغْظِيمُ سِاعَتِهَا وَسَلِمِ سَاتِعَةِ كُرَيْتِ كَدِير ستخص نفع بالقصان بينعاكم أست ويسب تجيد عانيا سے اور بگرای نیائے ير قادر هند ، تواليه انخفس شرك بن حائد گا . كيونځه واجب الويو و جناق. علیم کل اور مختار کل استُدتعالی کی صفات مختصه من، ذریت ذریب کو عباسكنے والا صرف الديّر ہے ، نہ جبرائيل ماننائے يذكر ئي رسول اور نهي. المن عنفات من جوهمي مخلوق كوشر كيب كريجا رائس كي مشرك بنه من ن منت بيرنيس رد ١٠٠٠ -

تعظیم بی زبان سے بی تی سے مجھی ہے۔ اور معبی ال سے حبم کی تعظیم رکورع ہیجود یا دست بہت کھٹرا بونا ہے۔ رزبان کی تعظیم ہی ہے کہ کسی کے مروز کا نے کا نے جائیں. ال کی تعظیم ہی سے کہ کسی کے اس می حمد و نشاری جائے ۔ یہ ساری چیزیں الیڈ تعالی کے ساتھ کی ص اور بینا کے گئے کہ کہ نہ کے ساتھ کی جائے گئے ایک کھٹریٹ کے ساتھ کی جائے گئے ایک کھٹریٹ کے ساتھ کی جائے گئے ایک کھٹریٹ کے ساتھ کی جائے گئے ۔ یہ نظر سر بھبی ہو تا ہے کہ فلال مہتی کی تعظیم کی جائے گئے وہ الیٹر کے دہ الیٹر کی دی دو الیٹر کے دہ الیٹر کے دہ الیٹر کے دہ الیٹر کے دہ الیٹر کی کو دی الیٹر کے دہ کہ دو الیٹر کی دور کی دور

جاری سفارسش کرفے گا یا ہمیں تقریب ولا صبے گا یا ہماری شکل کا اسے گا، بیرتمام نظریات باطل ہیں اور شرک میں داخل ہیں سیسلسے معاملات صرف الشرکی ذات کے ساتھ ہی روا ہیں۔

ہار ہے ال بعض قرول کی خاص تعظیم کی ماتی ہے جمیعی صدی ہے یہ قرآن اہم رازی عظیمہ آدمی موٹے ہیں تفسیر کے علاوہ اسٹوں سنے لوگ <del>اترین، میما کرول، درختون اورستناروک کی تعظیم کرتے ہیں</del>، اُن سے نام کی ندر وہا زیستے ہیں محر ہائے دائے سیمیم جن کمسلمان فیر*ول کے* سائق مجلی سی ملوک کریتے ہیں اس ہے مقصور یہ ہونا ہے کرصاحب قتبر النزكي بارگاه س جاري سفارش كرشير گا · دا آصا حب كي فيرم نذونيا ز اور حیا در اور بینی تعظیمه کی وحسی میں ہوتی ہے۔ ہمارے مکس میں میں بیکروں بمکہ ہزاروں لیلنے منزار ہوستن کے سامنے سے رہے ہوتے ہیں ، لوگس دست ربتہ کھطرے ہو کر اگن سے حاجات طلب کرتے ہی یا حاجت برای کے یعے سفاریش بیاہتے ہیں۔اس انتہائی تعظمہ کی خاطر عرق گلاس سے قر کرعنل راجا اے اسے انھول ڈا کے جاتے ہیں امہراروں جادری مذر موتی میں اور قبروں مین ندر ونباز کا لامتنا می سلد تو میشد جاری رشانے اكرميسب كيحه صاحب فبركو افع اورصار محركركما حدائ فرواضح مشرك ے اور اگراسے نافع اور ضار نام محاحات تواس کونشرک تونس کر سکتے مگراس عل کے برعت امکروہ اور حرام مونے میں کوئی شک نہیں ۔ مِولانًا شَاهِ الشّرون على يَصَالُوكُ تَفْيِر بِيانِ الفّرَآنِ مِن سَكِينَةِ مِن كُراكُرُسى تنخص کی و پیخطِکم اورند موجرالسُرُ تعالی کے سائھ خاص ہے، ترقبر کے ساست سحده كرنا كفرتونبين موكا مظرشر بعيت مطهره مي حرام صرورب سمیونکرسیدہ عیادہت کا مواتعظیمی سیصرت خلاتعالی کے سالحقہ محتصری

جے بہلی امتوں میں غیرالنگر کے یہے تعدہ تخفیمی رواتھا مکرسعبرہ عبارت کی است و بہلی حبارت کا ہم جاری امت کے بیا مرفرم کا سعرہ نام میں ماری امت کے بیا مرفرم کا سعرہ نام میں مرفرہ کے بیا مرفرم کا سعرہ نام میں مرفرہ کے بیار کا میں کا ہو یا تعظیم کے بیار مکرسی مرفر کے بیار کا فالف مرفر کا المنظم کے اوالن محمد ہاری کا فالم کا فالمق کے مامندہ نام کر کے مامندہ نام کر میں مرف انس ذات کے بیار ہاری معلوق کے مامندہ نام کر ہے ہو عمرف انس ذات کے لیے جو الاس سعدہ نام کر ہے ہو اللہ میں ذات کے لیے جو اللہ سعیدہ نام کر ہے۔

غيبرانىتركى ندرونيا زيسية كمرحمي تشرك كأارتهاسب كباحا آسب مبورة ، نعام میں برانے *مشرکوں کا ذکر آ* آ ہے جواپنی پیدا دارمی ہے ایکے حسب اینے معبوروں کے اس کا کا <u>اسکے تھے۔ سما یا سے اب کیار موں کا عقی</u>د تھی ابیامی ہے۔اگرکونی تنفس سے کیارمعوں سے دیتا ہے کہ اس بغير گھھرستے خير دېركت اُنظمالى تى توپىغىلى شرك ب جۇتىخص كەنى چېزنى . ولی اِ فبر<u>ضامے</u> کے مام بر امز دکرے اِ در میراس کی قبر برجیا صالے تو ہونیا ز میں متسرک ہے۔ اوراگلہ المترے امم برکسی فرسن شدہ کے ابصال کراپ كے سیلے کرنی چیز دیاست تربیر جائز کہے ،اس میں سی کا اختلاف نہیں ، گید وی منز بعین کے بعض دلدادہ میہ اول کرستے میں کہ ہم تر ایصال تو<del>ا</del>ب کے لیے نیت ہی بھنی!اگرالیاسٹ ندھیرگیا یہوں ما ام کیوں لیت ہو؟ بھرگارہ ٹارٹیج کیوں مقرر کرستے ہو؟ کتا ہب وسنسٹ میں ابھیال تواب کے بیلے 'ناریخ کے تعتر اُ کا کو ڈی تھے ہیں جمعابت ، تیب ہے ، ساتویں <u> اجالیسوس کی کونی اجمبت ہے ؟ ننه بعیت نے اسی جیزوں کا کہال</u> عمر دیا ہے ؟ اِسی جیز کو نیر مرحت کها حاتا ہے۔ اگر اُرا ب ہی پینجا اہتھ ہوہ ے توجیب باموند قرخبرات کرفی کون روکتاسے ؟ اس مں اکیب اور قبام سے بھی سے بیٹھ گیا رموں کا ہویا تیسے کا

تنبرتي

بھارے ال وسع بیانے رقبررستی ہورہی ہے ، قبرے سامنے دست بہتہ تحقیرًا ہونا ، اس کے سامنے رکوع باسچود کھے نا ، اس فیر<u>ط ہے۔</u> <u>ىغانگا اكرا او گركوچىرى يا مجھەلگا اسبالىيى چېزىي بىي جۇ قبرول كى مە</u> در وتعظیم می آتی ہیں ۔ قبر کو اس نبیت سے الحق لگانا یا فی تھ انگا کر مندر ملنا رص حی قبر خوش ہوکر ہماری بحرای نیا دیگا ، واضح نظرک ہے ، برکام نورخواہا ی قبرے ساتھ بھی روانسیں ۔ زرا فاصلے بیا دیب سے محصرے موکر، نظر از ينجى كركي خاموش كي سائقه صالحة وسلام الميصو جصنور عليداكسلام كى قبرك سائقة كوئى اليامعا لله نذكرو حورخرد آس كى تعليمات كي خلاف كبو آم ئے ترآخری وقت میں یہ دُعاکی حتی اللّٰھُ۔ عَمَ لَا تَجَعُلُ فَادِی وَثُنَّا لینهداد استرمیری فرکوست بنانا کراس کی بیجا بحسنے سکتے بیوس نصاری نے لینے ابنیاء اور ہزرگوں کے سابقہ ہی معاملہ کما حسس کا ذکتہ صويعي السلام في موس لموت من كي لَعْتَ لَهُ اللَّهِ عَلَى الْسَهُّ وَد وَالنَّصَالَى إِنَّخَا ذُوا قُصْبُورًا بَيْكَآءِ سِهِمْ مُّسَاحِدَ سِعِدَالِ ادرانصراینول برخدا تعالی کی لعندنت ہوجہنوں نے لینے انبیاد کی فترول کوسٹیگا

بای قرو برگزیکن سے کئے ان برچادی صرفی اور کھران کی تعظیم کے سے لوگول کوخاص تاریخ برجمع کیا برچیز حرام منابز اورا ساون میں واکن سے منع کرتے آئے ہیں۔

کسی قبر والے سے سوال کرنا آرانتہائی ہے کی گراوٹ ہے اورائڈ کے ساتھ خاص ساتھ شرک ہے کہ کو لفتے یا نقصان بہنجانا آو صرف النڈ کے ساتھ خاص ساتھ شرک ہے کہ کو فضع یا نقصان بہنجانا آو صرف النڈ کے ساتھ خاص ہے اور تمام مخلوق النڈ ہی محتاج ہے مسؤر فہ الرحمٰن میں موجر و ہے ۔

یسٹ کی ان بی السک ملوث النہ می محتاج ہے میں زبان سے ما مگر راج ہے اور کوئی ایش زبان سے ما مگر راج ہے اور کوئی بہنز اپنی حالت سے ملاب کر رہی ہے ۔ بائی تمام ملائحہ ، انبیادا ورعام النان ویوان اسی کے محتاج بیں والی صرف ایک والت خاو ندی ہے ۔ اب اس کی مرزئیں لوری کرتے ہیں کرتے ہیں اور میں اس مدی صاحب کی بری فیصوت آموز کیا ہے ۔ آ ہے اس

ول اند صرد باید کے دوست بہت کہ مرکز مہت بہت کہ ماجز تر اند از صنم مرکز مہت بہتے اند ہی ماجز تر اند از صنم مرکز مہت بہتے ہے اند رہی گا، چاہئے کے نہ ورست اکمیونی میں سے کسی کے اس بہتے ہی ماجز ہے ۔ نفع لفتصان کا اختیار مخلوق میں سے کسی کے اس بہت ہے فرابا مشرک لوگ ایک توغیر السرک عبادت کرنے میں اور ورسری ہس بہتے میں وکیف وکوک کھٹولاءِ شکھ عافی ناچند کہتے میں ، ندرونیاز جینے بال ہمارس کی مدور و تبعظیم کرنے ہیں یہ ہیں خدا کے بال جبالی سام سے بہت کہ سفارش دوقتم کی ہے ، ایک سفارش و و سے جرالت کی اجازت سے فرشتے ، انہیاد ، سنہ دا ، اور کا بل الا بمالی و و سے جرالت کی اجازت سے فرشتے ، انہیاد ، سنہ دا ، اور کا بل الا بمالی و و سے جرالت کی اجازت سے فرشتے ، انہیاد ، سنہ دا ، اور کا بل الا بمالی و و سے جرالت کی اجازت سے فرشتے ، انہیاد ، سنہ دا ، اور کا بل الا بمالی و و سے جرالت کی اجازت سے فرشتے ، انہیاد ، سنہ دا ، اور کا بل الا بمالی و و سے جرالت کی اجازت سے فرشتے ، انہیاد ، سنہ دا ، اور کا بل الا بمالی و

، عبت مسعيرها

مىلى؛ لوگ كريس كے . اور پيسفارش استُخف كيے حق مرتب ول ہوگی . جس كاعقيده ورست بهو كا اورحب كيهق مي خدا تعالى راصني بهو كا مفارث ی دوسری محرجبری مفارش <u>س</u>یے جس کے مشرکین قائل ہیں۔ اہم رازی <sup>\*</sup> س کوجبری اوراتفهری سفارش سیموسوم کرتے ہیں۔ اہم مشاہ ولی اکتٹر رح وطنتے ہر کیکٹشرک لوگ خلاتعالیٰ کی ذات میکر دنیا سے بادشا ہوں برقیاسس دایسی سفارستس کے قائل ہیں کہتے ہی کد بعض او قاست کسی حاری حابر بادشاه کوهبی بلینے کسی وزیرہ ایمقرب کی سفا*رسٹس اننا پڑ*تی ہے *کمیون*کہ وہ تھے تا ہے کہ اگر اس کی مات نہ مانی تواس کے اقتدار کوخطرہ لاحق ہو سکا ہے اسی طرح مشرک لوگ سمھتے ہی کہ مائے معبود خداکی مرحنی کے خلاف بھی مفارش کریے ہیں جھٹرالیں گے۔عیسائول کابھی سی تقیرہ ہے کہ حضرت علیٰے علیالسلام الن سے گناہوں کا کفارہ بن کرانہیں جھڑائیں کے بہیددی کتے ہی کرحصنرت امراہیم علیہ السلام روز نے کے دروا زے ر محطرے ہوں گے اور کسی ختنہ نندہ اسرائلی کو جنگر من نہیں گرسنے ویں کے۔ یہی جبری سفارش ہے ۔ جواس سفارش کا قائل ہے ، وہ شرک کا مرتكب ہے أناج كاملان تحريبي كتا ہے كم ميس تحدير واننيں مكن جائے بیرصاحب مرصورت ہی بیجالیں سطے ۔ الٹیرنے ایسی خارش كى تردىدكى بداوران لوگول كار دوفرايات جو كنته بس كم السُّر كى إل یہ ارسے مفارشی ہیں اور مم مجیر بھی کرتنے بھسریں ۔ یہ ہس بھالیں گئے فرويا فَكُلُ لِي مِنْهِم و آك كديم عَمُ أَتُنَبِّتُ مُونَ اللهُ وَهَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّهُ مُلُوبَ وَلاَ فِي الْأَرْضِ كَاتِم التَّنْرِ كُوانِي جِهَرَ بتلاتے ہوجب کو وہ اسمان وزمین میں نہیں جانتا ۔ انگراس کا کوئی سفارشی ہوا تروه صرورالد تر کے علم میں ہوما بمطلب نیاسے کر در حقیقت الساکر کی مفارشی توموجود نهيس سبيم محرتكم كسي حذا كے علم ميں لاسب مہوكہ فلاں فلال مجارا

سفارشی دِحروے بعام ہوا کہ ایسا کو ٹی مقالشی کا نیات میں وجود نہیں جو كونى إن الله تغالى مصاحبرًا منواك بمكير سنُه جُعَثُ أَسَّ كَي وَاتَ ترياك ب وَلَعُلْ لَى اور مبدب عَمَا لَيَنْ وَكُوْنَ البي جِيزول -جن کوید مندا کے ساتھ مشر کیس بھٹراتے ہیں۔ فرايد إورَ يُسوا فَعُنَاكَ النَّاسُ رِكَّ أُمَّتُهُ قُوالم لَدَةً سارے۔ کے سا رست لوگ اکابہ ہی امست ہم نجھے بمسب لوگ عقدہ توجداور فيامت كررق وينه منفق نصيمه فأختاك فوا كليرتعاب النو**ں** نے اخلاف کیا مھنسری کرامہ فرا ہے : اِس کر حضرت اوم کا ایک ہے۔ مع من كرد هنرت نوع مايالسلام من كيد عرصه بيك كاس لوك علميده توحيدية قالم تنصاس دوران منسن تنبيث عليالسلام اورادرس عليالهم سے گزنے میں کین لوگوں میں کوئی اختلات نہیں تھا بھیرلو<sup>ا</sup>ت علیالسلامہ کے ز الني مي شرك كاسد المنسر وع موا اور ميبراك مشركهن كويمنزانهي ملى اور و بهسب کے سب طوفان میں عرق ہوگئا۔ اس سے محلوم ہوا ، کہ وارون کا نظرئیرارتقا، باطل ہے۔ اس نظریہ سے مطابق ہیلےسب لوگ مذر شخصے حرتر قی کرتے کرتے انسان میں سکنے بعض استجی روایات کے طابق بہلے لوگ لفراورشرک ریہ تھے ۔ آثار کو لیے جبعثل میں سختری انی شعور بدا موا. نمدن کے ترقی کی توعفیدہ تر میر سیام وگیا۔ بہ بإسكل بإطل وركففريه عقيده مستع كميونكه المتشرتعالي كاارشا دسب كرسبيك سب لوگ عقیده حق رمیشنق شعیر ، بھربعبر میں اختلافات پیامبو ن اوروہ متبرک کی طرف مانل ہو سکنے ماس دنیا پر اولین السان حضرت سهم عديا سلامه من اور آب بالأنفاق خدا كيني من آب بلاشبيعته وأوصه یر تھے ، اندا پاکنا کہ بیلے لوگ مشرک تھے تھے لوگ مراحد موسے ، فطعا غلط مست بشرك كالتال المنزية أوت عليداله الارسة أيضع تعديبيك

شرک کی امتبار

موری ہے لَقَضِی بَلْنَهُ مُرفِيهِ مَا فِيْدِ يَخْتَلِفُونَ لُوالُ كے درميان فيصله كردياها تاجن بانون مب وه اختلاف كريت من مستعني النكو فرزً منزامے دی جاتی مگریہ بات پہلے بیان ہوئی ہے کہ التہ تعالیے لينے قانوك احمال و تدریج کے مطابق سرکتوں کو بعض او قاست مهلت دینا رستا<u>سبے اگر وہ</u> اس ونیامیں سیج بھی جائیں تواس *کاسل*ہ قانون سی ہے کہ قیامسننہ کے دِلن الن سکے درمہان *صرور فیصلہ کر دیا جاسلے گا اور* عِيروه كَينے لِينے النجام كويہنچ عالميں گے-ايس دينامي السرُّ تعاليّے لِيِّ قَدُ تُنَّكُنَّ لَكُنَّ الرُّسُّدُ مِنِ الْفَيِّ الْفِي *الْمِيرِ الرِمُرامِي كُواطِعِ* ر دیا ہے بمگر جو لوگ حق کو محبور کر گراہی میں جینس سکٹے ہیں ۔ ظلم و زیارتی کے مرتکب ہوئے ہی، ال کا قطعی فیصلہ قیام

فرالا وكيفولون اورياوك كتيم لولاً أنْزِلَ عَكَنه الناتُ ری سومه اسدِل علیکه ایکه معزز آب کے رب کی طرف سے کوئی نشانی می محزر کفرائز مریک کتر تھ سامیہ رایسی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی ؟ اس کے حواس میں العظ تعالى ئے فرہایا فَ قُلُ لِ اِسْ مِنْهِمِ اِلْآسِ کَهِ مِسْجِئَے إِلسَّمَا الْغُدِّبُ للنوغیب کی باست توالت می جانتا ہے۔ بیاتواسی کے علم میں ہے کرکون سی نشانی کب ظاہر ہوگی یکسی نبی سکے اختیار میں نہیں ہے له وه كو أي معجزه ابني مرصى مست بين كر مسك كيونكه خدا تعالى كاير الل قا فرن

بِي وَمَا كَنَ لِرَسُولِ أَنْ يَاتِي بِأَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ رَارِعِد كونى رول اين مرصنى سے كونى معجزه بيش نهيں كرسكا مگر حبب الميزيب گویانئی کامعجزه اورولی کی کرامنت البتر کافعل ہوتا ہے . یہ چیز کسی نہد کے انتبار اس نہیں ہے مکبہ اسے صرف اعزاز حال ہوتاہے معجزہ طلب كرناعنا دى لوگول كاكام سب، وگرنه حقيقت بيسب كه جننه معجزاسنت منورعلبالسلام کے القدیم ظامر ہوئے ہیں، انتے کسی *دیستر* نبی کے شامر نہیں موسے آپ کاسٹ کرامعجزہ قرآن ایک ہے . برالیں سے مثال کنا سے حس کا مفا بلہ کرنے سے سارکی ان بیت عاجز ہے۔ بیا کیب دامی محزہ ہے ، اہان لانے والے لوگ محز ہے طلب بنیں کرتے مکہ وہ صداقت اور حقامیت کوفررًا پیجان ماتے ہیں السيم المالياست توعنا دى لوگ كرسنے ہى ۔ مىچے كے مشركين مطالب کرتے تھے کہ منکے کی بہاڑیاں سونے کی بن حامیں ، بیال دریا سبنے گببرادرکھینی باڑی ہونے نگے۔ وہ یہی کتے نظے کہ آسپ میٹر عی کے كراسان برجيره هالمي اوروال سيه مارسے سامنے كا ب سے كراً بن توعيم بمرايان لامن كي تجي كتة اگرات سية من تومم به اسمان کاکوئی ٹیکٹراکئرا میے باحس فیامت ہے ہمیں ڈرا ناہے اِس كوبر بالحدث منگر سرفرمائش كربوراً كرنا التارن بی کی تصلحت مسک خلافٹ ست وہ حبب حام اسے اپنی مصلحت کے مطالق کو ٹی نْ نَی ظاہر کر دیا ہے۔ سکے والوں نے جاند کا معجزہ طلب کر دیا توالٹ کے حکمہ سیحصنو بعلیہ السلام سنے جاند کی طرفت اشارہ کیا تروہ وڈکڑے موكداكي<sup>ل طا</sup>يحرابيازي ايراطرف نظراً يا اور دوسرا دوسري طرف تها البيز الحزيم عن دى تما ، وه أننا برامعي و ريح كريمي البان يز لا يا كَ نَكَانُسِ حُنْ رَشُنْتِهِ ﴾ [رالقهر بيرنوه في المواها دو هي ميلي لوك مبي

جادوكرت تے تے ،آئ محرفے میں جادوكردیا دالعیا ذیالتی .
فرویا گریم نشانیال میکھنے برہی بضد ہو فَانْتُظِرُوْا توانظار كرو الْخِ مُحَكُمُ مُحْتَكُمُ شِانیال میکھنے برہی بضد ہو فَانْتُظِرُوْنَ مِی مُعِی تنہا رہے ساتھ انتظار كرنے والوں میں ہول . دیکھیں کب نشانی آئی ہے اور تنہا کہ کفراور تشرک كاكیا نیتر نكاتا ہے ۔ محیر جان لینا کہ كس كے عصوبی بہت مخاور كون تحرامی برسر اہے ؟كس كور تی مدی ہے اور كون تنزل میں جاتا ہے ؟ تم معی انتظار كرو میں معی خدا كے حكم كا انتظار كرتا ہوں . یعت فرون ۱۱ رئیس ناختم ۲۰ تیت ۲۰ تا ۲۰ تا

وَإِذَ ۚ ذَفُّنَا الْنَاسَ رَحُكُمَةً مِنْ كَعُدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ عُمُ إِذَا لَهُمُ مُ كُذُّ فِي اَيَاتِنَا ۚ قُلِلَ اللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُوا \* السَّبَ رُسُكَنَا يَكُنُّهُونَ مَاتَمُكُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي لَيُسَيِّرُكُمُ فِي الْكَبْرِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُنِ ۚ وَجَرَسُ بِهِمْ بِرِبْحِ طَيْبَةٍ قَافَرُحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِبُحُ عَصِنًا وَجَاءَهُ مُ الْمَوْجُ مِنُ كُلِ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنَّهُ مُرَدِّمَ بِهِ مَ ذَعُوا اللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَ لَهِ لَهِنْ آنَجُكِتُ مَا مِنْ هذِهِ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّرِكِرِينَ ١٤ فَلَمَّا آخُهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ لِغَــ أَيْرِ الْحَقِّ يَايَّهُا لَتَّاسُ إِنَّكُ بَغْيُكُمُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ مُنَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لَا تُسَاّعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَالَ لَـْ اِلَيْكَنَا مَرْجِعُ كُمُ فَنُنَبِّئُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ﴿ تنویج بسلط در در جس وقت عجما نیس جم لوگوں کو مہ دنی سخلیت کے بعد جر اُن کو پنیی ہو تر میانک ان ہوگوں کے لیے حید ہو<sup>ہ</sup> ہے جاری آیتوں کو مہانے کے باشتہ میں ایسٹے میٹیر، آپ کہ ہیجا الناولا بست مدى تدبر كرك وال سن ريتيك جارست فرشنے کھتے ہیں اُن چیزوں کو ج سیدے کرتے ہیں 🕑 اللہ تعا

کی وہی ذات ہے جمعیا ہے تم کو ختنی اور وریا میں ، بیال یک

کر جب تم کتی یں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں إن لوگوں کو ہے کر جلتی ہیں اور ہوت ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ نوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ تر اجاتی ہے ان کے پاس تنہ ہوا اور آجاتی ہے ان کے پاس تنہ ہوا اور آجاتی ہے ان کے پاس تنہ ہوا اور آجاتی ہیں کہ ان کے پاس مون ہر طون سے اور پھر دہ گان کرتے ہیں کہ اب دہ گھیر ہے گئے تو اُس وقت پکارتے ہیں اللہ کو. فانس کھنے والے ہوتے ہیں اللہ کو. فانس کے بیا اطاعت کو اور کھتے ہیں کہ اگر تر ہیں خالت سے دیگا تو ضرور ہو جائیں گئے ہم انکہ اوا کرنے والے (اس کی بیات نے دیگا تو ضرور ہو جائیں گئے ہم انکہ اوا کرنے والے (اس کی بیات دیا ہے تو اجابک وہ بغاوت کرنے ہیں ہیں زمین میں ناحق کے لاگو! بیٹک تہاری بغاوت تماری نظوں ہی تر ہیں زمین میں ناحق کے وہا کی زندگی کو ، پھر ہماری طوف ہی تم ہر ہاری طوف ہی تم کر جو کھے سب کا لوٹ کر آنا ہے ، پس ہم بند دیں گئے تم کر جو کھے شم کو م کھے گھم کام کیا کرتے تھے (ایک

پید اللہ تعالی سنے قرآن کریم کی حقایت اور صداقت کو بیان کیا جرقران کے حقی اور نقلی ولائی کا فرک یا اور سابقہ اقوام کی نافرانیوں کا اشارہ عالی بیان کیا ۔ چرقران کے انکی ، دائمی ، ناقابی تحریف و ترمیم ہونے کا ذکر کیا ۔ رسالت کی صداقت کے ضمن میر جنور علیہ اللہ مکی پائیزہ زندگی کو بطور دلیل پیشس کیا ۔ چرم جرات طلب کرنے والے منکوین علیہ السلام کی پائیزہ زندگی کو بطور دلیل پیشس کیا ۔ چرم جرات طلب کرنے والے منکوین کے جواب میں فرایا کہ بیرلوگ محض صداور عاد کی وجہ سے نشانیاں طلب کرتے ہیں وگر نشانیاں تو الشرف سے شار طاہر فرا دی ہیں ۔ اس معملہ میں حضور علیہ السلام سے کمر اپنی شیست اور جمت کے مطابق جب الشربی ہا ہے کوئی نشانی بطاہر کر دیتا ہے ۔ فرایا میرسے اور تہا ہے ورمیان مطابق جب الشربی ہا ہے کوئی نشانی بطاہر کر دیتا ہے ۔ فرایا میرسے اور تہا ہے ورمیان محتی فیصلہ کے لیے تم مبی انتظار کرم اور میں بھی ادشار ہوں ۔ متی فیصلہ کے لیے تم مبی انتظار کرم اور میں بھی ادشار کے دیگر کا منتظر ہوں ۔ متی فیصلہ کے لیے تم مبی انتظار کرم اور میں بھی ادشار کی کردید فرائی کہ یہ لوگ الشرک صفحہ میں الشربی کی تردید فرائی کہ یہ لوگ الشرک صفحہ میں الشربی کی تردید فرائی کہ یہ لوگ الشرک صفحہ صفحہ میں الشربی کی تردید فرائی کہ یہ لوگ الشرک صفحہ صفحہ میں الشربی کی تردید فرائی کہ یہ لوگ الشرک صفحہ صفحہ کی کا منتظر ہوں ۔

د درسرول کی عبادست کریستے ہیں ، اُن کونا فع اور ضار سیجھتے ہیں حالانکہ پیر التدتعالي كيعفنت مختصه سبئة وراس كيسواكوني نافع اورصارنها يت فرما يا ان كى عبا دىت كريت من اور كنته من كديه مهار بيد سفار منى مي حرالية ك التلاف مفارش كريك بهن بجاليس كر التلاف فرا يكريسب جمول بر براننات میں کوئی ایسی منتی نہیں جوجبری سفارش کرکے العظرے کوئی است منواسے یہ تو مشرک ہے جسب کہ انتربہ عانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے ا باک ہے، جن کو میر خدا کا شرکیب عظیمراتے ہیں۔

. بر وزه درس کی میگی ایست میں البتارتعالیٰ نے انسان کی وراتوں دیروزه درس کی میگی ایست میں البتارتعالیٰ نے انسان کی وراتوں بعنى تطبيعت وراحت كا ذكركياسها ورانسان كي كيب عام روش كا تنزكره كبابت كدانيان دونول مالتول مي ايني صحيح حيثيب كوبرفزار نهيس ركه يحتضح مكبرا فراط وتفرلط كانتهار بوجائته بي . البته سبت خاصَ ارگ ہم تے ہیں جواپنی اصلیت برقا فم سیتے ہیں۔ التُنْرَنْعالیٰ سنے شکوسے مصطوري فرايست وَإِذْ أَذَ فَنَا الْنَكُاسُ رَحْمَةً مِنْ أَنَ كَعُد چھاتے ایں بعداس کے کہ اُن کو تکلیفت پنجی ۔ السّریف بعیس لوگوں کا ذکر کیا ہے کر تمعی وہ تکلیفٹ میں متبلام وجا نے ہیں، تحط مڑگیا ، ہماری يُصلِكُنُّ ال وحان كانقصان بوكيا ، زلزله ياطوفان آگي يا كرني وتُرها ديُّه بهيشس الحابي بهيرالينة تعالى نصصر ما بى فرا ئى اورىكلىيەت كور فع كرديا بهاي ی حکیمت سنت آگئ ، قحط دور بوکرخوشجا لی کا زور دورد آگیا ستجارست میں نفع بوگيامه اعزن ميكان مل گيا ، اعزت عهده حاسل بوگيا بناي كي گيروزاني الکی ال دوداست مسائنها فنرموگیا ، حاً نوروں کے بیے جیارہ اور یانی عام موگیا ، پیرسا بی چینری السنرکی رحمست میں شامل میں توفرو یک حبب میں طلیعن<sup>ا</sup> كے بعد است آماتی ہے النتر قهر بانی فرا آسے ماذا كھا ہے

مَّكُنْ فِي الْمِلِفَ الْمِلِفَ تَواجِلِكُ وه لوگ مهاري آيتول كے احكام كو تا يغ كے ليے صلے سانے سانے شروع كرہے ہے ہى ۔

مشکین کی حیارسازی

گذشته درس مشرکین کی حیارسازی کا ذکر ہوجکا ہے کر حیب انہیں حصنورعلالسلام کی رسالت کرامان لانے کے لیے کہا ما تاسیے و کتے ہی كُوُلَا الْمُنْزِلِ عَلَيْهِ إِيَادَ فَحِينَ تَرَيِّبُهِ آبِ بِهِ وَارى مُرضَى كَى كُونُ لِثَانِي بیوں سٰیں نازل ہوتی ، حالانکہ تحوینی طور مرانسان کے گردو میش منزاروں نشانيال كجوى يريى من حوالسرنعالي كي ومانيست كي محملي والله -خرد قرآن پاک سے بڑی نشانی کرن سی موسکتی ہے ؟ عیر نفی*ب علیبالسلام* کی زات مبارک ہبت بڑی نشانی ہے ، آپ کاجبرہ اقدس نشانی ہے حتی کہ آواز مغسر معجة است بعني حصفور على السلام كي آواز مبارك هي انجب معجزه -الترتعالي في آب كى ذات مباركمي بشار محزات ظامر فرماف صيح احاديث ميں ليص محزات كى تعدا د تين سزاراً تى ہے مگر اُر سلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کرمبارک سے بڑا معجزہ وحیا آ یعنی قرآن ہاک ہے جواللہ سنے مجھے عطائیا۔ توفیراً یا کرمعجزات کی فرائش یہ لوگ محضُ اُحکام کوٹا لئے کے لیے جیلے کے طور پر کرتے ہیں . یہ لوگ ببول مهی نهیس کرنا جا سهته ، مذالهٔ کی وحدانیست کرنسیارکرنا یتے ہں اور بنی آخرالزمال کی رسالت کو ماننا جاسبتے ہیں ۔ خاص طورا ان محرتم کے بروگرام سے تور لوگ برسکتے ہیں ، لہٰذا ہماری آیتوں

وسے سے بیرہ میں النائر نے فرایا ہیں۔ اس کے بواب میں النائر نے فرایا ہیں۔ ایکے اللائم اَسْرَعُ مَسَکِنُ النائر آرہبت ہی عبدی ترمیز کوسنے والا ہے عربی زبان میں تکر کا لفظی معنی المحفیٰ ترمیز ہوتا ہے۔ اس لفظ کواردو اور بنجابی کے مکر رہم کول نہیں کر ناجا ہیں جس کا معنیٰ دھوکا اور فریب ہوتہ ہے۔ بر لفظ قرآن پک ہی ایسٹیدہ تربیر سے معنوں سے مقامت راستعال ہوا ہے، جیے فوم کی آوا کو مکری لاک انہوں نے مقامت راستعال ہوا ہے، جیے فوم کی آوا کو مکری لاک انہوں نے جی مختی تدبیری اور النا رفعی پرسٹیدہ جال علی، میرولوں نے جال کر علیے علیا اسلام کو دنیا ہے محدوم کر دیں مختال النا تھائی کی تدبیر کا میا ہوئی کا لاکٹر کے آب المرکز بن آور النا رفعالی مبتری مختی تربیر کو سے ہوئی کا لاکٹر کے آب المرکز بن آور النا رفعالی مبتری مختی تربیر کو سے

توفرایا کم اگربیالوگ الترکی آیول کو السائے کے لیے محفی ترب كرتے ہيں توالن توتعالى توسيت جلد مخفي تدبيركرنے والاسے والا نے مزیر واضح کیا کہ جارا نظام یہ ہے کہ اِن رسلکنا کی کشیون مَاتُمُ كُورُونَ جو كيميدلول على مازى كوت بي جارے فرشنة اس كو كھوليتے ہى اور وہ فرشتوں كے دفتر س محفوظ ہوجاتى ہے الشرتعالى تو ندات بخود عليم ل ب وه مرحبر كو ذاتى طور برعانا ف اس کے علم سے کوئی چیز مالم زمیں ، تا ہم فرشتوں کے ذریعے بھور کھنے كاأس نے آئی۔ نظام قائم كرركھا ہے تاكر قيامت كے دن ہر سخف کے سامنے بیش کرفیا جائے جس کود مجھ کروہ انکار مذکر سکے۔ اس طرح کویا اسٹرنے انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر فرمایا کرنگی کے بورجب انیں داحت بنجتی ہے تر بھروہ شکر گزاری کرنے کی بجائے ہاری آنات كوالمك "كے ليے جلے بيانے تثروع كر فيتے ہيں۔ إسس ى اكس زندہ شال مشركين محركي ہے محبب ال سے علاقے بيل قحط روكي توان كے ابك وفدنے مربنه طب بہنج كرحنورعلياللاسة درخواست کی کراپ ائ کے لیے خوشحالی کی دعا کریں . ایب نے دُعافرًا ني ، التَّرْنَعَالَىٰ نِے قِحط كو دوركر ديامگروه لوگ بير بھي ايمان بن لائے ۔الٹنرکا شکوادا کرنے کی بجائے ایس کی آیاست سے انکار کے

بلے چلے بنانے ملے اللہ نے السے بی لوگوں کاشکوہ بیان کیا ہے اب اگلی آیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے سحروبر کے سفر سمے تناظریں لوگوں مجروبر ك تركير ذبن كا ذكركباب، ارشاد و قب هوالذي فيستركي في في الْكِرُّ وَالْمُحَيِّ السُّرِتِعِ اللَّي وَي ذات مع مِمْ كُوفَتْ أورترى مں حلاتا کے اب تو سائنسی دورہے جس میں دسائل نقل وجل ہبت ترتی کرسیطے ہیں ہر مکب میں رملیوں اور شرکوں سے جال ہی جن پر ربا گاڑیاں اوربس اور کارس جربس محصفظ روال دوال نظراً تی بس - ان سے علاوہ فضائی سفر کی مبترین اور تنیز ترین سولیتی مبتر ہیں مگر ریا نے زمانے میں دور دراز علاقول كاسفرا كب تحضُّن كام تفاء خاص طور بيضبُّلوں اور صحاؤل كإسفر تر خطارت مسعر مورسوناتها وران ستي بره كرسمندى مفرقفاص كازاره ترائخصار مواؤن كم أرخ يربه قاضار اساز كادموهم ورمخالف بوائي سمذرى طونان كاسبب بن عالمي أوراس طرح بحرى مفرط ناك ترين مفركي صورت اختيار كرجايًا أن ج سه أكثر سوسال يبكه ابن بطوط كاسفرنامه بركوبي . استخف في متوارّ سنائي كل رس هزي كزارس والاس أغازِ شابسي دنيا كاسفر تنروع كيا ورمرها بييس والس ابنے وطن رہنچار ہر دنیا کاطول زین بھر تھا ہج*س سے متعلق اس نے بڑے رافع*ا ا در سفر کی صعوبتو آب کا ذکر کیا ہے بھراسان ، حجاز ، دسٹق وعنیر ہوگیا ، تمام حزائر بيرك اورباره سال كساس رصغيرس مبي عيرناري مقصد بيه كريران زان بن جرور كاسفرست مشكل كام تفار بیان پرالتارنغانی نے خاص طور ریمندری مفر کا ذکر کیا ہے ارشاد مندی خ مِولَاتِ حَتَّى إِذَا كُنُ تُتُوفِي الْفُلُكِ فَرُوا وبِتَمُثِقِ إِكْرِي جازيس واربوت عنهو وَجَنَيْنَ جِهِ عَرِيجٌ طَلِيَّ تَهِ اور وهُ تَعْمَالَ

إجاز نوفر اربواك ساعق ملى وكور في المان الروه اسي ويوش

ہوجاتے ہیں۔ بھرامانک کیا ہوآ ہے جاء تھاریج عاصف مندا مخالف ہواجلی ہے اورجاز اورکٹتیال جیکو ہے کھا کے لگتے ہیں۔ ک جَاءُهُ عُو الْمَوْجُ مِنَ كُلُّ مَكَانِ اورمِ طرف ع ياني كى موس اكر كيم ليني من . وَظَنْ أَ أَنْهُ مُ أُحِيطًا بِهِ مُ اورسافرول كولقين بوجاتا ہے كرأب وه كھر ليے كئے من ،اور ان کے جہازے نے نکلنے کی کوئی امرید باقی نہیں رہی توالیں حالت مي كيا كرتے بى دَعَقِ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّنْ وَكُورُ اكرالاً بى كوركائستة إن اورائي اطاعت كواس ك مائفان ستم صرف بى المضاكية المري إلى ويت الحراك المان المجيت المين المجيت المرام الرقومين السن طوفان سي نجات دے دیے ، جاری شی کو ارتکاکہ جس صیب سے بچاہے لنگونان مِنَ السُّيكِ مَنْ تَوْمِ تَبِرافْكِ الأكرف والعين عائي كے -سمندری طوفانوں اورجازوں کی غرقابی کے لیے کئی واقعات مثابرے ين أت من بين منده سولهال يلي بحرى جهاز دارا كرجاد ده ميش آيا تها. اس حبازي باوسوادي موارته وجاز الفي مفرير دوال تفارحبازي عيش وعيثرت كي سارے سلان مهاتھ، شراب كا دور صل راج تھا، قرائن ہور اعقا کھانے پینے کی فراوانی تھی۔ امانک رائٹ کے تمین بھے جہا زکا انجن دھا کے سے مجھ ط گیا موہم معی خراب تھا، اہر ارش ہوری تھی ان حالات مي حبا زيرجو قيامت كيا بوئي ، اس كا اندازه منيس كيا عاما باره موكى نفرى بي سے صرف ڈور ھ دوسوم افر بیائے جاسے باتی جاز سمیت مندس ڈوب کئے۔ بیج اپنے والے لوگ عب طرح اس حالت كربيان كرتے تھے اس سے رو نكے كھوسے ہوجاتے ہى ۔ دوسال بیلےفیصل آیا دے ایک آدی نے لینے ساتھ بیش آمدہ واقتدسابا و و المحف اللي سے امريج عانے والے مال بردارج ازير تطور مودوا

مفرکدر دافقا اس جهاز پرنجیچر مرارش لوط لدا برای اتفا اها کاس جهاز طوفان
ی گرمرگیا و انگرز علی نے سوجا کہ اب بیناشکل ہے و انتول نے شاب
پی کرخود ہی ممندر میں جیلا گا۔ لگا دی ، ہم دیسلا فرل سے علاوہ کچے دیوسکر
عفیر سلم بھی تھے ، ہم کسی طرح جها نہسے تنتی کا ارکدائس میں بھینے میں طری بورگئے ۔ بیم الدی فرائی ادر جمین اس طوفان زدہ علاقے سے
ہورگئے ۔ بیم الدیئر نے در بانی فرائی ادر جمینی میں سوار سمندری لہوں کے
بیکو نے کھا تے ہم رائی فرائی اور جمینی میں سوار سمندری لہوں کے
بیکو نے کھا تے ہم یں زفر دلیل گئے ۔ انتے میں امرادی تم بین پنچیس
ادر النول نے ہمیں زندہ نکال لیا ۔۔۔۔۔ اور
ہمین کی ساصل میں اب جو اس نے میں ہوئی کا دی جو اس درست ہو لے غرضے المٹر تھا لیا
ہمین کی ساصل میں جو اس میں درست ہو لے غرضے المٹر تھا لیا
ہمین کی سامل میں عفر کا ذکر کر کے اس مفر کی شکلات کی طرف
انشارہ فرمایا ہے ۔

ام ابن تمين اور بعض مستفين نے عکر پر ابن الجوبل کے اسلام النے کا واقع نقل کیا ہے جس کا تعلق بھی بجری سفر کے ساتھ ہے یہ کہ ترمی میں جب سکے فتح ہوا تہ عکر میں ان میں ہوگئی کہ طوفان میں گھر کرئی تین کے مسافر ہوگئی کہ طوفان میں گھر کرئی کی نین کے مسافر ہوگئی کہ طوفان میں گھر کرئی کی نین کے مسافر است اور عزلی ابنی بتوں کی دلج کے ہیں کہ طوفان میں گھر کرئی کے مسافر اس معلی موقع پر لات ، عزلی وعنہ و کام نہیں آئی سے مکم مجر سے مجا التحالی معلی موقع ہے اور اس کی میں ہیں ہوگا تو وہ بچاہے گار یہ میں کہ میر میں ایک اس میں کہ میر میں ہوگیا تہ اس کے میر اس کے میں اور اس کی میر ہوگیا تر اس کی کا ایس خدا کو زبان کرتو ہم معا کے ہیں اور اس اس کو بہاری ۔ اس کی کا یا بیٹ می کی اور ایس سمجھ آگئی کر جس خدا کو میں موفان میں بہار ناسے ائس کو خشی پر کیوں نہ سمجھ آگئی کر جس خدا کو سمندری طوفان میں بہار ناسے ائس کو خشی پر کیوں نہ بہاریں ۔ جنا کے ان سے زبا گی تو واپس بہاریں ۔ جنا کے ان سے زبا گی تو واپس بہاریں ۔ جنا کے ان سے زبا گی تو واپس بہاریں ۔ جنا کے ان سے زبا گی تو واپس

طاري كالمقري إقفي وول كاء ا دُس عَكريه الله يوى ام يحيم بيلي اسلام قبول كرمي هي جب عكرية عباك كيار توام حيم فيفضنوري فدمن مي ماضر بوكرع من كيا كراس كاخاوند تريباً كيا ہے۔ اگرائے اي وہ آكر آئے بوجا ليے توكيا أے معافی لي في ہے جصورتے فرطا الم ل معانی ل محتی ہے۔ ام محیم کے نشانی طلب كى توصنورعلى للعرف إبنى دست رمبارك عطاكردى إينا يخدام يحيم بن وه نشانی ہے کر عکرمی کا تو بن میں مندر کی طرف جا محلی جب عکرمی طوفال بج كرسامل يرينجا تواش كى بوى وال رووديق السف كها، تم كما تحوري کھا کہے ہو؟ علو! حضورعلیالسلام کی ضرمت میں حاضر ہوکر لینے کیے ہ بشيان بوماؤاور دين حق قبول كراكم - جنامخ جب حضور نے عکر مرکو دیجھا الواعظ محطرے ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا من حیا بالتلكيب المقهاجي وربوكر أن والد بهاعر كوغش أمد كوبا أف عكرمة الشي عجا كن اوروالي آنے كو ججرت مستقبير فرمايا - اس طر عكري ايان في آياج كاسبب مندرى طوفان بنا . تدفرايا انان كاحال يرب كرجب ميسبت يرييس ماتب توخلوص كے ساتھ دعا كريا ہے اور وعدہ كريا ہے كر اگر خدا نے مصب كودوركردياتواس كاشكريداداكرون كا-فكما المجلهة والترتعاك فرائب كرجب بم انبين خات مي مين اس صيب -إِذَاهُ عُرِينَ عُونَ فِي الْأَرْضِ بِغُنْ يُوالْحُقِّ تُوامِا كُ وہ زمین میں ناحق سرکتی کرنے سکتے ہیں جملیف رفع ہوگئی تو بھروہی الشرك اومى نزر تغير المترا وي بيعات اوروبى افرانيال تروع كرية اس ميسب المحرى كى ايس بي النالول كافرض تفاكر وه تعليف یں خداتعالی کے سامنے گرا گرائے ، اُسی سے شکل کُ ٹی کے طالب

مخات کے بعد لغاوت ہوتے اور مجرجب صیببت راحت ہیں برل جاتی تر مالک الماککاشکہ سجالاتے اور اس کے سامنے سجرہ ریز ہوجائے۔ الٹر تعالی نے بہاں ہر بہن کوہ بیان کما ہے کہ حب ہم صیبت سے سخات سے وینے ہیں

نوبہ بھیرسکوشی اختیار کر سیستے ہیں۔ ارشا دباری تعالی سے آیا گھے الٹ اس انسما بغیرے کو کھے علی اُنہ میں کھے اِنے اور انہاری سکری تہارے اپنے نفسوں کے دبال

خلافت برِّتِی ہے۔ اکیک صربیت میں آ آہے آئی تھی والحین کا علی میں آ آہے ہی والحین کا اور نقض عمالتی والحق میں ا وَلَقَصْ الْعَیمُ وَعَلَیْ صَاحِبِ اللّٰهِ مِی میریشی، وصوکا اور نقض عمالتی

کے خلاف واقع ہوتا ہے جواس کا اڑٹھا سب کرنا ہے نیز رہی ہے آہے ''کلا پیچین الفک کی السبع عوالاً جا کھٹے لائین بڑی تربی تربیرخود کر سنے والے کا

احاطہ کر ٹی ہے اور اس کو گھ جرائی ہے جعنو علیا اسلام کا یہ فرمان جم وود ہے من حصن حصن بٹ گا لاکھ نے وقع کے دیائے حرکونی مخص لینے عبائی

میں میں میں میں میں مرحیبہ وقع جیدہ برادی عص بیتے تھائی کے بیلے کہ ما کصور آسیے ، وہ خود ہی اس میں گرنا ہے ۔ فارسی والے بی کتے مرید اس میں اس میں میں میں میں میں اس میں میں م

ئى بچاەكن راجاه دربىتىن كېر دوبىرى دولىت بى يول اللے - اَلْمَـكُوْ وَالْحُنَدِ يُعِسَهُ وَلَجْنِا مَنْهُ فِي السَّارِيعِيٰ جال بازى ، وصورا ورخانت

جہنم ہیں۔لے حالئے کا باعث ہوگی ۔ جہنم میں کے حالئے کا باعث ہوگی ۔

اعْرضیکا النَّرنے فرایک سے لوگو اِنتہاری کرنی اور نظرارت تہارے لینے نفسول کے خلاف ہے ۔ مَتَاعَ الْحَلْيوۃِ الدُّنْکَ اید دنیا کی زندگی کا مِنْ اِن اُنگی کا مِنْ اِن اِن اِن کے اللّٰ اِن اُنگی کا مِنْ اِن اِن کُلُور کُلُور اِن کُنْ اِن کُلُور اِن کُلُورُ کُلُور اِن کُلُور اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُ کُلُورُ اِنْ کُلُور اِنْ کُلُور اِن کُلُور اِن کُلُور اِنْ کُلُور اِن کُلُور اِن کُلُور اِنْ کُلُور اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُور اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُورُ اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُورُ اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُورُ اِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُورُ اِنِنْ کُلُورُ اِنْ کُلُورُورُورُ

النِّهُ مَنْ جَعُ كُمْ مُعَمِّم مِن كَامِهُ الري طون بى لوط كرا أسب المَارى طون بى لوط كرا أسب -فَنُذَبِّ عُمُ كُمُ فِي جِمَا كُنْ مَعْ تَعْمَدُ مَلُونَ كَعِرِم مِنهِ لِي صَلاوس كَمَا فَنُذَبِّ عُمُ كُمُ فِي جِمَا كُنْ مَعْ تَعْمَدُ مَلُونَ كَعِرْم مِنه لِي صَلاوس كَمَا

فیڈیٹ عمد کھر جبھا کنٹ کھ کعت ملوں کھرتم مہیں حبلادی کے جو بچھ کم کریت کے کہے ہو۔ مہر جبزتہا کے سامنے رکھے دی جائے گی اور تم اپنی کارکردگی خود ملاحظہ کرسکوسٹے۔ تمہیں بتہ جل جائے گا کرتم نے آگے کی بھیجا تھا اور بھی تربیں اس کا بھگان بھی کرنا بڑے گا۔ بہرطال الٹرنے انسان کی نائٹر گزاری کا گلرکیا ہے کہ دیکھو اجب تکلیفت آئی ہے تو عا عزی کرنا ہے اور جب راحت آئی ہے تو بھیم سرکتی اور ابغا دست پر اُنڈ آئے ہے، کھر اشرک اور افرانی کا مزیکے ہوتا ہے ۔ الٹرنے فرمایا بیرسب مجھ خود تمہارے ہی خلافت جائے گا۔ حب تم خود السے اپنی آنکھول سے دیکھ لوگے اور بھی اس کا براج کا ایوگا۔

انَّهَا مَثَلُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنْزَلُنْهُ مِنَ السَّهَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِكَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْفَامُ مُحَتَّى إِذَا آخَذَتِ الْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَانَّبَّنَتُ وَظَنَّ آهُلُهَا ٓ انَّهُمُ فَدِرُونَ عَلَيْهَا ۖ اَتُّهَا آمُرُيَا لَيُكُلُّ آوُنَهَارًا فِحَعَلَنْهَا حَصِيدًا كَانُ لَّهُ تَغُنَّ بِالْأَمِسِ \* كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآلِيتِ لِلْقَوْمِ تَيَنَفَ كُرُّوْنَ ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُوَّا الى كار السَّلَوْ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ الحــــ صِرَاطِ مُّسُتَقِيْمِ ﴿ لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةً ۗ الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ۗ وَلا يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَلِكَ أَصُعَكُ الْجَنَّاتُومْ هُــُمْ فِنُهَا خِلْدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَسَـُهُوا السَّيِّياتِ جَزَامُ سَيِيَّةٍ بِلِمِثْلِهَا 'وَتَرْهَفُهُمُ ذِلَّةً ۖ مَالَهُمُ مُ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ كَانَّمَا أَغُشِيَتُ وُجُوهُهُمُ مَ قِطَعًا مِثَّنَ الْكُيْلِ مُظْلِمًا ﴿ اُولَيْكِ أَصْعَابُ النَّارِ \* هُــُمْ فِيْهَا خِلِدُونَ ﴿

> تن حب مله در بینک مثال دنیا کی زندگی کی ایسی ہے بیسے پانی ، اآرا جے بھی ہے ان ، اآرا جے بھی ہے ان ، اآرا جے بم بم نے اسمان سے ، پھر بل گمیش اس ( پانی کی وج ) سے زمین کی ہزا

جس کو کھائے ہیں لوگ اور مولشی ، سال یک کہ جب پکڑ لیتی ہے زین اپنی رونق ادر مترین ہو جاتی ہے۔ ادر گان کرتے ہیں اسس رزمین کے بہتے والے کہ وہ قادر میں اِس پر تر اچاکا آ آ ہے اُن کے پاس جاز حکم رات کے وقت یا دان کے وقت، پس کر مینے ہیں ہم اس کو کئے ہوئے کھیت کی طرح حمویا کہ کل دگرتر دن) رہ آباد ہی نہ تھی۔ اس طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیا ان لوگوں کے لیے ج عور و فکر کرتے ہیں 🔫 اور اللہ تعالی جاتا ہے سلاتی کے مجمری داون اور راہ دکھاتا ہے جس کر چاہے سارط مستقیم کی طیت 🍅 وہ لوگ جنوں سنے بچی کی ، اُن کے یہے ہوگی اور زیادہ ہی ۔ اور نے چڑھے گی اکن کے چروں پر سیاہی اور بنہ ذکت. یں لوگ بی جنت میں واخل ہونے وائے ۔ وہ اس رجنت، میں ہیشہ سے ملے ہوں گے 🗇 اور وہ لاگ جنوں نے کانی ہی برانیاں برله برائی کا اُس جیبا ہی ہوگا، اور چیڑسے حی اُن پر ذکت ، نبیں ہوگا أن سے کے اللہ کے سامنے کوئی بجانے والا مگویا کہ اور حافی دیے مجم ہی ان کے چروں پر فحوالے تاریب رات کے رہی لوگ میں دوئرخ یں جانے ملے . وہ اس میں ہیشہ سے ملے ہمل کے 🔞

انیانی دندگی کیمث ل

الدُّنْيَ شِك بُسُك دُنياك زندگى كى مثال ايبى جبُرُ كَصَايِع اَمْنَ كُسُكُ مِنَ السَّعَاءِ جيب إنى بوجه ممن آسان سها آرا فَكُفْتَكُط بِيهِ مَنْبَاثِ الْأَسْرُ جِن مِهِ لِي كَياسِ كَي وحبه سي سنره زمين كاحبب اله ترف بارش نازل فنوافی ترسنر تویان ، تعبلون بحصیتون اور درختون مین رومُمِدِگُی آئی۔اسنول نے سے نئے ہے اور نئی نئی نئیا خیں مکالیں اور ا*س طرح اس یا نی کے سبب نبا*نانت آلیں میں لیے کئے۔ یانی کی عمرم موجد كي م كيبتيال كنان بين تهيس مكه لون عليمده عليكه لظر أت تصف التد نے یا نی کے سبب اُن کو گنجان کر دیا اور اس طرح وہ ایس میں لِ گئے زمین کے برقیے اور درخت آیں میں لی گئے اور درختو ک کے بیتے اور شاخیں آبیں میں لڑئیں اور وہ مھنے لظر آنے مگئے رنبات الارض کے آبس می خلط مط مونے کا بیطلب ہی موسکتاہے کہ زمین میں روئیدگی سے جوموا د یائے جاتے تھے وہ یالی کے سابھ مل گئے اور سنرای ،گھاس ، ا اُج ادر عيل بدا بوئے مستما يا شيك الناش والانف أم حي آدي اور جانور کھاتے ہیں۔ ظاہرہے کرحب اناج بدا ہو اسے تواس سے وانے نرانسان کھا لینے ہی اور عص*یرما جھیا کا وغیرہ مولت*یوں کی خوراک بن حا<sup>تا ہ</sup> گذم مکی، حاول ، با عره ، جو وعنی*روسب کایی حال ہے کدمیرته م* ا ماج بيك وقت النائل اورجانورول كي كامراً تاسي -فرايا حَتَّى إِذَا اَحَذَنتِ الْأَرْضُ رُجْهُ فَهَا حَيْ مُرجِه زمین اپنی کوری رولق کیرا لیتی ہے وار کیسکنٹ اورمنرین ہوجاتی ہے دل كرعيلى معلوم مونے لكى است فالبرسے كدهب كھينى استرى اليل وغیرہ لیجنے کے قرب ہوتے ہی توزمین لینے عیل کی دھسے ہون بدرونق ہوتی ہے زاگ بر شکے عقولول اور عقیلوں سے زمین مزین بوجاتی ہے، باغات کی ہریاول اور مینی مینی خوشبر اس سے حن میں اضافہ کر دی

اس مثال کرانتا نعالی نے البانی زندگی بینطبق کرے فرای ہے ،کو دکھوا النان پیابوۃ ہے ، ہوال ہوا ہے حتی کراش کے تمام فوئی لیے پر سے وقی کراش کے تمام فوئی لیے پر سے وقی کراش کے تمام فوئی لیے دیتی ہے اور وہ تخس لینے قوئی سے کچھ فالمہ ونہیں اٹھا سکتا . شاہ علات او میں اٹھا سکتا . شاہ علاقا و میں سے اور وہ تخس لینے تی سے کو ماہ دلوں سے یا نی محدث دموی نے اس مثال کی نہایت تعلیمت برائے میں انسانی زندگی اول ہو کر زمین پر چھے ، دریا ، نہریں ، کنوی اور ممندر و جو دمیں آتے ہیں اسی طرح روح ان نی بھی عالمہ بالا ہے آئی ہے اور خاک میم سے ساتھ مل کر قوت کی ہے ، دوح اور ہم کے ملاہے انسان معرض وجو میں آتے ہیں می کر قوت کی ہے اور خاک میم سے ساتھ می کر قوت کی ہے اور خاک ہم ہے ساتھ می کر قوت کے انسان معرض وجو میں آتا ہے اور بجبر پر النمان مراس نے تم می کر اور اور صنعت فی ترفت کے مراس کے اور بحد پر پر النمان مراس نے تم می کر دیا را دو صنعت فی ترفت کے مرفت کے مرفت کے درفت کے

مِن بهارت حال *کریستایے ، سائنس د*ان اور اسنجنیئرین جاتا ہے ، اعلیٰ عبد بمر فانرد مروعا باسب نو تعروه أوراس كم متعلقين اس كى استعداد برعجروسا كميني نگے بس کہ اب مرکاسیابی کے قریب بنیج گئے اور ہارہے دِن بھرنے والے بیں، خوشحالی اللہ نے والی ہے جس سے بیتی میں ارام کی زندگی ملنے والی ہے توايا كسائش خص وموت آجاتی ب اورسارا بنا با يكيل كيرم ختم بوجاتا ہے ـ دنیا میں قدر تی آ فاست منجل<u>ر قبط</u>،طوفان، ٹی<u>لنی دَل ، زلزے و</u>غیرہٹ پڑے فدر تی يس أت سية مي جن كي وسي فصلين اوران في جاني تباه موجاتي من. سورة القلم مي باغ والول كا واقعه سيان كيا كياسيند. الن كي فصل بيرجيي عتى اوروه عزبا أورمساكين كرينك لين خاطرعلى لصبح فصل كاسط بينا عياست تقير. مگرحبب وہمنہ اندھیرے پہنچے توباغ کا نام ونشان تک نہ تھا۔ پیلے توسمج*ے کواستہ کھو*ل سکتے ہیں مگر مالا خرد ہ جان کئے بک بخور محت و حرقہ س<sup>ان</sup> توسمج*ے کواستہ کھو*ل سکتے ہیں مگر مالا خرد ہ جان کئے بک بخور محت و حصوری كروه اغ اوراس كے عيل مسے محروم ہو چکے ہں ۔ اللہ تعالى نے راتول رات ائس کوتیاہ وہر ہا دکر دہاتھا۔ دنیا سمے مختلف خطوں میں زلز ہے بھی کتے سینے ہی بصوطلیالسلام نے کسے قیامت کی نشایوں ہے۔ فرایا ہے۔ ترخی کا زلزار مرام شور ہے۔ میدسال قبل جائے مکت سے بالاتی علاقوں میں زلنے سے نے تباہی میادی تی ، عایان میں ۲۳ وو میں زىردىست زلزلهاً ياتصاحب من تين لا كھە جانيں صافع ہوگئيں . زمين مرا كيپ اکی*ب مزارمیل* لبی دار ژین نایمگی تضیی - ۱۹۳۵ و کا کورش<sup>ا</sup> کا زلزار میاری زیگ میں آیاجی سیجیس مزار آ دمی موقع برمی الک ہوسگئے اور محموعی طور پراس زلزلرسے ڈیڈھولاکھ افرادمتا ٹرموئے ۔ زلزیے الٹرکی طرف ہے تنبیہ کے طور پر آتے ہیں کہ اے لوگو! اُب بھی نیکی کی طرون آجاؤ، دربنہ خدا تعالیٰ تومتین اُن واحدمی ملیامیٹ کریانے پر فاور کے بصنور ملیلا نے ضربا یا کرجب اس قبیم کی افتا دیٹے جائے سورج یا چانڈکو گرمن لگ

ب نے نوتو یہ اسستنفا رکیا کرو ، نماز ٹیموا در لینے گنا ہوں کی معافی مانگو ۔ مگر السُّرتعالىٰ ست مفلت كايرهال سب كرُّرين ك وقت كُرُكُول له كى ك بجائے اس کی تصویریں اناریں عاتی ہیں اور انہیں مشتہر کیا جا تہہے۔ تباہی رات کے وقت ہمی آسکی سہے اور دین کے وفت ہمی کو بیڈ ور برزند کے زائز ہے رات کے وقت ہی آئے تھے ، برتڈ کی بارہ منزار کی آ ما دی میں *سے ایک فرد تھی ریزہ نہیں ہجاتھا ۔ بی* تواہمی ہمی<del>ا</del>ں سال <sup>م</sup>یرانی بات ہے جب یہ ساعلی شہر *ویسے کا پورا ملیا میٹ ہوگیا تھا ، النڈ* تعالی انیافضل دکرم فزائے اور ہمیں اپنی گرفت سے بجیائے وریز ہا رہے اعمال توزلزلول کے فاہل ہی ہیں۔ انگرنے است اور دن کا ذکر کھے انبانوں کی تخصلت کی طرویت اشارہ کہا ہے ہوسکتا سبے کہ لاگ و ن کے وقت کاروبار میں مصروف ہم ہوں توا دیا بہت افتا دیان بڑسے یا رات کو ارام کیہ سے ہموں تواعف نصیب نرمو فرا با گیڈلاکے نفصیت کی الاليك لِفَوْمِ تَيَتَفَكَةً وَنَ مِم اسى طرحَ تفعيل كے ساتھ أِنتاني ل بیان کسر سے ہیں ان لوگرں کے لیاے جونور وفیحر کسے ہیں ہوالگری نٹانیاں دیجھکے سمجد عالمیں گئے ، نوبر کریں سکے اور ستقبل کی تیاری کر ن کے ، اپنی سالقہ کو تاہیوں کی ملافی کریں گئے وہ بھج عالمی گئے ۔ فرايا إوركعوا والله يُكفوا إلى دارات المربيك الترتعالي سلاتی کے بھربعنی جنت کی طرف بلا آسہے ۔ وکیکھ کری مکٹ كَتُكَاءُ الله صِكَاطِ مُنْكَتَقِيبُ وادرصاطمتقيم كي طرف لمبت دیہا ہے۔ جسے حام اسے اکی اثر میں اس طرح آ مالے کہ طلع عظمس کے وقت اس کے دونوں کناروں پرانٹر کے فرسٹنے آواز مینے میں کہ ك توكمه! النترته الى تهيس داراك لام كى ظرف بلار السبيد الس طرف عباسنے کی گوسشسش کرور فنرطاننے ہیں گداس آ واز کو ان نول اور بنیات

دارالدام کیطرف دعوت کے سواساری مخلوق سنتی سبتے ، التُّمرِتُعالیٰ نے ان کے درمیان بردہ ڈال دکھاسہے ، بہرحال التَّمرِتُعالی سُرْخُص کو جنت کی دعویت دیا ہے کے میری توجید برایان لاکر اعال صاکح بربالاؤ توتمیں دارائ مصل ہوئے کے گاجال ہوشم کا امن وابان عال ہوگا۔ اِتی رہی داست کی بات تریہ اُس طخص کو عال ہوگی جواس کا خواہشمند ہوگا۔ اعراض کر نے والے کو داہت نصب نہیں ہوئی ہو

أَحْسَنُوا لِحُسْنَى وَزِيَادَةُ مِن رُرُونَ الْحَالِجُة نے پھیلائی گی اُن کو پھیلائی کا بدلہ پھلائی ہی ہے گا اور کچھے زیادہ بھی۔ زماد تی كمصتعلق حدميث ننرلعيب ميسآ أسب كرحبب منبئ جنت مبر حطيرها بيس منتے،انہیں تمام نعتیں میتر آمائیں گی نوالٹر تعالیٰ فسر کئے گا، لیے جنتیو! لیامیں تھیں کچھ مزاید دوں ؟ وہ حیال ہو کرعرض کریں گئے . ہر در دگار! اورتمام نعمتول ئے نوازا، اب مزیر کیا ہوسکتاسے ؟ اس پرانٹر تعالے ابناحجاب الطائران تجلیات سے دیارنصیب فرائیں گئے بہنیادی مِول سِكُ وَلِلْ يَرْهُ فَى وُجُوهُ فَهُ مُو فَارَةٌ قُلَا ذِلَّهُ أَنْ يَرِولَ بَا نربامی گریگا اور زوالت مومشاش بشاش برنگ اورلیند رب کانستا بیان کرینے دانے بونگ فره يا أوليكَ أصحاب الجينة في المرجنت لوك من جردارالام مِن بَنِيسِ كُهِ- هُـُـُهُ وِينْهَا خَلِدُونَ اوراس مِن بهينه جمينهُ رہیں کئے گویانی والے لوگوں کے بیلے میردائمی تعمیس ہوں گی - ان کو وفال سے نکلے کا یانعمنوں کے صابع ہونے یاضم ہوجانے کا کوئی

خوف وخطره ننیں بوگاء اب تصویر کا دوسرار خسب قاللَذِین کسیفوالسّیالیّ

ۥ ورجن لوکویں نے برانوں کا ارتباب کیا حَجَوَا ۚ ، سَیَدِنَا ہِم بِمِثْلِهَا تُورا نی کا برلہ تھی رانی میں ہوگار مرانی کا انجام احجا نہیں ہوسکتا کے لیے لوگوں کی مات كَ مَعْلَقُ فِروا وَ تَدُرُهُ فَهُ فَهِ فِي إِلَيْ أَن كَيْ جِيرُول مِي ذِلَّت حِيالُي ، ونی ہوگی واُن کی سخت سوالی ہوگی و <del>سورۃ عب</del>س میں آ اسبے وجو کھیے ہ لَّهُوْمَهِ نِهِ عَلَيْهُاغَكَرَةً ٥ تَرُهُقُهُا فَكُتُنَّةٌ أَسُ دِن كُتَّخِ مُوسَوِلً بِرِگردٌ وَمَنْبَارِ بِلَهِي بُوكَ اور كُفِّتْ جِهرون بِرِمِي بِي جِرِّهِي بُوكَي لِلْكِيولِ كَ مِتْعَلَقْ فَرُوا يَمَنَا لَكُهُ هُ يَقِنَ اللّهِ هِنِ أَللّهِ هِنِ مَنْ كَاصِيمِ خَوْا كُمِلْمِنْ ان كوبىيائے والا كونى نہيں ، وكا ، ان كے جبروں كى سيا ہى كا يہ حال ہوگا . كَأَنْكُمَّا ٱغْشِيكَتُ وُجُولُهُ لَهُ وَطَعًا مِنَ الْمُشِيلِ مُظُلِمًا بيعيه كراندين ادبك رات كالخطاع بنبافيه كفيمون حبطسرت انتانی ارکب رات می مجیوسیانی نیس دنیا اسی طرح ان توکور ک جهرے سونت سیاہ ہول سے اور بیراس وحصے موگا کہ اہنول نے ایمان تَبول مُركيا اور النُّرتع الى كى وحدُنيت برائيان نرلا نے وفرايا أوليِّكَ آصْعُبُ النَّادِ مِن لوَّل دوزن مِن مِن هُمْ هُوفِيهُ عَالَحَ لَدُّوْنَ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رمیں گئے ، اور دہاں سے بھلنے کی کو ٹی ترہر نہ ،ن پیسے گی ۔

' ناہر سب کرمیا ہی گفر ، مشرک اور معاصی کے بہتے ہیں آئی ب عوشخص الدئر تعالی کی عرفت حال کردیتا ہے ، اُس کی دھانیت کو مان دیتا ہے ، انس لوائیان کی روشنی نصیب ہوگی اور اس رکھ بھی رکی نہیں حجیلئے گی ۔ امام رازی اور حضر رکھے بھی الدئر تعالی کی عرفت کو اس بڑے مجھلتے ہیں ۔

كُلُّ بَيُتِ اَنْتَ سَاكِتُهُ عَيْدُ مُحْتَاجِ اِلْمَكَ الشَّرُجِ معونت اللى یعنی جس گھرمیں توب ہے، اس میں چراغ کی شرورت نہیں ہے جرن ل میں السّرَّتِعَالیٰ کی معرفت کا نور ہوگا۔ سیاہی اس کے نزدیک نہیں اسکتی وہ ہینٹہ وشن رہسگا۔ مالک ابن دینا رَّ ہی فرطنے ہیں کہ دنیا سے اکثر لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں بھرا نہوں نے لذیڈ چیز کو مزاندیں چھیا۔ بوجھا گیا ، حضرت ! وہ لذیہ چیز کون سی ہے ؟ فرمایا وہ النظر کی بیچان ہے جس کو معرفت اللی عامل ہوگئی ، اس کی وعدانیت کا عقیدہ دل میں راسنے ہوگیا ، دوان تاریخ شہیں چھائی ۔ آپ بریمی فراتے ہیں کہ لوگ ہے ہے ہوگیا ، لائیں گے مگر

وَوَجُهُكَ الْمَامُولُ جُعَّتُنَّ لَكُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُحَجَّةُ النَّاسُ بِالْحُجَجِ

جارے نزدکیت ترتیرائی امیرچروکی دلی ہوگا مطلب آیہ ہے کرحس دل میں خدا تعالی کی میعے معرفت ہوگی، نوڑا میان ہوگا، وہ چیرے سا ہ منیں ہوں گے، ملیروہ کا میاب و کا مران ہوں گے، البتر سیا ہ چیرے والے: اماد موں گے ایک اللائے میٹھا و کیے میٹی کا المشہر لیماین التی تعالیٰ جیں اور تمام میں نول کواس ذکرت سے محفوظ مرکھے۔ يعتندرون المورة يونس المورة يونس المورة يونس المورة المونس المورة المور

وَيُوْمَ نَحْشُرُهُ مَ جَمِيعًا شَّوَ نَقُولُ اللَّهِ اللَّهِ الشَّرَكُوْ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ مُ وَشَرَكَا وَكُوْ الْمَرْكَا وَكُوْ الْمَرْكَا وَكُوْ الْمَرْكَا وَكُوْ الْمَرْكَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ان آن تا المتداعان أم المركول كي ايك دويس طيا

مرازتر

برترویهِ فسرانی سبنه اورسا تعرسا تقرمها رکامشارعبی بیان فرمایا ہے قب**یت** بریفین رکھنا بھی اہم احزائے ایمان میں سے سیے۔ التد تعالی سنے تہان ماک میں قیامسنت اور حشر نیٹر کیے واقعاست کو بڑی تعصیل سے ہے اس سورزہ' ب بیٹے منسرک کی تدویدا ورنسی اور مری کے انجام کا تذکرہ ہودیجا سے ادر اے حسنہ کشریخے تعلق ارشاد ہوتا ہے وَكِنْ مَ خَنْتُهُ وَهُ مُرْ مَرْ مِنْ عَلَا اور صِ دن جان سنے الحظام ف مِّے حِشر کا حنی اکٹھا کرنا ہوتا ہے دوسری حبگہ فروایا اُنٹے شکو وا الَّذَيْنَ ظَلِكُمُواْ فَإِنْ وَاجْتِهُ مِي (الصَّفِيتَ) الكَفَّاكِيرِ ال كَرْصُولِ بِهِ ظلم بعنی *کفرا در بشرک کیاسپ مع اُن کی بیولو کسے حو*اُن سے ساتھ بنٹر کم ی بہرمال اُنٹھا گئیسنے والی ہات الٹائے نے قرآن مستقب کھیول پرتفصیل *کے ساتھ بیان فر*ہائی ہے ، اور *حووا*قعات حسر کے دن بیش أنے فلے ہںان کی مختلف گیفیتوں کا ذکر فرما ایسے اور مہ بانیں ایسی ہی حوصرف الله کے علم س میں کو تی مخلوق اُگ کو نہیں حانتی راور بہت سی ایسی مانس بھی ہم<sup>ل ج</sup>ن سے الس*ٹر نے آگاہ کرد* ہے اس میں جمیعاً کا لفظ ذکرون رہا ہے۔ بینی ہم سب کو انتظا رب كے ۔ سورۃ واقعہ میں مسنسرہ بافک اِنَّ الْاَقَ لِمُنَّ وَالْأَخِرِيثِ كَ لَمَهُ جَبِهُ وَمِتُونَ مِم مِيلول اور تجيلول سب كراكه اكرلس كرايا<del> الكرانس</del> اور مد جھوٹے اور بڑلے ، آلع اور متبوغ سب کے سب الیا مثقات يَعُهِ مِكَمْ عُنْ فَوْهُ أَكِ مُقْرِره وقت بِرأَكُتُهُ كِيهِ عِانِس كُ بِمِشْرَكُمُ عَنَا می پرے کر تمام انس دحن ملکہ عالوروں کر بھی اسمطا کیا ما سے گا۔ تھال ہے بازریں ہوگی اورسب کو لینے احمال کا عبکتان کیرنا ہوگا ۔عیرسراکیہ کواس سنے اعمال کی حزا یاسزا ہے گئی مورت کے بعد دوبارہ زندگی بھی بریق سب اور میسرسب کا ایک عگر بر کعفاکیا جا ما ادر محاسب **بر کاعم** ل

مشکین کے کیے بانبری

بمش نابھی تنگ و شہرے خال سے جب سب لوگ ایک مگرر اسم مومایش کے نوفرایا نشرہ کفوری لِلْأَذِينَ أَسَنُوكُ وَ عَيْرِ مِم مِشْرِكُون سے كہيں كے مكانك تُح انى ماء بيد عشرست ره و جهال جهال كوني وحود موكل اسي حكريد يا بندكر ديا حائے كار <u>بوٹ کی اعازت نہیں ، اور یہ یا بندی کن کے لیے بوگی ۔ اُنڈ جے ج</u> وَمِثْنَى كَا عُمْ اللَّهُ مَا تُمْ مِنِي اورتها رسة حبودان باطلم مي حن كونم في ند *کانشر کیب بنا ک*ھا تھا۔ <sup>ب</sup>ن کی تم ریستش کرتے سفے بسی کرمذا کا بی اور کسی کو منطی بنالیا کسی نے این التارکو، اورکسی نے مین البتار کو دیا کسی سنے مَلاَ کُهری عبا دست کی اور<sup>س</sup>ی سنے احبار<del>ا در رہا ا</del>ن کی یسی سنے شیج و حجر کو موز بنالیا اورکسی کے <del>قبر بیت</del> تی *متروع کر دی کسی نے ا* نبالوں کی بیما کی اور كسى سنه جناست كونا فن وضائم وهوكيا يخاصيكه تمام مشرك ادران كم معبود اسطے کہ کے ایک مقام پر بالند کر میے بائیں گئے۔ فراا بم عابرون اورمعبود ول كو ايم عكراكم في كردس كر في بلن یک<sup>و</sup> میعلم مران کے درمیان نظریق ٹوال دس کے تعنی عا مراور عبو<sup>د</sup> ب دوسنے رئے خلافت ہوجا لیں گئے ۔ ابنیا ، ملائٹہ یاصالحین کی رسنت کمہ نے صابے تو نود ملینے معل کی وجہ سے مجرم ہیں ، اس ہیں انہا، ، علائحر باصائحبين كأكوني فف ورنبيست والنول فيكس كها تفاكرتم مهاري پلوها مشروع محمدد و - النول نے توسیشیرخت کی دینوست دی مگریہ لوگ می مجھے جنهول کے شیطان کے ہنچھے انگ کیہ اسٹر کے مقرون کومع ووہٹ اما وَ قَالَ نَنْ كَا يَهِ هُدُونَا كُنْ تُعُرِالْيَا نَا لَعُدُدُونَ اوروه مَنْ كِي کہیں گئے کہم ہاری وادت تو بیں کہتے ہے مکبر سیجیم عنوں میں تم شبيطان كىعبادات كرئيستية تبس نيتمهاي ورغلا كمرخبه إسام كي ريتسط

رآ ماره كيار مالانكرسورة ليس من الكل واصح كما كناسيِّ اَلْحَوْ اَعَهَا أُو الْمُنْكُمِّرُ يَلِيَغَ الدَعَرَانُ لَا تَعَرْبُهُ وَالنَّشَيْطُنُ لِي آدم كَ مِعْ إِي مِن نے تم ہے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیرطان کی بیرحاند کرنا ، وہ نہارا کھیلادیمن ب يلعض دوسكر منفاهات برفرشتر ل كميتعلق بحي آ باست كجب التُّدانُ سنے لِحِصِ سُم كركيا برلوگ تهارئ عادت كرتے تھے۔ تو فرشتے جاب ویں گے شبھانگ کے النظر ابتیری ذات یاک ہے ہمہ کنے نوتیرے سواکسی کو ولی نہیں بنایا بہم نوشری ہ*ی آ*فانی کے فائل ہں اور نیری ہی عبادت کرنے فلے ہی ہمان کوابی عبادت سے یہے کیسے کہ سکتے تھے۔ برتو اپنے زعمہ اطل کے مطابق شیطان کے المنتجع لگئے ملے لوگ ہیں میں حواب ابنیاء اورصلحا کا ہوگا کہ اسوں نے جھے کسی کوخار کے علاوہ ابنی عبا دت کرنے کی دعوست نہیں دی ر سورة مائده میں النٹر تغالی ادرعائی علیانسلام کام کالمرتفصیل کے ساتھ ذکر سڑا ہوکہ قیامت سے دِن ہوگا۔ الٹرتی الی فرہ ہُں گے۔ کے عيلى على المالمُ عَالَمُتُ قُلْتَ لِليَّاسِ الْحَيْدُ وُكَنِي وَأَلِحَتَ لِليَّاسِ الْحَيْدُ وُكَنِي وَأَلِحَتَ اِلْهَائِينِ صِولَ دُوْنِ اللَّهِ كَايِم فَولُون سَعَمَا مَسَاكَه مجها ورميري مال كوالنظر كي موامعبود بنالينا عيني عليه السلام نهاست عاجزى كي ساته عرض كرس كية قال شبخنك لي المصرال كحمم! تيرى ذات ياك ہے "مَا اَيَكُونَكُ لِيْ اَكْتُ اَ فَقُلَ مَا لَكُينَ لی بھکتی میرے بیلے ہر کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی بات کر اجب کا مجھے حق نہیں سنجیا ۔ مں نے توان سے دہی باتیں کیں حن کا تو نے مِحِيرِي اور وه بات بيى سنة آنِ اغْدُدُ وااللَّهَ كَالْمَتُ وَاللَّهُ كَالْمَتُ كَالْمَتُ وَ رَبُتُ بِكُوْمِ إِن وسنب صرف التُنْرُكي كرو يومبارا درتها راسب كارب ہے۔ اش سے سوا مذکوئی خالق ہے، نہ مالک ، نہ مشکل گئا ، نہ خات

آجائے گی سورج بیسست میج کے پیچھے دلیں گئے ، جاند ریست اس کے بیجھیے جا میں گئے ، پیھرول اورانیٹیوں کے پیجھے بیجھے چلتے عائمیں سکے حتی کے حبنم میں بنہج عائمیں سگے ، البنة نیک لوگوں کی عبالت مريدني والول كا تانون الك لب من فراي إنَّ اللَّذِينَ سَبَعَتْ لَهُ هُرِيًّا الحُدِينَةَ أُولِلِكُ عَنْهَا مُبْعَدُ وَنَيْ بَنِ كُونَ مِن مِهِ مِن الري طرف سے يبلينيي نابت بوهي سبه، وه جالسي علم مي بي اور وه دوزخ ست دور دېرسطے ر دالاندا د)

فرا الله مُنَالِكَ تَنْبُكُولَ كُلُ لَفُسِ مَنَا أَسُلُفَتُ أُسُ وقت برنسكا حالیے سے کا ہرنفس جوائس نے آ گے بھیا ۔ سرخفس کی کارکر دگی اس سے سامنے ہوگی اور وہ خود کستے دیکھے سے گا اور آ زما لیگا۔ متث لی کا کی بجائے تَنْ الله المجي رايطا كياب بعني أس وقت رام سد كاجواس نے آگے مجيئ راور اكرنت لوا تلوس بواراس كاعن يتحص لكا بوالب يعنى منتخص لين الين اعمال كي يبجه الحركا واللالين ام ال کے پیھے لک کرجنت کم بنیج مالیگا اور بڑے امال والا چلتے چلتے دوزخ میں حاکر ہے گا- اس لفظ کو شب کی بیرها گیا ہے اور اس کاحنی یہ ہوگا کہ ہم آزائیں گئے، ہرنیک وید کو متاز کر وس کئے بهرحال فرمایا کرمیژخص حالیجائے گا حواش نے آ گے بھیجا ، ادر النترفیر کا كُلُّ ذَٰلِكَ بِهَا قَلَدَّمَتُ يَلْمَاتُ وَأَنَّ اللّٰهُ لَيْسَ فِظَلَّهُمِ لِلْعَبِيدُ وَيَنْسِرِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَيِّ ذره برابیعی زیادتی نمیس کرتا محدیث شریف میں اس طرح آناہے م إِنَّهَاهِيَ اَعْمَالُكُ مُ مَعُمِينَهَا عَكَيْ كُمُّرْبِهِ تِهَارِ مِن اعَالَ ہر جنیں ہم نے شار کررکھائے۔ فرای وُری فرالے اللّٰہ وہ سب سے سب السّٰر کی طرف فرای وُری فرالے

لوٹا مے جایل گے میٹو آلھے ہوائی تا ہوان کا آقاہے ہیں وہ موقوعیتی جون ان کا آقاہے ہیں وہ موقوعیتی جون ان کا آقاہے ہیں اور شرک کے بیٹے بیٹ ہا لیڈے ہوا غیزال کا عباد نہتے ہیں اور نیز ان کے بیٹ نیٹ انداز میں ان اور نیز ان کے ان خیر اللہ کوشکل کٹا اور نا اسمجتے ہے ۔ یہ ساری واللہ ایم کھنے میں اسمور کو ان کو اختیار انہیں تھا ۔ اسمور انداز کی اختیار انہیں تھا ۔ اسمور کے اور نسی کے اور نسی کے اور نسی کے خلاف گوامی دیں گئے کہ لیے پرور دگار! اسمون سے خود فلا کا مم کیا ۔ کے خلاف گوامی دیں گئے کہ لیے پرور دگار! اسمون سے خود فلا کا مم کیا ۔ میں اور انہی میں ان کے کا کرمی نے ان برکوئی جبر قرنسیں کیا تھا ۔ میں تو میسرات میں کو انہیں کوئی جبر قرنسیں کیا تھا ۔ میں تو انہیں کفر انداز کی انداز میں کو انہیں کوئی جبر قرنسیں کیا تھا ۔ میں تو انہیں کفر انداز کی انداز میں اور محمد انداز کی انداز میں کوئی انداز میں کوئی کوئی میں مصطفع صلی الدیا علیہ والے کوئی انداز میں کوئی ۔ دیا تھا ۔ انداز کوئی کوئی میں مصطفع صلی الدیا علیہ والم کی است پر تھیں نہ کیا ۔ دیا ایہ اپنے آپ کوئی میں مصطفع صلی الدیا علیہ والم کی است پر تھیں نہ کیا ۔ دیا ایہ بینے آپ کوئی میں مصطفع صلی الدیا علیہ والم کی است پر تھیں نہ کیا ۔ دیا ایہ بینے آپ کوئی میں میں ۔ تصور خود ایک کوئی میں اسمور خود انہی کا سے ۔ میں تو میں ۔ تصور خود انہی کا سے ۔ میں ان کوئی ۔ دیا ایہ بینے آپ کوئی میں میں ۔ تصور خود انہی کا سے ۔ میں انہیں کوئی ۔ دیا ایہ بینے آپ کوئی میں میں ۔ تصور خود انہی کا سے ۔

سب کے سب وہاں عاجز ہوکہ رہ حالمیں گے اور بھراس کا تیجہ خطر کہ منرا کی صورت میں نکلیگا اس کا تذکرہ مجھ پی آیت یں بھی ہوجہ کا ہے العظر نے مشرکوں کی قباحت اور برائی حشر کے عنوان سے بیان عنوائی ہے۔ سورة يونس. آيت ۲۱ ۳۳۳ یعت نذرون ۱۰ *درسس دیم* ۱۰

ربطأيات

قُلْ مَنْ يَّرُزُقُكُمْ مِنَ الشَّهَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّلَ: يَّمُلِكُ السَّكُمُعُ وَالْإَبْصَارُومَنُ يُّخُورِجُ الْحَيََّمِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيْ وَمَنَ يَسَدَبِر الْكَمْرَ فَسَكِقُولُونَ اللهُ فَقُلُ آفَلَا تَتَقُولُونَ اللهُ فَقُلُ آفَلَا تَتَقُونَ كَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَكَاذًا لِعُدَ الْحَقِّ الْأَ لضَّللُ ۚ فَأَنِي تُصُمَ فَوُنَ ٣ كَذٰلِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوْ أَنْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ للوجيعة المائيلية إلى آب كله فيظ كون ب الجواري ويا اب تمدير آسان سنے اور زمين سنے - يا كون سنے وہ ہر اگلب سستے کانوں کے اور آنکھول کا ، ورکون سبے جو نکالیا ہے۔ زندہ کو م<sup>وہ</sup> ست اور بکانیا ست سرده کو گرهٔ دست ، اور کون ست وه چو تا ہے کہ آ ہے تمام معاہے کی ایقیانی کہیں کے ایا لوک کرانتہ تنی توآب كه اين بير كبول الين تم الرست (٣) بين الب الله المهار الراركي سجاء لیس کیا ہے۔ حق کے ابعہ سوائے گمزہی کے تم کدھر بھرے واکنے ہو 😙 اس طبیقے سے ٹابت موبی ہے باست میں یمہ وروگور کی اُن کوگوں بہر جنوں نے فسق کیا ۔ ہیئٹ اوو ایسان

كنشة آيات بن الله يعالى في مشرك عنوان بسية توحيد كإمناه مان

فرای ایمی عشر کے میدان میں تذکین کا شدید می سب ہوگا اوران کی شنت اندان ہوگا ۔ اس طرح گو الاللہ نے سئر کہ اور شرکین کا روفرایا ۔ اب آج کے دیس کا مضمون بھی ترجید کے حق میں اور شرک کی تردید میں ہے ۔ اس کے بعد بھیراس سورۃ کے مرکزی ضمون قرآن کریم کی مقابیت اور صدافت کا ذکر آئے گا۔ آج کی آبات میں توجید کے تقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ان کا انداز یہ ہے کہ اس سوال کا جواب طلب کیا گیا ہے کہ تمہ بدر لفلی فوت ہے انسان فراجی توروف کو کر سے گا۔ اور اس کا جواب کر تمہ بدر لفلی قرار فوق کو کر سے گا۔ واس کا جواب میں میں اور ان کا انداز یہ ہے کہ تمہ بدر لفلی واس کے اس سوال کا جواب کا میں میں کو اس کا جواب کی تعدید کا میں میں میں کر ہے کو موفول کے ساتھ جوب یہ بات ہے تو چوم شرکیاں سے انداز سے کہ بھیر فول کے ساتھ دوسروں کو مشرکیاں کیوں بناتے ہو، اگن سے کیوں ڈر سے ہوا در اُن کی دوسروں کو مشرکیاں کیوں بناتے ہو، اگن سے کیوں ڈر سے ہوا در اُن کی عادرت کیوں کر سے ہوا در اُن کی

روزی پر زانت

مطابق جہال جاہتہ اور خبنی مقدار میں جاہت انٹی بارش رسادی تہ ادھر زمین کو می تھے ہوئے گا لگر می ذات المصّدة ع (الطادق المرمن مقداری کو می تھے ہوئی ہے اور اس کے افرر سے النشر تعالی ان اور اور جادر و کے بلے رزق کو اگا تاہے مگر شتر آیات میں یہ بیان ہو ہی ہے کہ مافروں کے بلے رزق کو اگا تاہے مگر شتر آیات میں یہ جود سے '' والّذی آخہ کے کہ المصری خوا دروں کی خوراک بنا ہے المصری خوا دروں کی خوراک بنا ہے اور ایشر ہی جا دو النامی کی خدمت بر امور میں ران کی وراک بات اور ایشر ہی جا دو النامی کی خدمت بر امور میں ران کی وراک بات کے اور النامی کی خدمت بر امور میں ران کی وراک کا سامان بھی خدا تعالی نے می کہ بیا فرایا ہے ۔

رزق كالمسئله بان كرن كالمسئله بان كرية كالعالي نے الله في جيم کے دونہاست ہی اہم اعضاء کا ذکر فرایا ہے اور مشرکین سے برجیاہے كم محلا مباً وكم ان انتصاركا الكب كون سبيري أرشاد م ويكسب لين كرم! رب الن سعيم وريافت كري أَمَّنُ يَمُلِكُ السَّهُمَ وَالْأَلُهُ السَّهُمَ وَالْأَلُهُ الْمُ مس نے بیا کئے ہیں ہمتمع کامطلب ظاہری کان بھی ہوسکتے ہیں ادر اس سے فوٹ سامعہ تحقی مارد لی حاسکتی سے ۔اسی طرح آنکھول سے ظاہری آنحکول کے علامہ قوست بنیانی مجمع اولی حاسکی سے مطلب بهرمال بی سبے که کانرن اور انتھوں با <del>قرست سا</del>معدا<del>ور قرنب باصر : کا ، کک</del> كون سب ؟ أن نى حبم كى بدو وجيزس التنوسف بعدرنشانى باين فرائى م. جس طرح اسمان اور زبین النتر کی عظیم نشأ نباب میں راسی طرح کان اُور ایجیر تھی ایٹنری غظیم معتبی اور اس کی قدر سک کی نشانیاں میں ۔ خروایا ، ان کا ایک کون سے ؟ ال کا صانع کون سبے اور ان پرسماعین اور لیسارست کی قوست پیپا کرئے والی کون واست سیے۔ التُدتعالىٰ في انسان كوبهت سعه اعضا وعطا فرائے ہيں وال ہر

اعضا انسانی اکنیت کیمت

رعجت

برر بنيانگ سي بعض أبك أبكب بس ادربعين دودو - انسا في سيم يمي ليدح إعضا سے زیادہ کام لینا مقصور سے اُن کو دو کی تعداد میں بیداکیا گیا سے اور حن اعضاء ہے نستا کم کامٹرطلوب ہے ، ان کی تعداد ایک ایک ج مُثَلَّا فِلِي عَدَا وَرِيا وُل سنة زاوه كامرايا جايات اس يع بير دو دو بس م کان *درآنگیین چی انسان کینے نب*نتاً زیادہ خارت برامویس، لهذا ان کی تعدر بھی تو دو ب بيغلاف اس كالتيب الدوزان موزان مون اكبيع طاك بيري يأون جهاران كيشف اور يحف كنست اولا كمرحاسث رزاده لول اكثر باعسف وبال بونا سب ہمیشہ تقواری بات کرسے مگراتھی کھیے ، کوئی انسی بغوبات رہ کرے ہو فأبل نواخذه بهويه بسرعال درافت بيركيا كبلية كيركان اورانجو وبيخيلسم ىغىتىيىكى <u>نەپىلىكى بىس؟ كىياسى ۋاكىش، استىنىش، سائىسان ي</u>ا بېر<del>مىناع</del> کی تیار کرده م. ؟ اور بھرال میں قوست سماعت اور قوست بھیا رسّت س نے بیڈکی سے ؟ طاہر سے یہ قوئی ہی الٹر ہی کے پیا کردہ ہی وہ حب حیاہتا ہے ان میں *لگاطٌ بیدا کہ دینا ہے یا بیزولی ایکل سی جیس کتا*ہے ادر بيرانسان تفوكرس كمات عفرتيم اورانساني سورانطي مي اينامور ا مروارا دائنیں کرسکتے۔ اِن دونشا نیوں ترسی عور کرسے توان آن الشرکی معرفت کریاست ۔

سکان کی ظاہری ساخت بھی السّرتعالی نے بجیب وغریب بنائی ہے سکان کی یہ سخت میں السّرتعالی نے بیب وغریب بنائی ہے ساخت ساخت سخت میں واقع اندار گرشے اور امھار بھران میں سوائے انسانی ضرورت کے عین مطابق ہیں۔ آواز بردار ہوا کان کے امھاروں سے ٹھوا کر نالیوں میں سے ہوتی ہوئی کان کے سوائے میں جاتھ ہے۔ سوائے اس ہواکو آگئے بنامیت ہی نازکہ جرائے سے جہرت کا سرجوں ہے ہے جرائے سے بندسہے۔ بیر شے کے آگے موصل ہے جس میں رطوب بھری ہوئی ہے جب ہوا برشے سے ٹھراتی سے ٹوکان کے حوصل میں بائل اس طرح

لہرس میلاموتی ہیں جس طرح کسی تومٹر میں مقتر<u>فان</u>ے سے . حوتن کی دوسری جانب جال لترميختم ہوتی میں ولوں ہرائیب كاك میں نین تمین منزر اعصاب میں جو میلیفون کا کام مینے میں مبروس و زسنے کے بیے ایاب بی سیفون بیں سمبر مرقسم کی اواز دل کی مهادست کے بلے علیٰ و علیٰ بی ایک یا خوان میں تعلا ہا، منعنے <u>یمع</u>ا و شیکیفون <u>سبه اور روین</u> کی و ز<u>سه بینه</u> دوسلر، نرم اواز اکبسب طيبيفون سنة بينة أوكريضت وأزكود وسرار بهرهال بينييفون أواز كوش كمه اس كى اطلاع مركمنه سماعت كونتينه من واور بخبر توتت عقليد ورواغير فيسله سریہ تی <u>ہے۔</u> کرمیکس جبزگ اورکس قبیمرگی اواز ہے ۔ ہبرطال اسٹیر نے سماعت کے بیلے کانوں میں حیرت انجیز نظالم فالمرکزر کیا ہے ۔ ایکھوں کی ساخس*ت کان سے بھی ز*اد ہانچیدہ سے ، اس پراھبساطہ کے زمانے سے تحقیق ہو رہی سے حوکمسسل عباری سے مانکھوس المتر نے ساست طبقے اور تین قبیم کی رطوبتس کھی ہں۔ انگھدسکے درمیان میں جو موراخ لفرا آے سوم بنایت ہی شفاف نسم کی بطورت ہوتی ہے ۔ عرب به رطومت گدلی موجانی سند توموتیا بندین حاثا ہے آدمی اندی امرحا با ہے اور کھیرا مریش سکے ذریعے اس کما فنت کو دور کرسکے انتحفہ کو شیکھنے کے قابل نبایا جاتا ہے۔ بقراط کے ترل کے مطابق المتر تعالی مے آنکھ كے سامنے مانے جعیمین نہایت ہى باركیب اور شفاف سالين مرك ر کھے مئر سورکہ نہ بھتے میں ایک ہی معلوم ہو اسب، سٹیٹے کے ٹیرو ایک غلاف بنار کھاستے حس سے ذراعے صی حا دستنے یادیجر نعزورت کے وفت انہٰ کو ہند کے الباحا ہاہے ، یہ قدرت خداوندی کی کھال صناعی کا نمونہ ہے کہ اس نے چیرے کیا ٹالوں میں گیاستھے ٹباکسانجگیوں کو اُل کے ندم حفوظ کیرد با سب الکه حادثه کی صورست میں فمری اس انکونه کا دفاع کرسکتے ندر محفوظ کیرد با سب الکہ حادثہ کی صورست میں فمری اس انکونه کا دفاع کرسکتے حرب کوئی بینرانها می سال ایسان کا مکس مرضور بست. حرب کوئی بینرانها می سال سال کا این سبت تواس کا مکس مرضور بست

م کی ل مرکم صو کی خط

ی دسا است سے انتھا کے تکھلے حصر میں حلاحا تا سے بیمال طورت ختم ہوئی سبت، ولم سراعصاب کا جال مجعا ہواست رجب اسرے آنے والاككس إن جاليول يريراً است لويدالسيد محمع نورتك ببنياتي مرا محمع نوراس عکس کوحس مشترک یم وه طب مرکزی قرت بصارت سنی دمنی ہے۔اس قرمت کا تعلق دماغ سے ہونا ہے جیا کیے اطریس مرکز توت فيصله كحرتى بين كرآنجه سني توكيد ديكها سبت وه فلال رناك إفلال فيم كن شكل سب بغرصنيكم التعرقعالي ن أنتحد من محي عجيب وعزمي إورنها بيت ى نەم د ازک نظام پەل کرے بنائی مبسی طیمنعمدندی طا فرائی سے ۔ اللّٰ نی کانِ اورام بھرمیں۔۔ کون ساعضلوافضل ہے ، اس مے کان اورائھ متعلق مختلف حکماد کی مختلف آراد من جومحققاین کان کیے حق میں ہیں ۔ ان کی دلسل میرسید کر اگر کسی آدمی کی بینائی زائل موحاسنے توعفل کام کرتی رمتی ہے جب کرساعت کے ضیاع سے عقل بھی کام نہیں کرتی لاڑا كان افضل بس-اس آميت كرميوس كان كاذكر بيك بواست الدران كا بعد میں ،اور پرچیز بھی کان کی افضلیت کی دابل ہے کان کے حق میں ایک دیل بیمبی دی جاتی ہے کہ النتر کے انبیاری سے بعض نامیا توہو لے ہی بطيع حضرت لعيقوب عليه السلام محكمسى ني كى قوست كاي ابطال أبت رئيس جزئتكر سماعت سيم محرولي تبليغ دين مسمة حق بين ركا وسط بن سى سى اس سىلى المائرسنى سى كى اس سىمى دوم مايى كى . لمذاريهي كان كى فضيلت عن من عامات عرض يحرم بعن الركم العالم كى بادىركان كوانكھ كى نبست افضل المنتے من بعض مفكرة انحفر كوافضال للمركر تنعيس كيونكه أثبه بن وَرَاعُ الْعِيانِ

بیکان محیصرمثنا ہے میں آجاتی ہے وہ آخری ہوجانی ہے۔انسان جب

کسی چینرکواپنی آنکھوں سے دیچھالیا ہے تو پھرائس کے وجود میمزیرسی

بلحاظ فضليت

دسی*ل کی عنرورست* باقی نهیس رمتی ، فارسی کا مقوله می سی سی سنیاں اِحیر بیات جوجبنرِلظرآ *جدے اس برمنز مد* دلعل قالم کرنے کی صنرورت نہیں ہو تی ۔ الترتعالى كے اپنی قدرت کے شراروں انٹا است تجمیر فیا ہے من جنہیں انہم کے ذریعے دیکھے کران الٹرتع کی وصرنریت کا قائل ہو۔ اسیے یہ كبيم مبريمبى سبسے كم أنتحفراسان كىطرف دورتك كى جېنروں كو دىجىنە كىخى سے حبب کہ کان کی سننوانی زیادہ دورتک نہیں ہوتی کی تھے ہے ہے کی ا فضلیت بردنیل ہے۔ انبیادعلیهمالسلام <u>نے انت</u>رکا کلامراس دنیا می شنام گهان کوروئیت نصیب نایس ام فی کیونکر برزیا دو افظیل جنریت اور دوسکے جہال میں ہوگی اوروہ اس کے بیک بندوں کو . ہا قال بیت وکا ل تھی روئین اللی ہے محروم ہی رہی سکے ۔ صرف خاتم الا فہا ہجھنور بنی کریم صلی السیم علیه و الم کواس زارگی میں روزیت اللی نصیب بولی ہے منگروہ تعلی اِس زُنیا میں نایس مکرمعارج کے موقع برعالم ہالامیں ماکہ یہ چنر مجنی انکھر کی فضیبات کے حق می ماتی ہے ۔ ا کیب اور بات بھی سے کہ *اگر کسی شخص سکے کا*ن ضالع ہوجا م<sup>ا</sup>ں' ہ ده نظاسرا تناعیب دارمعلوم نهیس مو تا حتیا و همخنس مو تا ہے جس کی انھیں صائع ہوجانیں ۔ کھرائسے حلنے بھرنے اور کا مرکاح میں شکالیات میشہ آتی م بعنورعليه السلام كارشادم بارك سي كدان ترتى الى سفى فرايا مكن سَلَيْتُ كَرِيْهُ مَتَ يُدُوفُ كُنُ أَرْضِي لَا ذُونَ الْحَرَبُ نَذِ سی سنخف کی میں نے دوئزرگی والی انتھیں سعب کر نہیں اور بھیرائس نے مبركيا ، توهيرس كيسي دنت إن بينيا ئے بغيرسي چيز ريراطني نيبن مول كا . بهرهال انسانی اعضاد کان اور انکھ نے تعلق سیر بجٹ الامرازی سے اپنی تفسرم كى بند مرار حقيقت سى بيك كربه دوز ر تعتين المتر تعالي کی نمانس عماییت میں اور اس کی فدرت کاعظیم نشا ہے گار ، ان کے بغیر

لے ترمذی ملکے

خردانان اُک خصائل سے محروم ہوآ تجوالت کے ذریعے اس میں مدا ذرطئے ہیں -

زنده اور مروه کا خاکق

بات گی ابتراراس طرع ہوئی تھی کہ اسے بیفیہ ایس درا ان کفار ومشرکین سے بوجیس کہ اسمان وزمین سے روزی کون دیا کوئے الحق من المفیقت اور زندہ کومر ہوسے ہوئے فرمایا ہوئی گئی گئی ہوئے الحق من المفیقت اور زندہ کومر ہوسے کون نکالنا ہے۔ ویجی ہے المفیقت من المفیقت اور زندہ کومر ہوسے کون بیلا کر اسے ای اور درہ کر زندہ سے کون بیلا کر اسے جان وروں کے من ہوست ہم روزم و ندگی میں ایک است ہم روزم و ندگی میں ایک اس ہے جان چیز اسے مان فلوہ آب سے الدا تعاملے بینی افضل ترین مخلوق النان کو بیلا کرنا ہے اندا ایک بے جان چیز میں ایک اندا ہونے والا اندا امردہ ہوتا ہے۔ اس مان چیز میں ایک میں ایک ایک ہونے ایک میں ایک ایک ہونے ایک میں ایک اور میں اور میالی آدی سے عالم کوکون بیلا کرتا ہے۔ اسی طرح نیک کو بیلا کرتا ہے۔ اور بیٹر کرنا ہے اور بیل کرنا کی اسی طرح نیک آدمی سے جاہل اور حاہل آدمی سے عالم کوکون بیلا کرنا کس اسی طرح نیک آدمی سے جاہل اور حاہل آدمی سے عالم کوکون بیلا کرنا کس اسی طرح نیک آدمی سے جاہل اور حاہل آدمی سے عالم کوکون بیلا کرنا کس اسی طرح نیک آدمی سے جاہل اور حاہل آدمی سے عالم کوکون بیلا کرنا کس اسی طرح نیک آدمی سے جاہل اور حاہل آدمی سے عالم کوکون بیلا کرنا کس اسی طرح نیک آدمی سے جاہل اور حاہل آدمی سے عالم کوکون پیلا کرنا کس اسی طرح نیک آدمی سے جاہل اور حاہل آدمی سے عالم کوکون پیلا کرنا کس اسی طرح نیک آدمی سے جاہل اور میا ہوئے آدمی سے عالم کوکون پیلا کرنا کس

سے اور سے میں ہے ہے۔ ایک ہے گار کا کہ کہ اور سعالے کی تدبیر کو ان کرتا ہے؟ دوسے مقام میا آ ہے کہ اسمان کی لبندلوں سے زمین کی پتیوں کم تمام امور کی تربیر کو ان کہ آ ہے؟ ہر ہر کام کاعوم ج وزوال

ترقی و تنزل، امیری غربی، صحبت اور مرغن، حوادثات اور الغامات، یه سب چنری کون مهیا که تاسه ؟ ان چیزوں کو لینے لینے وفت اوالیڈ کی حکمت اور مسلحت کے مطابق کون لاتا ہے ؟ تکلیغیں کون کھیجا ہے اور راحت کے سامان کون مہیا کہ تاسیے ؟ زندگی کون عطا کمہ تا سہت اورمونٹ کون طاری کر آسبے ؟ غرضیے کوچھاگیاسہے کر تمام معاطات کی تدبیرکون کر آسبے

فرایا، اگریہ بات ہے و نکھا دَا لَجُونَدَ الْحَقِ اِلَّا الْصَّلَا توجیم حق کے ظاہر بمومب نے بعد گھڑہی کے سواک یارہ جا تا ہے بھڑا در مثرک تومٹر سرگھڑی ہے۔ اگر النٹرکی وجائیت کوئیں بیٹت ڈال دو گے ترباتی صوب گھڑی رہ جائے گی جب راب سے کا اقرار کر سائے بمو تو بھر الوسیت کا انکا یکول کرتے ہو ؟ بھرائسی و درہ لاشر کمی کی عبادت براکتف کیوں نہیں کرنے ؟ اغیار کے بیٹھے کیوں عبا گئے ہو؟ فرایا حب حق داختی ہوگیا فاکھ نے۔

چو<del>ر موس</del> تصرفی کی بھرتم کدمر بہرے ماکتے ہو؟ اورشیطان نے تمہیں کسسے پرڈال دیا ہے؟

التارتالى نے ایک اوربات مجی اشارة فربادی ہے کہ ذیا ہے محردی کھنٹ کی مک کرتی الذین فسف قوا اسی طرح محردی ترہے درب کی بات است ہوئی ہے ان کولوں پرجوفائق ہیں ۔ یادرکھ موسی از ان کولوں پرجوفائق ہیں ۔ یادرکھ موسی از ان کولوں پرجوفائق ہیں ۔ یادرکھ موسی از ان کولوں پرجوفائق ہیں۔ یادرکھ موسی از ان کی کھوفی کا ذرایع ہے ۔ التا تعالی جا است کے فلال مندی ہوتی ۔ الدائے موالت فیسیب مندی ہوتی ۔ ایس تعالی کی گیا ہے ۔ دو سری مگر ظلم کا ذکر کھی آتا ہے تعیی ظالموں پراللہ است کی بات آبات ہوئی ہے اور وہ محروم رہی کے اور انہیں ہوئی سے موجوم کی دیسی کی بات آبات ہوئی ہے اور وہ محروم رہی کے اور انہیں ہوئی سے موجوم کی دیسی کی بات آبات ہوئی ہے اور وہ محروم رہی کے اور انہیں ہوئی سے موجوم کی دیسی کی ایسی کی سے موجوم کی دیسی کی ایسی کی سے موجوم کی دیسی کی ایسی کی سے موجوان کی دیسی کی سے موجون کی سے موجون کی سے موجون کی میں کی دیسی کی میں لائیں گے ۔ درایا میں ان منہیں لائیں گے ۔ درائی پرا صارا ایسی صدی ہے جوان کی مرضے رہے محروم کر دیتی ہے اور انہاں ذبیل ہو کور دہ جاتا ہے ۔ موجوم کر دیتی ہے اور انہاں ذبیل ہو کور دہ جاتا ہے ۔ موجوم کر دیتی ہے اور انہاں ذبیل ہو کور دہ جاتا ہے ۔ موجوم کر دیتی ہے اور انہاں ذبیل ہو کور دہ جاتا ہے ۔ موجوم کر دیتی ہے اور انہاں ذبیل ہو کور دہ جاتا ہے ۔

يعتندرون المسورة يونس. ويسس يازونهم المستام ا

ہو ؟ ﴿ اور نبیں پیروی کرتے اکثر ان یں سے مگر محن گان کی اور بیٹک گھان کی اور بیٹک گھان نبیں کام دیا حق کے ماسنے کچھ بی بیٹک اللہ تعالی جاننے والا سبت اگن تمام باترں کو جو یہ کھتے ہیں ﴾

آن کا درس بھی ملی آیات کے ساتھ مرابط ہے ۔ اس میں بھی توجیہ کے اثبات ۔ ربعآیات شرك كى ترديدا ويشركهن كى فى خى كى دكرىك. گذشته درس مي الله نے توحيد كے الالل إس اندازيس بيان فرائے كه ذرا بناؤتوسى كراسان وزمين سيد روزى كون ازل كراہے؟ كانون اور انتحون كا مالك كون بيد ؟ زنده كومرده ست اورمرده كوزنده سي كون بداكرة ے ؟ اور تمام معالات كى تدبيركون كر السيه ؟ اس كاجواب خودى بيان فراياكمب لوگ يىكىيس كے كم فدكورا تمام امور المجام فينے والا فقط الله بى سب بھرخورسى فرماياكم أكريدبات ب توبيرأس الله الله الله المات المراسك ما تقدور مرس كوشركيك كيول عشرات مو ؟ يى الترسرجيزى يريش كرسف والاسب، يى مراكيب کے بیے سامان زئیت مہیا کہ آہے اب حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو سخاست ؟ فرايا جولوگ نا فرمان بي اوراس ير دهش بوسنه بي، وه ايمان نهيس ات. گذشته درس کی طرع به درس مبی دلائل توجیدیر بهشتل سبه آن مخلوق کی است دائی تخليق اورعيردوباره لوائ ئے جانے كوبطور دليل بيش كيا كيا سبع رارشا دہوتا سبےك كَيْغِيرِ! قُلُ كَبِ كَدِي هَلْ مِنْ شُرَكَا بِكُهُ مَّنُ يَبُدُو الْخُلُقَ كوئى ايسا سبيحس سنے ابتدائي طور يوكوئي انسان ، جن ياكسي اور چيز كوييدا كيا ہو؟ ظاہر سبے كرمبرعانداراورغيرمانداركويداكرسنے والا توالتله تعالى بى سب -اسى صنمون كو التُرن ووسرك مقام رواس طرع بيان فرايا ب فَأَرُو فِي مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ حِنْ مُوْخِهِ " (لقَمَلن) مجھ وكھاؤتوسى جواہنوں نے اللہ كے سواپيدا كيا

ہے۔ کوئی درخت ، کوئی عالور ، چرند پرند ، انسان ، حن ، ملاکھ ، کوئی خطرار خنی کوئی آمانی

فرايا الته ينمير قب الله كين كوالخاق تُنعَ لَجِهُ فَيَ آ ہے کہ دئے کہ وہ تو انٹری زات ہی ہے جس سفے مخلوق کوا متدا پیا کیا ہے جیسروہی اس کولوا انے کا رہر بات توالیٹرسے جکوار بیان کی ہے كُمُ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِ سَنَى ۚ ' النَّهِ النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ببلی د فعهمی انبان کو دسی بیاکه تاسید اورسرنے کے بعد دو بار دھمی می لوکئے کا سٹورۃ بقیرہ میں ہمی موجو دہت کے تم اسٹر تعالیٰ کا انکار سکیسے کہ نے ہمو عالانحمةم مرده تنصح توائن سلطة بين زنده كياُ شَعَرَ يُصِيبُ مُكُوِّهُ بَهِرِ وه تهمين موت ديكا كَتْ عَرْجِينِي يَكُوْ بِجِيرِوه تمهين زنره كريه كا. كُنْعُةَ إِلْكَيْتِ لِهِ تُوْجَعُولَ مَعِيمَ مُرسب اللي كَاطِون لواست مِ فَرُكُ <u>ی صرمحاسسے کی منزل آلے جس کے متیحال یا توالٹ کی رحمت میں داخل ہو</u> عابیں کے اور یا بیمرسزا یا جانیں کے یعزضیکراولاً پیلے کمنا اور بھرامس کا عاد ہ کمنا سرف النز کا کام ہے ، ایس کے سواکو کی دوسرایہ کام نہبر کیرسکتا نرایا اگر حقیقت ہی ہے <mark>فا</mark> آئی ڈوٹ کٹوٹ ٹرئم کد صرفیا ہے۔ ہو کیا اس باست پر عور نہیں کرنے کر حبب ابتداء اور انتہا رکا مالک السر ہے تو درمیان کی نمام چیزول کا الک علی وہی ہے۔ انسانی زندگی کے تمام اواز مانت اسی کے قبضہ فقررت اور اسی کیے تصرف میں ہیں، تو تھیر اس کے ساتھ دورسروں کوئٹسر کی کھٹرانے کی کیا تک رہ ماتی ہے۔

خدا تعالیٰ کی و مائیت اراس کی قدرت تام کی بہت بڑی دلیل ہے ، جو ادیٹر تعالیٰ نے عور وفرکر کے بیلے ذکر کی ہے۔

سم المنظر تعالی سنے اپنی وحداشیت کی دورسری دمیل برایت اور امنمانی راجنائی كاعتبار يربيان فرائى بدار الموراك وكرينير! قُلْ آب الطرف إن من دريافت كري هَلُ مِنْ شَرُكا بِكُوُهُنْ يُكَهُدِينَ إِلَى الحيق كمياتها رسے شريحوں ميں سيے كوئى سبتے جوحت كى طرف راہنائى كمديا مو؟ تفظ حق لين المرتبط وسيع عفهم ركصاب حق اش مينزكو كيت ہیں جو تابت ، عقوس الل ادر صیح محمد اور اس کی طرفت راہما کی سے مراد بر ہے کہ میسے قانون اور میسے راستے میر چنے کی ملفین ہو . توفروایا کیا تہارتے معودان إطليمسك كوئى الياسب عرص بات كى دعوت ف - ؟ كهرالترفي اس سوال كاجواب بھى خودى لينے بنى كى زبان ست دلوا ا قَالِ اللَّهُ كُلِهُ مِنْ لِلْحَقِيِّ آبِ كُونِ كُدوه النَّرْمِي بِ جَرِينَ كَالْمِ رامنًا ئی کرتاہے۔اس سے علاوہ حق کی طرف رامنما ٹی کرنے والا بھی كُنِّي نبير ـ آكے پير دومراسوال پيش كيا أَفَ مَنْ يُكُهُ دِئْ اِلْيَ الْحُقِّ أَحَقِي أَنْ يُسْبَعُ عُرِينَ مَن كَى طرف رامِنا في كرفي والااتباع كازيادة تقارر ہے آمین لا کھ دینی الگان کھ دی اوه زاده مقدارے۔ ہو نہیں او بانا بھر خود اُسے راہ دکھا ٹی بائے ۔حواب ٹبا واضح ہے کم اتباع کے لائق تو وہی ذاست ہوگی جوخودح پر ہواورحق می کی طرف وعوست جرے ، نروہ جینود ماسیت کا ممترج ہو بھی کی طرف راہمائی تھے نے را بی ذات الدلز تعالی کی نے بہذا وہ قابل اتباع ہے اور معبودان باطلیہ توخود بإين كمعتاج بن، لنذان كا أتباع كسي موسكات و معبودان باطله بی<u> سے بعض توم</u>یلی، بیضر با تک<sup>وا</sup>ی سے بے حال شت

ہی حواسی طکہ سے معنے کی طاقت بھی نہیں سیجھتے ۔ اور اگروہ عا زار تھی

ىبول تۇھبى الىنداغالىكى طرفت <u>ـــت م</u>ېرىبىت اور دىسنىڭىرى سىمىمى جەمۇرى <u>.</u> اخیاہ توں یا ملائکہ، او نیاد مبول ہاتہا، اسا تھین مبول ہمقہ بین سارے کے سائت بربحظ ما بین درامنانی کے بیے اسٹرکے متاج ہیں۔ اب مرحز د ہی فیصلہ کرڈ کراتباع سے لائق کون سے برکیائیں کی اتباع ہونی حاستے جوراہ ج<sup>ی</sup> کی تاریب اسبانی کہتا ہے باوہ جو خور اسبانی کا طالب ہے گ<sup>ی</sup> اِمنِها بَیٰ کی دوسورتیں ہوتی ہیں۔بہلی پیرکہ طالب کومنزل منصورتیں مینی دیامیا نے اور دوسری یا کرورست راسنے کی نشا برسی کر وی ایا نے ظا سرسیے کہ یہ وولول کیامہ اسٹرتعالی سی کے ساتھ مخصوص میں ۔ ان انہویں أنس كاكونى شربيب نهبس اس منفام برياست كا ذكيه ت حبب كه دويسرى بكرشبكنا كالفظا أسه بحس كاسطلب يرسب كدان في صروريت کے تمام سنع دوں میں راوحق کی طرف راہنا کی کو منرورت ہے بٹیلاسے ے پیلے فرکرا در بھتیرے کی طہارت کی صنر ورت ہے عقا مُر کی در من سے بیا البترنعالی سینے انبیا، کی طرف وح تھیجیا ہے ۔ جوآ اے ابنی پی امت کو وہ اُمول بنانے من من کے ذریعے فنے کریاک کیا ہا، سے اگریا ان ان کی سب سے بلی صنرورت اس کے زمین، دماغ ، فکر اور روٹ کی طهارت سبے اس کے بعدانسان کی درمیزی بنرورت یہ ہے کہ وہ عبادت كے طراقة سمجھ اور رائوں سسے بیجنے كى تلابیراختیا كرت ا مام نناه ولی الترفرات بس که اس صرورت کی نمیل سے بیے الترک انبيا بمممعومث ضرما بإنكروه لوگول كوالدترى عبا دين سمے طرکھے سكي پار اور سرکام تھی انتظر تعالیٰ کی رُسِما لی کے بغیر اسٹجام نیاں دی ماسئی ۔ اسٹنم<sup>ی</sup> یں نماز، روزہ ، نیج ، رکولۃ ، ہماد اور قربانی وغیرہ کی جزنیا تن معلوم کرنے كى عنرورت سب - كيمرها ملاست مي رامنا فى كى عنرورت سب كم خربرو فروخت میں کون سے اسول میٹیسِ نظر ہونے جا میں لارن

راسنانی کی ضرویت

كاطرىقىدكيا بو ، بھ<u>راخلاقياست ميريھي رامهٰا ئي كىصنرورت س</u>ې كە كونسااخلا اینانا یا ہینے *ادر کس سے بچنا چاہیئے ب<mark>ت یا بیات</mark> میں بھی* الستر قنعالیٰ کی را ہنائی کی صرورت ہے اگر جیہ آ حبل اسے نسیمہ نہیں کیا جاتا ۔ یہی وحسے كرمهارى سياست كالرخ عبى فيحيح نهيل ست حبراكي وحد سيع ميمزنز لقفتو پر ہینجنے سے قاصرہیں ۔ اس معاملہ میں بھی صبیح را ہمنا ٹی النڈ کی کتاب اُور اس کے بنی کی زبان مہیا کرتی ہے . اگر بم ان سے بنائے ہوئے اسموال پر حلیں گئے توسیاست میں کامیا ہی ہوگی ورُند اندھیرے میں ٹکرس <u>المت</u>ے رہیں سکتے ، خودھی تباہ ہول سکے اور لوگوں کو بھی برباد کریں گے معاشرتی معاملات بن بھی حقیقی را ہنائی کی صرورت ہے۔ ہاری شریعیت اور دین نے آئیں میں ساجول اور معاملات کے لیے پائیزہ اصول کیا كيه من - تمام الفنرادي اور اجتماع محاملات مي ابني اصولول كي إمنها ئي کیصرورت ہے۔ اسی طرح تغلیم اور تبلیغ ک<u>ے شعبے ہ</u>ں کہ ان کو کسطرح انجام دہناہے۔ اِن جیزوں کے لیے بھی ہم قیمح را منائی کے محتاج ہم جوصرات النظرتع الى بى كى طوت سے حال كم و يحتى سبتے ـ

کی زبان اس کی تشرح سے۔ السّٰر تعالیٰ نے لینے نبی کی پیر ڈریوٹی مگا دی جُ لِثُبَيِّنَ لِلسَّاسِ مَا نُوِّدُ اِلْيُهِ حُرُّمِ بِبرَهِى *ال*َّهُ كَ طرون سے ازل کی گئی سبے آسب لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کمه دس برگویا نمی کی زیان قرآن کی ضاحت بابیان ( STATEMENT شیشمنٹ جه يسررة مخل مي وجود كيِّ وَكَانْنَ لُنْ ٱلْنِكَ الْذِكْرَ لِنْتُسَانِينَ لِلبُّ سِ مَا نُوِّلُ إِلْيَهِدَ مُرْهِم لُهُ مِ أَسِيكُ اللهُ اللهُ اللهُ از ل کی ہے کہ آ سید ہوگوں سے سا لینے اس کی خوریب وضاحدت کہ دىي ـ قرآن ياكـ صرفت عبا دات كى نعيبى<sub>ة ك</sub>ەسبىمە دونهبىي مكبر انسانى زندگی کے تمام معاملات کے یعے اس میں راہنمائی موجود سبے اور ہم اس مے مختاج ہیں یعنی کہ الترسے لین بی کو بی بی محمر دیا ہے۔ رئیسا نے مسا او محکی المیات مِن زَیائے "زالانعامی" یہ مبی اس چیز کی ہردِی التبعیع مسا او محکی المیات مِن زَیائے "زالانعامی" یہ مبی اس چیز کی ہردِی س کریں جوائی سکے رہب کی طرف سسے آپ میروش کرگئی ہے۔ اللہ نے لینے بنی کی زبان سے بھی کہوایا اسٹکما کی آئیگن کا کچو تی اکی مِنْ لَّا بَيْنَ (الاعراف) مَیْ نُرانسی اه کی بینرِی کمرهٔ بهون *جربیری طرف حی کگی سبت* سیمے رسکیجر منسے خنیکے فیرا یا کہ جوم سی حق کی طرف رامنیا ٹی کرتی ہے اس کی ہے مانني حاسينے يااس كى حس كا تحجه اختبار ہى نہيں ژبيتم خود فنيصله كريو به اس آميت ميں کيھيلائي کالغظ استعال مواسيے حواصل ميں عَجُمَلاَ ے اس بیں ، کو دال نیا یا گیائے۔ اوڑین ال کو اُکھی دال میں معنم کریے دال ہے ننداور بحيراس كوكسره في كمه مُنهَدِّي إلا وياكياب ، اور جمك كاسطارب يه بن كَرُكيا أَتباع كا وه زياره حفدار سهاَمَّانْ لاَّ يَكُولِهِ بِي جَوَيْهِ بِإِنَّا، مگریر کراس کوراه دکھانی ماسے وفرایا ف کا تسکیفر بس تمیس کا ہوئیا ہے کیفٹ تھے کھوٹ کا تمرک فیصلہ کہستے ہو۔ دہمجھو اِ سیکتن اانسانی 

جن كوافقيار الم كمجهز نبيس اورجوزات اتباع كے قابل ہے اس كى بات بى نائد ،

اگلی آیات میں الٹر تعالی نے مشکین کی ایک قباحت بیان فرائی انباع ي وَصَايَ تَبْعُ اكُنُ فُهُ مُوالاً ظَكَا اور نيس ببروى كرت ان یں سسے اکٹر مگر محص محمال کی ۔ تمام مشرک اور رسومات سے بیروکا محص گان کے بیٹھیے می جیتے دیک ، تمام برعالت گھان کی بیدا دارمی جن کا حقیقت سے وور کابھی واسط منیس مجسی سے لیجھاما سے کرر کام کیوں کرسے ہو۔ توجواب مناہے کہ اس میں تیا خرابی سے ، جارسے فلاں بزرگ در فلا<sup>ں</sup> فاذان طلع اليابي كريت آئي من أخرير كوئي الحياكام جي ب تولت لوگ اسخام فسے سے بس عیرمبلا دسے ایب جلے میں سی وزیر سنے بھی کہا تھا کہ جہاں اننے لوگ جمع ہوجا بی*ں عیلاوہ کامر* باطل ہوسکتا سبے ہمقصد ہے کہ دلی*ا کوئی نہیں محض اُٹکل بچو* باتیں میں جن کے انتہے بلاسوہے سمجھے جلے <del>جا ہے</del> ہں۔ ہر برعست کی اینداء میں کہا جاتاہے کہ اگر میرکتاب ومنست سے ثابت منين تواس مين حرج مجي كيا ہے . كير حب وه بيعت را سخ موجاتي سے كەمىب لوگ كرستىچىمى آخرىجەكىيىل نەكىرىي - اس كامىنى تويەسپى كە الركسى كام كے بلے بست سے كدمے ہى المحقے ہوجائيں توب اس كل مے حق میں دلیل بن عابق ہے ، اسی کے متعلق فرایا کہ ان کے اکثر لوگ ظ دلیل محض گان کی بیروی کرتے ہیں ۔

یہ بات اچھی طرح سمجد میں چاہیے کہ گان دوطرے کا ہے ایم ہنے اور اعمال مرح کا ہے ایم ہنے اور اعمال میں گان دوطرے کا ہے ایم ہنے اور اعمال میں گان پر میں اعرائز ہے معنے مجہدین اور فغذ النے کرام طبی باتوں کے ذریعے ہمی سافل کا حل نکلے ہیں۔ آپ اس بڑیل کو سکتے ہمیں گرعقید سے سے مصل کے میں ظن پڑیل مہیں کی جاسکتا ہوں ترآن وسنت سے نص کی صغرورت ہے جب

برے کی دلیل وجود یا ہو ، محض *سُنی شانی اور قیسی* ہاتوں۔۔۔ دلیل فام نہیں کی مائے تی ۔ لنداع قدیسے کسے تعلق سٹخص کا فریس ہے کہ وہ حق ابت کو بلاش کرے اور دیمرانس کے مطابق عمل کرے بحب حق معلوم ہو مائے تر بیراس کے مقابلے من طن فائرہ نہیں سے سکتا بعقیرے سے معلمے می کونی اٹھکل سیجو ابنے کام نہیں ہے گی ۔ بعن الحصار المعدين المعدين المعدية الموري المورية المورية خَنْدِيا اكب مومن كو دوسے مومن كيمتعلق احيا گان ركھنا دائے حصنورعلیالسلام *کاارش*ادمبارک ہے کہم میں سے بحرثی آ دئی نہ مے منكداس حالست كميركه النترسك ببست مي أحيامگان ركحتنا بهوكه ويخفور اور رحیم سبے اور صرور مهر بابی فرملٹ گائے گائے سنخنس کو الوسی کی حالت میں اللہ کے ایس نبیس جانا جا ہیے، اچھے گھان کی ایک مثال یہ ہے کراکے جھیو البجہ کوئی ہریہ ہے کہ آب سے ایس آتا سے کہ اس کے والديني آب كے بلے صبي ہے طاہرے كراس كے متعلق آب کولقین تو نہیں ہے کہ بی تھنہ واقعی فلاں شخف نے تعبیجا ہے مگر آ ہے اس گان بر جلتے ہوئے اس تحفہ کو قبول کر لیتے میں ۔اسی کرا حجیا گان کہا گیاہہے۔ ایسی ہاتوں میں گمان بریعلیا درست ہے منگرفندا کی ذات. اس کی صنفات ، توجید ، نبوت ، فیامت ، کنتب سماویی ، ملائکراور تقدیر د خدرہ کے معاملہ من ظن تحییہ فائرہ نہیں دی*گا مکبدان چینے وں کے بینے*طعی دلبل کی تنبرورسند موگی ، اسی طرح حلا<del>ل حرام</del> تصیم مصص گیان ہے 'اہت نہیں ہوتا ۔ علال وہی ہے جس کو التنز نے صلال قرار دیا ہے۔ اور اس کے رسول نے ملال تبلایا ہے محسن شی سائی اتر ل سے سے ہیے ہیے ہ علت وعرمت كالمحمر تنهي *لكا ياجا سكا و فايا* إنَّ الطَّنَّ لَا كَيْفُ إِنَّ صِّنَ الْحَيَّى تَشَيِّنَا مِيكُ كَان حِق كَيْمِ مَقَا لَمِي سُجِيدِ فَا مُرُونِهِ مِن دِيَّا.

اِنَّ اللَّهَ عَلَيْ عَنْ كَلِيْ عَلَى كَفْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يعت تدرون ۱۱ سورة يونس. رس دواز دېم ۱۲ آيت ۱۲ ت ۲۰

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرُانَ اَنُ يُفَتَرَى مِنَ دُونِ اللهِ وَلَكُنُ وَلَكُنُ وَلَكُنُ الْكُتْبِ وَلَكُونُ الْكُتْبِ وَلَكُونُ الْكُتْبِ وَلَكُونُ الْكُتْبِ وَلَكُونُ الْكُتْبِ وَلَكُونُ الْكَتَبِ وَلَكُونُ الْكَتَبُ الْعُلَمِينَ ﴿ الْعُلَمِينَ ﴿ اللهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

میں جب علی ہداور نہیں ہے یہ قرآن کھٹا ہوا سنہ کے سوا گین یہ تھا ہوا سنہ کے سائے ہے ، اور یہ تفلیل ہے کا ب کی راب العلین کی طاف ہے کہ بنیں شک اس یں کہ یہ رہ العلین کی طاف ہے ہے آپ کی اس قرآن کو گفہ لایا ہے یہ النے پنی بنی اللہ اللہ کی اس قرآن کو گفہ لایا ہے یہ النے پنی بنی اور جاؤ جس کو آپ کھر میں جا ہو ہی لاؤ ایس میں اور جاؤ جس کو ابی طاقت سکھتے ہو تم اللہ کے سوا ، گار تم سے ہو جس کو انہوں سے ہو تم اللہ کے سوا ، گار تم سے ہو جس کی انہوں سے جسلالی اس چیز کو کہ جس کے علم کی اماط نہیں کی انہوں نے جسلالی اس چیز کو کہ جس کے علم کی اماط نہیں کی انہوں نے اور ابھی شک نہیں آئی اگ کے پاس اس کی حقیقت انہوں نے اور ابھی شک نہیں آئی اگ کے پاس اس کی حقیقت

اسی طرع حبٹلایا اُن لوگوں نے جو ان سنے سیلے گذشتے ہیں یس دیجیو کی ہوا۔ انجام نظم کرنے والوں کا 🝘 اور بعض اِن یں سے دہ ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس (قرآن) پر ، اور بعض إن ميں سے وہ بي ج ايان نبيں لاتے اس ير، اور تیز پردردگار خوب جانا سبته آن گوک کو جو فاد کرنوک ہ گذشة دروس مین شرک اویمشرکین کی ترویه به دی سبے اور آج کے دیسس میں مراجایت قرآن یاک کی حقانیت اور مسداقت کا بیان ہے اور اس کے ساتھ رسالت کا ذکر ہے ، وعوت الی القرآن اس سورة كا خاص موضوع سب ، اس كے علاوہ توحيد كا ا تبات اورشرك كا ابطال معى خاص طور رباي مواسب . ساعقد ساعة قيامت كا وقوع ا دراس كے متعلقات زير بجث آئے ہيں . اس مورة كى ابتدائى أيت مي قرآن كرم كى صلاقت كے متعلق بيان ہو يكائے يلك النت الْكِتَابِ الْمُركِيْرِةُ لِي رَبِّي حكت والى كتاب من اور بير تكميل كرآ باسية و إذا الثي عالي عكي في م التُّنَا بَيْنَاتِ عَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاانُتِ بِقُرَّايِن غَيْرِهُ لذا آوْ كَبِدِّلْهُ مُحب إِن كومهاري واضح آسُين بيُص كرمنا في جاتي مِن توخدا كي ملاقات ہے: اگمیدلوگ کیتے ہیں کہ اس کےعلاوہ کوئی دومرا قرآن ہے آ ڈیا اس میں تبديلي بيإكرد وسجو بهلسي عقائد كيمطابق ببواور بهاسي معبود ول كارة مذبوه توعير بم كي تسليم كمايس ك واس كاسواب التدين ارشاد نره واتها .

قرآن کی حقانیت آئے کی آیات میں جی قرآن پاکی صداقت اور حانیت ہی کا بیان ہے ارشاد موقت اور حانیت ہی کا بیان ہے ارشاد موقت و حق اسلامی میں اللہ بیقران اللہ بیقران اللہ بیقران اللہ بیقران اللہ بیقران اللہ کے سوا بعنی اللہ تعالی کی شیمت اور اس کے او کے بغیراس قرآن باک کو کسی نے نہیں بنایا بمشرکین کا یہ اعتراض غلط اور محسن بنان سے کو قرآن باک کو کسی نے دس بی کا بیشتہ درس میں گذر ہے کہ اکثر ہے کہ اکثر ہے کہ اکثر ہے کہ اکثر اس بیا کی کا درس میں گذر ہے کہ اکثر ہے کہ اکتر ہے کہ اکثر ہے کہ ایک ہے کہ اکثر ہے کہ ایک ہے کہ اکثر ہے کہ کے کہ اکثر ہے کہ کر ان کے کہ اکثر ہے کہ کر ان کر ہے کہ کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ان کر ہے کہ کر ان کر کر ان کر ان کر ان کر ہے کہ کر ان کر کر ہے کہ کر ان کر کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر کر ان کر کر کر ان کر کر کر ان کر کر کر کر ان کر کر کر ان کر کر

مشرکین می فراد ترخین کی است کرت بین ، اُن کے بین کونی کی بات اُس ہوتی ، فرایا حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک طلبات سے نکال کر بیچے اِست کی طرف رامنا نی کرنے والی کہ آب ہے ، یہ کتاب می اُن برمبی ہے اور علوم ، معارف ، احکام ، فوانین اور عجزات کا محبوعہ ب ، ایس کی فرنت وملاعظت ہے مثال ہے ، لنذا اس کومن گھڑت کتاب کہنا بڑی زیاد آن اور برنفیعلی کی بات ہے ، فرایا کولکن فصر دی اُن کا کہ تی ہی بیان کی ہی کتب ساویر کی تصدیق کر نے والی کتب ہے ۔ بیلی کہ آبی لیے لیف دقت پر لینے لینے انبیا، پر نازل ، وکر ہاہیت کا ما اپ بیلی کہ آبیل کہ نے دوقت پر لینے لینے انبیا، پر نازل ، وکر ہاہیت کا ما اپ فرایم کرنی رمیں محمد این سے مخاطبین اپنی نالائعی ، بردیا متی اور خیابت کی مرب سے این سے متعقید منہ و سے ، بکدا خوں نے اِن کا اِول میں تحریف کرکے اسٹر کے غضب کو وقورت دی یغز نے کہ ، برقرآن پاک زہر ، تورات ، کرکے اسٹر کے غضب کو وقورت دی یغز نے کہ ، برقرآن پاک زہر ، تورات ،

فرایا کی تربیب کی صدق کناب ہے اور دوسہ ا وکفیصین کی المیکن کا ب کی فلیل ہی ہے ۔ کناب کا تفظیمیٰ کی فلیل ہی ہے ۔ کناب کا تفظیمیٰ کی فلیل ہی ہے ۔ کناب کا تفظیمیٰ اللہ تعالی نے بی تربی اور سام کی فلاح سے مار تماس می کام کی فلیل ہے ہو ۔ اور اس میں تمام کتب ساویدا دوسی اف یہ سیافید کی ہے کہ اس میں تمام کتب ساویدا دوسی اف سیافید کی ہے کہ اس میں تمام کتب ساویدا دوسی اف سیافید کی ہے کہ ہو گئی ہے ۔ یہ اس بات کی طرف اف رہ ہے کہ جو گئی ہو کے سابقہ کافلاصہ اس افزی کتاب میں توجود ہے ، اگر وہ ساری کتاب او یہ صحالف منی نب الکم اور برحق میں توجیر برقرآن بھی برحق ہے ۔ الکم اور برحق میں توجیر برقرآن بھی برحق ہے ۔ التا وقال کے اوکام کا تعلق عقید ہے ہو النا کی معرفت اور کے سابقہ بان کردیا ہے جو النا کے سابقہ بان کردیا ہے جو النا کے سابقہ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بہلی چیزالٹر تعالی کی معرفت اور کے سابھ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بہلی چیزالٹر تعالی کی معرفت اور کے سابھ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بہلی چیزالٹر تعالی کی معرفت اور کے سابھ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بہلی چیزالٹر تعالی کی معرفت اور کے سابھ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بہلی چیزالٹر تعالی کی معرفت اور الفیان کی معرفت اور کے سابھ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بہلی چیزالٹر تعالی کی معرفت اور کے سابھ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بہلی چیزالٹر تعالی کی معرفت اور کے سابھ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بہلی چیزالٹر تعالی کی معرفت اور کے سابھ بان کردیا ہے بوقائی میں سینے بوقی کے سابھ بان کردیا ہے بوقی کی سیافی بان کردیا ہے بوقی کی سیافی کردیا ہو بان کردیا ہے بوقی کو سیافی کردیا ہو کی میں کردیا ہو بان کردیا ہو بان کردیا ہو کردیا ہو کہ کردیا ہو تعضيل احكام ائس کی توجیدہے السر تعالی نے اس مند کی وضاحت کرتے وقت اس کاکوئی گوشہ نشنہ نہیں جھوڑا ہے ، ملکہ اس کے ہر بر برپور پر جھل کوٹ کی سبے ، السر نغالی کی بیچان اور ایمان اور عفا فیسے متعلقہ ہزاوں نوٹ لوگ بیان ہوئے ہیں ۔ توجید کام نکر نہایت واضح طریقے سے بیان کر کے نشرک کارد فرایگیا ہے ۔ کفر وشرک کرنے والول کے عقائم باطلہ کا پورا پور کی ہے کارد فرایگیا ہے ۔ اسی طرح طابح اور کشب ماوید پر ایمان اور کیا گیا ہے ۔ اسی طرح طابح اور کشب ماوید پر ایمان ، قیامت پر ایمان اور خرور شرمن جانب السر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے ۔ السر تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا بھی صفوی ترکرہ ہے ۔ اون تمام چیزوں کا تعلق ایمانیات اس کی صفات کا بھی صفوی ترکرہ ہے ۔ اون تمام چیزوں کا تعلق ایمانیات

حبال کم اعال کی بات ہے ، ان کا تعلق یا فوائنان کے ظاہرے ہے ، ان کا تعلق یا فوائنان کے ظاہرے ہے ، ان کا تعلق یا فوائنان کے ظاہر ہے متعلقہ اصام کی تشریح ولفنے خطور کے رشاد آ ہیں ہے جن کی مزیر دضاحت فقال نے کرام اور مجتدین نے کی ہے علم فقہ دراصل اُلن احکام کی توضیح ہے جن کا تعلق اُلن نے ظاہر سے ہے ۔ بین اُلن اعجال وافعال کی تشریح ہے جوالنان کو انجام شیخ جابئیں یا جن سے النان کو انجام شیخ جابئیں یا جن سے النان کو انجام شیخ جابئیں یا جن سے النان کر انجام المبال کی ہے ۔ ام الومنیف النانی ومردار اول کی تجیل کے سامے مفید النانی ومردار اول کی تجیل کے سامے مفید اور صفر چنروں کی تبحیال کا ام مفتر ہے ۔

ان کی سے باطن سے تعلق سے فالی چیزوں میں اصلاح بیت اور اصلاح است اور اصلاح است اور اصلاح است اور اصلاح الحالات کی اصلاح الحرائی ہیں۔ باطنی قوئی ، اسٹی بھی اسی من میں آتی ہے ۔ اِن چیزوں کی تفصیل آلمہ محبتہ دین اور بزرگان دین نے بیٹ سے ، ان ول نے النان کی باطنی اصلاح کے بلے میں خواج معین الدین اجمیری کے بلے ماس سلسلے میں خواج معین الدین اجمیری کے لیے ماس سلسلے میں خواج معین الدین اجمیری کے لیے معدولات ، نینے عبدالقادر حبلانی کی لبند پایہ تصنیفات اور خواج جمال الدین الحمیری کے الدین کے الدین کے الدین الحمیری کے الدین کے ا

مهرور دحى كى كماسب عوارون المعارون مفاص طورية قابل ذكرم بخراجه نظام الدئي ادلياءً نے يركاب لينے اساد سے سبقاً سبقاً اور حرفاً حرفاً براحی سالفہ بزرگول کی تالیغاست میں سے رسالہ کٹا ویہ اور کٹا سے للمہ لمبندیا بیرکتیس میں متعدمين مي حصرت على مجريرتَى كى شعب المجوب بيري حسب على الأركم اقبال مرحوم كا دعوى سب كتبيك كومرشد كال كى مريب تى حال نه بو. ام كويركماك فالمره ديني منه كل واس كماب م<del>ين خفائق بمعارف بالزمير</del> اوران نی اصلاح کے حملہ نظائر ہاین کئے سکتے میں ۔اصلاح باطن کی یہ تمام جبزی می الٹرکی تباب سے ماخو ذہبی بعقن کا ذکرصراف اگیہے اور تعضٰ منا مُركور مِن بعض كى تشريح الله ركيني كى زبان سے موثى سے اور تعفن کوفقہ آوا مرمجہدین نے احتماد واسنباط سے وامنے کیا ہے عیانخیریہ قول ام اگر منیفہ م کی طرف منسوب ہے۔ ۔ لْجَيِمْعُ الْعِلْمِ فِيْبِ الْفُرُانِ لَلْكِنُ تَقَاصَرَعَنْهُ اَفَهُكُ مُ الرِّجَالُ قرآن باک میں تمام علوم موحر دمی منگر اوگوں کے فہم*ان کسب رسا*نی على كرك يست فاصرلم إسروال تفصيل انكاب كالمطلب سي كرقران ياك من تمام طلور احكام كي تفصيل موجور \_\_ . مزاية يفقيل الكتاب بالأركيب ونيدس منتك شنبه ک کوئی گنجائش موجر رہنیں ،اس کو آب سورۃ بقرہ کی سلی آبیت سے جرڑ لي*ن ، ولان عن بين هي السيخ السيخ ه ذ*ل لكَ الْهِكَ الْهِكَ الْهِكَ الْهِكَ الْهِكَ الْهِ كَالْبُ فِي فِيفِ فِي یرہے کا ب نکب وشہرسے یاک ہے شک کرنے والوں کے لینے دِ اع الميطر صحيمي ، ان كى تقليس اقص مير . ورنه وه السُّركى كمَّا ب مين شكر ن كرستے اور اس باست ميں يمي كوئى نئير منيں جسن ركب المعلس كھيئ كه بيتام جب از ك يم يرور دگار كي طرف سه آني بين عرصني يه قرآن عيم

المکت پاکسال کی حتایینت کا ذکر ہوگیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہے کہ بین گھطرت ہے گر الترف واضح کردیا کریر دست العلمین کی از ل کردہ سبے جواس نے لیے اکمل ترین بندسے پرجبرل کی معرفت جمجی ۔ یہ نوع البان کی اصلاح اور فلاح معظ روگی ہے ۔ یہ

شالگنے کاچیکنج

ساعة كبشب ارتثاد بوتاب - أمر كَفَوْلُونَ الْمُسَلَّى الْمُكِالرُكُين یہ بات سکتے ہیں کہ اسٹر کانبی اس کتا سب کو ٹود گھٹر کر لایا ہے ۔ اگر لفرخ مَالَ الِينَ السُّ سِهِ تَرسُهُ مِغْمِرِ! قَلْلُ فَالْقُلُ إِلْسُوْرَةَ مِّسَشُلِكًا آیب ان سے کردیں کہ اِس قرآن مبیی اکیسسورۃ ہی بناکرلاڈ - اور پر چلنج صرف تم كم تحدود نيس ملكم وَلَدْ عُقُلُ هُونِ اسْفُطُعُتُ مُ مِّنَّ دُوُنِ اللهِ حسب التطاعت التُرك مواجعة عاسمة مواين مرم کے بلے بلالو۔ تمریما سے کے ساسے مل کر ہی اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ ، گراس کوان نی کالم سیم<del>حق</del>ته مو تو پیرتم بھی توان ا*ن جوالیا کلام نباکر د* کھا ؤ۔ تهار مصحكا، فضحا و البغاء اور وآنش وربيرا زور مكاليس، تمهاك شاعر لينے فن کو مکل طور مربروئے کارسے آئیں گروہ اس خدائی کلام کی شال پرشیس ن میں کرسکتے ۔ یہاں ایک سورۃ کی بانٹ کی کئی سبے ۔ دوسڑی حبگہ س ٌ فَأَدَّقُ الْبِعَشَرِ سُورِ مِّتْ لِلْهِ (هود)اس مبيى *دس سورتي سے آؤ*-اوربیاں آخری باست ڈیا ٹی کرصرف ایکسسورۃ ہی سے آوٹر فرایا، تم ممارے كيرسارك بل كراكيب سورة هي الداور الدر كا قرآن كي ساخة مُقالِم كرور تهيس سيترجل ما في كاكر قرآن باكسى السان كاكلام نهيس عكر رحان

امام الورکج حَصاصٌ فرطنے ہیں کریہ آبیت فران چکیم کا معجزہ سہے جودہ سوسال کا عرصہ گرزر دیکا سے مگر اس چیلنج کوکسی نے قبول منیس کیا رحن اوگ<sup>وں</sup>

نے اس کی شال ببینس کہ نے ک*ی کوشسٹن* کی .انہوں نے منہ کی کھا نی سوکیزا<sup>ہ</sup> نے تھی*ے کا مہیش کیا تو لوگول سنے اس کے مند پریحقو کا اور کہا کہ تمہا دا کلا مخت* اور پجراس محفنل <u>ت حبب ک</u>ر محد کامیش کرده کلام نام و معارف و د قالق و*حقائق اور* فصاحت و ملاعث سندلبرمزيه ما اندا قرآن كامقا وكهال كياباسي بينوم كاظ معجز هم فرا إلَى كُنْتُ وَصَادِ قِينَ اگرتم لینے دعوسے میں سیجے ہوتواس میلنج کوفیول کردِ اوراس کی تین آتے وں واليحيجوني سيحجيون لممورة كيمثال مبي لأكمر دكها ويسورة بني اسائيل مرتعبي <u>چمدینج موجود ہے کہ اگر سالے انسان ادر سار سے جن مل کر بھی قرآن کی شال</u> لااعابيٌ لَا يَأْتُونَ كِيمِتُ لِلْهِ تُواسِ كَيْمَالُ سَي لاسْتَحَة مُعْسِرِيهُ كران فى كلام كامقا برتو دوك ران فى كلام كى سكق موسكا بسب أ كتن مطِّا شاعراً درا ديب مهو بمفكرا در انشور بكو، اس كي كلام كرهانجا جا سكة بها ومنصين مختفت تخليقات كى درجه ندى كرسيخة أبي سركروب مقابلہ النّر کے کلام اور مخلوق کے کلام کے رم میان ، یو۔ و کی کر و نصیلہ کردگا ؟ الندکا کلام تا یمام ان فی علوم سے اعلی وار فع ہے ۔ وزاء مقيقت برب كذبوا بمالة يختطنوا بعِلْمِه كَمْ مَسْركِين سن ايسي حِيز كو حجه لا ياسب حب سك علم كا انهي الله ہی نبیب یق بات بیرے کرکسی بات میں مامی اور کمنزوری کی نشانہی فو تحرسكناسية حب كواش بيجمل عبورهال مو بمكرالت كرك كلام برنوكسي تم احاطه ہی نہیں ۔ لہذا بغیرتمل اوراک حاصل کیے گون اسکی تکذبیب کرمکمآ نے النا اس کلام کر حظلانا قربایت ہی سیعقلی کی است سے ۔ فرایا کیب تواشول نے اس کلام کامکل احا طرنهیں کیا اور دوسری ابت برسے وَكُمَّا يُأْرِقِهِ مُ مَافِيلَا كُرامِي كِسَاس كَ عَبِينَت. ما آل اور انخام تھی اُک کے سامنے نہیں ہیا۔ تا دیل سے مراد وہ حقالی ہی

للاوحب بكنريب

حن كوالتُدني فرآن مي بيان كيا اورحن كاظامر رونا العبي باقي سب مِسشلاً وِّں اور <del>جناست کا وج</del>ود، <del>وقرع قیامت</del>، <del>حاکب کا ب</del> کیمنزل، اور رِحَزِا اورِمِنزا کا فیصلہ وغیرہ ایسی چیزی میں جن کا دعوی توقیران نے کیا ہے مگران کاظر میتنفتل میں ہونے والا ہے۔ فرا بجب ان جیزول کی ازائش كااعبى دقت مى نهير توامنول ن يبليري ان كوكيت حبشلانا *نٹروع کر دیاسے ، یہ* توقبل ازمرگ داویلے والی باست سبے ۔ فر*ە ياسلىھ يىنىمە آخرالىزان ! كەزىن كى يۆكۈسسە كونى نىڭ باسىن*ەس ے كُذَ الْكُ كُذُكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ السِّيلِ بوگوں نے بھی ایکٹر کے احکام کو اسی طرح حبشلایا ۔ سابقہ کا فرومشرک جمبی وامنح حقیقتول کا انکارکرتے گئے مکر دکھیے لوکہ کیا وہ کامیاب ہوگئے فرغون ، نندار ، منرود ، قوم عاد وننود ، قوم لوط اور دیگر بڑی طبی تندیب ال<sup>ل</sup> نے اس مات کو حصلاً ما توا*گل کا کیا حشر ہوا ۔ و نیا می تھی ذ*لیل ہوئے اور آخر کی اہری ذکّت توہبرحال ان کے مقرر میں ہے ، سور ہ شعر ایس السّرنے تمام كذب قرمول كالفنته كهيني ب اور مير اخرمي فرايب فالمُظَرُّ كُيْفً كَانَ عَاقِبَ أَلْطُلِمِينَ وَعِيمِو الطَلِمُ رَبِي الرَّالِمُ مُرسَفِ والول كاكب برا

افیارار اورکافر انجام ہؤا۔
اب یہ ہے کہ وَمِنَّهُ مُ مَنَّ کُوهُمِنُ بِهِ اِن یں سے بعض ایمان لاتے ہیں ۔ جن کی استعداد اور صلاحیت المجھی ہوتی ہے وہ ایک لاکرنا مُرہ الطّا سیلتے ہیں ۔ قرآن پاک کی تعلیمات سیم تعنیہ ہوتے ہیں ۔ وَمَانِ پاک کی تعلیمات سیم تعنیہ ہوتے ہیں ۔ وَمَانِ بِدَ اور ان میں سیا بعض الیے بھی ہی جم وَمَانَ لَا يُحْرُمُنُ لَا يُحْرُمُنُ بِدِ اور ان میں سیا بعض الیے بھی ہی جم قرآن پاک پر ایمان منیں لاتے ، وہ اپنی ضدیہِ قالم سہتے ہوئے اس کی تنہیں ۔ قرآن پاک پر ایمان منیں لاتے ، وہ اپنی ضدیہِ قالم سہتے ہوئے اس کی تنہیں ۔ سیال کی سوواستعداد اور بہنی ہے لوگوں کوشک وشہمی ڈالتے ہیں ۔ اس یو اعتراض کریے کوگوں کے متعلق فرمایا کر یہ برائ کی سوواستعداد اور بہنی ہے ۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کر یہ برائ کی سوواستعداد اور بہنی ہے ۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کر یہ

فادی لوگ میں وکر بھٹ کھٹے والم مفید ین اور آپ کا پرور دگاران فاد کرنے دالول کو خوب حانتہ ہے جولوگ قرآن پاک کومن گھڑت بہت میں ، وہ فیادی میں ، وہ شرائع اللیہ می خلل ڈلسلتے میں وہ من مرحی کو اپنیا میں ، فرایا ، العالم الیے مشرارتی لوگول کا خوب دافقت ہے اور وہ انہیں ان کے ال دانجام ، بھے سنجارتی کوگول کا خوب دافقت ہے اور وہ انہیں ان سورة يونس ١٠ آيت ٢١ ٪ ٢٥ جعستاندون ۱۱ ویسس پیزدیم ۱۲

آرج عاہ :- اور دائے بغیر) اگر یہ لوگ آپ کو مجٹلائیں ، پس آپ کھر دیجئے کہ میرے یے میراعمل ہے اور تہائے یے تمالاعل ہے ۔ تم بڑی ہو اُس چیزے ج یک کرنا ہوں ، اور یں بری ہوا اُس چیزے جو یک کرنا ہوں ، اور یں بری ہوا اُس چیزے جو آک اور بعض اِن یں ہے وہ ایس جو کان سکھتے ہیں آپ کی طرف ۔ تو کیا آپ منایل کے بہروں کو اُگرچ وہ ناعمل سکھتے ہوں آک اور بعض اِن یں بہروں کو اُگرچ وہ ناعمل سکھتے ہوں آک اور بعض اِن یں بہروں کو اُگرچ وہ نامیل سکھتے ہیں آپ کی طرف ۔ پس کیا آپ راہنائی کریں گے اندھوں کی اگرچ وہ نامیل کی اُگرچ ہوں آگ ہیں ہیں کیا آپ

السُّرِتَا لَىٰ نَيِن ظَلَم كُمَّ اُورُوں بِرِ مَجِهِ بِي الْكِن لُوگ لِنے نفوں پر ظلم كُمْ اللهِ تَعَالَى الن كو اللهِ تَعَالَى الن كو اللهِ تَو ان كو اللهِ تَعَالَى الن كو اللهِ تَو ان كو الله تَعَامِم بِو كَا كُولِ كَم وہ نہيں عظرے مگر ايك كھڑى بُم دن مِيں - ايك دوسے ركو بچانيں گے - تحقيق نقصان مِي بِرشِّے دن مِيں - ايك دوسے ركو بچانيں گے - تحقيق نقصان مِي بِرشِّے وہ لُوگ جنول نے تحفیلایا الله كى الماقات كو اور نہيں تھے وہ لُوگ جنول نے تحفیلایا الله كى الماقات كو اور نہيں تھے وہ راہ راست بر هم

ر ربطِآيات

ا بندا میں قرآن کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہوا ، بھر درمیان میں توجید کامٹلہ بیان ہڑا۔ اللہ تعالی نے توحید کے دلائل شیدے اور تشرک کا روّ فرمایا۔ اس کے بعد صیب قرآن كى حقاينت كا تذكره آيا، اس كامُّنَّرِّل من التَّرْجِونا اورغلطى سي مبرا ہونا بيان كيا گيا. بھے کندیب کرسنے والوں کی ندمت ہوئی ۔اب آج کے درس میں اور اگلی آیاست میں ملدرسالت اور قیامت کو اکٹھابیان کیا گیا ہے۔ جبیاکہ پہلے عرض کیا مباج کا ہے کرمکی سورتوں میں بنیادی عقائد، ایمانیات اور اخلاقیات ہی کو مختصن طریقوں سے بیان کیاگیا ہے۔ ان سور توں میں خداتعالی کی وصلنیت ،اُس کی ذات وصفات اور ایمان کی حبلہ جزئیات کا ذکر آ ناہے بی مائد باطلہ اور رسومات باطلہ کی عگر عگر مردیاً تی كفار ومشركين انبياءكى نبوت ورسالت سيمتعلق طرح طرح كيثبهات پیدا کہ ستے تھے اور رسالت کی تخدیب کرتے تھے۔ تو نہاں پر الترتعالی نے بالے مكذبين كم متعلق فراي وَرانَ كَذَّ بُولِكَ الريه لوك آب كو عظل بن تواب اس کھے ائیں نہیں کیونکہ بکزیب کاسلسلہ نشرع سے آرا ہے۔ کفار ومشرکین نے ہیشہ آوسیہ، رسالت، وحى اللى اور وقوع قيامت كوحطلايا تكذيب رسالت كيضمن بي مشرك كية تے کرتم تو جارے بیسے انسان ہو، ہم تجھے نبی کیسے مان لیں ؟ تمہاری ظاہری مالت بھی اچھی کوئی نبی<del>ں ہ</del>ے مالی بیزانش بھی مہتر نہیں ، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ، نوکر چاکر نہیں ، کوئی کونٹی ، بنگلہ اور باغات نہیں ۔ آخرکس بات پرتمہیں رسوُل مان لیں . در ال

تكني*پ رسالت*  مشرکین ہمیشہ اس باطل زعم میں ملبلا سہے ہیں کر کرنبی اور رسول وہ شخص ہوئی ا ہے جواحچھا خاصا کھا آپیآ، صاحب جائیاد، امیرکبیر، اعلی حیثیت اور طالف جبی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کتے تھے کہ اگر نبی ہونا تو میکے اور طالف جبی دو عظیم کہتیوں میں سے کوئی بڑا سردار ہوتا۔ کیا النگر کے پاس نبوت کے کے بیا ابوطانب کا میٹیم عبتی ہی رہ گیا تھا؟ اسی بنا پر وہ لوگ چھنو خاتم ہائین کی رسالت کا انکار کریا تھے۔

غرایا، اگریہ لوگ آپ کو حیط لائی تر اے منجیر ! فَقُدُلُ آسی ال<sup>سے</sup> کہ دی <mark>گئے عُس</mark>َمَیا کی میرے بیے میارعل ہے تعنی میں اپنے عمل کا ذم<sup>دا</sup>ر موں میرسے عل سے بارسے میں نم سے بازیرس نبیں ہوگی ۔ وَ لَکُمُوْدِ عَصَلُكُ عَوْراً اورتهارے ليے تهارا على سبے . فرایا، یا در کھو! اُنْتُ هُو مَنْ يُنْفُونَ مِسَقًا أَعْمَلُ تمان كامول سن بزار بورجوبي انجل ديتاً بول - وَأَنَا بَهِنَى مِنْ مِنْ مُنا لَعْتَ مَلْقُونَ اور مِن الله كامون -بزارمون وتمانجام ميته مور براكب كراين النعالى ذمه داري طانا جوگی بیں لینے اعمال کا خور ذمہ دارموں ۔اگرمیں سنے کوئی غلطی کی اِافترا، باندھاتر اس کی جواب دہی میں کروں گا اور تم اس کے ذمر دار نہیں ہوگئے مکین یا در کھھو! ا*گر تم نے حق وصدا قب* کی تعدیب کی توجی*د ورسالت* کو حَبِطُلا یا معاد کما انکارگیا ، تو اس کا عِگنان تم کو کمن<sup>ا</sup> ہوگا مفسر*ی کرام فراتے* میں کرجب حق ظاہر ہو ما تاہے تو اس کے مخالفین اس برطرح طرح کمے اعتراضات کیا کرتے ہی اور اس کو حصلانے کی کوسٹسٹ کریے ہی ہے بات مبیشه سے بلی آرہی ہے، لهذاطعن وتشنیع کرنے والوں سے زمادہ الحينانيين جاسية بمكذب كمة اباطل ريبتون كاجيشه سي شعار راب اسی ۔ لیے فرہ کی کم آمیب ان سے کہ دس کہ تم البنے عمل سے ذمہ دار ہواور ميں النے عل كاير كئے كئے لينے اعمال احدر كى صاب ديا الراب كا ا

التّدینے کذبن کی اکیے خصلت یہ ہی بیان فرائی ہے وَمِنْ ہُے ۔

مُّنَّ لَسُرَجَ عُولًا إِلَيْكَ ان مِن سيعِف لِيْسَادِكُ مِنْ حِرَابٍ كَ طرمت کان تنکھتے ہربینی آہیے کی است سنتے ہرں میر مقیقت یہ ہے کہ یہ طاہری کا ن تو آپ کی طرفت کرتے ہی سگر ان سے دل سے کا ن متوجہ نہیں ہو تنے ،حس کا مطلب پر سبے کہ اُن کاشننا پز سنے اس کیے التُرن فرايا سُلِي مِنر إ أَفَاكَنْتَ تَسُرُمِعُ الْمُتُسَوَّ كَالَابُ ال بهردن كوسّالين كي حن كي ول كي كان بندم، وَكُونُ كَا لَوْ لَيْعِقِلُونَ ا در اگرین و و عقل مجی نیس سیمنته . ایسے اوگوں کو سائے کا فائرہ کیا اور سالوگ آب كى نصيحت سے كوئى فالمرہ نہيں اعطاب كتے .سورة انفال م محى گزر مِكَاْتُ مُسَمَّا فُكُ مُ عُنْ فَهُ مُ لَا يَفْقِلُونَ وَهُ بِرِكَ گرنگے اندھے ہیں دہ تھل سے قیمے فا کرہ ہی نہیں اٹھا تنے۔ النگر تعالیے نے اٹ ان کریمتل جسیعظیر تعمست عطاکی سی*ے جسے صیحے طور دیاستعال کرنے کی* صرورت سے مگر کیالوگ الیا کمرسنے سے فاصر ہی غرصنی کر انگر نے فنرا یا که کمزمین کی حالت یہ سبے کہ وہ آسیہ کی باست وِل سسے سنتے ہی نہیں تو آب اُن کو زر دستی سیکے ساسکیں گے۔ ساعت کے بعد لعبارت کا ذکر فرایا کی مِنْ اُلْکُ وَمَنْ اَیْنَظُہُ وَمَنْ اَیْنَظُہُ وَ ِ الْمَيْكِ ُ اور ان مِي سنے بعض وہ ہ*ي جو آب کی طرف نگاہ ر محفتے ہي* یعنی بظاہرآ*پ کی طر*ف دیکھتے ہیں مگروہ دل کے اندھے ہیں۔ اُفائت تُهُدِي الْعُمْيَ وَكُوْكَ الْوُلْ لَا يُبْصِينُونَ كَا آبِ المِصول كوراه د کھائیں گئے اگرچہ وہ نہ فیلجھتے ہوں بیجولوگ دل کے ہیرے اور انڈ صے ہیں . وہ آپ کی بات کویڈ مٹن سکتے ہیں ، مذ دیکھ سکتے ہیں اور مذاس سے فالرُه الله اللها سكت بي ول كے المصابين كے إركى بي مورة ج مي موجود حِيُّ فَإِنْهَا لَا تَعَمَى الْآنَصَادُ وَلَكِنْ تَعَمَى الْقُلُونُ الْكِيْنَ

للهری ور باطنی میکت

رلکے اندھے ف الصّدُ وَيْنَ الْحَرِي الْحَرَالُمُ وَالْحَرَالُمُ الْحَدِينَ الْمُصَالِمُ الْحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدَى الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدَى الْمُحْدَا

مشترقین کرکنه دولیا

اس زمانه کے متشرقین مربر باست بالکل صادق آتی سہتے - <del>سودی</del> ، عيبائى اورمندوابل فمرسرت اكريفارا الماست مبرارى راى اسلامى كمابرا کے دیاہے پھتے اُدیا ایٹ کمینے کی کمٹسٹن کیدتے ہیں کم وہ تعصیب نہیں ہیں مکبر لینے لینے دین برقائم کے تقدیمو کے تھی اسلامی اصولوں کے معترف ہیں مگر ان کی محص جالا کی ہے۔ اگن سے کان سبے اور دل کی انگھیں انھی ہیں ، لیذا وہ حق کو دل سے قبول نہیں کرنے مکر اسلام ك حاسمت كي آط ميں اس برشب خوان ماستے ہیں ۔ نبطا سرکس تصنیف کے دسام یرصیں توبیاوگ بڑے منصب مزاج نظراً میں سے مگراس کا سے اندر اسلام، قرآن اور بغمراسلام مردکیک حللے پائیں گے۔ روسیوں کا حال بھی ہی ہے رابطام روہ قرآن ماک کی تعریت کرتے ہی سمٹراسلام کورجعت استدار ندمب قرار فينظ من اوسيم السلام كم متعلق كنظ بس كراب الس زمان سے بنی شعران کی تعلیمات اس زماسنے کی صرور باست بوری نہیں کوسکتن ۔ یمو دلوں اور عبیانیو*ل کابھی سی ح*ال ہے · نظاہر میں وہ سنتے اور دیکھتے بھی بن، مُكَّد انر تعصب اور خابتت عبري بوني سبت -

مشرکوں کا حال بھی الیا ہی ہے۔ وہ بھی دل کے ہرے اور اندھے مودخة

ہیں اور اُسی لیے حقیقت سے محروم ہیں ۔ اِن کے دِل *کے کا*ن اور دِل ک انتھیں بندیں اس سیلے ان کو کوئی چیز فائرہ نہیں بہنچاسکی ۔ سنہ مایا انَّ اللَّهُ لَا يَظَلِمُ النَّاسَ شَيْنَا بِيكسارِ مُرْتَعَالُى تُولِوُكُونِ بِرِوْرُهُ بعرى ظلم نهير كرة اوَكْ كِنَّ النَّئَاسَ اَنْفُسُهُ فَهُ فَيَظِّلِهُ وَكُنَّ النَّاسَ اَنْفُسُهُ فَ فَيَظِّلِهُ وَلَا يَكُولُوا لوگن و اینج ایب اینظلم سکے مرتکب ہوتے ہیں ۔ وہ خود لیسے اسا ہے ہمیا کھتے ہیں جن کی نبایرجہنم کیے شتی من حاستے ہیں ۔ الشد نعالی قیامت کے دن فرائے كُمَّ ذَٰلِكَ مِهِ مَا طُدَّمَتُ يَدْنِكَ وَإِنَّ اللَّهَ كَيْسَ بِظَدُّومِ لِلْعَهُ إِ د الحبح ) میر توتیری اینی کھائی سے جوتیرے واعقول نے کی وگرنہ التَّرُنّعا لَی تولبنے بندول مرتهمی زیادتی نهیں تمرنا، وہ توثهاست ہی ثفین اور دہر ابن ہم مرتگریر ىنود انسان ب*ن ج*واينى كاركردگى كى **رئىستى**رەبىم كايندىن بىلىتە بىي جۇفىراورغەتىدە تم نے ابنایا اور حواعمال فاسرہ اسنجام نہیے، کیراہنی کا مٹرہ سے ۔ اسے عبکتو۔ فرایا ° فَاصْبِ بِيُ قُلْ أَوْلَا فَصْسِبِ بِي قُلْ سَوَاً وَعَلَيْ كُوْ دِالطورِي لِمُصِبِ کرہے یاز کرفی اکب تمہارے کیے برابرہے انہیں لینے کیے کی منزاعگیتی ڈیٹر کی تم نے قرآن اور مغیراسلام ی کنریب کی آج کے دِن کو خیلایا، شار کتے اللہ کا انکارکیا،خدائی قانون کی پروازگی،اب به تمام چیزی صعیم و کرتهارے ليے عذاب كامبنى بنس كى-

عصر زمرگی

دو گھنٹے خوش گیپوں می گزار دیتا ہے۔ دوسری عگر شخی کالفظ آ آ ہے بعنی دنیاکی زندگی کی طوالت اس قدر معلوم ہوگی بھیے کو فی شخص دوہیر کے وقت عقورًا سأا لم كريتياسيد الجليد الحصله بيركاعقورًا سا وقت موزا ہے اس کی در بہتنہ کے افریت کے در داک علاب کے بیش نظر زندگی کھر کائیں ہ

ہے کو پیجانس کئے لیکن کوئی کسی کی مرد منس کر سکے گا۔ لَى كُنِي كُمُ كُلِم نِينِ ٱلْحُصُرُكُ " لَعُنْضُهُ عُرِلْمُعْضِ عَدُولًا إِلَّا الْمُتَّاقِبَ أَنَّ (الرَّحُوف) وهسب أكيب دوم كرك دَمَّن بن عابي كُ البنة مقی لوگ کسی کے کام آمکیں گئے . وہ خداکی بارگاہ میں مفارش کریں گئے حدمیث مشرلعیت میں آ ناہیے کومومن لینے بھائیوں کوچینم سے حیور لئے سمے یسے خذکی بارگاہ میں النحیب کریں گئے ۔حضرت واڈ دُعلایالسلام کے زمانے کے میودلیوں کا ذکر قرآن باک میں آ آ سے کہ حیب وہ خدا کے حکم اُکے مطابق ہفتہ کے دن مجھلی کے شکا رہتے بازنہ کے توانٹر نے اُن کو ہاروں اور خنزروں کی شکار میں مشکل کردیا۔ اگرجیہ ان کی شکلیں تبدل ہوجی تھیں، وہ برل بنیں سکتے تھے مگر اپنے عزیز واقارب کو پہنا نے تھے اور حرکات مکات سے پوسکے لیے بکا اتنے تھے ،مگرکوئیان کی مدر کرسکا ۔ قیامت کاحال بھی الیاہے۔ مجرمن سکنے عزیزوں کرسی نیں گئے ، ان سے تعارون ہوگا مگر ہونی وہ دنیا میں کفترونٹرک کا اٹکاب کرنے ک<u>ے ،ظلم وزیا</u>دتی کو اینانے رکھا ، <u>براخلاتی</u> اور برکرداری کامظامره کرستے سے ۔ بدالیا نعار ن کچھ غیر بنیں ہو گا . اورانییں اینے کیے کی منزا آل کرسے گی ۔

فَرُا قُلْدُ خَسِمَ اللَّذِينَ كُنَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ بِينَ خَارِك مِن بِطِسب وه لوگ حبنوں سنے السُّرکی الماقات کو حبطلایا رگویا تکرنرے رہاست کے سا تھ تھ کے عمل پرتین نزکیا، درسان سے قیامت کر بہت تیم نہ کیا
ادر محاسبے کے عمل پرتین نزکیا، حدیث شراعیت میں آ ہے کہ محاسبے
کے وقت ہرادمی خود جراب دیگا اور درمیان میں کوئی ترجمان سنیں ہوگا،
آفض کو اپنا جواب خود دینا ہوگا، ولی پرکوئی وکمیل میشر نہیں آئے گا جوکسی
فض کو اپنا جواب خود دینا ہوگا، ولی پرکوئی وکمیل میشر نہیں آئے گا جوکسی
مجرم کی طرف سے جواب دعوی وافل کر نے ۔ اس وفت ہرشخص کے
وائیں بائی اور آگے ہیجھے وہی کچھ ہوگا جوائس نے اِس دنیا میں کھی اِ ذائی وافل کر نے ۔ اس وفت ہرشخص کے
وائی بائی اور آگے ہیکھے وہی کچھ ہوگا جوائس نے اِس دنیا میں کھی اِ ذائی وہ گھراہی میں پڑے۔ اس دنیا میں
ماد کا انکا رکیا ، لواج کو مخت خمارے میں ہوں کے اور اہری عذاب میں ملبلا
مود الی سے اُس کے اس می مقارب میں میں میں ہوں کے اور اہری عذاب میں ملبلا

سورة يونس. *آيت* ۲۷ تا ۵۳

یعستذرون ۱۱ درسسچاردیم ۱۲

وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ مُ أَوْنَتُو فَلَنَّكَ فَالْيَكْنَا مَرْجِعُهُمُ ثُكَّ اللَّهُ شَبِهِيَّدٌ عَلَى مَايَفُعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّاةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُ مُ قَضِي بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُــُولًا يُظُلُّمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَّى لَهَٰذَا الْوَعُدُ إِنَّ كُنْتُعُ طَدِقِيْنَ ۞ قُلُ لَّا آمُلِكُ لِنَفْسِي ضَوًّا قَلَا نَفُعًا إِلاَّ مَاشَآءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ آجَلُّ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمُ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلاَ يَسُنَقُدِمُونَ ﴿ قُلُ اَرَءَيُكُمْ إِنَّ اَتَسَكُمُ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسُتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجُرِمُوْنَ۞اَلْكُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ امَنُ تُمُ بِهُ ٱلْأَنَ وَقَدُ كُنُنُّمُ بِهُ تَسْتَعْجِكُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ اللَّذِينَ ظَكَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلُو ۚ هَـٰ لُ يُجُزَوُنَ إِلَّا بِهَا كُنُـٰكُمُ تَكْسِبُونَ @ وَكَيْسَتَنَانُهُونَكَ آحَقُّ هُوَ ۖ قُلَ إِي إِ وَرَيِّنَ إِنَّهُ كُوُّجٌ وَمَا آنْتُمُ يِمُعُجِزِبُنَ ﴿

> نوحب مله بدادر اگر ہم دک دیں آپ کو وہ چیزی جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا پھر ہم آپ کو وفات شے دیں، پس جاری طرف ہی اِن کا لوٹ کر آیا ہے ، پھر السَّدْتعالٰ گُواہ

ہے اُن کامول پر ج یہ کرتے ہیں 🕝 اور ہر ایک است کے لیے رسول ہوتا ہے ۔ ہیں جب آنے اُن کو رسول تر فیصلہ کیا مانا ہے اگن کے دیمیان انصاف کے ساتھ اور ان یر زیادتی نبیں کی جاتی اور کہتے ہیں یہ لوگ کب آیگایہ وعده أكدتم سيح بو ﴿ لِلْهُ بِغِيرِ! ) آب كهد ميكيا، نبيل الك یں کینے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا امگر ح اللہ عاہے . ہر ایک است کے بلے وقت مقرر ہے ۔ پس جب آمائے سفردہ وقت ان کا ، پس نہیں بیجے ہوتے گھڑی بھر اور نہ آگے ہے آپ کہ میجئے ، بتلاؤ اگر آمائے تہارے اس اس کا عذاب رات کے وقت یا ران کے وقت، مجم لوگ اس سے کیا مبدی کرنے ہیں 🚳 بھرکیا جی وقت رہ واقع ہوگی تر اس پر ایمان لاؤ کے . زتر کہا جائے گا، اب اور تحقیق تم تھے اس کے ساتھ طدی کرنے والے 🕲 بچر کہا جلئے گا ان لوگوں سے جنوں نے طلم کیا ، پچھو ہمیشہ کا عذاب ، نبیں بلہ دیا جائے گا تہیں مگر اُن اِتوا کا ہو تم کاتے تھے 🐿 اور آپ سے خبر پوچھتے ہیں كيا يه بات سي ب و آب كه فيكف ابن اور مجه ميرك رب کی قسم یہ توحق ہے ، اور نبیں تم عاجز کہ کھے فالے اس توحید کے بیان کے بعد قرآن پاک کی حقاینت اور صدافت کا ذکر موا ، پھر

توحید کے بیان کے بعد قرآن پاک کی حقانیت اور صدافت کا ذکر ہوا ، پھر اللہ نے نبوت ورسالت کے کذبین کا روکیا ، اُن کے شکوک وشبسات کو دور کیا اور ساتھ قیامت کا ذکر مبی کیا ، فرایا ، آج یہ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں بگر جب قیامت کے دن انجھے سیکے جائیں گے توخیا ل کریں گے کہ دنیا ہیں گھڑی بجرافسرے چرآگے عذاب کا لامح و دسلانظر آلے گا تواس کے مقلبے میں اس دنیا اور برزخ کی زندگی کو شایت مختر عرص سمجھیں گے۔ و طوں ایک دور کے مرکو بہاین گے۔ فرطا جنوں نے السرکی طاقات بعنی قیامت کے دن کی تکذیب کی وہ ابری عذاب میں طبالا ہو کر رہائے نا اے میں رہیں گے۔ آب آج کے درس میں بھی قیامت اور عذاب آخرت کا ذکر مختلف اندازے کا گاہے۔

تعض*ماع*یہ کا اظہار

ارشادم وتاب وَإِمَّا نُرِينَكُ كَعُضَ الَّذِي نَعُدُهُ مَ ا درحب ہم دکھا دیں گے آپ کو وہ چنروس حن کا ہم ان سے وعدہ محمقے مٍں بعنی افرانوں کی گرفت اورعذاب سے متعلق بعض حصول کا اظہار ہوگا. مورسختاہے کہ اِن میں ہے بعض حقائق حصنورعلیالصلوٰۃ والسلام کی حیا مبار کو میں ہی ظامیر موروائیں ۔ جنامخد مشرکین بھی اور عرب کے ووسے رسم خنوں کاغرور و کرانٹرنے ایب کی زندگی میں برر کے مقام بر توٹر کر رکھ دا . صنوایا ترکس شان وشوکت کے ساتھ مسحقی میں بلانوں کوسفی ملتی سسے ناپیر کرینے کے بيائے تھ مگرالس فی ایسی دانت ال شکست سے دوجاری جو سے وجم و گان میں بھی زعتی ۔ فرمایا ایک صورت برعبی سے ۔ أوْسْتَوُفْيِّتُكُ إِلَى إِلَى إِلَى السِيكُواس دنياست الطالين اوراس ك بعد التَّرك وه وعدي برسيه مول حن سعوان محذبين كودرا إها ماست خامخ شاه علاقادر فراتے ہی کہ اسلونے اکثر باتوں کو حضور کے بعد خلفائے را شدین کے دور میں پُرِاکیا۔ قیصروکسرلی کی *تنگست اور دنیا*کی باقی طاقت*یں براسلام کا احتماع فل*یر خلفامے راشدین سمے زمانے میں ہی محمل ہوا۔ بیراسی ات کی طرف اشارشیہ اللُّرنة لينيني كوخطاب كمرتة بوائ فرما كالمعجرين كى منزام كمب کو آپ کی حیات مبارکہ میں دکھا دیں یا آپ کے بعد ظاہر کریں ہرصورت يس فَالْكِيْسَنَا مَنْ جِعُهُ عَنْ أَنْ سب كرجارسيري إس لوط كر

خدائے وں چنری

اً نہے۔ آخری باسن میں ہے کہ دنیا کے معاملات کوئی بھی ڈھٹگ اختیار كرين، بالآخر سراجه بيسيكو بهاري مي عدالت بي ميشي بوناسيد. أگراسِ دُنیا میں کو فی چیز ظاہر نہ ہو تو اس کا پیمطلب نہیں سبے کرمنکرین اور مکذبین ہماری منراست نبیج ما کیں سکتے مکبرانہیں ہماری میثنی سیے مفر نبين مِوْكًا سَنْحَوَّ اللَّهُ مِنسَهِينُدُّ عَلَىٰ مَا كِفُعَنُّونَ كَيْرِاللَّهِ تِعَالَىٰ مُن چنر مرگواه بورگا ، حو محدر مرست سے مدانعالی ان کی مرحرکت کرجاتاہے ا در وہ ملاقات کے وقت سب مجھ ظاہر کریشے گا۔ بہر حال اس جیلے میں مجرمن كوتبنيه كأكئ سب كروه يدنه خيال كرس كروه ابن تبيع عركاست كي منزاسے رہے حالمیں کے، ملکرانہیں لازہ کینے کیے کا برلم حکیف ہوگا۔ مستركم النظرتعالي نع بنورت ورسالت سيم منحرين براكب اور انداز ر المار الم قرم اورگرزہ کے بیلے زمول مبعوث کیاجا تاہیے۔اسی صول کے سخت التطركتالي نے آخری امیت کے بلے حصنور خانم النبین صلی النظرعلیو الم كوتهيما . فرابا . فَإِذَا حَبَاءُ رَسُولُهُ عَهِ جَبِ مِنْ قُوم كِي إِس رسول ٱ حا آسبے تووہ اپنی قوم کو اپنی زبان میں حن فیجے سسے اگا م کڑنا سیٹ نکی اور بری کی تمیز سکھا آ۔ ہے و ملال وحرام کے احکام بنا آہے اور بھر حب فوم لینے رسول کی ہاتر ہی کوٹھ کے دیتی کیے فیضی کیٹنے ہے جا اُفِیسے ران کے درمیان تھیک تھیک نبصلہ کر دیا جاتا ہے وہ کھیے لاَ فَيَظَٰلُمُ وَٰنَ اوران بِيكَ قَهِم كَى زيادتى نبي*ن كي جا*تى مكبر*ان كو انْ ك*َـ کردہ اعمال ہی *کی منزا دی ح*اتی سئیے ۔اس سیسینے میں اتنام حجہت سکیے طوري التّرتعالى كافيصل يرسب وَحَكَارُنسَلْنَا مِنْ رَّسُولُ إِلاًّ بِلِيكَانِ قَوْمِسِهٌ ِ وَاجِلَهِ بِسِعِ) بِم *نے ہرني كواش كى قوم كى زبان* مَن مبيجا تاكدوه ابني توم كواجهي طرح سمجها كيد اور تفجران سك سيكرني عذر

باتی مذہبے اگر منبی کسی غیر زبان میں آ ترقوم اعتراض کر سحتی تھی کروہ نبی کی ات بوری طرح مجدنیں سے تھے اس میے اس کے اتباع سے محرم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس اعتزاض کو پہلے ہی رفع فزما دیا، اور میزنی کو اس کی تومی زبان مسیے کرمبعوسند فرمایا · بیمردوررا اصول العکر نے برعبی بیان نرايست ومَاكُنُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّ نَبْعَتُ دَسُولًا لربني اسرائل جم کمنی قوم کرمنزا میں متبلامنی*ں کریتے جب یک دابوں رسول نہ بھیج دیں ہو* قوم ' کے لیے انڈار و تبئیر کا فریضہ انجام دیتا ہے اس سے بعد مبی اگر توم تنگز ہیں۔ کی مرتکب ہوتی ہے تر مجروہ عذاب کی حقدار بن جاتی ہے ۔ التتركا عذاب مختلف طريفون-سيرآ أسبيع بمبهى التغراس دنايي تنود مومول سکے م عقول سے محمول کوسزائے دیا سے حبیا کہ سورہ توبرس محذر ديا سبي كمرخدا تعالئ تواس بات يرقادر سبي كممجرمين كوغارجي طررابه سُرُامِيهِ } فِيعَدِ بَنْ الْمُصْرِحُ اللَّهُ مَا يُدِيدِ مِنْ كُنْ يَا خُودِمُومُونَ كَ الْمُعْدِلَ مَنْ انهیں منرایس مبتلا کر شدے، وہ اپنی تکریت کے مطابق ہر باست کا فیصلہ کرتا ہے . تو فرایا جب سی قرم کے یاس رسول آجا اسے اور وہ فرلض تبلیغ اداکر دیاہے توہیراک کے درمیان الفیاویٹ سکے ساتھ فنیصار کردیاجا، ے مرشخص کواس کے عمل کے مطابق مرار دیا جاتا ہے منرکسی کے احیمیں کمی کی جاتی ہے اور مذکسی کے ناکر دہ گنا ہوں کا بوجیوائس میر ڈالا جا تا ہے۔ ملکہ الٹرکی عالت میں عدل والضاف کی بالابستی ہوتی ہے۔ مشرکین کی بصبیبی دیکھوکہ جب انہیں انٹیر *کے عذاب سے ڈ*راباحاتا عذا*ت کی* 

م وَكُلِقَوُ أَوْنَ مَنَى هَذَ الْوَعَدُ إِنْ كُنُ تَوُ صَدِقِي أَنَ الْأَنْ كت من كدا كرتم ليف دعو في سي سي بوادية و كرعذاب أحاف كا وعده کب براہو گا۔ سکتے تھے ہم تمہاری دہم کیوں کی برواندیں کرتے انداجی غلاب سے ڈراتے مواس گریے آؤ۔ ایٹر تعالیٰ نے اس کا جواب دو

طرافقول سے دیا ہے۔ کہلی بات یہ فرائی ہے کہ گا اُمْلِكُ لِدَ عَلَیْ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکِ اِللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰلِی اللّلِی اللّٰلِی الللّٰلِی اللّٰلِی اللّلِی اللّٰلِی اللّٰلِی

ائيمي عرو وقت

اكب وقت مقرر سے رجب وہ وقت آجاتاہے لرائے تيجے نيس ہو آ مكرعين وقتت بروه بات موحاني سيد التُرْفِيرِيمِي فرواي كَيْمِيرِ! فَيْكُ أَدَّءَ يُنْصُهُ إِنَّ أَكَتَّ كُمُو مَا مَا اللَّهُ السَّاكُمُ مَا اللّ عَذَائِكُ مِيكِانًا أَوْ فَهَالُ آب كرس الرآم العُالعُ كاعذاب رات كويادان ك وقت مَناذَا كِنسْتُكَ عُجِلٌ مِنْ لُهُ الْعُجْرِهُ وَلَى تَرْمِحِمُ لوگ اس مذاب میں سے کس چیز کے بائے میں ملیدی کرتے ہیں بمیا عذاب كرني اچى چېزسە جىلىك كەسىيەس، غذاب توبېرمال عذاب يرس وقت مي آئے كا بير حيور كانيں. اس آسیت کرمیر میں دانت کے الے لیل کی بجائے بیات کا لفظ استعال کیا گیاسیے۔ بیات سے دوعنی آتے ہیں بعنی رات گزار اور وحمن پرشپ نون مارنا بحس طرح وشمن کورنرا نینے سکے بیلے داست سمے آخری جسے

میں تئب خون اراحا تا ہے ، اسی طرح یہ آیت بھی دہمی آمیزے کر ران کے وقت ال براجا نک عذاب اُما کے قروہ اس میںسے کیا چز لیند

فروي أَشَكُمُ إِذَا مَا وَفَيْعَ الْمُنْتُ مِ وَبِهِ كِياتِم اس وقت ابيان لاوسگے جیب وہ عذاب وا قع ہوجائے گا۔اگریتها را دوہ سی ہے کرعذا كواپني آنتھوں ہے ديجھ كرامان لاؤ گئے . توائس وقت امان كانمجھ وفائرہ ىنىن بوگا در كها جائيگا - التنگنگا كيااب ايان لاتے بوءِ وَقَدُ كُونِيْتُهُ بله تستُ تَعَيْج لَقُ أَنَ عالانحراس وتت توكية تع كرعذاب عليريكي نَهِي آيا حبب عذاب مازل هوا مشروع هوگيا توبعين كواس يريفين آگي اوروہ ایمان مے اسٹے مگراس وقت کا ایمان لانا مجد مفید نیس موتاء اسی سورة بين آملے فرعون كا حال بيان بور كاست كرجب فرعون غرق مونے لكًا توكيف لكاكراب مي ايمان لا إمكرالله كاحم بوا النَّانُ وَقَدْعُ صَدِيْتُ

قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فراياب كلدر في سبت مو، تهارى سارى قرت كا ايان لا المقبول نبير سبت معنور عليا الملام كا فرائن محي سبت تنوب ألم المعتبول نبير سبت معنور عليا الملام كا فرائن محي سبت تنوب ألم المعتبول موتى سبت حبب كم عزغره طارى مزموم كا وبيب الملاكم وقت كم تسبول موتى سبت حبب كم عزغره طارى مزموم عبد الملاكم فرننت أحابت مي ربان نكلف نكتى سبت اور عبيب كا برده المطعا باست تواس وقت ترب قبول نبين موتى -

فراً الشيقة في قيل الله في ظلم المناه المنا

آگےالٹر نے مجرین کے معظم آمیز لہے کا ذکر فرا ! سے پنیبر! قابستہ بائٹ کا کہ آسکا ہوگا ہے الاگر سے دریافت کرتے ہیں کم کی عذاب کا آ فا واقعی برحق ہے ۔ الاٹر نے جواب ہیں فرا ! ، اسے بنجیر! فاک این وَ مَرِقِی آلگا واقع ہوکہ ہے کہ دیں، ہل! امیرے دب کی قسم پر عذاب برحق سے اور واقع ہوکہ ہے گا ، مجرموں کو صرور منا بدی ، قیاست برہا ہوگی اور وہ کی نہیں مکبس کے ۔ سنسرہ یا، ہیر نہمجنا کریم اللہ کی سے ہے کم ناکام ناکہ ہے جا کمیں گئے ۔ قیمت اکست ہے۔ جِمْعَ جَرِيْنَ مَمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ كُوعَاجِرْ نَهِيں بَاسِكَة بِعِنَ اس كَى تَدْبِير كُو لَكُومُ نَبِين بَاسِكَة ، تَدِين تَوصِير، رسالت اور معادك انكار كى منزاصرور مِلْح كَى يعستذرون ۱۱ سورة يونس ۱۰ درس پازدېم ۱۵ آيت ۵۲ تا ۵۳

وَلَوُانَّ لِكُولَ الْأَدَامَةُ لَمَّا كَاوُا الْعَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِهِ وَاسَتُوا النَّدَامَةُ لَمَّا كَاوُا الْعَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظُلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِ اللَّهُ مَا فَ اللَّهُ مَا فَى اللَّهُ مَا فَ اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَ

تہج ہا ،۔ اور اگر ہو ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کی سے جو کچھ زمین میں ہے اور بھر وہ فدیر ہے اس کے ساتھ رقر بھی بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہو گا ) اور جھپائیں گے وہ شریندگی کو جب کہ دکھیں گے فلاب کو اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے دمیان افسان کے ساتھ اور اُن پر علم نہیں کیا جائیگا آف سنو! بینک التّرتعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اُن کر اللہ کا وعدہ برح ہے کین اکثر اِن میں ہے استو! بینک اللّٰہ کا وعدہ برح ہے کین اکثر اِن میں ہو ہے کین اور اُن کی طوف تم سب وہ ہے ، اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ، اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ۔ اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ۔ اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ۔ اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ۔ اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ۔ اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ۔ اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ۔ اور اس کی طوف تم سب وہ ہے ۔

پیلے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی تردید فروائی ، بھررسالت کے منکرین اور قیامت کے محاسبے کا ذکر کیا ، عذاب کوجلدی طلب کرنے والے کنار ومشرکین

ميم تعلق فرا يكه جب سرا آ ماي توائس وقست ال كا ايان لا ما قابل تسبول نه مو کا اور وه منزاست میچ نهیں سکیں سکے معض شرکین لیر مجھتے تھے کہ کیا قیاست دافعی بعق ہے اور منزا و حزا کا مرحد آنے والا ہے ؟ اس محے حواب یں اللہ تعالیٰ نے فرایکہ آپ تاکید کے ساتھ کدوس بال قیامت بریا ہونے والى سب اورتم التركيمسي تدبر كوعاج نبيس كريسية وسورة سالمي أتاب كركا فرلوك سيت لهركم قياست نهين آئے گي منگرا لنٹر نے فردايا "ھ ہے ل بَلِي وَرَيِّ لَتَأْمِنَكَ كُوَّلِي مِي الْهِ الْمُسْتَكُمُ لِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل میرے رب کی قسمہ قباست صرورا کے گی سورہ تغابن می فرایا ڈیجے کر الَّذِيْنَ كَعَوْوًا أَلَّ لَنَّ يُبِعَثُواْ كَافِرُوكَ خِيلَ كُرِيِّتِ بِي كُرُوهُ مِنْ کے تعددوبارہ نبیر اٹھائے جائیں گے جواب میں مزمایی ھیٹ کا سبکی وَرَيْ لَكُيْعُ أَنَّ لَـُ حَوَّ لَكُنَا بَيُ وَلَا لَكُنَّا الْعُلَاثُمُ ۗ وَ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ لِسَدِينٌ آبِ كردي ،كيون سي ميرت ربك تنسرتمر مم نے ہے بعد منرور دوبارہ اعطالے ما دیکئے . تہیں تنہارے تمام عمال ت الما كاه كردياجائيكا اوريه بات التارتعالي كے يا الكل اسان عد ، وه وکوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور اگن سے صاب بھی ہے گا۔

ظلم کا فدریپا

التارنے درایکر اب تولوگ اکٹردکھانے ہیں ،غردر وہ تجرکا اطار کرتے ہیں، توجید، رسالت ادر محاد کا انکارکرتے ہیں مگرجب قیامت بہاہوگی تو ایسے ترگوں کے بیے کوئی جائے امان نہیں ہوگی اور برانی جائے کے برسے میں بڑے سے بڑا معاومنہ دے کریمی گلوخلاص نہیں کا سکیں گے۔ ادشا دہوتا ہے وَلَوْ اَنَّ يُسِ کُلُ نَفْسِ ظُلَامَتُ اَگر ہم ظالم مُفس کے بیے وہ سب کچھ ہو مکا فی الْانْ جُن جوکہ زمین میں اس وقت موجود ہے اور وہ برسب کچھ اداکر کے بھی جان بہانا جاہیں گے توقست رایا کوفت کری جا تواس سے یہ فدید قبول نہیں کیا جائے گا: دوسے

تقام رياً ما حي ما تُقامِّل مِنْ في تعني اس سي قبول ننيس كما عبائي كا للرط أوسع المعاني لفظ سبع يسب سيع برا اظلم نو كفر اوريشرك سب سورلة بقره ميرست وَالْـ كَلِفِ وْنَ هُــِهُ الظُّلِحُونَ كَعَرُّحُسِنَ ولي اوك راطي منظم المراك مي منظم المنظم المن الشِّرْكَ كَظُلُمُ عَظِيدٌ عُرَّا وَرَكِمُوا شَرِكَ مِستَ عَظِيمُ للمستِ ا اس مبعیناوی فراستے ہی کہ کفراورشرک بہنت بڑسے ظلم ہی اس کے بعداعمال مين ظلم بوراب يمسي مي سائمة زياد تي كمه نا بمسي لي عبا<del>ن و ما ل</del> برط عقد ڈالن ، بے آبرو کرنا ، فرائص کو ترک کرنا ، مار بری<u>م</u> عز ضیر جھے دلی سے حیوٹی بغزش اور مڑے کے بڑے گناہ بیظلم کا اُملان ہو آنہ ناجم اس مقام ببظلم سعم ادكفراور منرك كالانكاب سب وولوك النله کی ترجید، رسول کی رسالت ،معا دا در حشرکشر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ظلموں کی فہرست میں آتے ہیں ۔ السُّرنے فراً یا حَسِ کسی نے بھی ظلّم کی بو وہ اگرز بین عبری جیزس بھی فدر ہیں سے کرائینی حالت عذاب اللی سُسے حِيمُ إِنَّا جِائِبِ مُ لَو البيانَين كريك كا- اوَّل تورِيمكن بي نهير كريوري ذمن کامال و دولت، اس کے د فیلنے اور خزینے کسی ایک شخص کی پیکیست ىيى آحائيں - اوراڭرىفىرض معال اگراييا ہوتھى حائے اور وەنتخص پرسپ کھھائی جان کے بہسے فران کرنا چاہے تواس سے ہرگز قبول نہیں كيا حائي كالمطلب بيركه مرشخص كواس دنيا مي كربه اعمال كاخميازه بهرطال تحكِننا ہوگا ، اوراس سے رہیج نكلنے كى كوئى صورت تنييں ہوگى رسورة مائدہ مِي سِتْ لَقُ اَنَّ لَهُ لِهِ مِنْ الْحِي الْأَرْضِ حَجِنُيعًا قَ مِنْ لَهُ مَعَى لَا يَعِنى زين بحرس ولل العجى النسك إس بوَّمَا تَقْسُيِّلَ مِنْ الله من المال من كياماك كا ورنيا من كسى جرم سد بيج - بکتے سے کئی راستے ہیں ، کہیں <u>سفارش ہے ، کہیں ریٹوت ہے ، کہی</u>ں

طاقت کے بل برجیس تو اوری عاتی میں مگر خدا تعالی کی عدالت میں الساکوئی حرب کا رگر نہیں ہوگا۔ ظلم کرنے والع صرور بجراے حابی گے اور متبلائے عذاب ہوں گئے .اگرلوگ اس دائمی عذاب سے بچنا جا ہستے ہیں ، تو ا ہنیں حاسبیٹے کہ اسی دنیا ہیں ایمان سے آئیں نظلم وتعدی سیے توب کر بس يحق<del>وق النُت</del>ر اورحق<del>وق العب</del>اديريكار مندبروها بيُن السطرح وه أخرت کے مذاہے بچے سکتے ہیں۔

فرا یا استرکے دربار مین ظلم کرنے والوں کی حالت برہوگی وَاَسُنْ اَلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المنكَّدامَةُ كَمَا كَاوُالْعَدَابَ جب عذاب كواين أنحول سے ديھ لیں گے توبھراسنی ندامست کوجھیانے کی کوسٹسٹ کریں گئے ۔اس دنیا یں تو بیسے ططار ق سے سے شے اورظام دریا دتی کرستے وقت کسی کو خاطرم بنیں لا تئے تھے مگر حشر کے میلال کیں جب مجرموں سے کیٹرے مِن محصِّرے ہوں گئے تو بھر لینے نو کھر جا کروں ، ملازموں ، مانحتوں واقعت ا ا در محفر والوں سے شرسار مہوں گئے کہ و فال نویجم ان پر حکومت کھتنے تصمر کرآج اہنی کے سامنے ذہل ہوسے میں . افس وقت وہ لینے دل میں نادم ہوں گے اور اس ندامست کوجیمیا نے کی کوسٹسٹس کریں گے۔ مر مفسر من فراتے ہی کرجب الله کاعذاب شروع ہوجانا ہے تو عيرزدامت كوحيبان كاموقع بعى نبيس لما اسب مجد ظاهر موجا آب اس وفت ميرلوگ چيخ ويكارهي كري كيم مكركوفي شنواني نبيس موكى -ا مام رازی فرمانے ہی کرعربی زبان میں آسکی کا لفظ دومنتضا دمعنوں مي استعال مواسية واس لفظ كالعني حيبيا البحي بي اورظام كرا الجي تواس كامطلب يهموسكتاسب كه حبب مجرم لوگوں كے سلسنے فرد حرم رکھ دی جائے گی تو اس وقت بڑا وا ویلاکریں گے ، لینے کئے بریج تنامٰی گے اورائین ندامست کا محطے علم اظہار کریس کے کہ ہم نے ونیا نمین ت

بڑا کیا مگر وال چھکا سے کی کوئی صورت نہیں ہوگی یغرضی خدامت کو چھپا ایا ظاہر کرنا اُک کے سی کام نرائے گا، اگراس دنیا میں توبہ کر لیتے تو معانی لی جانی جمتقبل روش ہوجا اسکر قیامت کے دن صدق دل سے معانی بھی کارا مرتئیں ہوگی مسندا حدی روایت میں آاسہ آلسو آلتو آب ا اگریک ڈھڑ ندامست تو بہ ہی ہے ۔ مگر توبر کا تعلق اس دنیا ہے۔ جے۔ وال اخلاص کے ساتھ کی ہوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیون کے توبر کا وقت گزر دیکا ہوگا،

فرا بنب عذاب کو دکھیں گے تو ندامت کوچیائی گے یا ظاہر کریں گے وَفَضِی بَیْنَنَگُ وَ بِالْقِسْطِ اور اَن کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا وَکھنے تُو کَّ کُیطُلُکُسُونَ اور اَن کے ساتھ کسی فیرم کی زارتی نئیں کی جائی ۔ ہراکی کو لینے بینے عمل کا بدلہ صرور میں کا کا دوسے ریے ڈالا جائیگا اور زکسی کو ناکر دہ گناہ میں بجڑا جائے گا، الٹاکی بارگاہ میں بائکل حق وانصاف کے ساتھ فیصلہ موگا۔

ئق كا

عاضی *در* 

بمرادران کے معبودین کئے ہو۔ غرضیے دنیا کی ہر چیز کا خالق اور الک تو السّار ب العزست بی سبے مرگزاس سنے انسالول کوعارمنی الک بنایا سبتے ۔ اگریزے السّر کے وصنع کردہ اصول وصوالط کے مطابق کام کرسکے تو مصال رمی گے ورنہ الطرك بعني من عائم سك اور عصراً خرب من الليس اليف اعمال كي سخست ہوا برمی کمزا ہوگی بحبب مرجیز خدا تعالی کی تکییت ہے توعقل کا تفاضا بھی ہی ہے کہ انس کی دھارمنیت کو تسلیم کمیا حالے اور اس کے ساتھ کسی کویٹر کمنے بناہانے۔ فرا ياكد إن وع مُدالله محق كوب سُن الله الله الله وعده الكل برحق - تيامنت عنروربرا بوگى اورانسانون سند؛ زيس عى لازمى بوگى - اوريم مراكب كے اعمال كا تعريك تليك بدارهي ديا جائے كا . دندا لوكوں كا فرض بي كروه بُل في سين يمس وَل بِكُنَّ الْكُ فَرَهُ مُ وَلَا لَعَ كُمُونَ مَكُولِكُون کی اکترست بے سمجھ سہتے۔ انہیں اس بات کا متعور سی نہیں کہ حب مالک الملك خلاتعالى ب تربير عنيرول كى ميستش كيسى ؟ أكن سيع ما حبت روا في اور مشكل كشا فى كاكيامعى ؟ مركز لوك سيك على السك مبكا وسي مين الحركفر ، مشرك اورعى كالاتكاب كرف ينكمة من.

ىع*ىن لوگ موست اور زندگى كو دونخ*قع*ت ذا*تر*ى كى ط*رون شويب

کرتے ہیں۔ مہدوم شکین کا ایک گروہ الیابھی ہے جن کے عقید سے
مطابق برہاجی پیدا کرتے ہیں اور وشتوجی ہوت میں ہے ہیں ۔ لیانی اور
وشتوجی ہوں ۔ کھتے ہیں کہ پیاؤ کونے
والا ، قفا سنے والا اور مار نے والا ملح تھن معبود ہیں ، مالا نکر النار نے وزایا
"هُدَوالْی الْفَیْدُ وَ الله مِن الله وزار کے والا ملح تھن معبود ہیں ، مالا نکر النار نے وزایا
"هُدَوالْی الْفَیْدُ وَ الله وَا

سورة يوبس ١٠ آيت ٥٨ آ ٨٨

یعتذرون ۱۱ ریس شازدیم۱۲

يَّا يُنْهَا النَّاسُ قَدْجَآءَ تُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِكُمُ وَشِفَآءٌ لِلْمَا فِي الصَّدُورِةُ وَهُدَّدَ وَشِفَآءٌ لِلْمَوْمِنِينَ ﴿ قُلُ الصَّدُورِةُ وَهُدَّدَ مَنِهُ فَبِذُلِكَ لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ قُلُ لِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ قَلْيَفَرَحُولُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿

ترحب مد براے وگر اِتحقیق آپئی ہے تمادسے پاس نعیمت تمار پروردگار کی طرف سے اور شنا اُس کے لیے جم سینوں یں دروگ ہے ۔ اور جانیت اور یمت ایمان والوں کے لیے (گا دائے بغیرا آپ کہہ دیں ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ، پسس اس کے ساتھ ، پسس میں کہ وہ اُکھا کہ وہ نوش ہوں ، یہ بہتر ہے اُن چیزوں سے جن کر وہ اکھا کہتے ہیں (آپ

المست بہلے توحید ورسالت کا ذکر اور قرآن پاک کی حقانیت و صداقت رہائیات

کا بیان ہو چکاسہ دراصل اس سورہ کا مرکزی مضمون دعوت الی القرآن ہے ۔ اس
بات کا ذکر سورۃ کی ابتدائی آیت میں ہوا ۔ چردوسری بارقرآن بیم کا نذکرہ مشرکین کئی سطابے کے جاب میں بڑوا جس میں وہ قرآن کو تبدیل کرنے کے فرائش کرتے تھے ۔ اس کا بواب اللہ تعالی نے بنے بنی برطیا اعلام کی زبان سے یہ دلوایا کہ قرآن پاک کو تبدیل کرنے بواب اللہ تعالی نے بنی بنی برطیا اعلام کی زبان سے یہ دلوایا کہ قرآن پاک کو تبدیل کرنے یا اس میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں سے بجدی تر اللہ تعالی کا اختیار ہے جو اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جب چاسے کسی بھم کو تبدیل کرنے یا منسوخ کے داب آن سے درس میں قرآن کرام کا ذکر تیسری مرتبہ آرا ہے جس میں اسس کی عارصفات بیان کی گئی ہی بعنی موظمت د نصیحت ، بھار دلوں کے کئے شفا ، ہایت اور قربت میں اسس کے عارصفات بیان کی گئی ہی بعنی موظمت د نصیحت ، بھار دلوں کے کئے شفا ، ہایت اور قربت میں اسس کے عارصفات بیان کی گئی ہی بعنی موظمت د نصیحت ، بھار دلوں کے کئے شفا ، ہایت اور قربت کی

(۱) مخطت

وعظالفان کے دل دواغ سے ارتی طے تمام کا دوں کہ دور کردے گئے پاکٹرہ الوار کے ساتھ منور کردیا ہے ۔غربنیہ فرآن کریم کی پلی سفت یہ فرائی کری پخطت ہے ۔ بیلغ دین کے بیائے بی فرایا اُدیع اِللے سَبینل مُدِّلِكَ بِالْحَدِیمُهُ فِي اَلْمَعْ عِظَةِ الْحَدَّسَنَاءُ اَللَّم کی طرف حکمت اوراجی پخطت کے ساتھ دور۔

الترتعالی نے قرآن پک کی دوسری صفت کے متعلق فریا وَسِنَدُا ہِوَ اللّٰہ تعالیٰ نَا اللّٰہ تعالیٰ نَا اللّٰہ تعالیٰ تعالیٰ اللّٰہ تعالیٰ تعالیٰ

مائے گا، اسی سیے فرایکریر ان جاربوں کے بیے شفلہے جولوگوں کے داوں میں جاگذیں ہوتی ہیں -

یال پرظاہری ہاری کو کی آیت بڑھ کر کھیونک اردی جائے الیاہی ہو

الہ ہے کہ قرآن باک کی کوئی آیت بڑھ کر کھیونک اردی جائے توالٹ رفا 
الہری بیاری سے بھی شفاعطا کہ دیا ہے ، مگر سے قرآن کا موضوع نہیں ہے

الہراکی زایر جیز ہے ۔ الٹر تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے ظاہر بیار لیوں کوھی ، در کر دیا ہے ۔ الٹر تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے ظاہر بیار لیوں المذشفا فربن بعنی لیف اور پر دوشفا وُل کولازم کڑو بعنی دوجیزی بیا شفا بی المعسل والقوال ایک تشمداور دوسری قرآن مکھی ہے بیٹ شفا ہی العسل والقوال ایک تشمداور دوسری قرآن مکھی ہے بیٹ سے شعاعی دائی تشمداور دوسری قرآن مکھی ہے بیٹ میں المحت سے شعاعی دائی ساس میں لوگوں کے لیے الٹر نے شفا در کھی ہے قرآن پاک کے لیے الٹر نے شفا در کھی ہے قرآن پاک کے لیے الٹر نے شفا کا لفظ اس آیت ہیں بھی آیا ہے اور اس سے علاوہ مور قرآن ہی اسرائیل اور سورة حکم سیدہ ہیں بھی آیا ہے ۔

امم رازی فراستے ہیں کہ انسان کی معادست اس بات ہیں ہے۔
کہ اس کا عقیدہ پاک ہواور اس کا کال اس ہیں ہے کہ اسے اعمالِ اس کی مال ہوں۔ اسی سیلے نو السرتان کا کال اس ہیں ہے قوائے کہ دکھیت مال ہوں۔ اسی سیلے نو السرتان کا کی نے فرای ہے قوائے کہ دکھیت میں ہوگئا توزیکو کی عمل مقبول ہوگا اور ہوگا اور ہوگا اور اسے درجا سے نورجا سے نورجا ہوگا ور اسے درجا سے نورجا تران انسان کو انشائیۃ افعال سے دوکہ ہے اور پاکی مند مند مند مند ہوئی آئی انسان کو انشائیۃ افعال سے دوکہ ہے اور پاکی والی منازل سے نکال دو ایر دومانی مند ہواری سے نکال دو ایر دومانی جواری ہوگا در ہورہا ہے۔ فاصراعت فادات کو دل سے نکال دو ایر دومانی جواری ہوگا در ہورہا ہے۔

التركي التركي تيسري صفت وكالمكتري كم يني بابت كا ذكركيا ا

باطنی بیمارلیول کو دورکریکے اُن کی جگہ سپے اعتما داست اور پاکیزہ اخلاق کو میگہ دنیا ہدائیت بیں شامل ہے۔ اسی سیے بزرگان دیں تخلیدا ورخبیکہ درس مگہ دنیا ہدائیت بیں شامل ہے۔ اسی سیے بزرگان دیں تخلیدا ورخبیکہ درس کے درخ سے گذی پیزو کو نکال ہے۔ اور پاکینرہ چیزول کو جمع کر ہے۔ پاکینرہ بھا ڈیمیں السٹر تعالیے کی کر جمع کر ہے۔ پاکینرہ بھنات ، حوزخ اور اس کی صفات پر کا ل بھی شامل ہیں اور سی چیز پر آئیت کے نام سے میریم السٹر کی سامت ہو کا الیقی لا الیقی لی سی موظی میں مواجع ہو گئے ہیں جن کی دوشنی میں لیک میں تمام مرا ہے۔ اسی میں اسی کی دوشنی میں کی دوشنی میں لیک میں الی فی زرگ کے تمام مرا کی طرف کی دوشنی میں کی دوشنی کی دوشنی میں کی دوشنی میں کی دوشنی کی دوشنی

جوعقى صفت وَرَحْمَمَ الْمُمُوْجِهِدِيْنَ كَا ذَكُرِيالَي ہے رجب
اندان النے اطن كوتمام روائل سے پاك كرائيا ہے اور كندے عقيدوں
كوجھوڑ ديا ہے ۔ كفر اللّٰ اور نفاق كوجھوڑ كريا ہے اندراعلى اخلاق كو جھوڑ كريا ہے ۔ اسى طرح لينے ظاہر كوتمام الثالثة افعال سے بچاليتا ،
اوراعمال مندكو افتيار كرلية ہے تو وہ بائيت كے داستے برجل كات ہے اوراعمال مند كرافتياركولية ہے اوراعمال من اللّٰر تعالی كی تحریت اس كے شالِ عال بوجانی ہے اوراس كے شالِ عال بوجانی ہے گویا مؤطلت ، ننفا اور عرابیت كا بیتجہ رحمت كی صورت من اللہ ہے ہے اس کے شاورت من اللہ ہے ہے اللہ مند کی مندورت من اللہ ہے ہے اللہ مندان نہيں ہوتا وہ رحمت فداوندی کا منبی بنچے سكنا ،

الم دازئ اوربعبض ديگيرمعنسري كريم اس آبين مي آمده چارون

صعفات قرآنی کی تبیراس طرع بھی کرتے ہیں کر موقطت سے مراد تربوت

ہے ۔ شفا کوطر تقبت کے ساتھ تبیرکیا گیا ہے ، بہت کو حقیقت کے سعانی ہیں لیا گیا ہے اور رحمت کو نبوت اور خلافت کا محنوان دیا گیا ہے اس کے بعد بزرگان دیں کے جارطر لیفے نفشہ ندی ، سہرور دی ، قادر کی اور چیتی ہیں ۔ شاہ عبد لعزیز و فرائے ہیں کریہ چارطر لیفے لیسے ہی ہیں جیسے ایک اربد کے چارسکک ۔ ان چاروں سکوں ہیں مقدورا بہت اختلاف بھی ہے مگر مقصد سرب کا ایک ہی ہے ، یہ چاروں بہتی ہیں اور فروعات میں مگر مقصد سرب کا ایک ہی ہے ، یہ چاروں بہتی ہیں اور فروعات میں مگر مقصد سرب کا ایک ہی ہے ، یہ چاروں بہتی ہیں اور فروعات میں اطفی ترکید پر کلام کر ہے ہیں۔ اگر خود فرم نہب والے یا مسلک والے کسی چیز کو بھی ترکید کی اور فروعات ہیں بگاڑ دیں تو اس سے فرم ہی حقائیت پر توکو فی حرف نہیں آتا۔ وہ تو سہر حال طربی کوار سے جو اس بڑھیل کر بگائے کا میا ہی ہوگا۔ ہرمال مقصد تو سہر حال طربی کوار سے جو اس بڑھیل کر بگائے کا میا ہی ہوگا۔ ہرمال مقصد بود بائیں ۔ ب

الغرض إقرآن إك اكب بهت بلى حقيقت ہے اسى سيك ارشاد مؤلسے كرانے لوگر القدارے پاس ندائے راب كى جانب سے نفیجہ سے المجان ہے درندگی كے مرمور بر نفیجہ سے المبنائی كے بیار دلول سكے سیان نفاہ ہے درندگی كے مرمور بر راہا المان كے یے باعث رحمت ہے ۔ پھر فرایا ایم نامی کے بیار المان کے یے باعث رحمت ہے ۔ پھر فرایا ایم نامی کے المان کی مسابقہ فران کو کو کو کے کہ اللہ کے المان کی المان کی مسابقہ فران کرم اور ہواست النار اللہ المان کے سابقہ جا ہے گہ وہ خوش ہوجائیں ۔ فران کرم اور ہواست النار

تعالی کا فضل اوراس کی رحمست سب اور احیها انسان وہی سے حوفضل

رائی اُسْتَلَکُ مِنْ فَضَلِكَ وَرُحْمَتِكَ كَ النَّرِي تبرے

اللی کا طلب گار ہو۔ خیا کیے مصنو عِلیہ السلام نے دعاسکھا کی سب اَ اللّٰ ہے۔ تُحَرِ

فضا*و رمت* خدا وندی

فضل اورتیری رحمست کاطالب بهور . به جیزی قرآن پاک کی معرفت عاصل ہوتی ہیں اور سیسے ماصل ہوجا پیش کے سے خوش ہونا جاسیسے۔ وسروایا هُوَ خَنَنُ مِنْ هُو مَا يَحِمُ مُعُونَ مِي مِبترب إن چنرول سيطبيرانان زندگی بهراکه نا کرسته سیستندی : ادان لوگ دنیا محصفیرول و دولت بردندا سنّے بھرتے میں مالا بحربر جزر پیندون کے بعد ختم ہوجا نے والی ہیں اور اس کے بعدطالبان وٹیاسخست ہکلیفٹ میں متبلاہوں سکے۔ مگرقراک پاک اور داسیت کی بروکنت ان ان کوا بری راحت حصل جو حلٹے گی ۔سوالنٹر کے فعنل ادراس کی دحمسنت سمے ساتھ ا ن ان کوخوش موجانا چاہیئے ، قرآن کرمم کے ساتھ خوش ہوجانا چاسینے اور تھراس کی نعلیرعامل کرے نص<del>حت ، شفا، بایت</del> ا*در رحمت کام صدا*ق بنیا عاہیے جهارا لنظریه میرمونا حاسینے کہ ہم فران یک سے محبت *کریں ۔اس کی صیحت* برعمل ببرا موكراس سے تنال نے مرف طریقے سے شخیہ اور تجلیہ ماس کریں ہاںسے باطن سے تم بھاریاں دور موجائی اور مم میں شاکتنگی آ مالے اسی سیلے فرایا کہ بیمبتر سے ال چنروں سیے حن کویے لوگ دنیا مس اکمھا كدستے ہں .

يعـــتذرون ۱۱ سورة يونس ۱۰ ريــسهنديم ۱۲ م

قُلُ اَرَعَيْتُ مُ مَّا اَنُزَلَ اللهُ لَكُمُ مِنْ رِّزُقِ فَجَعَلْتُ مُ مِّنُ لُهُ حَرَامًا وَّحَللًا فُلُ اللهُ اَذِنَ لَكُمُ اَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَا ظَنَّ اللهُ الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ إِنَّ اللهَ لَذُوفَظَيل عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ إِنَّ اللهَ لَذُوفَظَيل عَلَى النَّاسِ وَلْكِنَ آكُةَ هُمُ لَا يَشَكُرُونَ ﴿

ر نبط آیت

گذشته درس میں قرآن کی چارصفات بیان ہوئی ۔ النّر نے فرایا کو یہ اُس کی طرف سے نفیجا کے یہ اُس کی طرف سے نفیجات ۔ انبانوں کے لیے شفا ہے ۔ انبانوں کے لیے ذریعہ ہائیت اور اس ہائیت پیٹل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے ۔ اب آج کے درس میں اللّہ تعالی نے شرک کار قرفرایا ہے اور وہ اس طرح کرجب اللّہ تعالیٰ نے قرائن کو کیم کو منبع رشد و ہائیت بنایا ہے تو بھر اوگوں کا فرض ہے کہ وہ معمت وحرمت وحرمت

کے ممالُ میں قرآن بی کو مند کیٹر می اواس سلطے میں من دوسری طرف بھے نہ کریں اور منہی اور منہی کو نہ کریں اور منہی اختراع سے مطابق کسی چیز میر علال وحرام ہونے کا فتری منگا اور منہی مشرکوں کا اپنی مرضی سے کسی چیز مربطلت وحرمت کرا پھی منگا اور میں اور می شرک التاری اسکے اختیارات کو لیٹ باتھ میں سیلنے کے متراد و منہ سے اور می شرک سے حیے السائر سنے تروید فرمائی سبے ۔

امتناد جوّاب فَكُلُ أَنِيمَ سَيْسَعُ مُرَكُّا أَنْفُلُ اللَّهُ لُكُوْمُ مِنْ

رَفَقِ الْمَ عِيْرِ إِلَيْ عَلَا الْحُرِي اللّهِ الْعُرْدِي اللّهُ الْعَظ استعال كياكياب ملائح روزى المراب المعظ استعال كياكياب مالا الحروزى المراب المعلى المحرزين سنة بيدا بون المهم المس المائة والمائمام جيرة براة رف كالفظ السيام المائية الماسية المائة المائة

ميك الراكي -سرة الزاريات مي أنابية وفي التَّكَاءَ وِنْقَ كُمُّ وَهَا

لوگرار کی غلا کے کام آتے ہیں اور این کا دود عاصی کستعال کیا جا آہے

إسى طرح رزق مح متلعلق محمى بيان فراياسه كرسم في طب تمهارس

نزول رزق

یور و روز اسان می تمهاری روزی اور وه جیز سے سر کاتم سے وعدہ اللہ علی است وعدہ کیا گیاہے ۔ زندگی اور موست کا حکم بھی آسانوں ہی سے نازل ہوٹاہے ۔ اور اس کے مطابق تمام جازاروں کوروزی میسراتی ہے . حدیث شریعی میں یری آ اے کہ جب عدمون فرت موجا تا ہے آر اسمان کے دروانے بند ہوجاتے ہیں جہاں ہے اس کی روزی کا پھم نازل ہو آتھا اور وہ دروازے بند موجاتے ہی جن سے نیک آ دی سے بعال صائد عالم بالا کی طرف جاتے تھے مرم مون مرزمن بھی روتی ہے اور آسان بھی کھٹ تفس کے لیے خیر کے حکم جاری ہوتے تھے وہ چل ب یغرضی کر روزی ا آر کے من سیحت تقت بھی یا بی جاتی ہے ۔ یاد کردے که روزی کا اطلاق صرف فرداک پرشیس مو انکیرعربی زبان يى رزق كالفظ وسيع معزل من استعال بوزاسي مثلًا فرزق أولاكم افلان آمَى كواولاد وى كَنُ ، دُرْقَ مَالاً فلال كوال وياكما يا دُرْفَقَ طَعَامَ ا بعنی فلاں کو کھا او یا گیا یغرمنیے رزق میں کھانے بیدے کے علاوہ البس ، مکال سوارى اورتمام صروريات زندگى شائل ب ، تابهم عام طوريداس كا اطلاق كى ف بینیے کی است اور بہوا سے انوالٹر تعالی نے الیے نبی کی زان سے مشکون كوك والاسب كر ذرا تبلاؤتوسى، الشرقع الى نے تنهارے سيلے بورزق از ل كيا ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا سکوک کیا ہے؟

فرئا ، التينين نوتهارس يدوزي انل فرائي فَعَكُمُ عَمْ مَنْ لُهُ حَدَّلِمًا وَكَا عَلِالًا مُهِمْرِم نِي ابني مرضى سن اس مِي سن كير عصر حرام عظراً وحرمت ليا اور كيمه كوحلال كمرايا ، فرمايا السُّرين تو إكبيزه روزي علما كي هي منحرتم سنے ارْخود كيول بعبن جيزون كوح أم كركيا بسورة العام مس كفصيل م يور وسيت كرمشرك وكه ملال چنرول كوكس طرح حرام كريسايين انتقى بعص ماده جانورجيب ماعمه موعات توسيرك كيت كريدام كن والانجدج ارسام دول محمد يلحطال مع ب كرعور الأل كے يالے عرام ب ، كنة تص مَا فِي كُبطُ فَ نِب

هليذهِ الْأَنْعُكَ إِمْ خَالِصَ أَنَّ لِّذُكُونُهُمَا وَمُحَرَّقُ عَلَى اَزُواجِنَا ادراگر پچيىردە پىيا ہوتا فى ھۇسىئر ھنيە ئەشسىن گان تراس مىں مردوز رىسب شامل ہوکر محصاتے اسی طرح کھیست کی پیاوار کا کچھ حصد تبوب کے ام بہ نامز دكميشية تضاور كينت تنظي كهاس كوكوني ننيس كعاسكما بمشرك لوگ بحيره سائبه امى تعبص مالور ول كوهى تعبض معبود ول كسك ام مريح ملاحير وأسنة اور كيت كريز تداس برسواري كى عاسى سب ادريزاس كا كونشت كها يا جاسكا دہ اِس کا در دو صحبی حرام کر سیسے شخصے ترفرہا؛ الدینر سنے تہدائے بیاک روزى كاندولبت كيا مركم لمراسف انخود كيد يتصدكوهم اور كحيد كوهلال علاليا حديث ميس آناب كراكي معمابي الكسرابن نضارة حفنور عليه السلام كى خدمت بين حاصر بوسك - أن كالبس بالكل عيَّا يُرِّا التَّمَا يصفور علي الصلاة والسلام المع وريا فت كياركيا تمهارس ياس مال بي ، عرعن كي ، مرتم كا مال مرح در سب حن میں اوسٹ ، بھیٹر بحریاں ، مجھ داسے ، اور غلام شامل کی كبيسنے فرای ، حبب التّرتعالی نے تنہیں اتنی نعمت عطا کی ہے تواس كااثرتهارى ذاست پردكھائى دنياچا جيئے ركم ازكم لباس توصا منصحة اپ کرو۔ بر حدیث منداحد میں ہے۔ اور اہم ابن کمیٹر طرنے بھی <u>طب</u>یے نقل کیاہے بهرعال حضور علیدانسلام نے اِس تخص سے گزایکرا نیٹر نے تہیں ہال دیاہے توسلت لینے آب پربمبی حرج کرم اور اس سے باتی حقوق بھی اوا کرم ، النَّبرُتِغَا خنيخل كوسخسنت البيسندكيلسب يعضورعليدالسلام سنيريهي ارشا دفرايا كذبحيوا التلت تعالى تماك يدي ميم ملامس جانور پياكر آس، عهرتم استرك كراش كاعفورًا ساكان كاسط ولسلة بوادر كية بوكري بحروبن كياسهاور اب يە فلال معبودكى نيازىسى، لىداب اس برسوارى بنيى كى جاكى . اسی طرح سی عبا فررکی کھال کو مفور اسا جیردیا تو اسے سواری سے لیے عرام فرارشے دیا جعنور نے فرا یا، یادر کھو! النَّدُ کا بازوتم سے زیادہ طاقتہ ر

نعمت کی ناشخری

ہے اورائس کا اُسٹرا تہا رہے استرہے سے ذیا دہ قوی ہے ، وہ تم سے یں چھے گا کہ تما سے فائرے سے سے جازر تو میں نے بیا کیے ہ<sup>ل</sup>مگر لے انیں معبودان باطلہ کی نیاز نبا کرخود لینے اوٹر کسوں حرام کر لیاسیے ۔ مقصدیہ ہے کہ النٹر تعالی خاتق ، مالک ، مرتی اور مختار ہے اس نے مست قرار كين كا اختيار كي السورة تحل من فرايًا ولا تَعَوُّلُول إلى عَمَا تَصَفُ السِنْتُ كُو الْكَذِبُ لَمُ ذَاحَلُنْ قَلْمُ ذَاحَسُومَ مت بناؤ يمى چزر بيولت وحرمت كاحكم دكانا الترتعال كاكام سب اس كام كى المقار في كس على ب يصنور عليه السلام كا ارشاد مبارك ب اَلْمُسَادُ إِنَّ مِنَا الْحَسَلَ اللَّهُ علال وه ب حِيد النُّكُر في علال قرار دیا وَالْحَدَرُاءُ مُسَاحَدًی کَمَ اللّٰہ *اللّٰہ اورحرُم وہ سبے سجے اسٹرنے حرُم کیا* ادراس كابيان غلاتعالى كي شريعيت بيب كي سك سكو في تنفس ابني مرضى سيح سكى چیز کوحلال اِحرامهٔ نبیس بناسکت . جوالیها کربگا وه منیرک کامیز تحب بهوگا یکیونیځ ملت وحرمت كالمعنت ذات خداوندي كيرما تفخنف سب عدى بن حاقم طانى كا واقعه حديث من أسب و حالم خود توعيها لى مز پہری مرامگراس کا بنیا عدی اور ایک بیٹی ایماین لائے ۔ جب عدی مصور کی منا مِن عاصر موستُ توسورة توبري ميت إيْحَدُ وأ أَحْبَادُهُمْ وَرُهُمَا أَدْ مَا يَا يَمْنُ شُونِ اللَّهِ مُعَادَكُم مِوا كَرَمِهِ وَلِيل اورعيا يُوس في الشياعل، ادمِث سنح کراد ترکے سواریب سالیا ہے اس برعدی کینے کھے کہ ہم تولین بسروں اور مولولوں کی عادت نہیں کرتے تھے۔ آر كياتم بإوربيل كيحلال كروه جبنر كوعلال اوحرام كروه جبز كوحام تسيمنكير كيف لكارايا توجم سبحة مِن تُرْصنور في فراياً فَكَذَلِكَ ٱلْهَالِهِ إِنَّ فَكَلَّاكَ ٱلْهَالِهِ إِمِّنْ

دُونِ اللهِ بس می السرکے سوارب نبانے والی بات ہے۔ بیال مجدہ، رکوع وغیرہ مراد نہیں بمکہ السیرکے سواکسی دوسے رکومنت وحرمت کا اختیار دیاس کے ساتھ شرکیب بنائے کے متراد مت ہے۔

امام شاه ولی التَّدَيَّ خرماتے ہي که تحرکيم اکيت ترکو سن فذکوا مسب عالمرا لاستصطحرنا فذمو ناسب كرفلال كام كروسك لومواغذه بوكا اورفلال کام کریاز ریس نلیں ہوگی تنحوین نافذ النظر تعالیٰ کی صفت ہے جے کوئی ووملرمي داست استعال نبيس كرسكني . لهذا عدست وعرمت محاحكم ركانا معى صرفت النيّرتعالى كاكام ـــ حجكونى اس مِس ماخنيت كريب كا، وه شرك كالمرايحب بوكا ول وليبطن وحرمت كوني كي طرف منسوب كيا حاتا ہے تدبيراس باست كى قطعى علامت ہوتى ہے كہ پرچينزاليترتعالى نے حلال احرام قرار دی ہے۔ سی است جب سی محتد کے امرینیوب کی عاتی ہے تواس کامطلب برموا ہے کہ مجتد نے فلاں دسل یا قریبے سے کے شریعیت سے معلوم کر کے تبایا ہے ، وگرن وہ تو دھیت وحرمت كالحكم الكاف كي مجاز اليس موسة ، يه صروف خدا تعالى كاكام؟ وتی والوں نے کی لی کی صحنک بنار کھی ہے۔ برجھنرت فاطری کی نیازمشو ہے بتصصرف عورتس کھاسکتی ہیں مردول کے سیار عرام قرار دیے دیری کئی ہے عور نوں میں سے دوضمی عورت بھی پر نیاز کھانے کی مجاز سنیں سمجھی جاتی ہای طرع المع عبضرصا وف يحك الم ك كونالسك مجرس عباست بي راس نباز كاحلوه تحمل مجدر بركانا منع ب بكرصروت جيست كي نيي بي كوا إجانات -ر ایسی طرف سے مٹربیت بارکھی ہے۔ بہی تر تخلیل و کھریم اوگوں نے اپنی طرفت سے مٹربیت بارکھی ہے ۔ بہی تر تخلیل و کھریم یں شرک سے معبائی ! جبب الترتعالی نے قرآن پاک کر مبنع علم انھیات اور لسيت مين والى كاب بناكر يميماسب تدملت وحرمست كأفانون عي اسی کتاسب سسے دربافنٹ کرو رخود اپنی مرحنی سسے روزی سکے بعض مصعے

إنم التتريرا فترابانه صفت مور خلاتعالى في ترايياكوني حكم نبيس واكه فلاك چېزطرون جميت تنه ېې کهاني مانحۍ پ يا فلال چېزگو صرف عورتس جى كِمَا نِين يَجِوَكُونُي السَّاكِم سِي كُلُّ وه خدا يرحجون با غريص كُلُّ كِيونِيُرِ مِنْ نے ترالیا کو ٹی محمر نہیں دیا یشرک کی ہر ابت افتراءعلیٰ الشرے اور ہیجھے تزري به شاخفنه وتعلَّا عَمَّا فيشُركِعُ فَ ٱلسِّرْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مِنْ یا توں سے یاک سہے ۔ جو ہات الٹُنر تعالیٰ نے نہی*ں کہی ،* وہ امس کھڑٹ لمسوي كمدنا ائش يرافتراد باندصالب سليس كامرك سيص منظركين اس کوئی در این ہوتی میکیروہ محض لینے مکب،علاقے اگاؤں کیے رسم و دواج کے بیچھے چلتے ہوئے الیا کرتے ہیں ۔ وَمَاظُنُّ الَّذِنْنَ كَفُ تُرُونَ كُلِّي اللَّهِ الْكُذِبَ كُومَ الْفِتْكِ مَنْ اوركيا كُوان ب إن لوكون كاسجواللتريجمبوط بانرصت بن قیامرت والعے دِن بیغی قیامت سے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا ؟ کیا ہر النٹز کی گرفت سے بھے جائیں گے ؟ مشرکین اورحلت وحرمت کا حکم لنگا نے اللے النڈکی کیڑھسے کہی نہیں بچے شکھے: قیامست کے دن بالوك مجيمول كے كہرے ميں تھوڑ ہے ہوں سے اور منزا سے متح عظر س كه رفراياً، يا در كھو! إِنَّ اللَّهُ لَكُّهُ وَفَضَّ لِي عَلَى النَّاسِ السُّرِتِعِ اللَّ تولوگوں میفضل کریت والا ہے ۔ اس نے بداک معقل وشحورسے نوازا إنبياء بھيچے، كتنب نازل فرمايكن توب كا در وازه كھلا رى ماكر كولىكى أَكَدُّ وَكُوهُ وَكُ لَا يَشْكُو عُونَ مَكُ اكثر لوگ اس كاشكدادا نهيس كمه تے ان كاكيا خيال سبت كرقيامت كيون إن كي سائق كماسلوك موكا .

سورة يونس ١٠ *آيت ١١* ، ٦٦

وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتَلُوًّا مِنْهُ مِنْ قُرُّان وَلَا تَعْتَمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اللَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إذْ رُّفِيْضُوُنَ فِيُهِ وَمَا يَعُزُبُ عَنْ كَيْنِكَ مِنْ مِّثَقَالِ ذَنَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصُغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِفَ كِتَٰبِ شُبِينٍ ۞ اَلَا إِنَّ أَوْلِكَآءُ اللهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ حَمْ وَلَا هُسُمُ يَخْزَنُوْنَ ﴿ اللَّهِ يَنَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ لَهُـُعُوالْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ ﴿ لَا تَبُدِيُلَ لِكَلِمْتِ اللهِ لَالِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ ٣ ﴿ وَلَا يَحُزُنُكَ قَوْلُهُ مُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ هُوَ السَّكِمينُ عُ الْعَلِيْتُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ لِللَّهِ مَنْ فِي السَّمَالُوتِ وَمَنُ فِي الْأَرْضِ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكَآءً إِنْ تَيَتَّبِعُونَ اِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُونَ<sup>®</sup>

تن جمله اور نہیں ہوئے آپ کسی حال میں اور نہیں پڑستے آپ اس حال میں قرآن اور نہیں عمل کرتے آپ کوئی عمل مگرہم مرسب ہیں اس میں جہا کرآن سردیت موتے ایں اس کام یں ، اور نہیں فائب تیرے رب سے مقدار ایک ذرے کے زمن می ادر نه آسمان میں ، نه اس ست کوئی حجوثی چیز ادر نه بلری منگ وه كآب مبين ير ب الآكاه ربو! بيك الله تعالى ك ريت، نبیں خوت ہو گا اُن پر ادر نہ وہ عمکین ہوں گے 🏗 وہ ہو امیان لائے اور تعونی اختیار کرنے ہے 🕀 اُن کے بیا بثارت ہے ونیا کی زندگ یں اور آخرت یں بنیں ہے تبدلی التلر مے کلات میں یہ بڑی کامیابی ہے 💮 اور ناغم میں والے آب کو اُن کی بات ، بینک عزت الله کے یے ہے سب ادر وہی سننے والا اور جلنے والا ہے ﴿ أَكُاهُ رَبُو ! جَيْكَ لَكُمْ تَعَاظُمُ تَعَاظُمُ تَعَاظُمُ تَعَاظُمُ کے لیے ہے جو کھھ آسانوں اور جو کھھ زمین میں ہے ، اور جو بروی كرتے بيں اُن لوگول كى جو پكائتے بيں النظر كے سوا دوسكر شریکوں کو ، نبیں پیروی کرتے وہ مگر گان کی ، اور نبیں۔ وہ مگر المكل دوڑاستے 🕣

یہ بھی دراصل توجید کے اثبات اور مشرکین کے رد کا بیان ہے ۔ است ریدآیات ریدآئی ہے۔ است ریدآیات بینے اللہ نے قرآن کی کے پردگرام کے علادہ بین کے آئی بال کے پردگرام کے علادہ بین کے آئی کا نے کان تحض اور ناقع محل سے معت وحومت کے حکم لگانے کی خرمت بیان فرائی ۔

الیے دگوں کی مزا کے متعلق اللہ نے اشارہ فرایا کہ یہ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ قیامت مالے بیان اور کیا جائے گا؟ اب آئے کے درس میں اللہ نے اوصات بیان فرائے ہیں اور لینے پی پیرالدالدام کی تعربیات الله می تعربیت بیان کی ہے۔ آپ کے پیرو کاروں بیان فرائے ہی اور لینے پی پیرالدالدام کی تعربیت بیان کی ہے۔ آپ کے پیرو کاروں کا بھی ضمناً ذکر کیا گیا ہے ۔

ارشادباری تعالی ہے وَمَا تَکُونُ فِي شَانِ اور نبیں ہوتے آب کسی نظرِفاؤڈی مال میں منظرِفاؤڈی مال میں منظرِفاؤڈی مال میں وَمَا اَسْتُ لُوا مِنْ فَرُانِ اور آپ نہیں پڑھنے اس مال میر قرآن

إِلَى وَلِا تَعَيْدُ مَلُونًا مِنْ عَمَلِ اور بنيس الخام شية كُونى عمل إلا كُناتاً عَكَيْتُ كُمُ شَهُوُدٌا إِذْ تَقْنِيْضُونَ فِيهُ إِيرِيمُ مِ آبِ مِي كِيس موج وبهوستے ہیں حبب آسیکسی کام ہیں صروف ہوستے ہیں المنز تعاسلے في حصنورعليه الصلواة والسلام كي تعراعيت مين فراياسيت كم أسب جب حالت میں بھی ہموں، قرآن پاک کی <del>تلادت کرے</del> لوگوں کو اس کی طر**ف دعوی**ت مے کے سے ہوں پاکوٹی دوسرانی کا کا م کرسے ہوں نماز بڑھ سیے ہوں یا غ بادومساکین کی اعاشت کر کہے ہول ، ہم مبرحالت میں حاصر ہوتے ہم اور آی سے کاموں کو میکھتے ہیں۔ قبلنغ دین کے ذریعے لوگوں کی را شائی کرشتے ہوں اپنور اپنی <u>و فاداری ادر یم</u>خر وا<del>بخیاری الگررب العزب</del> کی بارگا مس میشیس کرسے ہول، ممکسی حالب میں می آب سے حبرا ہنی*ں ہوسنے ملکہ آسی کا مبرکام ہاری لگا*ہ میں ہوتا ہے السنز تعالیٰ تو عاضروناظرسي ادروه هرشخض سلح اعمال كر ديجيه رواست كركوني تنخض ئیں قسمہ کا کام اکس منیت اور ا<u>لارے سے کر رہا ہے۔ اچھا کا</u>م م ر لج ہے ک<mark>ے برانی ک</mark>ی طرون راعنب ہے ،خلو<del>ص</del> سے سابھ انخام ہے ہے یا س بیر را کاری کا علبہ سے . وہ بریعی دیکھنا سے کرلوگ توحید *كارېندېپ ياتنزگ <mark>مين ملوث ہو جڪے ہيں - ابنيا</mark> عليهمالسلام کی د<del>عوت کو</del>* فبول *کریست ہیں* یا ان کی اور ان کی لائی ہوئی کتا بول ک<del>ی ٹکٹریپ کریست</del> ہیں سٹرانع اللی رعمل بیرا ہیں باصلے مبلنے سے اس کے اسکام کو طا<del>ل کے ہیں</del>۔ فرمایا جب پرسب کچھ واضح سے تو بھیرانسان کے کیے سی طور بین سب منیں کہ وہ النٹرے سواکسی دوسے برکے سا اپنی حاجاسنٹ پیسیٹس کرسے اورشکل کٹ ٹی سمے سلے اعزاد سمے سلسنے دسنت سوال دراز کریسیے -يه باسنت قابلِ ذكريب كرآيت كى استدامي صيغه واحد مخاطر

استعال ہواہے رہے گؤٹن احب كرائے تعتم لُوْنَ ميں ميغہ جمع مفاطب آیا ہے بعض فرطنے ہیں کہ دونوں میں حضور کی ذات مبارك مى مرادسية الهم ومن ووسي مفسرين فراسته بس كراسترتعالى نے جمع مخاطب کا صیعہ اکستعال کریے صنور علیالسلام سیے ساتھ آنکی امرسنت سکے توگوں کوبھی شامل کردہا سے کرتم سسب لوگ جوکم بی کام کرسنتے مو وه الپنزتعالي *ي نگاه ميں ہوستے ہيں ۔* 

ہ التقریعانی میں ہوسے ہیں۔ آگے اسی صنمون کو التگرتعالی نے ایک دوسے انڈاز ہیں اس طرح سنجی م آگے اسی صنمون کو التگرتعالی نے ایک دوسے انڈاز ہیں اس طرح سنگری بيان فرا؛ وَمَاكِعُ ذُبُ عَنْ تُبِّكَ مِنْ مِّتُقَالِ ذُرَّةٍ فِ الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ اورنبين عَامْ بِهِي آيك يرورد كارس ذره ك برابر پسی کوئی چینرزمین میں ہویا آسمان میں ۔ فرردچیونٹی کوئھی کساحا آ سے ، اور ان بارکسیمیاب کویھی جودوشندان سے آمنوالی وصوب می نظر آشنے می مطلب ہی ہے كركوننات كرجيعتى سيحيوني جيزيمي رالحزيت سيغفني نبين ب تبكر مب كيداس كعلمي بال رزين اذكراك يط كياك علائد الزمقا بالراكان أخره يط آ ب زمین کا وکراس میے پہلے کیا گیا ہے کر التر سفے پہلے ارصی حالاست مھی بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال آسمان کو زمین برفوقیت عصل ہے ۔ تو فرما یک الطرسے کوئی چنر نویسشیده نہیں۔ یہ اس کی صفت کا آسے ۔ نوحدگوچشالسنے والے ، قامست کا اٹکارکرسنے والے ، میوست ورمالہت مں ننگ کرنے والے سب العاری نگاہ میں ہیں والعثران سب کے مال کومانناہے ، بھروہ خلاتعالی کی گرفت سے سیسے بھے سکتے ہیں ؟ زمین وآسان کی چیزوں کا ذکر کرسنے کے بعد فرایا وَلَا اَصْغَی مِنْ ذَلِكَ وَلا آكْ بَرَ إلا فِك كِنْ مَنْ أَرْدُاس. سے کوئی تھیوٹی چنرسے اور نہ بڑی مگروہ کا سے مبن میں موجود سے بیلے فرمایا کرمبر چیز اُلٹار تعالی کے علم میں سبے اور کوئی چیز اُس سسے

غائب نہیں ۔ اب فرایا کہ ہر حیو ٹی بڑی جبزی انداج کا ب مبین بعنی اوج محفوظ میں ہوں ہوں کا میں ہوتھ ہوتھ ہوتھ ہو میں ہوجو ہے مطلب یہ سے کہ جو جیز الظر تعالیٰ کے علم میں ہے اس کا مندا اور محفوظ میں بھی اس ہے ۔ بہر صال بوری آیت کہ میہ کا اب باب یہی ہے کہ النظر تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور جندوں کا کوئی کر داراس کی نظروں سے اوجھل نہیں اور وہ اس علم کے مطابق منزا اور جزا کا فیصلے کہ گا۔

اُن كى كاميا بى كى دلىل ہوگا۔ اسكے وضاحت فرائى كداولياءالسُّر كون لوگ ہيں اَلَّذِيْنَ اُمُنگُّ وہ حوامیان لائے۔ اللّٰہ تعالیٰ كی ذات، اس كی صفات، المائكہ، المبار قیارت كورجن جانا وكھالؤگا كہ تفویک اور اسپیں ہے اِس ونیا می تقوی کی راہ اختیاری، بلائی سے نیکے سے اور یکی کواختیار کھیتے اللہ اللہ کے اللہ کے دوست الیہ ہی لوگ ہیں ۔ سورۃ بقرہ میں فرطیا ہ اللہ کا اللہ کی صفات ایم اصطلاحاً ولی اس کی صفات ایما ندار ہو مکہ اعلی اخلاق و کر دار کا حال بی جا ہی جو اس کی مثال اللہ ہی ہے کہ سونے اس کی مثال اللہ ہی ہو ۔ اس کی مثال اللہ ہی ہے کہ سونے کا اللہ ہی اصطلاح میں ہی ہو ۔ اس کی مثال اللہ ہی سے کہ سونے کا اللہ ہی اصطلاح میں ہی ہو ۔ اس کی مثال اللہ ہی سے کہ سونے کا اللہ ہی اصطلاح میں ہی ہو ۔ اس کا اللہ ہی اس کے حرال کے دولا کھ رہے کا اللہ ہو ۔ اسی طسرح اللہ ایمان النہ کو اولی ہے ۔ مرکز اصطلاح میں اللہ ایمان النہ کو اولی ہی ہے۔ مرکز اصطلاحات کی اللہ ہی سے حراک کا مرتب بیان النہ کو کا ولی ہے۔ مرکز اصطلاحات کی میں اللہ ایمان النہ کو کا ولی ہے۔ حراک کا مرتب بیت بلنہ ہے۔

ولايت<sup>كا</sup> . غلطاتصۇ ہوت سر سر سر سر برای کا علط تصریا ہے ہے ہے۔ عام لوگوں سے لم ل ولی کا علط تصریا یا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہورگی ہے۔ جس سے لم عقد مریکرا، ات نظا ہر ہوں عالا بحد سنینے شہاب الدین سہر وردگی کتاب المریدین میں سکھتے ہیں کہ الستر کے ولی کا معیار کی اور اتباع سنت ہے۔ اگر کوئی آدی ہوا ہیں الڑا ہؤا نظر النے نکین سنت کے خلاف کمتا ہو کہ سمجھ لینا جاہے۔

كرالتُذك ولى نبيس عكر شيطان كاسائقى ب وكريسي من كرميز الكار عصنگ سینتے والا، سوٹے مگانے والا، سے نماز اور طارت سے نیاز ولى بو تاسيني إكرامست وكعاشي والاولى التُرْمِو تاسبت عبا لى البي بات نہیں سے مزرگان دین تو سکتے ہی کریٹنخس کرامیت دکھانے کی كوسسنسس كرسي المحورك اس كرحيض الكياست يعنى ناياك بوكيا \_\_\_ سے - اس میں غرور و تکرکا ما رہ مسراست کر گیاسے مس کی وحبرسے وہ کرامرسند ظاہر کرسنے کی کوشسٹ کر ناسے ا ورعزورائیں چیز سہے ،ج انسان كى فىحركونا يك بناويتى سىئ وحتيفتت يەسىكى كرامست ظا مېر كن الله تعالى كاكام سب ، وه حبب ميام اسب كسى ولى كے مجتفر برظام ر كردية سبعيه اس ميل ولي كأكيرافتيار ننيس مونا اور نرجي اس كي فوانسش ہوتی ہے ۔ ولی کا کام تو ایمان لانا اور نی کسنا ہوتا۔۔۔ وہرکتا۔ اسٹار اورسنستِ رمول کامتبلغ ہوتاسیے ۔ ولامیٹ کی بیی نشانی سیسے مرنے کے بعد *قبر کا بڑی پایخن* آمونا ، ا*یس برگنبد مبنا* اورنفن<del>ش ونگارنبا</del>نا ،اس برغرسس مَنَانَا، طُصُولَ بِينَا ياركِشْنَى كَمِيزًا ولايت كى علامت مِركَبْرنبين ، التُلْر كا ولی وه موگا جوروحانی بیاد پول سے پاک ہوگا، النٹرکی اطاعست اور مخلوق کی خدمست کہسنے والا ہوگا۔

حصنرت مولانا قاصی ننا والتر بانی بی فرط تے بی کدولایت کاب بی سے ایک بیدی ہو۔ ایسی میں سے ایک بیدی ہو۔ ایسی معلی سے الترکی محبت ، عقید ہے تی باکیزگی، دنیا کی نابا بیداری اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ الم شاہ ولی اللہ محدث ولموی فرائے بی ، کر الترکی اسا ومحرم کی محبس میں اگر کوئی شخص مزارم رتبہ ہی آ تقا تو ہر مرتبہ لیے آپ کو مقیر ترہی سمجھ تا تھا ، یدائس محبس کا اثر ہوتا تھا کہ ہروقت اپنی کوتا ہیوں پر نظر ہوتی منی ، اس سیارے وہ لینے آپ کو مخلوق کا حقیر تری

ولیکی میجا*ن*  النان محجة تخا يحضرت بإنى بي مُنطق بيركه ولاست كا دومراسبب. سه كدان الترّن الرّن الرّن كركترست سنه يا دكرست.

حدیث شریف بیر آ با سے کر حضور علیالسلام سے در افت کیا گا کر المتد کے مِلُ كُدِكَ بِنِ تُواسِيَ سنْ فرايا إِذَا رُأُقُ، هُكِرَ اللُّكُ كُمُ البِتْرَكِ دِلَى وَهِ مِنْ كُم امنیں دیجی کرا نشر اور اجائے بمطلب برسے کرمن کو دیجی کررنا کا <del>ال دولت</del> بِلِثُنَكِّرُ ، كَارِغَانِي ، حاه واقتدارا ورخَاسِ باط إدامِي وه السُّرك ولينبِ ہو سکتے ۔انٹر سکے ولی تو وہ ہیں جوعزور تکبر سے پاک ہیں ۔حضرت عمالا ٹائن عَمِرُ كَا وَلَهِ عَلَيْ لَا تَكِنَى لَفَهُ سَكَ خَسِينًا مِسْنُ ٱحَدِيلِيَ ٱسْبِ كَر كى سى اتھاند سمجھ - كينے آپ كوسى سن كرتر سمجھے محضرت مجدد العن ثانيٌ فر الني مركز كركي تخص عادمت يا كال بهيي مكمّا عبسة بك المين آب کوانگریز کا فرسے بھی کم ترز سمھے پرشیخ سعدی سکے زمانے سے ہے ممرحالاست ملیھ لیس ،انگرزیر طرکھے سے بکرل واقع ہوئے ہیں۔ انگریز برطالزی ہوں یا امریکی، لیرربی میوں یا روسی سے انسانیست کے دہمن میں ۔ ان کے کہھ مِ رَابِيكُ وَمُ مُعْيِن سِيهِ وه علط طور رياست عال كمه ت مِي بنتي يه سهه كميم كوفلط اور خلط كوفيم ناكر سيشي كياجار السب الوكول برسيه انتنب مظالم ڈھاتے ہیں مصرست مولا محترق کم نانوتوئ اپنی انگیاری کو اس طسیسرح بیان کرتے ہیں ہے

زمن دارد سگب تضرانیا عسار گراواست سبے گماہ ومن گنہ سکار

مجھ سے ترعیبائوں کا کتا بھی مشرم رکھٹا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور بس گنہگار ہوں بھنرت بولانا المزدالشرن الجمری فرائے ہیں کرھیقت میں النان سے حب بحرضتہ ہموجاتا ہے توولا بیت آجاتی ہے ، نیمی اس وقت بدا ہموتی جب بنی اس عاصہ بالے ہم تی ہیں جب عزود ناہو کرنے ہیں جب عزود ناہو کرنے ہیں در جب سے لوگ محکم خداوندی کے سامنے اکتراتے ہیں اورسنست کے اثباع سے اعراض کرستے ہیں سلف صالحین کو اسوہ باز سامنے ہے انہوں نے عجر وانکھاری کی بدولت ہی اعلیٰ مراتب باسلے ر فرایا استر کے ولی وہ من حرامیان لاسٹے اور حبنوں سکے تقوی کی او اختياري - لَهُ عُو الْبُشْرَاي فِ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْوَخِرَةِ ا کے ایسے دنیا کی زندگی مس معی بشارست سے اور آخرست میں معی - اس ونام حبب أن كى مورت كا وقت قربيب كا ناسب تواللرك فرتة ان کوبشارت ساستے ہی اوران پر اسست کا مست نازل ہوتی ہے بمعاملہ تواستعامت سے بتاہے بسٹی عبالقادر جدانی فرائے بس اصلیوا الْإستَقَامَةَ فَإِنَّ الْإِستَقَامَلَهُ فَوْقَ الْكُرَّامَةِ وَيَ يِراسَعَامِتِ طدب كروكيز كحرامستقامت كالمرت سيهجى اعلى بيزسب جسيب انسان میں استقامت آتی ہے نوعیر الله تعالی بھی دستے گیری فرا آ ہے اورنی کی مزیر توفق عطا کرا ہے ، توفراً یا اُن کو دنیا اور آخرست میں بن بت يمُ لَى النَّمْرِ كَ وعدت سيح مِي لَا مَسَنْدِ نُيلَ يصَلِمُت اللَّه اللَّه کے کابات میں کوئی تندی نہیں ہوتی ، وہ صنرور اورسے ہو کرسٹے ہیں ۔ فرهٔ یا سبنے استعامیت مال موگئی ساسے دنیا اور احرست کی بشارست اُلگئی فْلِكَ هُوَالْفُونُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الربيبت بِّرِي المانيب - الياعض التُتركى رحمت كيمقام مي پينج گيا اوليا والتُركابيي مقام بيئ -استے الترتعالی نے لیے مغیراور دیگرابل امیان کوتسلی دی ہے وَلا يَحِدُنُ مُنكَ فَقُلْهُ عَدْ إِن كَافْرُون استركرن اور افر الورى بت أب كوغم مي منه والسي كميونكم إنَّ الْعُبِ فَيْ اللَّهِ حَصَيْعَا عَزِية تَصِيارِكا کی سادی النظر سکے ہیںے ہے۔ اُسپ بردل زمہوں رائٹ رُتعالیٰ صَنرورا کیے كالثن غانب بنائے گا اور آپ كوعزت دے الاركا ذروں اور منظر كون كامن بالآخرمغلوب م وكرك عيم و و دبيل وخوارموں سكے اور آسكيم.

اول کیتر کے لیے بٹ ریت

> پیغبر پیغبر کے ہیے کہ کی

و کامان ، لوگ شبھتے ہی کہ اُک سے ہیں مال و دولت ، عاہ واقتدار آ ہائے تو*وہ عزّست <u>واب</u>ے بن حامیٰں گئے . نہیں حکیمغرنٹ نوساری کی سار*ی اسٹر کے القیس ہے ، وہ سے بیا ہے اور جب بیا ہے عطا کر دے ، یہ تواس کے اختیار میں سہے اللا آب پراثیان نہ ہو گھو السیکھی العکیے النظر تعالیٰ ہر!ت کوسنہ سہے اور ہرجیزاس کی نگاہ میں سے اور وہ اسی مهرت کے مطابق ہرچیز کا فیصلہ کرے گا ·

پېرري

مْرُا الْآرِينَ لِللَّهِ مَنْ فِي السَّكَ مَا لِي السَّكَ مَا لَكُ مُونِ فِي الْأَرْضِ مَا لَكُ مُانِ كَي سنو إبشك الشركا ب حركه آسانول من سيد اور حركيد زمن من ب لهذا المئی کی طرفت رجرع کرنا چاہیئے اوراسی کی وحدُسنیٹ کونسیم کراچا ہے اتی سے بایت طلب کرنی جاہیے ،ائسی کی کتاب سے بروگرامراخذ تحیا میر عمل کرنا چاہیے اور اُسی کے نبی کا بسرو حیثمرا تباع کرنا چاہیے '۔ حبب اسان وزمن کی برجیز کاخالق ومالک التارے اور سرچیزاشی كة تصرف بي الفراء وَمَا يَنْبُعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوُنِ اللّه شَسُرَكَاء جولوك التركيسوا دوسرول كوشرك بنات بي اور اکن کو پکایستے ہیں۔ اِن سے حاجت روائی اور شکل کُٹائی کی اُمیر سکھتے ہی سیجتے بی کرالٹر تعالی نے ال کراختیار نسبے رکھاسیے کر وہ لوگوں کی شکال<sup>ت</sup> دمر کریں تو فرمایا کہ جولوگ میکاریتے ہی النگر کے سوا روسروں کو نشر کیس إِنْ يَكُنَّعُونُ إِلاَّ الظُّنَّ وونهي اتباع كست مكركمان كاروافع من توخلاتعالی وحدہ لائٹر کیب لیا ہے مگرانٹوں نے لینے گان سے خلا ے شرکیب بنار کھے میں . ان توگول کوشیطان نے مہرکا دیا سہے ، اور امنوں نے لینے معبود بنا رکھے ہیں۔ کوئی قبو<del>ل م</del>د ایک راجے اور كوئى تش<u> وق</u>رسے كوئى <del>ال</del>ائئ كو بكار راست نوكوئي خيات سے عابت طلب کر دا سنے کوئی زندوں سے حاجت باری کر دا ہے اور

کوئی مگر<u>دوں سسے۔ ب</u>یسب <del>ن</del>ٹیعطا*ن کا مبرکا دا اورمحض گ*ان کی بیروی ہے <u>هنت بير به که خالق ، مالک به متصرف في الامور ، مرتي ، `افغ ، ضار ،</u> عليم كل اور فادر مطلق توخلاتعالى سب مزند كى ادرموست، عروج وزوال اور بہارکی اور نندرستی تو السرکے مختص سب تو بھریہ دوسروں کو کیوں شرک بنائے بیسطے ہں۔ انہیں توالد تعالی کی وصلنیت برہی فدامونا جاسیتے۔ منٹرک ویرعت کے تمام طریفے گان کی بیروی ہے، اور پہلے اسى سورة مِن كُرْرِ حِيمًا سِي إِنَّ الظُّلَّانَّ لَا يُغُنِي مِنْ لِلسِّكِ الْحُبَقِ شَيْمًا حن کے مفایلے میں گھال کچھ مفید نہیں ہو سکتا ،عقیدہ انگ مونا جا ہے ، اور اس ہیں دہم وگھان کو کوئی دخل نہیں ہونا جا ہستے مسٹرک لوگ محض گھان کے سیجھے پہلے ہیں، اُن کے عفید سے می بنیا دسی سائی بانی اور رسم ورواج ہو بنتے ہیں۔ اُک کی دلیل میہوتی ہے کہ فلال نے قبر مرج طرحا وا حرکھا یا تھ اس کی فلائنشکل حل ہوگئی ، لہذا ہمیں بھی ایسا ہی کمزا جا سیئے ۔ فسنہ وا وَإِنْ هِ عِلْمَ عَلِيدًا لَكُ مُحِبِّ فِي صَوْنَ نهين بِسِ بِهِ لُوكُ مُكَّرِ أَلْمُكُلُ وَوَرُّ استِي محض أبحل يحوانش كرسته بس وكريذ حفيقت كمحدثنين -بینشرک نحدیثے والول کارد ہوگیا ۔ بنی آخرالز ان کی صفات بیان ہوئیں۔ اولیا والتلرکے بفنائل ذکر سنکے سکتے اور مشرک کی ہوائی ہیان کسہ کے اس کی تردید فرا ٹی گئی۔

سورة يونس، آيت ، ۲ ، ، ، یعستذرون ۱۱ دیسس نوزدیم ۱۹

هُوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِتَسُكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ هُمُوالِّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلِ لِتَسُكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ هُمُوالِ اللَّهُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ هُوَ الْعَنِيُّ لَمُ مَا فِي قَالُوا النَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبُحْنَهُ هُوَ الْعَنِيُّ لَهُ مَا فِي اللهِ مَا لَا يَعْدَدُكُمُ مِنْ سُلُطِن السَّمُ طُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ انْ عِنْدَكُمُ مِنْ سُلُطِن السَّمُ طُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ انْ عِنْدَكُمُ مِنْ سُلُطِن السَّمُ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَلُمُ وَنَ ﴿ قَلُمُ وَنَ ﴿ قَلُمُ وَنَ ﴿ وَمَا عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَلُمُ وَنَ ﴿ قَلُمُ وَنَ اللهِ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَلُ اللّهِ اللّهِ الْمُذَادِ لَهُ اللّهِ اللّهِ الْمُذَاءِ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

پھر ہاری طرف ہی ان سب کو اوٹ کر ایا ہے۔ بھیسہ ہم پکھایُں گے اُن کو سخت عذاب اس وج سے کہ وہ کفر کیب کرتے تھے ⊙

ربطآيات

بينط قرآن كريم كا ذكرتها ويحرصنورعليه الصاؤة والسلام كم متعلق فرما ياكه آب جس حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جو بھی کامجےتے ہیں، ہم ہرمالت میں ماضر ہوتے ہیں اور مرکام کو نیکھتے ہیں . فرایا خدا تعالی سے ایک فرہ بھر جرز بھی غانب منیں ہے خاہ وہ آسان کی مبندلوں میں ہویا زمین کی گراٹیوں میں ہرجیز اللہ کے علم میں سہداور لوي محفوظ مير محى درج سب م يعرفر مايا بادر كهو! الشرك دوسستول كورز خوف بركا اور ز و پنمگین ہوں گئے ، ولی السّروہ ہوتے ہیں ہوائیان لالے ادر جنوں نے تفویٰ کاراستہ انتياركيا. ان كے ليے دنيا ميں جي بشارت سے اور آخرت ميں جي. الله كے وعدت برحق ہیں۔ان می کوئی تبدیلی نہیں ہے سیسب سے بری کامیابی ہے ۔ فرایا آب مشرکوا کی باتول سے تمکین نه ہول کیونکه مرحیز الله تعالیٰ کے اختیار میں سب عیریا می فرمایا کہ آسانوں اور زمین کی ہرچیزالٹد ہی کی ملیت ہے اور جولوگ معبودان باطلہ کو پیائے ہیں، پر اس سے بعد اگلی آیات میں بھی خدا تعالی کی وحانیت کے دلائل ہی بیان سکے جائے ہیں ارثاد بوا ب هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الَّيْلَ لِلسَّاكُو الْمِالِ خداکی ذات وہی رحمے وکریم سے جس نے تہائے سیلے ات بنائی۔ ٹاکہ تم اس میں اڑم کیڑھ وَالنَّهَا رَهُبُصِلًا اور دن كوروش بنايا ماكرتم اس مي ديجيد كوادر كام كريح. وإصل یہ انسانوں کے بیلے السّرتعالی نے عقلی دلیل بیان کی ہے کہ اگرتم رات اورون سے تغیروتبدل میں غورکرو تونسیس التّٰد کی وعدانیت آسانی سے سمجد میں آجائے۔ رائت اور دِن خود بخرو کے تیکھے منیں آنے مکریہ خلاتعالی کے قائم کردہ انظام کا ایک مصروب اور اسی نظام كيمطابق آتے جاتے ہيں ، سورة فرقاق بي سبة وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْكِيْلُ

دامنداددان بغوردلیل

كَالْنَهَا دَحِلْفَةُ السِّرْتِعَالَى كَي وَي ذات مع حوالت اور دِن كو آكے سیجھے لانی ہے - رات اور ون الت*نار کی قدرت کی نشانیا ں* ہیں ۔ رات کی نٹائی دصیی ہے اور دان کی روشن ہے ۔ اِن وونوں کے ساتھ انسان کے مفادات والبتدمي. التنزنغالي في انان سمة أرام اورسكون كورات كى ساخدوالىت كردياسى -

نیندعام طور پررات کے وقت آتی ہے اور بیرالٹر تعالی کی بہت راہے فالم يرى فعمست كي حرف كى وحسير النائون كوسكون عال بواسي سورة نامي التُرتعالى ف فرايت وكيعلك نؤمكم مساتاً ممن ینندکوتمها سے بیلے آرام کا ذریعہ نیا ویا سبے۔الٹرتعالیٰ نے راست کمی ساخت ہی ایسی کھی ہے کراس ہی سرمیز صامت ہوجاتی ہے اِلیّن <u> جانور ، یرند سے ، کیڑے مکوڑے وعیرہ حتیٰ کہ ورخوں بریمی ایک قیم</u> كاستوث طارى بوعا تاسب مجحه وقت نك كام كرني سي بعد سبغال كواً لم كم كضرورت موتى بي . النان كم متعلق التُولِغالي بن خاصطور برفرا يُتُحْلِقُ الِّدِ فنُسَانُ صَبِعِيفًا ٱنبان كوكمزوريد كياكياس والتلركا يرسي ارتنا وسب كَ لَقَدُ خَلَعْنَا الَّهِ دُسُانَ فِحْثَ كَيْكِهِ (السيله) ہم نے انسان کو مشقت میں بیدا کیاہے۔ ابتداء سے ہے کہ انتہاء یک مهدست بيح لحدة كمس كوئي انسان مشقت سست خالى بنيس ويشقت معاش کے لیے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عباد سن کے لیے بھی يمشفنت كالحال كرف ك بليمي كيماتي سب اورالسرتعاك کی رصا اورخوشنودی علی کرنے کے بلے بھی۔ مبرحال انبان جریھی کام كساسيداس كى وجبسداس كى حبوانى قويس ممزور بروعاتى بي ،اننان ذين باحماني طورير تفك حانا سبداس كمزورى كودور كمداني اورقولي الناني كر بحال كسد في سك يد فيندكو سيدا فروايا سبت ماكد لوك كام كاج ك

بعد كجيد دير كے سالے سوكر آ الم كرايس اور يجرص كاره دم الحركر الكے وإن کے کام اور عبا دست میں صروف ہوجا ئیں ۔ گویا راست کی امرا ورعفر اس بی اینز کا آنا اسٹر تعالی کی مہت کمپی نعمت سیے ۔ حضرت عبرالتكراب عمروابن عاص كيمتعلق حضورعليه السلام ني کی ضرفت مناکہ دہ ساری مات بعبا دست کرستے ہیں ہے سے فرہا یا ایسا مست کڑو كيؤنكه الياكرك سيتقم كمزور بوعا وسطف نمهاري انحس اندر وهنس عائیں گیا در عفر فرائض سے بھی رہ ماؤکئے ۔ ہیشہ ان عمل كروستے بروا شرمت كرسكوا ورغب سيع تمها سي قرى مجال ربهي وحضرت الشاعية کے اس ایک بحورت عتی حوالا بیزت توسی*ت حضور علیالسلام سے در*فت كرفي برأب كورا باكا كرية فلال خاندان كى عورت سيداوار مارى راست عیا درن میں گذار دستی سب بھی ناراص ہوسکئے اورسٹ رایا آكِلِمُونَ مِنَ الْاَعُمَالِ مَا تَشَتَطِينُهُونَ التَّهُ اعَالَ الحَامِرو ختنی طافت مورطافت سیے زیادہ کامیر کہ ناحسمری حق تلفی ہے ۔ حب طرح تمالسے بیوی بچوں کا تم میعی کیے اسی طرح تما رسے حمر کائھی تم برجق ہے اور حق کی اوائی کے متعلق حکمہ ہے والست ڪُلَّ ذِلَيْ حَقِّ حَقَّهُ مُ مِرْعَدَارِكُواسِ كاحق اداكروية بنب ماكرية ين كى - كيب طرفرئ ما نا خلامت فطرت بيد يتوالتُشرنعا لى كابيكال قدرت ہے کہ انس نے دارت کو بنایا تا کہ نیند کے نشیعے سکون سکرط و۔ سورة روم من التُرتعالى ف نكاح كويسي كون كا فدلعي قرار دياسيد، فراباب اس کی نشانیوں میں سے سے کدائس نے تمہیں میں سے تمہار ك حَرِّرُ لِيدا فرا إِلْكُسْتُ كُنْعُ آلِينَهُ أَ أَكُرْتُمَ اللَّهِ كَا مُعْرَاضٌ كَى طرفت سحون مُرْو ببرطال نيندان أنكا ببادى حق سب حواس واقف وقف سي ميرانى جا ہےئے۔ اگر نیز میں طلل واقع ہوجائے توخشی طاری ہوکہ بھاریا لاکئ

ہوجاتی ہیں۔ اگر دوجار دِن بیندرز کئے توان ن کا دماغ فیل ہوجاتا ہے اسی سیا النڈ نعالی نے دن اور راست کوانسانی زندگی میں توازن کا ذریعیر بنایا ہے کہ دن کو کام کرہ اور داست کو آ رام کرو بے لوگ اس فطرت کیخلاف کام کرستے ہیں انہیں سکون عال نہیں ہوتا ، اگر راست بھر کھیں تماشے میں مصروف رائم ، سینا دیجھا یا ٹیلی ویڑن کے ساسنے بیٹھا رائم تو اس کے حیاتی قری کی خرور پڑجائیں گے اور وہ لینے معمول کے کام انجام نہیں جے سے گئا اندا الناز تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے سیسے دن اور دارت کا یہ نظام فالم کا اسے بڑے

الناج کل سے بینی دور میں بعض کام بعض لوگر کورات کے وقت ہمی ایجام نے بیٹے بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ کام کرتی ہوائی جان ہمی جہار ، ہمی ہجار ، ہمی ایک جان ، ہمی ہجار ، ہمی ہجار کام کرتے ہیں ۔ بیٹ میں کھنٹے کام کرتی ہے اب بعض کارخانے ہی ہمن ہمی تین ہمی شفٹوں ہیں کام کرتے ہیں ۔ بیٹ میں جولوگ بعض کارخانے ہی ہمی ہم لوگ رست میں جولوگ است کی ڈیوٹی انجام فیتے ہیں ۔ انہیں دون کے وقت آرام کی صرورت مون ہے ، اندا میال اس بات کی طون بھی اثارہ سے کہ حسب صرورت دون کے وقت آرام کی صرورت کو مون ہمی آرام کی جائے ہے ۔ تا ہمی مع طور پر فرایا کر رائت کو اور دن کو کام کا جائے ہے ۔ تا ہمی مع طور پر فرایا کر رائت کو کام کا جائے ہے ۔ تا ہمی مع طور پر فرایا کر رائت کو کام کی جائے اللہ ہمی المام ہم ، معاش کا ایک ہورت کا المام ہم ، معاش کا ایک استراخ فین کر آرام کا ذریعہ بنایا ہے ۔ وقع تعلق فرایا کہ ہم نے دن اور دن کو معاش کی اسور ق بنا ہمی میں دیجھ کر کام کا جائے ہا ہا ہے ۔ ٹھبٹھ می گروش بنایا جس میں دیچھ کر کام کا جائے ہی جائے ہی گروش بنایا جس میں دیچھ کر کام کا جائے ہا جائے ہے ۔ ٹھبٹھ می گروش بنایا جس میں دیچھ کر کام کا جائے ہا تھے ہیں ۔ کوروش بنایا جس میں دیچھ کر کام کا جائے ہا تھے ہیں ۔ کے انفاظ می کا آرام کے انفاظ می آتے ہیں ۔ کی انفاظ می آتے ہیں ۔

 کاملسله قائم کیا اسی طریقه سے خیرو منٹر کا سلسه بنایا۔ ایمان و کفر کو پیا فرہا کہ یہ بات سخوا دی ہے کہ حقیقی چیزوں کو اختیار کرو۔ نشرک ، کفر آورف کی آو اور او جہ ہے۔ اور او جہ ہے۔ اور قران کی کوروشن آفتا ہے۔ اور قرآن پک کوروشن آفتا ہے۔ فرایا ہے کہ اس کی روشن بی زندگی کے تمام امور اسنجام دو۔ ۔ امور اسنجام دو۔ ۔ امور اسنجام دو۔ ۔

فرالی دن اور داست انفیرو تبدل ان داگوں کے بیے نشان قدرت میں جوسنے ہیں اور بھران چیزوں بینور کرستے میں کسی چیزی ہلی منزل بناہ تی سہے ۔ جو سنے گا سیں ، وہ بخور کیا کو بگا اور اس کو سیکھے سمجھے گا ؟ لدندا ایسانتھ میں دو میری منزل کرسے نہیں ہینچ سکتا ۔ تیسری منزل کسی چیز کو یا دکوا تھا سے اور چیسی منزل اس بینل بیرا ہونا ہے ۔ اس کے بعد آخری منزل ہے سے کر جو کچھ خود اخذ کر سے اس بینل میرا ہونا ہے ۔ اس کے بعد آخری منزل ہے تربیال پر کیٹ میری کئے ۔ کے لفظ سے بیلی منزل کی طرف اشارہ ہے کیونے سال معالمہ اسی سے آگے۔ بیلے گا ۔

ا نسان کداولا دکی خوامش کمی اعتبار سے ہوتی سہے جزیکرانیان فانی

عفيدهِ *ابن الشر*  الَّذِينَ كَفُ مَنْ كُونُ عَلَى اللَّهِ الْسَكَدِ بَ لَا يُفْلِحُونَ عَلَى اللَّهِ الْسَكَدِ بَ لَا يُفْلِحُون بينك جولوگ النَّري افترار باند صفتے بي حبورت ، وه مجمى فلاح نهيں ۔ پائيں گے . فدا كابيع بهت والے ياكوني دوسرات ريحقيده سكف والے خدا كى طرف غلط بات بنسوب كرتے ہيں ۔ يہ لوگ جند روزه زندگی مي توشور تر كريس گے ، مال و دولت اور جاه واقت ارعال كريس كے مگر جب يہ جال نبديل ہوگا نو بھر ہوش آئے گا ، اس وقت وہ دائمی فلاح نہيں با

فُرُا يَ شَعَرُ مُنْدِيْفَهُ مُ الْعَنَدَابَ الشَّدِيدَ تَهِرِمِ اسْسِ سخت عذاب كامزا حَكِما بي سے - بِهَا كَانْفَا كَ كُفْرُولُونَ هَ اس وحب سے كروه كفركيا كرتے عقر - جن لوگوں نے عذا تعالے خدکے حضور بیشی کے بلے بیٹے کا عقیرہ وضع کیا یا خدا تعالی کی ذات یاصفات میں کسی کو

مشركب نبايا ربنى كى رسالت كانكاركيا ، وحى اللي كوبريق مذعاماً بإحزائے

عمل کی نکزیب کی فرایا وہ سب سحنت سزامے سنحق ہوں گئے۔ اسی سبلے فروایکر بہ جیدون مرسے اڑا تو ، تم عنقریب بہنے انجام کو بہنچنے مالے ہو۔ کفرونٹرک الکرتعالی می صربیح بغاوت ہے اور الکرتعالی بینے باغیر اورنا فرا لؤل كوسخنت منزابب متبلا كرسي كالكار

سورة يونس. ا أيت ا> آباء یعستدرون ۱۱ در*کسس ب*تم ۲۰

إِنَّ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوْجٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ لِقَوْمِ انْ كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمُ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِالْبِيَاللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ وَقُوكُلُتُ فَأَجْمِعُوا الْمُركِكُمُ وَشَٰئِرَكَاءَ كُمُ ثُنَّوَ لَا يَكُنُ آمُرُكُهُ عَلَيْكُمُ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْآ إِلَى وَلَا تَنْظِرُونِ۞ فَانُ تَوَلَّيْتُكُو فَكَا سَالْتُكُو مِنَّ الْجُرِي الْ اَحْبِرِي الْآَعَلَى اللَّهُ وَامِرْتُ آنُ آكُوُنَ مِنَ الْمُسْلِمِينِ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّبُنَّهُ وَمَنَّ مَّكَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمُ خَلَبِّهَنَ وَاغُرَقُنَا الَّذِيْنَ كَذَّ بُوَّا بِالْذِنَا ۚ فَانْظُرُكَيَفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنَذِّرِيْنَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَا مِنْ تَبَعُدِهِ رُسُلًا إِلَّى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمُ مِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوا بِمَاكُذُّ بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى \_ قَلُوْبِ الْمُعَتَّدِينَ ﴿

تنجیمہ بداور (ئے پنیرا) آپ پڑھ کر سائیں ان کو فرع علیالگا کی خبر جب کہا انوں نے اپنی قرم سے ، لے میری قرم کے داگرا میں نے میں اسٹرکی آئیوں اور نصیحت کرنا اسٹرکی آئیوں سکھیسا مد مز میں اسٹر پر توکل رکھتا ہوں ، پس نم جمع کر و لینے معالے کو اور لینے شریجوں کو ، پھر نہ ہو تبالے معالمے میں تم

یہ کوئی اسشتباہ - بھر فیصلہ کرم میری طبعت ﴿ بَوَ کِھُرْتُم کُر سَحَةَ ہُم) اور مہلت بھی نز رو ( ) بیں اگر تم نے روگروانی کی تو یں نہیں مانگا تم سے کوئی بل ، میرا بلہ تو اللّٰہ کے فے ہے ۔ اور مجے کھ دیا گیا ہے کہ ہو مباؤل میں فرمانیرداری کرنے والوں میں 🏵 پی حبٹلایا ان اوگوں نے نوح عیدالسلام کر بہی ہم نے سخاست دی اس کر اور ان لوگوں کر ج ان کے ساتھ تھے کشق میں اور بنایا ہم نے اُن کو نانب اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنوں نے حبشلایا جاری آیتوں کو رہی دیجیوکیا ہوا انجام ڈرانے بوے لگ<sup>وں</sup> کا 🍘 نیر بیب ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول اُن کی قوموں کی طرفت ، پس کئے وہ ان سے پاس مھلی نشانیاں سے کہ یں نیں تھے وہ لوگ ج ایان لاتے اس چیز برجی کو پیلے ہی امنوں نے حبٹلایا تھا ۔اس طرح ہم صرکر نیتے ہیں ال گوگوں کے داوں یہ ج تعدی کرنے طلے ہی ای

گذشته آیات میں قرآن پاک کی حقانیت اور دعوت الی القرآن کا کافی تذکرہ ہو رہا آیت چکا ہے . اللہ تعالی نے توحید کے دلائل اور شرک کار و فرایا ہے . رسالت کے منكرين كى بعى ترديد ہوچى سبے - اب بيال بدائة تعالى فيصفرت نوح عليه اسلام كا تقورا سا واقتمثيل ك طوريه بيان كياسب واس سك بعد ام سياح بغير دوسرك رمولول کا ذکریھی کیا ہے اور آ گئے جل کرحضرست موسیٰ اور فردون علیبها السلام کا تفصیل سے ساتھ بیان آئیگا- اِن دوانبیا، کے واقعات بیان کر کے مشرکین مکرکو تبنید کا کئی ہے ۔ محفرت نوح اورموسی علیهما اسلام کی اقوام کے لوگ بھی عزور و بجرمی مبتلا تھے اور اسی طسسرت حصنور عليدالسلام مسم مخاطبين مشركين تعيى بثرى اكتر دكهاست تصاور آميكي مربات كوحشِّلاستها سنّق . تو السُّد ن فرمایا كه مخرورا توام كا انجام د مجد لو . اگرتم مي اكثر د كها و گ توننه را انجام بھی سابقہ اقوام سے مختف نہیں ہوگا۔
عام طور پر دوجیزی ال اورجاہ ضلالت کا سبب نبتی ہیں اپنی کی دیم
سے لوگ غردر میں بتبلا ہو کہ حق بات کو ٹھ کا شیقے ہیں۔ چاکنچہ فرعون کے
واقعہ میں مال کی تقیمت کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ حضرت نوح علیا اللہ کے تفصیلی حالات اگلی سورۃ ہیں آ بڑس گئے۔ دم اس پر کورے دور کوع
میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، بہاں پرصرت تبنیہ کے لیے اس
نار کی واقعی کے کیے حقائی محصل لے گئے ہیں، بہاں پرصرت تبنیہ کے لیے اس

ارشاد بوتاب لي غيرا وانشلُ عَلَيْهِ مُ مَنْهُ كُنُوجُ أَب مرح عَلِاللهُمُ إِن كُونُوح عليه السلامُ كا حال تُبِيرِ صَكَرِينا مِّين - نَبِ كَانفطى مِنىٰ خَبِرِيا حال مو تا اوء نالسلام ہے ، نا ہم میاں برنوکے علیہ اسلامہ کے وعظ ونصیحت اور ان کے توکا عالم ج كوخاص طور ريبيان كياكياسيد والاا إذفكاك لفكوم المحتب نوح علاكم نهاین قوم کے لوگوںسے فرایا یَقَوْم اِنْ کَانَ کَبْرُعَکَ کُنُومُ مَّقَالِیْ العمرى قوم المرتميين ميرا كحيط الهوا كلاك كزراسي يحطرا بوسف كا مطلب وعظ كمدنا ب كيونكه اكثر ومبنيتر واعظ وناصحين محصوب موكريي وعظونصيعت كاكام كرستهي بنابخ تصرب عيلي عليه السلام سيمتعلق ا آسے کداوگ اک سکے سامنے بنتھے ہوسنے شخصے اور وہ محفظ سے مہوکراکن كوخطاب كباكرست يض بهت سياها ديث ست هي سي مترسح موا *ے کرحنورخالم انبین جسلی السرعلیہ و تلم بھی بیا او قامت کھٹر سے ہو کمہ* مى وعظ فرما إكراتي تقي رجيس الماديث من آنات قاء فيث نا رُسُولُ اللُّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ فَيسَلَعُ بِينَ صَوْرِعِيهِ السَّامِ بَاكُ درمیان کھنٹرسے ہوئے اور رہ برنسیوست فرائی ۔ اسی بیلے خطبہ کھٹڑ کے موكر ديا مى سنن بى اس بات كا اشاره سورة تحبيم اس عامل وَّلْنَا زَاوُا جَجَارَةٌ ٱوْلَهُ وَجُانَفُونُ انْفُصَّنُونَ اِلْبُهُا وَتَرَكُولُ كَاَّ إِلِمُا

ر رڪل علي

النوح علىالبلام بينه بحبى قوم سيسبي فنرايكم اكزا مانت الله الدالية العالى كي آبات كي ما عقد وعظ ونصيحت كراتماري طَائع پر آگرارگذرا ہے، ترہوا کرے، میں تواس سے از نہیں اولگا تهاری اگراری مجھے فرص منصبی سے شانہ پر بھی ۔ فعکی اللّٰہ اَو کلکت می زالند مر بجروسه د که تا بهول رنعنی تمهاری مرفیمه کی مخالفت مسے حواب يس مين ايناكام الله كے بھروسے برجاري ركھوں كا، وہي مجھے كاميا في عطا رے گا۔ دوکے مقام ریصورعلیاللام کے متعلق میں آ باہے کہ مجران کی افراني اكر ادرغروركي وسلس جهروعظ ولسيمت كوترك منيس كرستنعة عجمه التندكا بني مهرحال مين اينا فرص اوأكهة رسطا يسوره اعلى مي التارتعالي كاليف نى كرخطاب سے رفك كم كِنِّ إِنْ نَفْعَتُ اللِّهِ كُرِّى آبِ انكُر نصیحت کرتے ہی خواہ یہ فائرہ میں بانہ نسے، آپ کے لیے تو یہ ببرعال مفیدی سے اور آب کواس کام کا اجرمتا رسگا، حضرت تعيب على الملام نع يمي من كها تقائمًا كالله نُوكَتَّكُنَا (الاعرَّاف) ہم توالٹاری محدوسہ کوستے ہیں. ہودعلبراسلام اور امراہیم علیہ السلام کے واقعات بيرنجي توكل على الشركي شاليس مؤجود مل سورة الراسم مس الشه نے فتلف امبیا، کا ذکر کرنے کے بعدال کا سی قرل نقل فراہائے فیکا

لَكَ ٱلَّا مُنْتَوَكَّلَ عَلَى الله وَقَدُه كَدْمَا النَّهُكُنَّا كَاوِمِ بِيهِ كرمهم النشركي ذاست يرعبروسه مذكري حبب كماس ف توجيس راسة دكهايا ب الى يك نزايً وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْ تَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّلُ تمام الم ایان کرخدا کی ذاست. برسی تصروسر کرناچاسسینے اور اینا کام جاری ر کھفٹا کیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ مال و دولت یاجا ہ افتارا يرهم ومسرمز رتحصين لمكدا للتربيريس ومدكرست مبوست ابنا قرص اواكرست يرس كيونيخ متيجهم مرتب كرنا التلزتعاني سيمه اختياره بي سبه يحببُ اش بير اعمّا دُمْرَكَ كونى كام انجام ودسكة تووه سيتزنينجه ظام كرست كا. ٱللَّهُ كَفَارُومِ ثَرِينِهِ كِلَّالِياسِيةِ فَأَجْمِعُ فَأَ الْمُوكِينِيةِ الْمُوكِينِيةِ اللَّهِ وشوكا والمراع والمالم عمع كراد اورسيف تنام شريحي اورحوان باطله کوئھی ساعقہ ملالور حن کرجا حبت روا اور شکل کشا سیجھتے ہو، حن کے 'ام کی نذر ونیاز نسیقے ہوا در حن کی *پیسننٹ کرستے ہواتن سب کواکھ*ا کہ لر تَنْكُونَّ لَا بَكُنْ أَمْرُكُ مُعَلِّبُ كُمُّوعُ عُمَّاتًا كِيرِ مِنْهِ لِيضْ عَامِل میں مسی قسمہ کا شبریسی نہیں ہونا چاہیے' معنیٰ تاریکی ہوتا ہے اہم بیضائی اس كامعناه أستنورًا بعن تجيا بواكسة بي مطلب برسي كرج بمحد كرنا عاست جود كُفط عام كريو، كونى حير لوين بده يمث تبرسيس رسنى عاسبة وین میں اشتباء والی کوئی جیز نیوں ہے۔ میں نے تنام اصولِ دین تم رپر واضح محد فسيه بن اورته مين التصيير طرسيق سيسم عند فسينه بن والب حورة بسرتم كزماج موود تحري على الاعلان كرلو أَنْ النَّصْلُولَ إِلَى تَعِيرِمِيرِ عِلَى الاعلان كرلو أَنْ النَّصْلُولَ اللَّهِ الرَّال سبه كراد وَلَا مُنْظِمُ وُنِ اور مِجْهِ منست مجى زدو. مجھے خدا كى ذات برتوكل سبے حب سنے مجھے حق سكے ساتھ مبحوث فرماياسے - وي ميرى وتنكيري كسرسني والاسينة ، مرتم سيخوف ننيس كماياً المحصر مالت مين خلاكام يتجا باست الداالقرم برسة علافت الوكتي كرما عام وسمجه

کفار**ک** چیننج پریننج

اس كى كچەر داەننىس.

کم میں فرا نبرداری کرنے والوں میں سنے ہوجاؤں۔ الناز کی الحاعوت اور اس سکے دین کی دعوست کو ابنا شعار نبالوں ۔ میں توصرف الناز کے تاکم کی تعمیل کمنڈا ہمدں اور میں ممیام ش ہے ۔ اس طرح گو؛ نورح علیہ السلام کے روز تن کے بیونا نبل ل

كذبين كى عنسرة بي افلوس كرقوم كراس نعيمت كاكونى الدنه بُوا هَكَذَّ بُوَّهُ آمَدُ ابنول من نورج عليه السلام كرفي الدنه الله المي الميب نها في الفرر إصار كياجر كانيتم يهموا هَنَجَّ فِي السلام كرقوبي الياسي الميم في نوح عليه السلام كرقوبي الياسي منها المحافث من منت منت في في منافقيول كري مياليا جواب كراس عليه الفلك اوراب كي عباققيول كري مياليا جواب كراس كالميانية في الفلك الربن كي عباقتي والمراس كالميانية في المنافق في منافق في منافق في المنافق المين ميلول كاجالتين بايا الني كوزين من المياليا اورائن من المياليا الماني حلائي ها المنافي كرامين مي المياليا المدائن من المياليا المدائن من المياليا المياليا الميانية المياليا الميانية المياليا الميانية المياليا الميانية المين المياليا الميانية الميانية المين المياليا الميانية المين الميانية المين الميانية المين الميانية المين ال

بالیت اور ہاری آیات کو عظالانے والوں کوعز قانب کردیا گریانا فالو کی جل بنیا دہی سے کاٹ ڈوالی بھٹی میں سوار نفوس کے علاوہ بہتھوں کا ایک فردعبی زندہ منجھوٹڑا، سب کو ہلاک کردیا فرایا فالنظر کی گفت کے ان کا قب ہوئے وگر الٹھ کانی باربار ڈرار فرعا اور اُل کے بڑے کو گول انجام سے خبروار کر روابی ، الٹر نے دنیا میں ان کا امر ونشان بک مٹ دیا ۔ یہ واقع بیان کر کے مشرکین مک اور مشرکین عرب کو تبنیہ کی گئی ہے ۔ کہ اگر تم بھی انکار کرتے رہو سکے ، الٹر کے نبی کی تی زیب کرو سکے تو تہ اوار مشربھی قرم کوئ کی طرح ہی ہوسی ہے ۔

آ کے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آسنے واسے انبیاد ادرائن كى قوموں كا اجالًا تذكره كياسي شُعَمَّ بَعَثُ عَلَى عِنْ بَعُدِهِ رُسُلًّا الی قوئ ہے ۔ تر بیرنوح علیمالسلام کے بعد بمہدنے ان کی اقوام کی طرفت رسول بیسجے ۔ این میں سسے بعض رسولول کا ذکر قرآن ایک میں موجو دسپے سط جود عليدالسلامه، صالح عليدالسلام، شعيب عليدالسلام أورابرا سمرعليدال اوربعجن كاؤكرا ليترني نهيل فيرايا بسورة النساديس قَصَصْنَا عَكِيْكَ مِنْ قَبُلُ وَدُسُلًا لَكُمْ نَقْصُصْهُ مُرَعَكُكُ لِـ بغیبر! ہم نے اس سے سیلے بعش خیروں کا ذکرکیاسے اور معفن کا نهيركيا بغرطبيركه فرمايا كرحوا نبيارهم نے مختلف اقوام كى طرف نيکھيے فَحَامِ وَهُمُّ بِالْمُسَّنَّتُ وه أَن كَمَ إِس واضح ولائل انْ نَيال مُعجزات اور احِمام م ر کئے. مینات میں بیرساری چیزی شامل ہیں اہنوں نے ہر حیز کو لطفع طور ربیان کردیا اور کوئی ایسی بات نرجپوٹری جرسمجھ بس ز<u>اس</u>ے سطمہ فَمَاكَ الْوَالِيُوكُونُ وَاسْعَا لَذَبُوالِهِ مِنْ فَسُلُ مِن يَر كواسست يبيلى بى عبى للسيطة عقى اسُ كو أَفْدَ كُستيم لا كما عكم مسل

تکنیب می کرتے ہے۔ :\*\*

تعدی کہنے والوں کے ولوں برصر منگ فیٹنے ہیں۔ انٹر تعالیٰ کا بہ قانون ہے کہ انصاف اور پالبیت کے طالب کا دِل تونکی اور ایمان تھے ہے کھول داجا آہے میزنتجاوز کرنے مطلبے کے دِل پر عظیر کھا کر ہیں شرکے یے ند کردیاجاتا ہے اور معاس کے دل میں ایمان شیس الرائ اوردہ اسی طیسے رح دنیاہے اماد *حلاجا آے مسورة مطفقان* می مسرط بِ سُكَالًا سَالَ عَنْ دَانَ عَلَىٰ فَسُلُونِ اللهِ عُرِهَمَا كَانُوا لِيَكِينُونَ " الی کی بڑی کھانی کی وحبرسے الن کے دلوں میں زبگ عِرْده حاتا سے ال میں پرامیت داخل نبیں ہوسحتی اور لیا ہے لوگوں کے متعلق السُّرتعالی فرما ہ<sup>ا</sup> 'نُوَلِّهُ مَا تُولَىٰ وَنُصُلِهِ جَهَنَّكَ يَرُّ النَّاءِ) صِ طرف وه عانجاتِ ہں ہم ادھ مہی حانے کی توفیق سے مستے ہیں اور مالا نزان کا عقالا انہنم ہمرتا ہے سورۃ لقرہ کی ابٹداد ہیں ہی آ آسے "خَسَنَعَ اللّٰہُ عَلٰے قَلْوَيْهِ الله عَلَى سَدُ مِهِ مَرُ اللِّرنِ الله كالراك الله الركالال بر عظید نگا دیا ہے - اب نر تو اَحیی بان ان کے داول میں داخل موسکتی بيداورزوه سليس سكة بس سورة ألماءم سين كال كلا كالله عَلِيْنَهَا بِكُفْرِهِ هِ عُرَّاتُن كَ كَفَرَى وجه سے ان كے داول ير مهراكك حاتی ہے۔ اور ایسا بیلے وال نہیں ہوجا تا مکہذا فرانوں کی مسل تنکری<del>ں</del>. ب<u>ہت وح</u>قی ، بغ<del>ض</del> اورعادی وحہسے ان کے لیے پاسٹ کا در<sup>وا</sup>زہ منقل طورريه بذكرديا حاناسه بهرجال اس مقام ريحي فرايا كماسطرح ہم تعدی کمر لے والوں کے داوں پر مہر سکا نہتے ہیں ۔

سورة يونس ١٠ آبيت ٢٥ ٢ ٨٢ یعستذرون ۱۱ د*ین بست یک* ۲۱

ثُكَّ بَعَثُنَا مِنُ بَعُدِهِمُ مُّوْسِى وَهُرُوْنَ اِللَّ فِرُعَوْنَ وَمَلَابِهُ بِاللِّينَا فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءُ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا فَالْوُآ انَّ هٰذَا لَسِحُرُّ مُّبُينُ ۞ قَالَ مُوسِّى أَنَّقُولُونَ لِلْحَقِّ لَـكُمَّا كَاءً كُمُّ أَسِحُرُّ هٰذَا ۚ وَلَا يُفُلِحُ السُّحِرُونَ۞ قَالُوۡۤ آجِئُمَنَا لِتَلۡفِتَنَا عَمَّا وَحَدُنَا عَلَيْهِ ابَاءَنَا وَتَكُوُنَ لَكُمَا الْكِنْبِيَآءُ فِي الْأَرْضِ ﴿ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤُمِنِيُنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اثْتُونِيُ بِكُلِّ سُحِر عَلِيهُ مِن فَكُمًّا جَاءً السَّكَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُّولِكَى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمُ مُّلُقُونَ ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُولِي مَا جِئُتُمْ بِهِ السِّحُلُ إِنَّ اللهَ سَيْمُ طِلُهُ النَّ اللهَ لَا يُصُلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَخُجِقٌ اللَّهُ الْحَقَّ ۗ \_ المُ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجُرِمُونَ ﴿

توجیعه :- پیر بھیجا ہم سلے اِن (گذشتہ ابنیاء) کے بعد موسیٰ اور ہارون (عِیمائسلام) کو فرعون اور اس کے مرزاوں کی طرف اپنی نشانیاں ہے کر پس ان لوگوں نے تحبر کیا اور تھے وہ مجرم ﴿ پس جب آیا اُن کے

یاس حق جماری طرف سے تو کسنے سٹھ یہ تو کھلا جارہ ہے (ک)کہا موسی طیالدام نے ،کیا تم کتے ہو حق کو جب کہ تہارے اس گیا ہے ، کیا یہ سحر ہے ؟ مالانک نہیں فلاح پاتے ساحد لرگ 🕙 کے ملے کی تو آیا ہے جاست پاس تاکہ تو جیں بھیر شے ال چیزوں ے جن پر ہم نے پالے ہے لینے باب داووں کو ، ادر ہو جانے تم دونوں کے یے بڑائی زمین میں اور نمیں ہیں ہم تم رونوں کی باست پر یقین کرنے مطالے (۸) اور کھا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر علم ذر جادوگر کر 🕝 بس جب کنے جادوگر تر کا موتی (علیسلم) نے اُن کے بیے کہ اوالو جر کچھ تم ڈلنے طلے ہو 🕙 پس مب ڈالا انئوں نے تو کہا موکی (علیالسلام) نے کہ تم جو چیز لاسے ہو یہ تو حادد ہے بشک التہ تعالی عنقریب اِس کو باطل کردیگا، بشک السُّرِ تعالی دیں درست کرا فنادیوں کے کام (۱۱) اور ثابت کرا سے اللہ اللہ اللہ کی اللہ کا سے اگری مجرم اپند کریں (٨٠) التُدتِّعالى في مشركين محد اورمشركين عوب كوسحباف ي سياء اوربعد مي آن بيفايات <u> ط</u>لے مشرکوں اور نافر مانوں کی عبرت کے بیائے ہیلے حصارت نوح علیدالسلام اور اگ<sup>ن</sup> کی قوم كى شال بىيان فرما ئى ، درمىيان مير اجالى طور بر ونگير انبيا ،عليهم السلام كا ذكر كيا اور تيير فرماياكه و بھے او ڈرائے ہوسنے لوگوں کا کی انجام ہوا۔ اِن تمام لوگوں کو النّار تعلیے نے لینے انبیا کی معرضت برست انتجام ست قرائيا تقام گروه لوگ غرور و تحبر مي مبتلا بوسنه اور ابنيا عليه اسلام كوبرداشت ندكيا مكرا لتنرك نبيوسف التكرى دات برعبروسه كرست بوف سيف

موی فلیکرالا) کی بعثبت بيك انبيادين سي حضرت صالح عليه السلام، مودعليه اسلام، شعيب عليه السلام

تبليغي مشن كومبارى ركها واس كانتجديه بهواكر التذتعالي فيصفحرين كومختلف قسم كي منزاؤل

مِن مبتلا كريم صفح مهتى سنة نابيدكرديا.

امراہیم تلیالسلام اور معبن دیجرا والعزیرا نبیاء کے نکرے کے بعدالندنعالی نے حضرات موسی علیداللام کا واقعہ وکر فرایا ہے۔ ارشا دموتا ہے تنظیم لَعَثْ كَامِنُ الْكُدِهِ مُ مُلْقُسِلًى وَهَادُونَ مِحْرِجِهِ بِمَ لَى إِن سابقة ابنياد كے بعد حضرت موسى اور لم رون عليها السلام كرير وونوں ليگر كي حبيل القدر بني شف موملي عليه اسلام أكرج عمرس جميو الم التقيم محمر زياده شان ملے تھے۔ فردن علیہ السلام آسکے بڑے عبائی تھے ، الشرف ان كويمي بنورت عطا قرائي اوراك باكى دعاست انهير موسى عليه السلام كا معامدن بنایا. بچیرانتگرینے ان وونوں کوفریجون اوراس سے سرداروں ك طرف عيجا فرايا عيرمهم في بهيجاموسي اور الرون عليهما السلام كو الله فرعون ومكاثبه بالكياك فرعون اوراس كسردارول كاطرف اینی نشانیا*ن مسیح*که . دونر س انباه کی میر بعث*ت بنی اسرائیل اور قبطیو* ل بر شتل بدری است کی طرف ہی آیے کی اپنی قدم بنی اسرائیل کے بوگ نُوا سِيكُونِي نَيْهِم كِرجِيجِ عَقِيهِ ، يربعثت خاص طور يرفزعون اور اس كي فرم کے سردارول کی طرف تھی ۔ یہ لوگ مرسے سرکش ، مستقید، جا بر آور مكذب تھے اُس بات كو التكرنے سورۃ ظمر ميں يوں فرمايا ہے إِذْ هُبَا ِ الحلِّ فِرْعُونُ لَا إِنَّكَ طَعَىٰ مَمْ دونوں بھائی جاری نشانیاں سے *کرفریو* کی طرون جاؤ کیونکہ وہ ہست سرکش ہوگیا سہے۔اس کوعاکر پھجھا ڈاور اس کے حوالیوں کو بھی حوارس سے ہم نظبن ہیں ،اس کی مال میں او المانتے ہیں اور اس کی تحیموں میں اس کے سابقہ موافقت کمیتے ہی التلاتعالى في حضرت موسى عليدالسلام كوجونشانيا ب يسيح كريميما تقا ائن كا ذكرسورة اعراحت أوربعض ووسرى سورتول مين موتود سندران میں سے دوسعزات بعن عصا آور برمیناً نمایال تھے - حبب رونول مها ئی فرعون سکے دربار میں مہینے اور الله کا پیغام مینجایا فاکسٹنگ کُروگا

وم کا نگھر ا

تران توگوں نے تکرکی اکٹر دکھائی وکے آنوا قومی تجیئی مسین وەسىب مجرُ اورگندگار توم عتى . رز وفرعون سے انبياءكى بات كوتسايم كيا اورنہی اس سے سروا وروہ نوگول نے . ان میں سیے سرون ایک اَدى ايان لايائية جس كا ذكر سورة موسى مروج دسيت " وكفَّ الْ دَحُيلُ أَ مُّؤُهِنَّ يَّمِنَ فَرُعُونَ سَكَتُ مُراكِمًا نَكُ الْسَمِ سِعَابِب ادمى سلے كهاج التے اميان كوجيدائے موسئے تشاكركيا تم سابعے ادمى كو قل کرے ہے اور است کرمیارب الترہے ؛ بیرحال ایک آدی کے سوا فرار ن کی ایسی اُوم نے تکرکیا میں کے کے لوگ بھی کیاہے ہی تھے جوحسور علیالمال کی رائز ، امالی کے جواب میں اکم دکھا نے تھے۔ دلیدا ہن مغيرا الصفن مسيح رسركرده مشركين مكه، طالف كي شكيرين هي ليس میں آنے۔ بیر میرام بیشد لوگ تھے کسورۃ النل می اللہ نے قرابا جِيَّ كَجُدُو بِهَا وَالسُتَيقَنَّتُهَا ٱلْفَسُهُ مُ ظُلُّمًا ۗ قَلَ منين كندسكة ، بكرير مذاتعالى كى جانب سنصرى بس منز اننول سنطلا ور الحركى وحسية مران كانكاركرديا النول في العموسي عليدالسلام كوطعن كي ثُقَالَ اللَّهُ مُرْبَبِكَ فِينُكَ وَلِيسُدًّا قَالَبِثُنَتَ فِيسُنَا مِنْ عُنْدِكَ بيدنِ إِنَّ رَالسَّعِرَاء) توہارے دل بجہ تنا، ہم نے تیری برسِنْ کی اور توجاد سے درمیان کئی سال کے روا میرتم نے ہارسے اکیادی كوقل كردا ادرعاك كئے راستم نوست كا دعویٰ كرسمے به رنصحت كرسن أفي بورفرعون سيف وارايول ك ساسف كتا تفاكراس داعي نبوست کی زبان میں توسر مُکنت ہے۔ آسی سے میلے مہین یعنی حيير كالفظ استعال كيا والعياذ بالسنر) بيسسب انخطرا درغرور كانتجير تقااور باقى سب لوگ فرعون كى فول مي فول ملانے والے تھے وكے الوُّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مَّ جُوهِ عِنْ آساری کی ماری قوم مجرم بھی ۔ اسی طرح قوم عاد کے متعلق فطار کر ساری فزم نظالم بھٹی ، فرح علیدانسلام کے واقعہ میں قوم کے بینے عمین کا تفظ فرمایا کر ساری فوم آجرہی بھٹی ۔ اور میال مولی علیا اسلام کی قوم کمے متعلق فرمایا کہ سب مجرم ستھے ۔ این ہیں انصاف پند او می کوئی نہیں تھا سوائے ایک کے حس کا ذکمہ ہو چھاہے ۔

فراا فَلَمَّا حَبَّاءَ هُلُهُ مُ الْحُقُّ مِنْ عِنْدِنَا حِبِ أَن كِياس ہاری طرحنہ سے بھی باست آگئ، النّنرکی نوحیر کا پیغام آیا،خداکی عمادت ٤ بردگرم آیا. قیاست کی فکرآئی اوپنی کی نوست آگئی سیٹی باست وہ ہوتی ے جو دلائل سے ابت ہو۔ توجہ۔ التّر مائی بینجی بانی کے کرا گیا تو كنے ليكے قَالُوْلَ إِنَّ هَٰلَدُا لِسَحْرُ مُّلِسُنَ بِيرٌ بَعِلَامِ دوب حالا بحراس میں جا دو والی کوئی باست نہ نفی میکہ بیرنوالٹٹر کاسچا بیٹیام تھا۔ ا*س طرح فرعون اوراس کے ور*باریوں نے حفیقن*ت کوجا دو سے تع*یر مررا ۔ اس کے حواب میں حضرت ہوسلی علیہ السلام سنے فزوایا ہے اُن مُوسِنَى ٱنَقَوْلُونَ لِلْحَقِّ لَـهَا حَبَالِكُ مُوسِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال أسِيتُ لَهُ لَذَا كيام عا ووسب و النيار عليم اللام اور عادد كرون موزين وآسان کا فرق ہے۔ انبیا کے چبرول سے ان کے یاکیزہ اخلاق واطاور ائن كا تقدى اورطهارست، ان كى حال طعال كى شائعكى سب واعنع بوت ہر حب کرساح لوگ خود غرص موستے ہیں ۔ وہ توما وو کو ذریع معکسش بناتے ہں ادراس کے ذریعے کانی کرتے ہیں ۔اس کے برخلات ایک بَيُ كَابِهِ وَاصْحُ اعلان بوآسبتُ وَمَا ٱسْتُكُكُدُّ عَلَيشهِ مِنْ ٱحْسِير إِنْ ٱجْدِي إِلَّا عَلَى دُبِ الْعُلَمِ يُنَ "(الشَّعِرَاء) مِن مُستَ مُونَى ا نیں یا جرت طلب نہیں کرتا ملکرمیارا احراد المٹر تعالی سے یاس۔

جب، فرعون سفے جا دوگروں کو اکمٹھا کیا تھا تو اہوٰں نے *رستے* ہیلے يبى سرط سط كى عنى كراكرتم موسى على السلام بدغالب أكد كان الوجير إنعام كياط گا ؟ فرعون نے کہا کہ انعام کی کیابات کے میں تمہیں اپنا مقرب نبالول گا، تنہیں دربار میں کرسی لِ جائیں ،اس سے ٹیا العام کیا ہو*ر گئ*ے رُصنیکہ فرعون ا وراس کے بواریوں نے الٹیسکے بیپول کی دیٹوست کوجا دو

هاد دا کیب ایسی چیز سے حس میں انسان اکٹرنایاک رسٹاسیے تعیش مادرکی اوقات جاد دگر کو بخبل جناست بھی نصیب نہیں ہوتا ، کوٹی قبروں ہے ۔ خاعتیں پڑیاں اکھی کرناسیے بھوٹی زندہ اُدمی کوقتل کرنے کیے دریے بہوناسیے کونی کسی ناما بغ شکھے کے خوان سسے المحقد زنگٹا سپے اور کوئی کسی کے بال حاصل محيسن كى فحدس رساست اوريسريكرما دوك سيس كالام براحا حا ا سب، ووشرک ریشتل بو اسب مرلاه شاه استرف علی تعالوی در ات ہی کرحا دو کا اونی اسے اونی اعمل بھی برعست سسے خالی نئیں مہوم - عاد و مِي غيرالسنْدست استمار ، شركبيركلام ، فاسترعقيده ، أندست اوزحييس إعمال كاسهارالينا پڙيا سڀه ، اجھے اعمال کي ترفيق ہي نہيں لتي ،اسي سياري کي ی میں گرکئی سبے سورۃ لقرہ میں ہیودلیاں کی خورست این الفاظ کے ساعفرسان کی گئی سبے کہ اینوں سنے الٹنرکی کماسپ کونس لیشنت ڈال کر سخ سی شروع کر دیا ر برسیمان علیدالسلام سے زاسنے کا ڈکرسٹ جسب حنات لوگوں کوجا دو کاعلم سخصانے تھے۔ اوہ حاسنتے ہیں کہ جس نے حادو کاعلم حاصل کیا ،اس سے لیے آخریت میں کونی محصہ نہیں مگر اس کے باوجود اس قبيح علمركے بيچھے ليكے بوٹے ہیں. تر نری مشراهیا کی روانبت میں ہے کہ حریخص ما دو کے ذریعے وكول كونقصال مينجا تاست ماس كم تعلق فنراي حَدَّ السِّعَدَ في

حَنَى بَنَهُ بِالنَّيْقِينِ مِينَ بِلِيهِ مِ ووَكُرى منزامنزائهُ موت ہے دوكسى رهم کے قابل نہیں راہیا آ دمی تمدن کو مگاڑ آہے ، لندا واجسے التعزیر ۔۔۔۔ حضرست مولا، شاه انشرصت على تحانوي فراتت بس كه تمدل كوبگا زُسنے والی چیروں میں حادومی شامل سید جادوگر شفید عمل کے ذریعے لوگول كفض بپنچا نے کی کوشش کرتے ہیں ۔ فراتے ہیں ، حب طرح اشائے خورونی میں ملاو الے مرنے والے التوڑے نفع کی خاطر ممدن کے فائل ہوئے ای اسی طرح ما دوگریمی تندین ان نی کی تبایی کا باعث بهوستے بس -فرايا، إ مركهو! وَلَا يُقْلِحُ السَّحِرُ وَنَ سَامِرُوكَ كامياب ى الله منين بوسكة ، مولا التقانوي سفيد اللك ليش كياسي كر معض اوقات عادو كريكية مقصد من كامياب عن موجات بي مكراس أيت بي اس بات کی باکل نفی کی گئی ہے ۔ بھرآب اس کا جما ہے جبی فسینے ہی کریاں سب کا میانی کی نفی کی گئی ہے وہ نبی کے ساتھ مقلیلے کی صورت کا ذكرسے بمطلب برہے كرما ووگرجب هى التركے نى كے مقابلے میں جا دو میگانا جا ہے ا ، وہ کامیاب نبیں ہو سکے گا ۔ جا دو ایک فن سے اور جب الترتعاني كي شيب موتى بي تواس كے ذريع تعبض وق نقصان مى موجا تاسى مگرجب يى حادوتى كى معجزى كے مقابلہ بس المن كاتوناكام موصل في كالسر مقام يونكاي كاين طلب --الل الما المالية سع بعط لقدر المسط كرحب على التركم كسى نبی نے انہبر حق کی طرفت دعوت دی توانوں نے اس پرجھول قتار كاحجوثا الزام ريًا يا، بهيشه البيا عليهم السلام كوطعن ويكي كهتم به وعظ نصيحت اس سیاے کو لئے ہوکہ لوگ تم سے متاثر موکر تماری سیادت کوتیا مرکس بهاں بھی الیا ہی فرکہ آرا جسلے ۔ حیب موسی اور کا روان علیہ کا السلام رہنے عادوا ومعجزے بس فرق كو بيان فرايا تو فرعون اور اس كى قوم كے لوگ

کنے گئے فالقی آجونت الیکونت اعتما وجہ ناعکی ہو ابکانا اے ہوئی علیالام بیارہ ہورے پاس اس ہے آیا ہے کہ ہم راس پیزے پیر مصح ہوں ہو ہم ہے اور اعداد کو دین اس پیزے بیر مصح ہوں ہو ہم ہے اینے اوا اعداد کو دین ترک طفت کے ہے ہے تیار نہیں جب کی وصیح ہوں اپنے اور اعداد کا دین ترک کرنا پڑے کے بیٹے می وصیح ہوں ہوتا ہے ویک کو این بڑائی حال کرنا پڑے کے بیٹے کے تم واوں ہو بائی حال کرنا پڑے کے اور کو رامین میں بڑائی حال کرنا پاس سے ہوا ور ہم رافتوار ہو جا کہ بیٹے ہو۔ والا می حقید میں اقتدار حال کرنا چاہے ہو۔ والا می حقید ہے کہ اقتدار اور جاہ تو ایک بر سب کوچال ہو جا تا ہے می گھ انسان کا مقصد مندے کا تعلن النہ سے جوڑا ہے ، اور وہ ساری برا عمر میں میں اس کوچا ہے ، اور وہ ساری برا می حقید ہے کہ اس کے لیے کہ ہے ہوں ، اور وہ ساری برا ور وہ ساری برا

ہو مگرہم تہاری کی بات کو ملنے کے بلے تیارنیں ۔ إرُاجِادِ ١٠ واحداد كى تقليدون عق كے راستے من جمعشہ سے ركاور ف رسى ا لی تفکیر حب بھی الٹر سے نبیوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تواہنوں سنے ابا دُاحدُ د کے قالم کرنے ہ رہم درواج اور یا طل عقا لدکا سہار کیا قرآن باک سنے کذبین کی اس روش کا اربار نکره کیاہے ، خود حصنو رعلیالسلام اور آب کے صحائیر کوصا بی کا لقاب دیا گی بھی کامطلب پرتھا کہ پرنوگ ہمٹ ایا وُاحِدُاد كي رئي نے دين سے بركت تركم الاست بن الله فرا ياكرمشرك لُوگُ بِي دارائے دین برقائم سُنے بیمصرمِن اَ وَلَوْ ڪَانَ اَبَا وَهُمُ مَرّ لَا يَعُقِ لُونَ شَيْعَتًا وَلَا يَهُ تَ مُرُونَ البَعْرة ) الرَّهِ ال كياب داد بے عقل اورغیرہ است یا فتہ ہی کیوں مذہوں ۔ دل اگر اما وُ احب رُو راہ داست پر ہوں توان کا اتباع کہذاکال درجے کی ! سے جھنرت بشمعت عليالسلام مع كه تحصاكه من ماهل برستول كا اتباع تحيوثر كمر وَاتَّلِهُ فَتُ مِلَّةَ الْكَافِينَ إِلْمُ لِهِيهُ مَرْ وَاسْطَقَ وَيَغْقُوبَ "ريسف) مِي نَهِ لِيْ ا با رُاجِدِادِ ابرامِيمَ عَليهِ اُلسلام، اسحاق عليه السلام اور تعيقنوب عليه السلام كي تمت كااتباع كماليا بياءادرابني كحطر ليقفيرجل أدلج بهول اوربير قابل فخزابت ہے میگر کفر، شرک ، برعاست اور باطل رسوم برعیب توسیع تعلی کی اِست ہے اسى بين حنورعليالسلام في وراي كرجولوك اليي نبست كفرومشرك ورال روم رپمرنے والے آباد العادى طرف كرنے بين فخرمحوس كرنے ہيں ، وہ لوگ النگر کے نزد کیب اس کیڑے سے زیا وہ زلیل ہی حورگندگی کی گولیاں ناناكركين مذاورناك سي كعاتا رساسية -

جادوگروں بہرحال فرعون نے موٹی علیہ السلام کی دعوت کا انکار کردیا اور ساتھ کا جناع ساتھ میں مجمد وا وَکَالَ فِرْعُونَ اَنْسُو کَیْ بِکُلِّ سلیعیں عَلیہ ہے ہوں میں میلیہ ہے ہوں میں میار م میرے یاس رکھے رہے جا دوگر اسمے کے دورائش زمانے میں جا دوگروں

بہت قدر ومنزلت جمی ان میں سے بعض کر فرعونی حکومرت کی طرف سے وظالفت ملتة تنمح اوربه لوگ امورمملكست بي اسى طرح ذجيل تعظيمسب طرح اسکل محومت مے مشیروں میں فواکٹر انجینر ، سائنس دان ، ماہرین سعآسشیات اور قانون دان شامل ہیں۔ اس زماسنے میں محومت سکے منصوب فیکنزکریٹ باستے ہیں جب کرفرعوں کے زمانے ہیں یرکام احرار کامنوں ، اور سنج میول سکے میرد تھا۔ بہرحال فرعون نے تمام چیدہ چیدہ سام و کو جمع کرنے کا محمدیا تاکہ موسی علیالسلام سکے خلافٹ منصربہ بنری کی جا سکے مفسِر قرآن المام بغوى سير مطابق سيلي جاد وكرول أي تورا و سيره مزار تفي -لَكُمَّا جَأْءُ السَّبَحَرَةُ حبب عادرًا كُنَّ . فَالَ لَهُ عُرَّمَ مُتَّاتًا اَلْقُولُ مِنَا اَنْدَ مِنْ مُورِي مُنْ كُفِينَ لَهِ مُوسِي عَلِيالِ العَامِ فِي اَن سب كَمَا كَرَج كِيم تمرد الناحاسة مو، رال دويمطلب يه تعاكمتم حويفي انباكرتب دكها اعامة ہو'، د کھاؤ موسیٰعلیالسلام اورجاد وگروں کا مرکا کمہ التر سنے مختلف سورنوں ىمى بيان فراياسىت رجائخ اك سييمقا لەنٹر*وغ كرسنےسسے بيلے حفرت* موسیٰ علیدالسلام سنے جا دوگروں کر مقبقت نسے آگاہ کریسنے سکے سیاے تقرير فرائى كدويجهو إتم دُنياكى فاطرحق وصدافت كيمقابيط برآسكيٌّ هو، إدركهوا فا كے إل تمهارى اس حكت كا انجام مبت با موكاء اسك بعد آیے نے فرایکہ اگراب مبی تم اپنی حرکت کا ڈنییں کا سٹے تو لاؤ بھیر ا پناکرتب دکھا و محرمحیوتمہائے ہاں سے سے سے طاہر کرو۔ بہرمال انوا نے کینے فن کا اظہار کردا.

حب موسی علیدالسام نے ان کے کرتب کو دیجھا لوفر ایا فیکمت المفق الله می کرتب کو دیجھا لوفر ایا فیکمت المفق المقد المقد الله می کرج چیز تم لائے ہو، یہ توجہ دو سے دیج سامنب نظر آرہے ہیں۔ یہ سامنب نمیں میکہ رسیاں ہیں۔ اور الله کی تقیقت کیا سے ؟ اِنَّ اللّٰهُ سَدِّ مِنْ اِللّٰهُ مَنْ مُنْ اِللّٰهُ مَنْ مُنْ اِللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ مَنْ مُنْ اِللّٰهُ مَنْ مُنْ اِللّٰهُ مَنْ اَللَٰهُ مَنْ اَللّٰهُ مَنْ اَللَٰهُ مَنْ اَللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ مِنْ اَللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰمُ اللّ

السُّرَق اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الل

فَمَا اَمَنَ لِمُوسَى اِلاَّ ذُرِّيَّةُ مِنَ قَوْمِهُ عَلَى حَوْنِ مِنْ فَرُعُونَ وَمَلَا بِهِمُ اَنَ يَّفُتِنَهُ مُ وَالْآ فِرْعَوْنَ كَمَا فَا فَرَعُونَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَالْآ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْآرُضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَالْآ فِرْعَوْنَ اللّهِ فَعَلَيْهِ وَوَكَلّا وَاللّهِ فَعَلَيْهِ وَوَكَلّا وَاللّهِ فَعَلَيْهِ وَوَكَلّا وَاللّهِ مَوْلِي وَاللّهِ فَعَلَيْهِ وَوَكَلّا وَاللّهِ فَعَلَيْهِ وَوَكَلّا وَاللّهِ فَعَلَيْهِ وَوَكَلّا وَاللّهِ مَوْلِي وَاللّهِ اللّهِ فَوَكَلّا وَاللّهِ اللّهِ فَوَكّالُوا عَلَى اللّهِ فَوَكّالُوا وَكَلّا اللّهِ فَوَكّالُوا مَن اللّهِ فَوَكّالُوا عَلَى اللّهِ فَوَكّالُوا وَكَلّا اللّهِ فَوَكّالُوا وَلَا اللّهِ فَوَكّالُوا وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ ا

آن کی قوم سے ڈرستے ہوئے فرخون سے اور اُل کے مرداروں ان کی قوم سے ڈرستے ہوئے فرخون سے اور اُل کے مرداروں سے کر کمیں وہ اُل کو فتے میں جلا نہ کر دے ۔ اور بھیک فرخون البتہ مغور تھا ذمین میں ۔ اور بھیک وہ مدسے بڑھنے والا تعا (۱۸) اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لے میری قوم کے لوگو! اگرتم ابیان اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لے میری قوم کے لوگو! اگرتم ابیان کے جو اللّٰہ پر ، پس اسی کی ذات پر بھروس کرو ، اگر تم فرانزای کرنے ہو اللّٰہ پر ، پس اسی کی ذات پر بھروس کرو ، اگر تم فرانزای کرنے ہو اللّٰہ پر ، پس اسی کی ذات پر بھروس کرو ، اگر تم فرانزای کرنے ہو گرا ہوں کے اللّٰہ پر بھروسہ کی سے دائٹہ پر بھروسہ کی دائٹہ پر بھروسہ کی دائٹہ پر بھروسہ کی دائٹہ بر بھروسہ کی دائٹہ تھا کم توم کیلیے (۱۸)

اور نخات نے میں اپنی رحمت کے ماقد کافر قوم سے 🕅 اور ہم نے وجی نیجی 💎 بیسلام اور آگ کے بجائی کی طرف کہ مقرد كرم اپن قوم كے ليے مصر كے اندر گھر، اور بناؤ ليف گھروں میں قبلہ اور قائم کرو نماز ، اور توشخری دو ایمان والوں کو 🖈 مرکش لوگوں کے سنسلے میں النّدتعالیٰ نے بیلے حضرت فرح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا ، پھر موٹی اور طرون عیسااسلام اور اُن کے می مین اور محبرین فرعون اور اسکی قوم کا ذکر کیا. وراصل بیمشر کیبن عرب اوران کے بعد کنے والوں كوتنييركى جارسى كاكر ووجى سابقداقوام كى طرح عزوراور كجركو اختيار كريس مك وحق كے خلافت بغاوت كريس سكة تواكن كالمخامري فرعون اوراس كي مردارون سيمخلف نيس ہوگا ۔ فرعون کا دا قعہ مختصراً سبطے بیان ہر پیا ہے ، سبب ہوئی علیالسلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالی کاپیغام پیشس کیا نواس نے اور اس کے ساتھیوں نے ملیے بحرکہ کر روکر دیا ، اور کھنے سنگے کم تم ہیں جارے آباؤ اجاد کے طریقے سے شا اچاہتے ہوا ورمم سے ہمارا دين جيرانا جاست بو سياد مساته بيمي كهاكه ممسايند اکٹھاکرلیاگیا نوٹوپٹی علیہالسلام نے انہیں اپاکرتب میش کرنے کی دعویت دی جیب انہوں نے اپاکرتب دکھایا توموسی طیالسلام نے خرایا کربر تو حادو ہے اور السّرتعالی حادد کو صرور باطل كمه ديكا اوريا دركهو إكرالله تعالى فباديوب كام كوكهجي نهير سنوارنا اورحق كوسليني حكم

سے نابت کراہے اگرچہ مجرم لوگ کتابی الب ندکیوں زکریں۔

چندامل میان دونیا

*دلطِ*آيات

خواه وه الطسك بور يالتزكيال بمورة ألعمان مي مضرت مريم كي واقعاب أَمَّاكِ فَرِنَّتِيَاتُهُ لَكُعُضَهَا مِنِ لَكَعُضِ لَعِي اولادكم بعض افرا ديعض سے ہں ·اس آبیت کرمیر ہی<del>ں ذربیت</del> کے نفط کو مفسر ن کرام نے دومختلف معانی رقیحول کیاہے۔ اور اس کا ایک معنیٰ افراد کی <del>قبیل تَعداد کے رجب</del> فَخْهِد کی ضمیر فرعون کی طرمت لڑائی بائے نومطاریب یہ ہوگا کہ قوم فیرعون سے تقویے سے افراد حضرست موسی علیہ اسلام ہرائان لاسٹے جن کا ذکر فراُن واحا دیہے میں مناسبته النامين فرعول كي بيوي السبيه، فرعون كا ايب خزائخي، فرحون کی بہٹی کو کنٹھی وعنیہ و کمہ نے والی خادمہ کا خاندان ، اور آلے فرعون کا ایک میں تیال ہیں۔ فرعون کی بیوی اسسید کا ذکر سورۃ کے میم میں موجود سے ۔ اس سے بڑی تکالیف برداشت کی*ں اور بالاکٹرالٹر*تعالی سے دُع*اکی ک*روہ کے قرم فرعوں کے ظالمول سنرنجاست حيرے اسی ظرح فرنون کی بیٹی کی خادمہ سکے خانران کوہی فرُونَ بِرَلِی بخت بمزا دی ۔ ملّنصب بنے ہوئے گھوڑ ہے کے محبمہ س آگ حلا كريورسيه خاندان كواس مي تحجونك ديا اورحلا ڈالا بم لي فرعون كے ايجب مومن کا ذکرسورہ مومن میں موجود سے ، ملکیسورۃ کا نام مومن اسی مومن کے نام پر ہے ۔ پہلے وہ تنحف لینے ایمان کو ظاہر نہیں کرہا تھامگر کسی موقع پر اُس نے لينه ايمان كا اطهار كي توسخت أز مانش من البلاجوكي . مهرجال ذرييّت \_\_\_\_ سارديمي تفور سے سے لوگ میں جو مصربت موسی علیه السلام برا میان لاسے ۔

بعض مفسری فرائے ہیں کہ ہے گوں ہے سے مراد موسی علیالداد کی قرم ہے چنہ بخد اور ذریت سے مراد توجوان ہیں ادراس طرح مطلب برہوگا کہ موسی علیالداد کم پراگ کی قوم کے چیز لوجوان ہی ایمان لائے۔ اب بہاں برسوال پیدا ہمرہ ہے کہ بنی اسائیل کی تعداد توجھ لاکھ سے ستجا وزکر بچی مقی جب اسوں نے بحر قلزم کو عبور کیا مگر بہال صرفت چند نوجوانوں کے ایمان کا ذکر ہم یا ہے ربات برہے کم بنی اسائیل اپنی کثیر تعداد ہے با وجود فرعون کے منطالم سے سمے ہوئے مقے

فرون مسطح مطالم

كرنوجواندں بين نياخون ، نيا ولولداور نياجوش ہو ټاسېسے اس سيام كسى انقلابی افذام کی ترقع اہی سے کی مائھی سے ۔ اس کے برخلاف عمہ يربيره لوگ صلىحت كوسش موتنه بي بحمدوبيش جاليس سال ميس بن حاسفے والی ذہنیت کو بدان شاہیت مشکل ہوتا کہے ، لنزا بوٹرسے لوگوں میں سے شاذ ونا درمی ایسے ہوستے ہیں جواپنی پرانی ڈگر کو ترک کرسکس چانخیرحنورخاتم النبین صلی الت*رعلیه وظمریه ایان لاسنے دالول میں* نوجوان طبقر ى بېش بېش تفا جې كەلور كى ادىمول كى تعداد نايت قليل تى . فرعون اوراس كے وارايل كے مظالم كے ميش نظر وكفال مكوسى موسى على السلام سنے اپنى قوم كے لوگوں سنے كما كَيْقُور إِنْ كُنْتُهُ وَامَنْتُ مُ بِاللَّهِ لِيهِ اللَّهِ لِيهِ مِيرى وَلَم كَ لُوكُ الْكِرْمِ مِقْتِقَت مِر التُررايان لائم بو فَعَلَيْ إِن مَعَكَالُ اللهُ وَيَعِمُ وَمُوالِمُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ الله إِنْ كَنْ سَيْدُ عُرِيسُ لِمِينَ المُرتم فرا نبردارى كرساني والع بوظا مرى اسباب لواختيار كمذابهي صروري سيع مكراني أسباب كومي ادّل وآخرشين سمجه بین یا ہستے کمکراساب کوبروٹے کارلاتے ہوئے کھروسراںٹریہی کڑجاہیے سيفكداساب كايدا محرف والاادرم جيزكام تصرف العكرتعالي بي سي أكم وہ پیاسیے توسے مروساہ نی کی حالت میں بھی سایسے اسساب بہا فرا سے گا جى مسية تميير كامياني نصيب بوعالى اوروه اس چيزريهي قاورس<del>ے</del> كه تمام اساب كى موجد دى مين جى كسى جيزكو ناكام بناف ، لدنا بجروس أسى پرہونا جا ہیں۔ تواس سے جوا سے میں معدود سے جدابل ایمان نے کہا فَقَالُواْعَلَى اللَّهِ نَوَكُمُ لَنَا وَكِما الْعُولَ مِم السُّدَى وَاسْتِرِمِي كِيم وسركت مِين. اوراج الشدكي إلكاهيريه وعاجى ك ركبَّناك تَجْعُلْنا فِينَةٌ لِلْقُومِ الظُّلِمِينَ لے جات پروردگار اجھی ظالم قریم کے لیے از مائش ندنبا کہ ہم مروقت

امل مان کارنم کارنمان

كالخرجيشه سن ابل ايان برظام وستمركه يتي كي بس بهاري اممت كيم ملانول كالجعى أحكل ميى حال بسير سارى دنيا سيم ميان كا فر ترمول كالمخنشمشق سبني موسئ بس كهيس اسريخ ظلم وطحصار واسب ،كسيس روس اوركسي دومسكراغيار ووسطرت جاست ميمسانون كوزين نؤر كمرت بس كركوني كسي كي فركونسين ينج سكة اورية أز السفس اس ميا أني ہوئی سے کیمسلان توم کینے مرکز سے مسط چی سہتے۔ پوری دنیا میم لمانو<sup>ل</sup> کے قبل اور لوسٹ مار کی دالتا نیرگئی جاتی ہیں، فانسطین ہویا لبنان ، تبرس ہم الفرلقة فليالن بويا افغانتنان مرطكم مشلمان بمصيبت بي متبلاس كهذا الل ايان كونبايت فلوس كيسائق التررب العربة كى باركاه ميرديا كرنى حاسف كه وه انيس كفار كم منطالم كآز ماش من زوا ي .. مندورستان کے مندوؤں کی نگل نظری بھی آیپ کے سامنے سے تقيمهاك سع بعدم ندوستان مي حسبتان معرارست زاده مدوسلم فهاد بربا تمليه جا بيني من من من لا كفول النان موسن كي محمد الساهر يلح میں رہرسسٹ مجھ مندوول کے ماعقول ملانوں کے خلامت ہورہا ہے

جهان عمی کی فرامشرک کوموقع ممایت و بیسلانوں کو زمیل کرنے کی کیشش کرتا ہے۔ بہرحال اس زائد میں و نیا کے تمام خطوں میں مشلان کھڑی آزائش میں متبلا ہیں۔ صرف افغان ان میں مبین لاکھ آدمی موست کے گھاسٹ اُتر چیکے ہیں مگر کوئی میسان حال نہیں ۔

توم کوئی کونگھیدگ سکانتخم

بنی اسرائیل کے ساتھ تھی سی الوک ہور کا تفاجب النول نے اللہ تعالی سے رُعاکی کر میں ظالموں کا تخت مشق مرنبا اور اپنی فاص رحمت سے إن ظالموں سے سخات سے ، ارشاد موتا ہے وَ اُوْ کَنْ اَلَى مُوْسِلَ وَآخِيبُ إِورِهِم نِهِ مُوسَى عَلِيالِ المام اوران كے بِحائی کا دون عليالسلام كطاف رمى عبى أَنْ تَبُقًا لِقُوهِ كُمًّا لِمِصْرُ بُهُوتَاً كُمَ ابني قِم كُمُّ مصرستم اندر تحصم عرر كرورشاه محدالفا ورا دربعبس دوست معنركن فرطسة ہں کر حبیب فرعون کیے مظالم بہست ٹرھ کئے توسی امرائیل کو حکم دیا گیا کہ دہ اپنے کھربلی توم سے ملے را کورلیں ، ذرعونی قوم میں خلط مطابو کے ی بجافے اپنی علیجٰدہ سکتیا ں آ باد کمدس اور دلجاک سار کتے بنی اسرائیلی مل جل کمیر ەمن'اكەفرىجەن سىمەمطالەسىيەكسى *ەلەكسىمى*فوط رەتكىس بعجن مىغسرى فراتىك ہے مرفر عونی قدم تو کسی کا زابی ایمان لا انعبی برداست سنیں کرنے تھے ۔ چہ جائیکہ اہل ایمان لینے عبادت خانے تعمیر کریک ان کے اندر نماز ادائمتے اص زمانے میں عبا دست صرف عبا دست سے لیے محضوص مقامات یہ ری ادا ہو محق تھی، لہذا بنی اسرائیل کی قرم فرعون سے علیحد کی کی ایک وجہ يهی که وه لينے گھروں میں نماز پڑھنے کئے بیلے ناسب جگرھم مخفیق مرتکیں ۔

میں فرمای مصرمی بینے ٹھ کانے باؤ <u>وانج کو گئی میں کی تھے تھے گئی ہیں کہ کھوں ہیں ہے گئی ہے گئی ہیں ہے ہیں کہ انہ</u> کھول ہیں اور بینے گھروں کے انہ رہی قبلہ بناؤ ، بعض فر ملتے ہیں کہ لینے گھروں کے انہ کی طرف ہو۔ اور مجھر ولم رحیب کے

نمازی اداکرو ۔ تاکر فرعونیوں کو تہارے ایمان کا پتہ رہا سکے بہرحال اگر نمازی اداکرو ۔ تاکر فرعونیوں کر لی جائے نواس کا قبار رُخ ہونا فروری ہے تاکہ نماز اداکر سنے ہیں دقت نہ ہوا ور بھرایی علم کو پاک صف میں بھی خردری ہے ۔ مہاری کھنا بھی صنور میں ہے کہ میں آتی ہے ۔ مہاری امست کے یہ ہے جہ میں آتی ہے ۔ مہاری امست کے یہ ہے جہ حضور علیا اسلام کا فران ابو داؤ د شراعیت میں موجود ہے کہ تھر میں جربے گھر میں جربے گھر میں جربے گھر میں جربے گھر میں ہونا تعالی کا حکم بھی موجود ہے گھر میں جائے گھر میں میں انسان کا حکم بھی موجود ہے گھر میں کہ بھر ہونے الحال کا اللہ آگ آگ میں انسان کا دائے گئے ہوں کے متعلق اللہ نے فرای کو ایک کو گئے گھر میں کہ متعلق اللہ نے فرای کو گئے گئے گئے ہوں کے متعلق اللہ نے فرای کو گئے گئے گئے ہوں کے متعلق اللہ نے کہ کھر کے گئے گئے ہوں کے متعلق اللہ نے کو گئے گئے گئے گئے ہوں کے متعلق اللہ نے کہ کہ کہ کہ یا طاہری گھرد و عار منسان ہونا چاہے ۔ وربی باطنی گندگی بعنی کھر کہ نہا جات اور شعر و شاعری ہونی چاہیے ۔

ہارے مک میں ماحدے آواب کو قطعاً محوظ نہیں رکھاجارہ۔

اللّہ کی محبول میں شرکیہ باتیں ہی ہیں ۔ بہات کورواج دیا جا آہے موروائی کی اور شریہ پاکیا جا تا ہے محضور علیا للام کا ارشادہ کہ قیامت کی نشانی یہ جی ہے کہ لوگ مماحد میں شور ہوپا کہ یں گئے اب قد لاوڈ سید کہ ایک مصید بن کرا گیا ہے ۔ اس سے فایڈ سے ساس کما نقصان زیادہ ہے مسجد ہیں کوئی شننے والا موجود ہوبانہ ہو ہے جا کہ الله میں خلف مربا ہے ما فرائی سکون کے ساتھ نماز راجے اور سائے معلے میں خلف رب پاسے در کوئی سکون کے ساتھ نماز اوا کمریک ہے ، مذلا وہ سے کمجی علاق وسلام ہورہا ہے ، مجھی نلاوت ہوری اب کمجی نلاوت ہوری اب کمجی نلاوت ہوری کے ماختہ نماز ابنی تیاری سے محروم ہے کمجی علاق وسلام ہورہا ہے ، مجھی نلاوت ہوری کا در سے خوانی اور عظم نے کر گئی جی ہے کہ جی ہوری ہے ، نعمت خوانی اور عظم طریع ہے ، نعمت خوانی اور عظم طریع ہے ۔ آگر لا فرمیسکر کی درس و ترب س میں کہ محدود رکھو، ماری کا استعال واقعی عزوری ہے ، بیسب زیادتی اور غلط طریع ہے ۔ آگر لا فرمیسکر کی درس و ترب سے معین کہ محدود رکھو، ماری کا استعال واقعی عزوری ہے ۔ بیسب زیادتی اور غلط طریع ہے ۔ آگر لا فرمیسکر کی درس و ترب سے معین کہ محدود رکھو، ماری کا استعال واقعی عزوری ہے تو کی میس سے تو کھر اسے معین کہ محدود رکھو، ماری کا استعال واقعی عزوری ہے تو کھر اسے معین کہ محدود رکھو، ماری

محپک آؤب ونیاکوکیوں پرشان کرنے ہو۔ اگر می ہی کچھولوگ بیسے ہیں اور وعظ دبیعے

کسیلے سیکے کی واقعی صرورت ہے لوہے کے سے ہی کہ محدود رکھو۔

باتی لوگوں کو پرشان کرنا کہاں کا انصاف ہے اور کون دین ہے ؟

اس قباحت میں کوئی ایک گردہ نہیں بکہ سارے کے سارے فرتے اس قباحت میں اور ایک ایک گردہ نہیں بکہ سارے کے سارے فرون ہیں ۔

شائل ہیں اور ایک وہ کو سے بڑھ کوشور کرنے میں مصروف ہیں ۔

قلمی طوف رکھو کو فرجی المق کے اور بھی ان بی نماز بھی اوا کروکی نوئے کہ نماز کی طوف کروکی نوئے کہ نماز کی وائے کہ کو اور تھا کہ تھا کہ کا اور تھا ارتبار المست کے طور ارشاد ہوا و اور اس کے صلے کے طور ارشاد ہوا و کہ نوا اس کے صلے کے طور ارشاد ہوا و کروکی نوٹو کو کہ نیا کہ کہ ناز کی اللہ تعالی کے سے کے طور ارشاد ہوا و کروکی نوٹو کو کہ نیا کہ کہ ناز کی اللہ تعالی انہیں ایمی داختوں سے فرازے گا اور مصابق ہیں با کا فرائش تعالی انہیں ایمی داختوں سے فرازے گا اور مصابق مصابق ہیں با کو تو اسٹر تعالی انہیں ایمی داختوں سے فرازے گا اور میں انہیں ایمی داختوں سے فرازے گا اور انہیں ایمی کامیابی نصیب ہوگی ۔

نمازگی تمقین

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا ﴿ اِنَّكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَكَا ﴿ رِبُنَا ۗ وَمَكَا ﴿ رِبُنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِهُ اللللْمُ الللِّهُ الللل

ترجیعہ ہادر کا موسی عیراندام نے ، اے ہارے پروردگار ! بینک ان میں میراندام نے ، اے ہارے پروردگار ! بینک زینت اور مال ونیا کی دندگی میں ۔ اے ہارے پروردگار ! تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے سلتے سے ۔ اے ہارے پروردگار ! تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے سلت کر ہے ۔ اے ہارے پروردگار ! شاہے اِن کے مالوں کو اور بخت کر ہے اِن کے ولوں کو ، پس نہ ایمان لائیں بیاں یک کر مے اِن کے ولوں کو ، پس نہ ایمان لائیں بیاں یک کر دیکھ لیس دردناک عذاب کو ایس فرائی (التہ تعالی نے تقیق تبول کرل گئی ہے تم دونوں کی دعا ۔ پس تم دونوں سیسے رہو اور نہ بیروی کرنا تم اُن لڑگوں کے داشتے کی جو نہیں جانتے (الله کا کہ اُن لڑگوں کے داشتے کی جو نہیں جانتے (الله کا کہ اُن لڑگوں کے داشتے کی جو نہیں جانتے (الله کا کہ اُن لڑگوں کے داشتے کی جو نہیں جانتے ایک

گذشتہ کی است میں قریش محد ہمشرکین عرب اور بعد میں کنے والے کفار ومشرکین کو کفروشرک سے اور بعد میں گئے والے کفار ومشرکین کو کفروشرک سے اور سے کے در میں اور تقال سے قوم نوح علالمالل کی سرمش کا ذکر فرایا ۔ بھر فرعون ،اس سے سرواروں اور قوم کے غرور و کورکا ذکر سندوایا .
اللّہ زنا الی نے مولی علیدالدادم کا حال بھی جان کیا ۔ گذشتہ دوس میں فرایا کر فوج ان طبقہ سسے

آداق سنے ملے بہت تقوارے افرار نے براکیے براکیان لائے۔ وہ فرعن کی طون سے نفت میں بتلا ہوبانے کے خودن سے لیے ایمان کو موران کی طون سے نفت میں بتلا ہوبانے کے خودن سے لیے ایمان دی کو اگر تم خلا اظہار نہیں کر سنے سے ہوتو اسی کی ذاست پر عبر وسر زفیر قوم نے جواب میں توکل علی المنڈ کا اعادہ کیا اور ما تقد دی ایمی کی کرائے ہمائے برور دگا ہمیں کا فرول کی قدم سے نبات ہے۔ ہمائے برور دگا میں خار والی کا فرول کی قدم سے نبات ہے۔ کی موران علیما السلام کو دی کر اپنی قوم کے کی برائی الن کا رُخ کی کہ این قوم کے قبر کر کا المنظم کر این قوم کے قبر کی کہ این قوم کے قبر کی طوف کر میں اور نماز کا التزام کر ہیں ، اس آرج کے درس میں ہمائی میں النگر نے فرعون اور اس کے موران کی تاہی کا حال ذکر کہا ہے ۔ دی دی اور اس کے مورکی تاہی کا حال ذکر کہا ہے ۔

آگروہ لوگوں کو تیرسے رائے سے گماہ کرسکیس بمقصد یک تیرسے عطا کردہ امب کوکسی کارفیر میں ہوت کرنے ہے ہے۔ فرج کارفیر میں ہوت کرنے ہیں راستے سے گراہ کرسے ہی راستے سے گراہ کرسے ہی کارفیر میں گریا تو نے ان لوگوں کو مال و دولت اس بے بحتی ہوسکتا ہے۔ آگریہ گھڑہ کرسکیں - لیٹ نے این کو گھڑا کہ سے بھٹے ہوئے میں بھی کی بعضی یا دجود اس سے کر ہوگ راہ راست سے بٹے ہوئے میں بھی کی مخالف سے خالفہ میں ، راس سے یا وجود تو نے اندیں مال و دولت ، اور دُنیا کی آسائش کے تمام سامان دیا ہے ہیں تا کہ یہ لوگوں کو دولت ، اور دُنیا کی آسائش کے تمام سامان دیا ہے ہیں تا کہ یہ لوگوں کو گھڑہ کردیں .

بعض مفسر کے کرم فراستے ہیں کر ہیاں پر فیکٹے اسے پیلے لا مخدوف ہے اور ہراصل میں اس طرح ہے لِاُنْ لَا کیکٹِ اَلَیْ کِیْفِ اَلَیْ اِللَّا کِیْفِ اَلَّیْ اِلْمِیْ اِللَّ پرور دگار! تو نے این کو مال و دولت اس بیے تو نہیں دیا تھا کر پروئٹر کوکٹراہ کرستے بھریں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں دو مری مگر ہی جی ولى الفاظوين فيبيت من الله مكفران هَضِه والترتعالى تهاك مين الفاظوين فيبيت من الله مكفران هضائي الماريم ميم الم منهوم جبى ادام و آسب حبب ان شخصائع كدرميان لا مخدون ما عام م

دراصسل مال و دولت ، جاه دحتمست الشّرتعالي اس سيلي عطاكرتے بن كاكدائس كى نعمت كاشكرادا كيا جائے، نەكەكغزان ممت كيا جائي - ال ود ولت كوغلط راستے به استعال كرنا استرتعاك کی ناشکری کے مترادف ہے سورة اعراف میں موجد ہے " فاکُمنَ ا حَنَّمَ ذِينَكَ اللهِ الَّذِي آخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْرِّزْفَتِ الْمُ لے پنمیر! آپ کردی کرکس نے عام کی سے وہ زینت جے السّ لے لینے بندوں کے سالے نکالاسے اور پاکٹرہ ارق بھی مطلعب برہے کہ الیی جيرون سيد فالره المفاؤ اورسا تقدما تقرالتر تعالى كافتحريمي اداكرور يه زيننن ادرمال و دولت السُّرْتعالى كانعام ب سورة تخل مي السُّر ف فرما يسبعُ وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَيْمِيْ لِمَرْكَبُ فَكُبُوهَا وَزِيْنَةً السِّرَلْعَالَى فَاوْرِثُ خچراور گدھے تہاری سواری کے لیے سیامیے ہی اور سی چیزی تہارے یے باعت زینت بھی ہیں ۔ ظاہر ہے کہ حس مجھر میں ال موسی ا درجانور موجود ہوں، والم ل خوب دونق ہوتی سبے یہ النٹر کی تغمست سبے ۔اس سے فائدہ بھی اٹھاڈ اور اس معمت کاشکر بیھی اداکہوں یہ بڑے کار آ مد مانوريس، السُّرنيان رينت مستعير فرايات.

حائزاور ناجائم زمنیت مرطائز زینت کو استعال کرنا اور اس سیم متفید ہونا درست ہے، البتہ صنوعی، بناوٹی اور غیرطبعی زیزیت کی ممانعت آئی ہے۔ مگردنیا ہیں اکٹرزینت اور مال کو بلوک وسلاطین اورصاصب اقتدار الگوں نے غلط طور پراستعال کی است قبل تعدادیں الے لوگ ہی ہی جہوں نے لیے وسائل کو جائز طور پراستعال کیا ہے، مال و دولت کے حقوق اوا کیے ہیں ہزار ہیں سے ایک اوبی بھی جہا ہی گا ہواس معیار پر پرا الزامو، وگرنہ اکثریت نے من انی ہی کی یوس کے جاتھ یں اقتدار آیا ائس نے اپنی مرضی سے قانون چلایا ، اپنی مرضی سے عمد سے اقتدار آیا ائس نے اپنی مرضی سے قانون چلایا ، اپنی مرضی سے عمد سے اقتدار آیا ائس نے اپنی مرضی سے مال طرخ کیا اور اس طرح ساسی دیٹوٹ نے کا مرن کے بہوا مقصد رہے کہ دنیا ہیں مال وجا ہ کا عام طور پر غلط استعال ہوا ہے ، موشوں سے برخ کا مرائ ہے کہ موش سے کہ دنیا ہیں اور اس کا خوا کہ موش سے کہ موش سے دور کیا ہوں ہے کہ موش سے اور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کا دور اس کے لیے نا دور مقت بر ہزر کرسے ، اگر اس نے ال کے حقوق اوا نہیں ہے تو ہیں مال اس کے لیے نسا دے اس نے ال کے حقوق اوا نہیں ہے تو ہیں مال اس کے لیے نسا دے اس نے ال کے حقوق اوا نہیں ہے تو ہیں مال اس کے لیے نسا دے اس نے ال کے حقوق اوا نہیں ہے تو ہیں مال اس کے لیے نسا دے کا باعث ہے گا و

کومٹادیا ادر وہ اندسے ہوگئے . توہیاں یمی فرمایا کرائے النیرا. ان کے مالوں كرمشات اور اس كے سابق سابھ كاش كُدُ دُ عَلَى قُلُور بِي م ان کے دلوں کوسخت کروٹ فیکر کیو کُورٹ کُا حَتّی مَرِوُا لُعَکَا کِ الْهُ كَلِيثَ مَ كُرِوبَ كُ درد أك عذاب كويذ ويجولين، ايمان مي نذ لائمى . شا د عيدالقا درمحدث د لوئ فرمات به كرفيرعوني جب كوني محة ﴿ ديجهته توابيان كااطهارهمي كميشت بحبب كوني تتكليف بينحتي توموني للبالكا سے دُعًا کی دِرِخواست کرستے اور ایمان لا نے کا وعدہ کرسٹے مگروب وة كليفت دُور بوعاٍ تى تويھرايني رانى دُرگر رِعل شكلتے . توموسى عليالسلم نے عرص کیا مولاکریم اِن توگوں سے سیجے ایمان کی امبر اِتی سنیں ری لہذا اِن کے دلول کو کم پرسخنت کریسے اکرعذا ہے اسے سے سیلے يرحجو يلي ايمان كاالحارهي نذكر كسيس اور بالأحددر دناك عداسك مستعق بن حائیں ۔

الْجِيْبَةُ وَعُورَكُمُ الْحِينَةِ مِن فِي مُدولُون كِي دُعا كُوتُول كُرابَ تَعِيد عنائخه الله تعالى نے الى كے مالوں كو تبديل كرديا ، زيا ده تفصيلات تو علوم نبین ناہم مفسرین کرام فرانے ہی کران سے الج کے زخیرے می طرابی پیای کلی اور وہ اناج کی بحافے تنگریزے بن سکنے اس کوشال مصرف عمر من عبرالعزمن كے زمانے ميں عبى ملتى ہے باب وفت كے محدداور خلفاقے راشدین کا نموز تھے اگریے ہیلی صدی کے آخر کے سفاونت مكلط ربر كوكيت برتبيل بوي تقى كراكي اليف دواطعا أي سالد دور كومت می منزامیدگی خاندانی ملوکیت کوخلافت داشده کامنونه باکردکه واسی کے زمانے بیرمصری ایک ترانی خیلی دریافت مہوٹی حس میں فرعون کیے زمانے میں بینے اور انڈے رکھے گئے تھے بحسرت عمر بن عبدالعزیز ہ

نے لینے غلام سے وہ تعیلی لانے کو کہا ، جب وہ کھولی گئی گئی تو اس میں کو مج چفا ور اندائے پقر بن چکے تھے گریاموسی علیہ اسلام کی بردُعا سے اللہ تعالی سنے نا فرمانوں سے اموال کو اس طرح تبدیل کردیا تھا کہ وہ قابل استعال مذہبے ۔ نظاہر ہے کہ بچقر تو توراک سے طور پر استعال نہیں کیے ہو اسکے ۔ گویا طمر اموال کی دُعا اس طرح مت بول ہوئی بہرجال اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق بعن بھیوں اور اناج کو نافابل استعال نبادا ۔

بهاں براکیب انسکال بدایرونا سے کر انساعلیہ السلام تر بہیشہ دیما ہی كرسته بس ، يوموسى على السلام في خونون كي حق من بروعا كيس كي مفسرين كرام فرائته بس كه عام طور بر الشركية ني كسي كي حق مي برُعانيين كرنے مرحب وہ قوم كى زيا تيوں سے منگ آجا تے ہيں اور أن كے داہ راست برا نے سے باکل ایس ہوجاتے ہیں تر پھر بہ دُعا کرنے سے بھی دریغ نہیں کرستے جھنرت نوح علیدالسلام کا واقعیمی الیا ہی سہے۔ الله نے وحی کے ذریعے آیے کو بنا دائفا کر ان کیں ست کوئی بھی اما ان منیں لاسنے گا اور اِن کی سلول میں ڈھیسطے کا فرہی ہوں سگے۔ اس کے بدائنوں نے اللّٰہ تعالی سے زُعاکی رَبِّ لَا تَذَدُّ كُلَى الْارْحِذ مِنَ الْكُفِرِينَ دَيَّادًا (سورة نوح) كَاللُّه إ روكُ زمين يراكيب بهى كافرزنده نرتجيور اسى طرح موسى عليدالسلام كوهي علم بوكيا تفاكه فرعوني مسي صورت ميں بمي ايمان لانے والے نہيں سوائے چندا فزاد سکے جن کا ذکر موديا بدير ، توامنوں نے الى كے حق مين دُعا فرائى مِعلوم مواكد أكيب غاص نبيج برينيج كركافرول كي حق مي بددعاكر اورست ب--آج کی دُنیا میں بھی مال و دولت *سک*فنے والی طاقت*ی غریب نیا لک*ے گراه کرری ہیں۔ دنیا کی مترل قوامی فضول کاموں برسے دریغ روبیر صرف کررئی ہیں اور دنیا کو گھڑاہ کر رہی ہیں ۔ اعلا دوشار شاہے باتے ہیں کہ اس قت

انبيا دُور مثعا

دنيا كىسىپ يىطاقىيى بلاكت خيز اىلحەرىيى قدر رقىم صرف كەرىپى بىر امركا ايپ فیصد تھی اگرگوری دنیا سے غریول میکھنے مرکز دیا جائے توکوئی ایس بھی غریب اً دمی نرسیسے۔ اُرج صاحب ال لوگ زمیب وزمیست ، سامان آسائشس ، كوهيول اور كاوب بيسيستى شاخرج كريسية بين محران في قدرس بالكل تباه هوچکی همی به دوسوسال بکب دنیامی برطانیه کا طوقمی برننا رمل براس کی وسیع *ورمین* سنطنت پرسوئن عزوب نہیں ہوتا تھا۔ بھرائٹرنے اس کو مخرور کر دیا ۔ جرمنی ادر فرانس کا حال تھی الیا ہی ہوا۔ اب امریکہ اور روس کا رور دوراس يسب عببائي بإدهري مي حرعزسيب مالك خصوصاً ملانول كويرطريق سے گراہ کرنے کی کوئسٹش کر سہے ہیں ، لیدا این سے خلاف ہی بروعب كرنى درست سيئ اس كم سائق سائق خور سلانون كوهي لين إون يركه طرا ہونے كى كوسسس كسرنى جا سينے . اپنى كم على ، ادانى ادر كابلى كے جال سے نکلنا جا ہیئے ترقی یافتہ مالک کی صف میں کٹائل ہونے کے ایسائنس ادر شینالوجی میں قهارت حال کرنی جاسیة محنت کوشعار نبانا جاسیتے اور سئینے وسائل کوجائزامور بیصرون کہزا جاسیئے، عیاثتی ، فحاثی اور کھیل نماشے بب كيف قوي اور دوارت كوضائع نهير كرزا جلسينے - السُّر تعالى نے ان كو سوینے سمجھنے کی صلاحیت عطاکی ہے ۔ لنذا انہیں بھی جاہیئے کہ وہ اپنی استعدُّد اور دسائل كوييشستُ كار لائين اكيب مركز ريجيع بوجائي اورگمراه محسّنے والى طاقتوں سے حیشکارا عامل کریس.

مفرقران الوالعاليه، عكرمراور بعن دوكرفراتي بي كرموا عليه الدور مفروات الوالعالية الله المحرم الوبعن دوكرفرات بي كرموا عليه المحرم المدين كنت ما تشخط كرا وما كرسف المين كنت ما تشخط كرا وما كرسف المين كنت ما الموجر حصاص ويعبن والا اور آمين كنت والا اكب جيب وست بي المام الوجر حصاص ويعبن ويعبن ويجد المام الوجر حصاص ويعبن المتدلال كياب كرسورة فاتحرب حير ويتما من الميابي سب جيب السريان فاتحرب المام ومن الميابي سب جيب السريان فاتحرب المام ومن الميابي الميابي سب جيب السريان فاتحرب المعلى اليابي سب جيب السريان فاتحرب المعلى اليابي سب جيب السريان فاتحرب المعلى اليابي الميابي ا

ہو ، بھردُعاکے آداب میں یہ بھی ہے کہ آم تد دُعاکہ نا زیادہ بہترہے۔
السُّر نے سورۃ اعراف میں فرطیا ہے آدی خاکہ دیکھ دُخلی ہے السُّر نے سورۃ اعراف میں فرطیا ہے آدی خاکہ دیکھ دُخلی ہے السُّر کے دردگار کر کرکھ کھٹا کرادر جیکے چکے بہارہ اگرچہ آمین بند آوازے کہنا بھی جائز ہے مگران فلیست آم تد کو حاصل ہے بعضرت عطام نے ہی بہت ہیں ۔
فرائی ہے ۔ لوگ خواہ مخواہ اس بات بڑھ جھ کھٹے تے ہیں ۔ یہ فروعی باتمیں ہی ۔
ایک امام نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے تر دوسے رکہ ترجیح میں کہ احاصر میں ہے بعض غیر مقلد حضارت سے جی کہ احاصہ میں میں میں اس بات منہیں ہے کہ مرد موسون اسے کرکون اعمل زیادہ مبترہے ۔
ایک احتیار کا ہے کہ کون اعمل زیادہ مبترہے ۔

بہرحال انٹرنے فرما یا کرتم دوفرں تھا کیوں کو دُعاقبرل کرلی گئے ہے فَاسْتَفِیْتِہُ مَا بِسِ تم دوفرںِ استقامت رجھوکمونکو سیمحے اِست پر

قائم رہنا صروری ہے ایجصنور کوہی ہیں حکم ہوا خاستیقے ہوئے گئا آمٹ ت دھو د) آپ کو جو جم دیا گیاہے اُس پڑاہت قدم رہیں ۔اگراپ بلمان میں میں میں میں میں میں کان میں میں میں میں میں میں اگراپ

کوانواں ڈول ہوں گئے تو بہتر نتائج نہیں کل کیں گئے اکام ٹھیک طریقے ہے کرتے رہی اورالٹاری ڈات بہ بھروسر رکھیں مفسری کرام فراتے ہی کر

اس دیمائی قبولسیت سے بعد فرغون جائیس سال بک زندہ رکم اور اس بھی کے کرین تا سر خدوں کا سال کا اس کا ک

بعد بمع اپنی قوم کے غرق ہوا، بہر حال السّر تعالی نے اپنی مصلحت کے تحت مناسب وقت برکاروائی کی ر

فرایاتم دونوں نابت قدم رہنا وَلَا تَتَبِّعَلَیْ سَبِدُ لَ الَّذِینَ ۔
لَا کَیْکُ مَنْکُونَ اور ان لوگوں کی راہ پر من مینا جونا وافقت ہمیں نا دان اور بے علم موگوں کا انتباع رک کہ انتباع میں کا انتباع کا اور بوعی سبے علموں کی بات پر جیلتے ہیں۔ تنام رسرمات

استفا<sup>ت</sup> کاحکم باطله جالت کی بیادار بہی جواصول دین کے خلاف ہوتی ہیں راسی لیے فرایا کردین اور شراعیت پرجلی سے تو الٹارتنائی اچھے نتا کی پیا کرسے کا ، اس کی شالیں حصور علیا اسلام کے زمان مبارک ، خلف فے دانٹدین اور خیر الفرون کے زانوں میں ساسنے اُچکی ہیں ، لنذا تقیقت کا اتباع کریں اور جا بچوں کے جیجے نہیں کمیون کے حقیقت سے دور ہوجا نے کی وحسی می حزالی آتی سہے ۔ سورة يونس ١٠ *آيت* ٩٠ ، ٩٢ بعستذرون ۱۱ دیر،بستهٔ جار ۲۲

كرشته الياس مي فرعون كى طرف ست بنى اسرائيل يربوسن والم مظالم كابيان تعا - آخرمي ماليس بوكروكي عليدالسلام في فرعونيو ل محفظات بددعا کی کریروردگار! ان کے اول کوشانے اوران کے داول کو اس فت ار سخت كرف كرير عذاب اليم ويحص بغيريقين ندكري والمترف ارشاد فنرطا نهاری دُعاقبول به کُری سبت الندا تمه لینے طریقے پر قائم رمواور سبے علم اور نا دا قفوں کے راستے کا اتباع زکرو ملمقنسری کرام فرما کیے ہیں کہ ڈیا کی قبالت مع بعد جاليس ال كم وسى علياللام اس ونيا مي رو كرانيا كام كرت ست سمريا جايس سال كب النترتع الى سنے فرانون اور اس كى قوم كومزىر كجەلىت عى اور مير آخر كار فرعون كے بورے سنكر كو كو تلام مي عزق كرديا -اس سورة میں اللہ تعالی نے مشرکین مکہ اور عرب اور ان علمے بعد آ نے والول سے بيع عبرت كے طور ميصرون دوا نمياد حضرت نوح عليه السلام اور حضرست مولى على السلام كا ذكر فراي وولول انبياد كي مفاطبين سكرش اوامغرور تقف سوالسُّرْت لی کے دونوں اقوام کر انی بی عرق کر شے کی منزادی -تاریخ عالم شا درسے کر دب مسی قوم کی مکرشی عدسسے بڑھ جاتی ہے توالتُدِ تعالىٰ كى كرافت بھي آھاتى ہے مجھود انبياد كو كامياب كرتا ہے اور نی اندین کو میامیہ طے کر دیتا ہے۔ فرعون کی گرفت کا وقت بھی آ کچا تھا۔ فرعون كى قوم كى تفصيلات قرآن يك مي سبت سى جگول يو ذكر بوئي بي اس سورة كے علادہ الكى سورة سود مي هي ذكر آراب سے سورة شعرومي تھي يروا فغرافعيل سع آياب بغرطيكة عضرت موسى عليه السلام اور فرعون كا واقعة قرآن إكى مختلف سورتول مب حصالين مرتبه باك مواسب بني للزل ك صريع روانتى كے حالات كئى سورلوں ميں آفے ہيں شلاً يہ كرمونى الله كو يحمد الكرابي قوم كوسے كرمصرسے نكل جائيں اس مقصد كے ليے نرمي

رسو مالت کی دوانی کا حیار کیا گیا۔ خرعونی بھی سی سیجھے کہ سے لوگ معمول سے مطابق

نرمبی رسوم ادا کرسکے واپس آجائیں کے لہذا اسنوں نے بنی اسائیل کی وانگی بر کوئی تعرض کند کیا - مبرحال بنی اسائیل قوم مصرست بحل کھٹری ہوئی ۔ ان کے مردول کی تعدادسات لاکھ کے قریب تھی اعورتیں اور نیکے ان کے علادہ تنفي ببرحال بيال برتفصيلات نهيس بتا في كُيسُ بكرصرت فرعون كا ذلّت بك النجام بيان فرايسهة أكه اس ست عبرت على كى مائة . جبباكرعرض كياب موسى علىبالسلام اور فرعون كے وافغات قرآن ياك میں کنٹرست سے بیان ہوئے ہیں بعیمان تفقیدلات احادیث میں بھی ملتی میں جنس امم ترمذی، صاحب مندرک ماکم اور بعض دورے محدثن نے بيان كياسب كلجيد إتى بالمبل مي مي من بس مكَّدان بركليدًا اعما دنهي كي عائز ان بين حصّ بالتي شيخ نبي بيُ اور عض عنط معي راس سيم علاوه تعبض بالكل آریخی واقعاب این حبیب وزمین اورمفسرین نے بیان کیاہے ، ہرمسال بنی اسلینل کے اس سفراور فرعون کی طرف سے ان کے تعاقب کے متعلق جوحالات ملت مي ان كرمطابق حبب بني اسرئيل كرمصري روار بوسنه ایک دو دن گرر سکنے توفر ونیوں کو تبتہ سرا کرمری علیران لام قوم کوسے کرکمیں سمندرسسے اُس یارہی نہیلے جائیں۔ یہ بوری قوم ہاری لا ہے' بہم ان سےمن مانا کام بیلتے ہیں ۔اگر سے چلے کئے تو ہاا سارا کام کاج سيب ببوكسرره حاثيكا سفرعون مني اميرائيل كانجينبيت توم ديرينيه وتنمن تفا أدر بھر موسی علیالسلام کے منظر عام پر آنے کی وحست راس کی نفرت میں کئی گا اضافہ ہو حیاتھا۔ السی خطرہ تھا کہ بیسب بل کرمیری سطنت کے زوال كا باعت شنين حايي . جنامي حبب فرعون كومني امرأيُل مي عباك بكلنه كا عندبير الاتوائس فيصليف تمام بشكة بوآس كويحم دياكهني امرائيل كاتعاقب کیا جائے تفییری روایات میں آتا ہے فرعول کم وبیش بارہ لاکھ مسلح فری ہمرہ سے کر موسی علیہ اسلام کے تعاقب میں نکل محترا ہوا ۔

فرون کی طرفسے تعاقب بنی *ارٹیل* کی مریشیانی

أسياسك آسكي سن اسرائيل عائب شف اور تيجيد بيجيد فرون اور اس کی فرجس تقیس بجب سی اسرائیل محرقلوم سے منارسے پر بینچے اوسخت پراٹیان ہوسکئے۔سورہ شعراء میں اس کا تھے حال مرکورسے ۔ پراٹیانی کے عالم من بني اسائيل كيف يتَّح إنَّا لَـمُدُدُ كُونَى كهم توفر عون كي وعول المست كئے - أكے مندر تفا اور اليجھے سے فرعون كاجم تفير آرا تفا ۔ کھنے نگے اکب ہماری خیرنہیں، فرعون ہمیں سخت سنرایس جے گا، مگر مبیباکه سورة اعرافت اور سورة شعراء بین عبی موجود سبے ، موسی علیه السلام نے قرم کو تنلی دی کر مجھ انے کی صرورت نہیں اون کم بھی کرتی سکیٹھ دین ا والمشعرات بنيك ميارب ميرب ساعقب ، وه خورامنانى كرك كا . ہم اشی سکے چکر کے مطابق تومصر سے شکلے ہیں، وہ بہیں بے یا روپ گار ننين حيواله بركا أجنائخه حبب يورى قرم بني اسراليل تجرقلمنه مريينج كلي توالمترقعا سنة مؤسى على السلام يه وحى فرماني أن احترب يعبصك الله المنعم أن (الشعراء) إني لانظى كويمندريه مادوكيدويى لأعفى عقى وموسى عليبانسلام كومحيزه ستصطور يريلى ہوئی تھتی اور مٹاسے ہبیشہ آپ ساتھ ریجھتے تھے۔ نہی لاکھٹی جاد وگروں کے مقاسطے بیں از دلم بن تمی عقی - تو اس لاعٹی کے متعلق حکم ہوا کر اسے سمندر یه مارد رحب موسی علیدانسلام نے اس محم کی تعبیل کی توسمتر میں فرراً بارہ را ستنے بن سکٹے ، سرسٹرک کے دائیں اپٹی یا نی کی دیوارس محطری ہوگئیں ۔ جنير سورة شعاريم مح الطور العظية العظية عما كياب . درمان مِي ماره خشك رأستة بن گئے ۔ بنی اسرائیل سمے بارہ تبیلے تھے ،سرایپ كراكب اكب بطرك يرييك كالحمروا. وه حل سب يقط اور بمذرك ببحول نيج اكيب دوست كركو د تجديمي سُهت سقف حبى وحدست طلمن تقفع كروه ممندركو كخرست باركست بس اسی واقعہ کی طرویت اشارہ کرستنے ہوسئے السّدتعالیٰ سنے بیاد

درعونو<sup>ں</sup> ک عرفال

وَجُوَدُنَا سِبَنِي إِسُرَاءِيلَ الْحَدَى اورجم سنعين اسرائيل كويمندرست یارا آر دیا۔ بیچھے فرعون کی فوج آرجی تھی۔ جب اسول نے دیجھاکہ بنی اسرائیل ان راستوں سے گذر کرسمندر کے اس یار جلے گئے ہی توفر عو<sup>ن</sup> نے لیے ساتھیوں کوچکم دیا کہ وہ اپنی راستوں سے سی اسائل کا تعاقب ئرين أورعصرخود بهي اينا ككفوظ اسمنه رمين لحوال ديا بمصرفه عوينون كاكباحشه *بُوا ؟ مورة ظُلْمِي بِي فَغَشِيعِهُ عُرِينِ إِلْبَيِّرِ مَاغَشِيعِهُ عُرِينِ* الْبَيِّرِ مَاغَشِيعِهُ عَ بھیرانی کیموٹوں نے انہیں خوب گھیلر، حلی کہ اگن میں سے ایک بھی زندہ زنبجا ،سب کے رہے غرق ہوسکتے حکومت کا سرواہ ، خرعون اس کے وزیر،امیر،عہدے داراورفری مسب عزق ہوسکئے اورشیجیے صرف نام بیکک کے لوگ رہ گئے۔ اسٹر نے فرایا، نہ لوچھید بھراُن کا کیا حشر ہوا ۔ ٹواس مقام ب<sub>یک</sub>ھی ارشا دموۃ اسبے کہ بھر سنے بنی ا*سائیل کو بھندائسسے* إد إلاردا فَاتَبُعُهُ مِ فِرْعُونُ وَحْبُنُورُهُ بَنِيًّا فَيُعَدُ وَأُورُنَ اوراس کے نشکے نے ان کا تعاقب کیا سرکنٹی اورتعدی کرتے ہوئے - یہ فرعون کی تعدی اوراللم تھا کراس نے بی اسرائیل کوغلام نیا سئے سکھنے کے بے اُن کاسمندرس بھاکا۔

فرعون کا اپیان لاما

دکھو۔ اسب ایمان لانے کا وقست نہیں رکا۔ جب فرعون نے پربا*ت کی آواد حرستے ارشاد م<sup>وا الدی</sup> اسکم* يُست برجب كم آبيان لاسف كا وقت كندر حَياسيد اور الله كي كرفت آجي سيديدة تمزا ذاني مى كرنے سيد مو وكنت من المفسدين نم غنر ہے تھے تم نے فَاد رہا کہ نے کا کوئی موقع نہیں جھوڑ انقر نے نی اسائیل کے ماتھ طلم و تعدی کی انتہا کر دی · اب عذاب کر انتھو السے ويجد كركلية بيشضة بوءاب إس كاكوني فائره نهيس يحضور عليالسلام كافران يحى بع السَّوْبَاذُ مَا لَهُ يُعَرِّعِنُ بْدِكَ مَا لَهُ وَتَعْرُ الْمِدِسِ كَى توباوراليان اسْ وقست بهم مقبول سیے جیست ک*ے کرعز عز*ہ طاری نہر*و ما سے بعنی انسان برنزع* ک حالت طاری رموحا نے بجد موت کے فرشتے نظر کنے انگیں اورغیب كايرده الحرج في ترتربه ورداره بند بوجا تسبيد لندا اب تهارى تربسبول تهین ہے ۔اس وا فقہ ہے اہل سکہ اور دیگیمشرکین عرب کرتبنیہ کی جارمی ہے کہ دیجھوفر عون تمرے کتنا طراطا تقرراور ماہر عقابس نے الوہست كا دعوى كي، مطا أسوده حال ففا، مك كي تمام وسأبل اس كے قبضدس تھے مر قرحیدورسالت کا انکارکرے اس کاحشر سبت براہوا ۔ اگرقم نے بھی یبی راست اختیار کیا ترالترکی کرائے بیج منیں کو گے۔

الترني ورسے فرعونی نشح کوعزق کرنے کے بعد فرعون سے خطاب كَمَا فَالْبِيَوْمُ نَصِّعِينُكُ بِسِكُ فِكَ أَنْ بِم تِرت بِن كُو إِبِرْ كَالْ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الترتعالي كوفزعون كأنعش كيحفاظت يحيم منطور عنى ليت كفون لمص خَلْفَكَ أَكُفُ أَكُر توبعدس كنے والوں كے ليے نشان عبرت بن ملئے بعض کمزور دل لوگ فرعون ک غرقانی کے بعد می متفکی تھے کہ بتہ نیں وہ غرق بوائے یانیں۔ لَوَ السُّرِی ان لوگوں کی تسلی کے بیٹے اور جیمجھے

کے داسے اوگوں کی عبرت سے یے فرعون کی لاش کر پانی سے بامراکی عید برجینیک دیا جب کہ باقی سب نشکری سمئر میں عزق ہوگئے اور اُل بی سے سی ایک کی لاش بھی مرآ مرنہ ہوئی۔ بعض مورخین اور عفرین کے بیسے بیرے کہ مرعون کی لاش کی اک کا عقور اسا مصدیسی مجھلی نے کا عاماً ، اِفی ساراجہ میجے ملامت بھا ، اس وقت بجرہ اہمر کے کنارے ابوز نیمہ نامی بتی سے جندمیل دُر رِمنا می لوگ اُس شیلے کی نشا ندھی کھتے ہیں جہاں فرعون کی لائل بائی گئی تھی مقصود تھا کہ دیکھی اوپی ناک والا آدمی کس قدر ذہبل وخوار مہوا۔ اُس جریسب مقصود تھا کہ دیکھی اوپی ناک والا آدمی کس قدر ذہبل وخوار مہوا۔ اُس جریسب ناریخی اورطانی باہیں ہیں ، بھینی طور مرکبے پینیں کہا ماسکتا ،

يركون فرعون تفاجر عزق بنوا ، اس محمتعلق مختف اقوال من -تعص فرا نے بی کریر رعسیس الی تفار اور بعین اس کا مام منفت باتے ہی موُرفیکن بتائے ہی کہ فراعین مصری دولائنیں گذری ہی اور ایوغرق بینے والافرعون دوسرى لائن كيے فراعبن ميں سے بتسويل يا جيتيكوي مبرريا تا سبے۔ اُس زہائے میں نعش کو حنوط کرنے سے اہرین موجود سکتے جمعر کے لوك اس سے بيلے بھى فراعين كى لاشول كومنوط كر سے تھے ۔ لائن كرخاص قسم كامساله نكاكمه مثبيار باندحه دى جاتى تقيير حس سيبدلاش ككنة ستركك سے محفوظ مواجا تی تھی ۔ ج*یا کی*ے اس دستورسے مطاباتی مصر کے لوگ اِسس فرعون كى لاش كوهي المضاكر المستكثة ادر المسيح فوط كركم مقترس من كحم دیا را تھا رصوب یا انسیویں صدی ایں حبب انگریز وں سنے آثار قدمیری کواٹی کی، توابی کئی تنوط شده ( PRESERVED پیسیر و د ط ) لائنیں برآمد ہو ہُرجہنبیں منخلف عمائے گھھوں ہیں رکھے دیاگیا ۔ اس فرعمون کی لاش بھی سن الرائية كم مصرمي عتى . و ماك سے أنگرزياً سنے برنش ميوز مير لندن ميں سے گئے۔ اب بنت نہیں کہا ں سہتے ؟ وہی سبے بامصر *لوں کنے وا*لیس

فرپين مصر

منگوالی سبت .

بهرحال قرآن پاک می صرفت در باتوں کا ذکر سہے ، ایپ پر کہ فرعون نان عبرت ك لاش كويانى سب بالبرجيد نكسد دياكما جب كرباتي سارى فرعوني ولوي كَنْ السَّرُكِ فَرَال سِهِ كَدَاكِبَ طرف قرياني بِس وَبِيستُ كُنْ اور دور مرى طوف ٱلنَّادُ يُعْرُضُونَ عَلِيهِا عَدُدُقًا وَعَنِيْكًا (المون عبع شام أَكُرِمَيْنَ سیکے جانتے ہیں۔ برزخ میں صفری آگ پیپیشس کیا جا تارس کا ادر بھے آخرت مِن تُرسِخست ترين عذاب سوگا! بهرحال بديلاش ان توگون في ايني انڪير سے دیکھی اور اُسندہ آنے والوں کے بیلے نشان عبرت س کئی جرطرح نوے علیالسلام کی شتی رستی دنیا تاب یا دکار کے طور ریت مالم ہے ، اس طرح فرعون كى النش كريمي السُّرتعالى في إدكارا ورعبرسند كي يمحدوط كدديا. بعِن الرك لِلمَنْ خَلْفَكَ كولِمَنْ خَلَقَكَ يُرْعِيّ مِن الرّ الياسي ٹراس کامطلب بیرموگا کہ تو لینے پیاکر سلے دائے کا نٹانی بن جائے۔ پر شخص كينے خالق كاسخت ما فران تھا۔ الوم بين كا دعو بار تھا۔ اب اس كاحشرد كجدلوكمكس طرح الائترني كسي فشال عبرست سي طورير باقي ركها. اس آسیت میں برن کا نفط آیا ہے جس کا عام فنم معنی جمر ہو ناہے برن معنی الىسلى آيت كامنى يركيا كياسب كراج بهم تهار كي من كالكرات ويخيت مع المياسك والبنة المم زندي المع مبيناوي اورالم المروسفايي كاب كالم من تحصاسب كرسيال بربرك سي مراوم منبي ملكرزره سي داور مطلب يسب كرك فرعون! مجم تيرسي مجمع كوبع زره بالبرنكال ديرسك ـ زره عام طور پر لیسبے کی بھٹی سبے مکر فریون کی ذرہ سوسنے کی بی بھرٹی ہتی اور بڑی مشهور مقى يحصرت عباللتري عكس واست بعى بدن سي مراد دره ي بعن ممتملی مرده حالت میں بمع زرہ باسرنکالیں کے تاکہ لوگ و تجویس کمہ فميص شمے پنيچ سوسنے کی زرہ بيننے والا فرعون الماک ہوديکا سہتے ۔ برن

اس جھوٹی زرہ کے ہے ہی استعال ہوتا ہے جس کے اور بڑی زرہ ہے ۔ ہے ہی استعال ہوتا ہے جس کے اور بڑی زرہ ہے ، بران کا برحنی عربی اور بسی منہ ہے ۔ ویوان جا سرکا ایک شعوب خسیں ایک شخص کے ہوئے کی مت میں کوئے ہے حقی بائڈ دی خیلھا ہے ۔ وی سے مور دھیوٹی زرہ ہی ہیں ایک زرہ آور دو سری کا تھی ۔ برحال برن سے مراد چھوٹی زرہ ہی ہو سخی ہے ۔ ور سری کا تھی کہ برخال برن سے مراد چھوٹی زرہ ہی ہو سخی ہے ۔ ور سری کا تھی کہ ایک کوئی النظام کے اللی المنا کی معنوظ جس سے لوگ ہاری آیتوں سے خفلت برسنے والے ہیں جس طسری عظار ہے کے وقت و عون کا ایمیان لانا مجھ مفید نز ہوا۔ اسی طرح اس کے معنوظ جس سے ہی کہی کوئی والمہ ہندی ہوئے اس کے محفوظ جس سے ہی کہی کوئی والمہ ہندی ہوئے اس کے محفوظ جس سے ہی کہی کوئی کوئی کوئی کوئی ہیں مور و لوگر نہیں معنوظ جس سے ہی کہی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہیں تو اللی تھا لی کی قدرت تامہ اور حکمت بالعن سے میں اسمجھ میں اسمبھ میں اسمجھ میں اسمجھ میں اسمجھ میں اسمجھ میں اسمجھ میں اسمبھ م

سورة يونس ١٠ آيت ٩٢ ، ٩٢ یعتذرون ۱۱ درس بهت وینغ ۲۵

وَلَقَدُ كُوَّانَا بَنِيْ اِسُرَاءِيْلَ مُبُوَّا صِدُقٍ وَّرَزَقْنَهُ مُ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتَّى جَاءَ هُ مُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْعَلَمُ الْحَلَمُ الْعَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْعَلَمُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قرحب صله بداور تحیق ہم نے مگہ دی ہی اسرائیل کو بڑی اپھی مگہ اور روزی دی ہم نے اُن کو پکیزہ بیزوں سے بیں نہیں اخلات کی انہوں سے بیاں علم گی بیشک تیرا کی انہوں سے بیاں علم گی بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کریگا اُن کے درمیان قیامت کے دِن اُن باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرستے تھے آ پس اگر تمیں شک ہو اُس چیز میں جس کو ہم نے اقال سے آپ کی طرف ، بیں آپ پرچے لیں اُن لوگوں سے جو بڑھتے ہیں کتاب اس سے بیٹے ، پر آپ سے بیٹے ،

البته تخیتق اً؛ ہے نیرے پاس حق نیرسے پروردگار کی طرف سے پس نہ ہوں آپ شک کرسنے والوں میں سے 🕅 اور نہوں آپ اک الگول میں سے جنوں نے حطلایا اللہ کی آیتوں کو ، بیں ہو جائیں گے آپ نفصان انفانے والوں میں 🖎 بیک وہ لاگ که نابت بو پکی سے اگ پر تیرسے پروردگار کی بات ،وہ نیں ایان لایش کے 🕦 اور اگرچ کاجائے اُن کے پاس ہرتم کی نشانی میاں یم که وه ویجید میں وردناک عذاب ا

گذشة دروس مين الله تعالى في دو ناخران قوسون كاحال بطويشال ذكر كياسب نا که مشرکین محد به شرکین عرب اور بعد میں آنے والے لوگوں کوعبرت حاصل ہو۔ ان مر*س*ے اکیب قوم نوع سبے حس کو التّر کے بنی علیدانسلام نے ساڑھے نوسوسال بک وعظ کیا اور قوم فرعون سب حب كى طرف التَّد نے دومبل القدر انبا دحفرت موئى اور كارون عليما الملاً كومبوست فرمايا . وه مجرم قوم ايمان مذلاني . انهول في ظلم وتعدى كي - اس كانيتجريه مكلاكر توم فرح كوالتترف بدريه طوفان بإنى مي ولرباحب كه فرعون اوراس ك مفكر كو تحرفلزم كى موجول يى لقد اعل بنايا - المدرن فرعون كى لاش كرهبرت كے سيائے سمندرسے باہر بھینکس دیا اس ز لمنے سے لوگوں نے اس واقعہ کؤیجٹم خود دیجھا جب کہ بعدیں گنے والول سفيد مالات أريخ من برسع،اس طرح كرايد وا تعد تام موجود اور آنده كف والے اور کے الے نصیحت اور عبرت کا باعث بن گیا.

قوم نوے اور قوم فرعوان كا حال ذكركرسنے سے بعد الله تعالى سنے مولى عليدانسادم كاعرفية وزطل كى قوم بني اسرائيل كالذكرة فراياسب ماريخ بين اس قدم پر بڑست أمّار چرها وُسَكَ بي ماس عظیم قوم نے عرف وزوال کے بہت سے ادوار دیکھے ہیں . بعدمیں یا لوگ افرمانی کمےتے سب اور طرح طرح كى مشكلات مدمسزاؤل مي كرفيارسيد حبب المترتع اليسف الرئيل کوفرعون سیے مطالم سے مجانب دی تو بھیراس قوم پر پڑسے انعابات سکنے مگر اس قوم

بنى استريل

کاستعداداورصلاحیت کمزور بریخی عنی فرون کی مسل خلامی کی وجیم وہ انعابات البی سے کما حذا استفادہ بن کرستے ۔ چرکا فی عرصہ بعرجب نئی نسل آئی توالٹ نوسے کما حذا اس برین شام وفلسطین میں اقتدار دیا۔ سورۃ اعراف میں توجوسے کم النٹر نے فرایا گاؤ کا فرندن المقدیم الکوئی کا لاؤا کی شرک کا فوا بھی تھے کہ النٹر نے فرایا گاؤ کو کوئی المقدیم کے الکوئی الکوئی کی کھی تھے ہم نے اپنی بابر کمت زمین کے مشرق وم خراب کا اکس اُن محرور کوگوں کم بندیا جن برخوں اوراس کی قوم کے لوگ بے انتہا ظلم وستم فرحا کے بنا دیا جن برخوں اوراس کی قوم کے لوگ بے انتہا ظلم وستم فرحا کے بنا دیا جن برخوں اوراس کی توم کے لوگ بے انتہا ظلم وستم فرحا کے برخ بھر جو برگ کے ۔ النٹر سے ایسی کی باست کا امتدارہ کی آیاست میں جبی کیا ہے ۔ کھر جو برخ بھر تو کے ۔ النٹر سے ایسی کا اس کی موت و رسالت اور قرآن کے برخ بھر تو برش کے برخ بھر تو کی میں کہ برخ بھر بھر کے ۔

حرام کردی اور وه چالیس سال که میدان تیم مین سرگردان بیم سے کیے ۔
اس طرح گریا چالیس برس کا اسانوں نے تبدا ورنظر بندی کی زندگی گزاری بیم حرجب برانی نسل کے لوگ ختم ہو کئے ، پیلے حضرت اردن علیا اسلام اور بیم حضرت موسی علیا اسلام می وفات با گئے تو نئی نسل میں تنور پیا ہوا !
میر کی حضرت موسی علیا اسلام کے وفات با گئے تو نئی نسل میں تنور پیا ہوا !
علیا السلام کی قیادت میں جہاد کیا تو اسٹر تعالی نے انہیں شام ، فلسطین اور اور ن وغیرہ بس نسلط عطاکی بمصرے نکانے کے بعد بنی اسرائیل ہوا ، و مصری طرف نه سکے لندا وہ شام وفلسطین کی سلطنت کی بہی محدوث میں السلام نے محدوث الموارث کی معامل کے زبانے میں السلام نے محدوث الموارث کا مدان کی علیا اللہ میں بنیا میران کو علیا کہ اور ایک میں السلام نے معامل کے زبانے میں السلام نے معامل میں بنیا اسلام نے معامل کے زبانے میں السلام نے محدوث کی معامل کے زبانے میں السلام نے معامل کے دبا نے میں السلام نے معامل کے دبا سے میں السلام کے دبا کی کا میران کی کا کھول کے دبا کی کی کے دبات کی میں السلام کے دبا کے دبا کی کا کہ کا کھول کے دبا کی کھول کے دبا کا کھول کے دبا کا کھول کی کی کھول کے دبا کا کھول کے دبا کے دبا کی کھول کی کھول کی کھول کے دبا کے دبا کی کھول کے دبا کے دبا کی کھول کے دبا کی کھول کے دبا کے دبات کی کھول کے دبا کے دبا کے دبا کے دبا کے دبا کی کھول کے دبا کی کھول کی کھول کے دبا کے دبا کے دبا کے دبا کی کھول کے دبا کی کھول کے دبا کے دبا کے دبا کے دبا کے دبا کی کھول کے دبا کی کھول کے دبا کی کھول کے دبا کے دبا کے دبا کی کے دبا کے دبا

بہرمال انظرنے فردا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کوشام وفلسلین جبی
ست انجی اور بندیرہ مگرعطا فرائی۔ اس زمین میں الٹرنے ظاہری اور
باطنی برکات رکھی ہیں ۔ یہ انبیا وعلیہ السلام کی سرزمین سے بعصفرت
ابراہیم علیہ السلام اور دیگیہ انبیا دینے اس سرزمین کے بیے بابرکت بھنے
کی دعائیں کیں جن کو النظر نے متجاب فرایا اور وہاں برپانی ، زرخیری اور
سرسبری کا وافر انتظام فرایا جس کی وسیعیم وَدَذَ فَا اَلْمُ مُونَّ الطَّیِبَاتِ
جم نے انبیں پاکسیزہ روزی عطاکی ۔ اس سلسلے میں بنی اسلوئیل کے
بے اسٹیبا نے غورد و نوش اور دیگیہ انعا است کا ذکر تختیف سور تو ل
بیں بان ہوا ہے ۔

بنی رائیل کی علمی خیانت

سے کئی قسم کی شکلاست پیدا ہوگئیں ۔ بنی اسرائیل نے سرب کچھ حاشتے ہوئے السُّرِ کے ببیراں کی مخالفت کی، اس بیلے السُّرسنے دومرتبراگ پر دیمُن کومِ الط سمیا بهلی د<del>فعرنجنت نص</del>راک بیرغانب آیاجس کیغلامی میں وہسوسال یہب سے سیسے اور الی فالت اٹھائی ۔ بھیمدوسری دفعہ وہ روسیوں کے زراسلط آئے اورٹری کالیعٹ رواشسٹ کیں یحبیب حصنورعلیہاں لام کا زمازی تو بهربھی اسنوں نےنی آخرالزمان کی نبوست کوتیلیم پذکیا ،اس اوقت مہینے کے اطراف میں میروولوں کے دس بڑے عالم تھے جھنورعلیہ السلام نے فرایا، اگر بیرسالے کے سارے دین حق کوسٹ بلول کرائیں آزائے زمین کے بیودی میجیج ہوجا بیں امگراٹ دس علماہیں سے صرف عبار کٹر ابن سلام سنے ایمان سنبول کیا جب کرانی نوباطل بہی ایسے سہے۔ اب اس الت كوهي جوده سوسال گزند يحيح بس مگريه بيد نصيب اپني صند بر قائم ہیں کھرونٹرک کی بزنرین قیم ہیں متبلا ہیں ،مشرک توضم ہوسکتے یعجن نے ایمان مستیول کر ابام گرایل کانپ کہلانے واسے میرودونصار کی بھی بك جمرابي مين منبلا بس رسوالتكر نے فرما يا كم اسفول نے علم آنے كے بعداختلاف كيا إِنَّ رَبُّكَ يَقَضِي بَيْنَهُ عُر بُوْمُ الْمَتِلِ مَلَّهُ بیٹک بیرا مروردگار منیصلہ کر بگا اتن کے درمیان قیامت کے دِن فِيْمَا كَانْوُا فِيلِهِ يَخْتَ لِفُولَ الله باتر مي من من ده اختلات كبرت تنجع بغرضيجه ان كے كارناموں كاحمتي فيصلير الشير رب العزبت كى إركاه بين ماكر بوگا.

فرويا فَإِنْ كُنْتَ فِفُ شَكِ عِنْكُ مِنْكُما أَنْذَلْنَا إِلْيَاكَ الَّهِ قِرْلَاكُمُ آپ کواش چیز میں شک ہوجس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا سے سے کا تفاقیت فَأَسْنُكِ الَّذَيْنَ كَعَنْ كَعُونَ الْكِتَابُ مِنْ قَبُلُاكَ بِسَ آبِ الْوَلُولِ ت اوجواس جراب سے پہلے كاب براست من وطابر سے كرير خطاب

حصنورعلببالسلام كوسيصحن كيطرصف قرآن بإك نازل بنوام كمرمفسري كراه فرطنتے ہیں کراس شکسے کونی کریم صلی انسٹرعلیہ دسلم کی طرون منسوب کونا توكمني طرح درست شيس كيونكه التاركي مازل كمدده تشريعيت، دين ادرآخي مناب من آب كوتوكى فبيم كالنك بهوي نهين سكناً . لهذا اس خطاب ك مخاطب حصنورعليالسلامري ذات مباركه تنبس ملكه وه لوگ بس توحصنور کے زبانے میں قرآن یک کی حقانیت میں شکر تے تھے ان میں کا فرامشرک اورمنافق تھے اور بہود و نصاری بھی شامل تھے۔ بعف معنسرت كرام فراست بس كرفراك كريم كي فقائدت كيم تعلق آب الله الله كاتب لي يعيس مواب التلولي اخرى تاب برايان لا کچیے ہیں۔ قرآن باک کی صدافت کی گواہی پہلوگ دیں گئے ،اور حولوگ اینی صند برا طسے ہوسئے ہیں ، وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گئے ، ایمان لاسف والول بب عفرت بلينترين سلامة كاذكر يبلي موديكست ميراب كوبتائي مِلْ كم كمة قرآن مجيرالتكري كالبسب حب محمنعلق قررات میں بھی سہتے کہ میں تیرے عبائی بندول بیںستے نبرے حبیا ایکے ظیم رسول بربا کمروں گا اوراش کے منہ بیں اپنا کلام ڈالوں گا یہ مطلب رہے كىت برست آب كوتھيك تھيك بائي كالم آب اللركے برق رسول اورس النتركي خرى كماسب سبع جن كى ببنين گوفى مزارون سال يبل ہوچکی سئے۔ اہل کتاب کے باطل پرسٹ لوگوں کے متعلق بھی السر تعلیے سریار میروز کا در الدی السر تعلق کا در الدی اللہ تعالیٰ کا در الدی کا در الدی کا در الدی کا در الدی کا در الدی

الم كاب كى باطل برست لوگوں كى متعلق بجى الله تعلى كافران حب كافران حب كافران حب كافران ك

الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنَّوُنَاعِتُدَهُ مَ فَى التَّوْرَايَةِ وَلَا يَحُسِلُ په وېې پنې *آخرالنهان ېې چن کا اسم گرمی اورصفامت توراست اصابنیل بس* مکھی ہوئی یاتے ہیں۔ افن کواچھی طرح سیانے ہیں مگر سب دھری کی وجہ ہے انکاد کر اُسے ہیں مگر جو ملکنے والے ہوگ ہیں وہ فیجھے فیجھے بتا دیں گھے کہ بیروہی رسول ہیں جن کی پیٹین گوئی بہلی کتا بول میں ہوئی ہے۔ الم عداله زان مفايئ معتلف من بروايت نقل كي سب كرحضرت تنادی نے کہ کم ہم ترک یہ بات سمجی ہے کہ حضور*علیوالسلام نے فرای* الج<sup>سامی</sup> لَا اَشْكُ وَلَا اَسْنَلُ مَم مِحْفِةِ وَاَن كَاهَا رِسْتُ مِن لُرْتُوكُونَى تَنكَ ﴿ ادرزہی بر کسی سے دریافت کریس کا الله فسٹ عَل اللَّهُ مِنْتُ كاخطا بيصفوعلى السلامه سيه نهيس سيت مكريراتن توكون سي فيطاست *حرکسی ضمہ کا ٹیکٹ سیکھتے ہال کہ یہ نہیں بی* داقعی الٹنر کی کتاب ہے انہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی تصدیق سمے لیے اہل کتا سبیں سے ایال لانے والولسين دربا وسن كرنس رخاص نطاسب مسے ذر بیعے عام است كريسے *ئ بثال سورة احزاب ي يتى آبت كرميد من جي ہے ي*ا يتھڪا اُلٽَ جي انَّقُ اللَّهُ وَلَا تَوْلِعِ الْكُلِفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ السِّرِي كَرَيم ! السُّر ہے ڈریں اور کا فرول اور شانفتول کی باست نہ انیں ، ظاہر ہے کہ استہ کانی نوالٹر کوسے زا دہ حاسنے اورسب سے زا دہ ڈر نے والا ہوآ ے اور وہ کا فروں اور منافقوں کی بات نہیں ان *سکتا ، آپ کا* ارشا د مع الما أعْلَم كُمُّ باللهِ وَأَتَّمْ مِلْ اللهِ وَأَنَّمْ المَا مِنْ اللهِ مَا اللهِ وَأَنَّمْ اللهِ مَعْ اللهِ ترسى على السلام كوست منكم است عام الكول كوسمها في حارسي ب كرا لكركسي كوتك بوتو ده ابل المرسة اس كى صداقت كى تصديق كريكتاسه. مفرن كرام فران ب كراس سي يسلدهي است بواسي كداگر العظم كى بات يا دليى مناله من ننك اورترة د مراد الم علم كى طروف رجوع

لبناجابية أس سليلي من اللَّهُ كا واضح تحكم بهي سبِّ فَاسْتُلَوْ ٱلْمُسْلِ الذُّكُمْ إِنَّ كُنْ تُكُورُ لَا تَعَلَمُونَ لَا الغِلْ) أَكُرْمَ كَى فِيزِت بِي بِرومِ نواس كم مشعلق حياسننے والوں اور يا ديسكھنے والوں سسے وريا فست كمرلو. تُوفِرِا اللَّهُ أَنَّ الْحُقُّ مِنْ تَرَبِّكَ بِينِكَ البِيرَابِ كَي رب *کیطرف سے آب کے اِس حق آجا کسے۔ قرآن کریم بالکل حق ہے۔ ب*ہ اللُّمْرَى الرَّيْ كُلُّونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِن مِن مِن مِن مَن مَن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن الْمُسِيرَةُ بَيْنَ مِن آبِ شُک کرنے والوں میں نہوں ۔ یہ باست دوستگر لوگرن كوسمجياني هار مهي سب كه اس بات كيمنعلق دل ميرسمي تتمير كانتك وشينين بوناعابية بيرفرايا وَلاَ سَكُوْنَنَ مِنَ الْدِينَ كُذُونُ الْإِن كُلُافُول الْبِ الملك أب أن توكم و مي من مول عنهول في الملك كي أينول كو حظ لايار اگرابیا ہوگا۔ مَسَّکُونَ مِنَ الْحِلْيِرِيْنَ تُواكْبِ خارہ پانے والوں مِن ہو عابیں مے۔ التّذكي آيات كي تكذيب بھي بهت بطاح مرہے۔ اليا كينے والوك كي عبرت كصيلے ميلي قومول كاحال السُّرنے إر اربيان فسنسرا إ كرحس نے بھی آیات اللی کی تحریب کی انسے سخت نقصہ ن اٹھا یا اس دنیا ہیں معی ذاہل وخوار موسئے اور آخرست کی روائی تو دائمی سے لہذا فرای کرفرآن جیمری حقانیت کوتسلیم کرلواور اس کی آیتوں کی تخربیب <sup>ن</sup>کر<sup>د</sup> کداسی میں تہاری بہتری سہے۔

تصنع کے کیے تشغی

كيونكروه ايما فيستبول نبير كرير سكّے، السُّر نعاليٰ أن كي است عداد ست واقف سے اور وہ ماناسے کران کی قسمت میں ایمان تنیں ہے ، ى مَا اَي اِن كِيمَنعلق زياره فكريز كريب ملكرته لي ركھيں۔ اس سے بيلے فرعون أوراس كى قوم كامال بيان بهوج كاسبيح كمروه بمبي ابيان نه لائے حتیّ که دُقت گزرگیا. قوم لُدح بھی بڑی *مرکن قوم بھی بحضرت نوح علیال ا*لم کے ساٹر ھے نوسوسالئہ اُوعظ کے جاب میں صرف ستر بہنریا اپنی آ دی *ایا* لائے پوکشتی میں موارموسکٹے ، باقی سب نافران ہی سہے ۔ اسوں سنے ح*ی کویت* بول ندی د لدا آب مجی اینا فرییندا دا کریت دہی اور ان سکے امان نرالسنے کی وجرسسے زیادہ فکرمندنہ ہول۔

فرايراك اياك نيس لاليسك فَكُوْجَاءُ تَهُ مُ مُكُلُّ اللهِ اگرجیہ این کے پاس ہرقسمہ کی نشانی آحاسٹے آس نے دیجھا کہ سے والو<sup>ں می</sup> میں معرف نے ش<del>ق آلق</del>ر کی نشانی مانچی۔ الائٹر سنے آن کی بیرفرمائش قبول کر ہی ۔ ح<u>ا</u> نرکے دولكواك بياثرى دونول طرف ويحفرك كنف النفح ألينف هي تفسير القراالقرا يرتوعينا موا عادوسب - ييلي عي مواعقا، أج عي موراسب بيكونسي بطیی است سے ۔ اسی طرح فرعون اوراٹس کی قوم سنے حسنرست موسی على السلام كے واعقد يربينارنشا نياں ديجيس مگرنديل طف كا كَجَا حُولِها داننل) ادر امنوں نے اٹھار ہی کیا ۔ تو فرایا اگران کے پیس سرفسیم کی نشانیا مِعِي أَعِ بِين تربير مِن يربي من يرك حَتَى يَرَقُوا لَعَذَابَ الْوَلْدِ عَ سیا*ن کے کہ وہ غذامیا ایم کو*ا بنی انکھوں سسے دیچھ میں بحبب فرعو<sup>ر مینے</sup> لكا توايمان كا اقرار كما منكراتش وفت كا ايمان لا المجيم عنيرنه مروا - فراياسيّ ان كى ضداورمىك وهرى كى انتاب كرجب كك يرلوك وروناك عذاب کا تجیٹھ پنو د ملاخطہ نہیں کریس گئے ، یہ ایمان منیں لائیں گئے مگراس قت كا ايان كمفيدنيس بوگا، لهذا آب ان كي طرف سير تلي ركسيس - الكي مقت

یونس علالسلام کی قرم کا ذکر بھی ار اجہدے آپ نے اس قوم کو بہتر سال بہت و خط کیا مگر است و کھید ایا و خط کیا مگر وہ لوگ نہ اللے ۔ بھر جب عذاب کو اپنی آ تھوں سے و کھید ایا قرائد کی استار کی ارکاہ میں قرب کی بید واحد قرم ہے جب کی قرب اللہ نے وہ کی قوب قرب کی کہ اس میں صلحت بھی وگر نہ عذا ہے اجا ہے ہو کہ کسی قرب کی قوب قرب کو آب کھی ہے کہ اس ایا جات میں جھنور خاتم النبیدی جلی اللہ علیہ وسلم کو تب کھی ہی کہ آپ اپنیا کام کرتے رمیں ، زیا وہ سنفٹر نہوں کی دیکھے اور کی آب کام کرتے رمیں ، زیا وہ سنفٹر نہوں کی دیکھے اور کی آب کا قرار نہیں کریں سے۔ الیم فیکھے ابنیرا بیان کا اقرار نہیں کریں ہے۔

سورة يونس ١٠ آيت ٩٨ یعستذرون ۱۱ رس بست میشش ۲۶

فَلَوْ لَا كَانَتُ قَرْيَةٌ الْمَنَتُ فَنَفَعَهَا اِيُمَانُهَا اللهِ قَوْمَ يُونُسَ الْمَنَوُ الْمَنْفُ الْمَنْفُ الْمَنْفُوا كَمَنْفُوا كَمْنُفُوا كَمْنُفُوا كَمْنُفُوا كَمْنُفُوا كَمْنُفُوا كَمْنُفُوا كَمْنُفُولُمُ اللهِ عَنْهُمُ عَذَابَ الْجِنْوِي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعُنْهُمُ اللهِ عِنْهِ ﴿ اللهِ عِنْهِ ﴾

ترجیسه الله ایس کیوں مذہوئی کوئی بنتی ایسی جو ایمان لاتی پھر اس کا ایمان اس کو فائدہ بہنچاتا مگر یونس علیالسلام کی قوم - جب وہ ایمان لائے تو ہم نے کھول دیا اُن سے ذکت والا خلاب دنیا کی زندگی میں اور ہم نے آن کو فائدہ بہنچایا ایک وقت کھ

بطورعبرت اس سے پہلے قوم فرح اور قوم خرعون کے وافعات بیان ہونچے رہا ہیں ۔ اب برتیبرا واقعہ قوم فونس کا آر الب ان تینوں واقعات میں ربط بیہ ہے کہ اللہ کے بینوں ابنیاعلیم السلام جنرات نوع ، موئی اور پونس علیم السلام اپنی اپنی قوم کو بلیے عوصہ کہ بینیغ کرتے سبے مگر وہ ایمان نہ لا نے اور آمز کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آگیا ۔ قوم کہ بین خوم خوفان میں غرق ہوئی اور قوم فرعون مجرقور کی نزر ہوگئی ۔ البتر اس بیسری قوم یونس پرجی عذاب آیا مگر اس کی تو برقول ہوئی اور بیا عذاب اللی سے نیج گئی ، اس کھاظ ور بیا عذاب اللی سے نیج گئی ، اس کھاظ معد قبول ہوئی ، وگر نہ اللہ تا میں بیا واحد قوم ہے جب کی توبہ عذاب کے نظر آجائے کے بعد قبول ہوئی ، وگر نہ اللہ تا کہ کا ایمان لانا کچھ مند شہیں ہوتا ، انحضرت میں گئے والم طادی ہوجاتی ہے تو اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ مند شہیں ہوتا ، انحضرت میں گئے والم کا ایمان لانا کچھ مند شہیں ہوتا ، انحضرت میں گؤ ہوئے کہ کو بہ اس پر غرغ وہ کی حالت ماری نہ ہوجائے اور عزغ وہ کے توبہ تو ہوئے اور عزغ وہ کی حالت کے توبہ تو ہوئے اور عزغ وہ کے توبہ تھی میں کے توبہ کی قوبہ اس بر غرغ وہ کی حالت طادی نہ ہوجائے اور عزغ وہ کے توبہ کی توبہ کی توبہ کی توبہ کو توبہ کی توبہ کے توبہ کی توبہ

ده بوتی صحب سانس حلق مر اکر ایک حاتی ہے ، حجاب اعظم حاستے ہیں اور موست کے فٹر سشتے نظرآسف سننخ بس حصنرت الودرغفاري كي روايت مي صنورعليالصلاة والسلَّام كے يہ الفاظ بھى آئے ہى تَى بَدُ الْعَبُدِ مَاكُو كَيْقَ كَيْدُ الجحيجا بطلبيني بندسه كي توبدائس وقبت بمس قابل قبول بهوتي سيرحب یمے کہ حجاب واقع نہ ہوجائے، حجاب کی تعرکیے بحضورعلیہالسلام نے خود فرما ئی سیے کہ انسان کی حان جسم سے اس حالت میں نکل حاسٹے کہ وه كفر ايترك مي بتبلام و جماب سهدادراسي ماست مي تور قول نہیں ہوتی۔ انغرض اِعذاب کواسی انکھوں سے دیکھ سیسے کے بعد سى قوم كى توبر قبول نىيى بوتى، يرصرف قوم بونس كرامتنا ، ما صل كه عذاكِ اللي كم الله أرنظراً في معدومي التعريف أن كي توبر قبول فرا لی اورانہیں اعمی عذا سب سے سنجات شے دی ۔ ان وافعات کو بیان کمرکے بنی نوع انسان کونصبحت اور تبنیہ کی حاربی سے کروہ عذاب کے نے پانزع کا وقت طاری ہونے <u>سے پہلے پہلے</u> ایمان قبول کریس اور اگر گن ہوں میں مبتلا ہم تو تو یہ کہ ایس اور آخریت کے دائمی عذاب سے بچ جاگیا سهيت زير درسس مي حضرت يونس عليدات المما وراس كي قوم كاحال رں کیجنت بیان کیاگیاسہ داس سورۃ کا نام اسی نسبت سے سکورۃ لونس ہے کیال برمحصن الثارة أبت كي كئي ہے حباب كم قوم بريس مجيم عضل حالات سورة اغیاد، سورۃ صفت اورمعض دیگرسورتول میں بیان ہوئے ہیں بصرت یونس علبدانسلام اصلابی اسرائیل کے البیاء میں سے تھے مگر آسیب کی بعشبت استوری قوم کی طرون ہوئی ایس زمانے میں ادر اس علاقے مریب کیا وقت التُرسَم إلَنِج لَبِي رَجِر ديقے حن بي <u>سيحضرست يونس عليه السلام</u> كرنبينغ سكے سيلے آمثور يوں كى طرون تيجيا گيا ، اسٹور يوں كا يا يُرتخنت نينونا

تھا جوعراق کے شربہ جسل میں در لیٹ دھلہ کے کنار سے ساتھ میں کے اللہ میں بھیلا ہوا تھا۔ بین شرصفرت پرنس علیدالسلام سے ہزاروں سال رہیں آباد میں اس کی آباد می ایک الکھ جس ہزار کے فقا اور آپ کے ذمانے میں اس کی آباد می ایک ہیں جبلا تھی، اس سے فرریب بھی جو کمہ آسوری قوم کفرا مشرک اور معاصی میں خبلا تھی، اس سے اللہ تعالی نے یونس علیدالسلام کو اس قوم کو تبییغ کرنے کے بیان وحد مین برنسی آپ سنے والی برکہ تناع صر تبلیغ کی، اس کی تصریح قرآن وحد مین برنسی سے۔ البتہ تفسیری دوایات میں آب کی وعومت فبول ذکی آخر کار آپ نے البتہ تا اوالی مگر موگوں سنے آب کی وعومت فبول ذکی آخر کار آپ نے البتہ تا اوالی مگر موگوں سنے آب کی وعومت فبول ذکی آخر کار آپ نے البتہ تا کہ البتہ تا داکیا میکر موالی ہوں کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مطابق تبن دون یا جا ہیں دن کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مظابق تبن دون یا جا ہیں دن کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مظابق تبن دون یا جا ہیں دن کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مظابق تبن دون یا جا ہیں دن کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مظابق تبن دون یا جا ہیں دن کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مظابق تبن دون یا جا ہیں دن کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مظابق تبن دون یا جا ہیں دن کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مظابق تبن دون یا جا ہیں دن کی وملیت کا ذکر بھی کی جس سے بدران پر مظابق تبن دون یا جا جس میں والا مقاب

حضرت یونس علیدالسلام نے اپنی قرم کوعذاب کی دعید توسنادی حضرت ایک میراس موقع پر آپ سے ایک نفرش سرزد ہوگئی۔ انبیا دعیہم السلام جزیح کی میران کوئی انبیا دعیہم السلام جزیح کی میران کوئی انسیار کے مقربی ہی علم النا کوئی فیصر بین النٹر کے مقربی ہی شال ہوت ہیں ، اس سیلے کسی معمولی نفرش پر جبی ان کی سخت گرفت ہو جاتی سے بحضرت یونس علیدالسلام سے لفرش بر جوئی کرعذاب کی دعیہ سانے کے بعیران ملیدالسلام سے لفرش بر جوئی کرعذاب کی دعیہ میں اس طرح بیان کی گیا ہے ۔ اِڈ ڈھک میں اس طرح بیان کی گیا ہے ۔ اِڈ ڈھک میں میں اس طرح بیان کی گیا ہے ۔ اِڈ ڈھک میں میں اس طرح بیان کی گیا ہے ۔ اِڈ ڈھک میں میں اس طرح بیان کی گیا ہے ۔ اِڈ ڈھک میں میں اس طرح بیان کی گیا ہے ۔ اِڈ ڈھک میں میں اس طرح بیان کی گیا ہے ۔ اِڈ ڈھک میں میں اس کے متعلق میں السلام کے میں میں اس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی اجتماعتی۔ انہیں السلام کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس کے دینس کے دینس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے ہیں کہ یونس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے میں کھنے ہیں کہ یونس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے میں کہ کے دینس کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے میں کھر کے میں کھر کے میں کھر کے متعلق مولانا مودودی اپنی تھنے میں کھر کے میں کھر کھر کے میں کھر کھر کے میں کھر کے میں کھر کے میں کھر کھر کے میں کھر کے

سے ذریعے درسالت کی ادائی میں جھے کہ نہاں ہوگئی تصیں ۔ یہ بات رست مزیس سہت اور اس میں رائی سے دانے کے برابر بھی کو اہی نہیں ہوئی عضرت مولانا مفتی می شفیع صاحب اس بات کی ترویر کریے ہوئے اپنی تفییر میں کو ایسی میں کو ایسی کھے اپنی تفییر میں اور کی میں کو ایسی کھے اس کا مطلب بیسہ کہ وہ نبوت سے منصدب عالیہ کے لائق ہی تواس کا مطلب بیسہ کہ وہ نبوت سے منصدب عالیہ کے لائق ہی نہیں۔ امام بیضا دی فراتے ہیں کہ کوئی نبی فریفیئر رسالت کی ادائی میں ذرہ میں بھی کونا ہی نہیں کہ اور کی میں اور النظر کے حکم کا انتظار سے بغیر بستی سے نکل سکے ۔

حبب اینک علیالسلام استی سے نکل کھٹرے ہوئے۔ تو مفری کرام فراستے ہیں کہ آپ دریا کے کنا رہے پہنچے آپ کا ادادہ یا فہسے نگرسیس جانے کا غفا ریر دونوں استیاں دریائے دعلہ کے کنا رہے ہتھیں پیسفر دعلہ میں تھا یا مجر روم ہیں ،اس کے متعلق می مختلف دوایات بنتی ہیں مرکز قرآن یاک میں تفصیل نہیں ہے

مداموگیا، الاتول نے اس زمانے کے دستور کے مطابق کہا کہ کوئی افرمان آ دمی بهاری شی مرسوار بوگهاست حش کی نوست کی وجه سسیمش م سافرُوں كى زندگيا خطرسے ميں تيكئي ہيں ۔ يا بھركوئي غلام كينے آقا سيسے عهاک کمراگ سے حس کی وصعے سے الا مصیب سے مس گرفتار ہو گئے مں۔اس برلونس علیالسلام نے اقرار کیا کہ لینے آ قاست عطام کا ہوا غلام تو میں ہی ہوں ، لہذا مجھے خشی سے اتار دیا جائے تاکہ اِتی مسافروں کی حالمیں بہج حایش لوگرں نے آپ کی نورانی وضع قطع اورچیرے کو دیکھ کر لینتن مذکیا کہ آپ کسی کے عوا مگے ہوئے علام ہو سیکتے ہیں یا آپ کوئی گنگا آدمى بوسكتے بس . قرآن إك من موجود نسب فيسكا هيا . والطبعث أ تشتی والوں نے قرعہ نکالا تو وہ اسب ہی کے ام لکلانٹین دفعہ قرعہ لنزازی ہوئی اور مبرد فعہ لونس علیہ اسلام کا امرا یا بعض روابات میں آ تا ہے کہ آپ نے بنود می یائی مرجیلانگ مگادی تھی تاکہ اُن کی دھسے سے آگر ہلاک نهوں۔ ببرمال آسیب نے ٹود محیلا جگٹ نگادی پکشتی والوں سنے آس کو یا نی میں بیلنک دیا ۔ اسکے کھیلی خدا کے حکم سے ایس کی منتظر تھی اگر میسے محیلی سے مندس گرے اوراس کے بیاط می سیلے گئے۔ اِس برايتاني اور تكليف كاعال قرآن إك كي محتلف سور تول مي موجوفسي مجیلی کے برط میں بنیج کراک توکتی مکلیت بینجی ہوگی، سانسس لھے لیے رط ہوگا اور آب پانی کی تتوں میں محیلی کے پیٹ میں کیسے ا محبوں کرتے ہوں گئے ۔

ب بررهم فروي سورة الصّفيّت من من كداكر آب يرتم فروي ثَ فِيْتُ كَبِطُنِهُ إِلَى كَوْمِ يُبْعَثُونَ *وَآبُ كُرَقَامِت* بمم مجیلی کے بیٹ میں ہی رکھاجا آ ۔ آمسیں تبییح کی پرکت ہے اللہ تعاظے نے انڈیں اٹس فیدخانہ سے سنجاست دمی ۔ آب نے کتماع صم محیلی سے برط من سے ،اس کی تصریح منیں ، ناہم تضیری روایات میں تین دن اِجِ اِیس دِن کا ذکر مناہے . تر ندی شریف کی اروا بیت میں سے دَعُوَةُ لْمُكَكُمُونِ دَعُوَةٌ فِي النَّوْنِ بِينِ مصيببت زده آدمى كے بيلے يى دُعاسبِ لَذَ إِللهُ اللَّهُ أَنْتَ سُنِهَا لَكَ إِنَّ كُنْتُ مِن َ الفَيْلِيمِهِ بْنُ السُّرْتِعَالُ اس دُعَاكِي مِركت سيق صيببت زده ادمي كيريشا في دور كرف كاربرايس باركرن وعليت حولين على السلام كى زبان سين حاری ہوئی - اس کے معرفیلی کو محمر ہوا کر انہیں یانی سے اسر چینیک دیا ئے . سورة العقب لم من التين نے بيراحيان خبلاً، في لَوْ لَا الَّذِي تَكَامَكَهُ بِعْثَمَةً كُثِّرَ ۚ وَتِهِ كَنُسِدُ بِالْعَرَاءِ وَهُو نده و الرائد المارية تعالى كى تعمست اور مهراً في الى كا تدارك ما كري الراك ما الرارك ما كورات الراكب الناميں بيدينك وباحايا اس حالت مي كرانب لررے عميے بمهرسورة الصَّفَّت بن فره ليُّ فَنَتْ بَدْ مُنْكُ بِالْعَبَ إِنَّا فَكَرَاءٍ فَكُمُّوكَ مِنْقَدِيثُ مَحْ تَهُم سنے اللہ مِی مِیْل میران میں ڈال دیا اس حالت میں کہ وہ بهار تنفى ، البنته السير المحيلي كريسك كروحي كي تعي كريون عليراللام تتری واکسهنیں ہی مکدران کے لیے قدخانہ ہے میانجداس دوران کے تمام اعضاد عجی سلامست سے محتم محیلی سے بیسٹ کی گربی کی صحاس آب کورست کر دونک دیا گیاجها رسایر سمے سیار

صحامیں ساہان زربیت قفط بن الماسك المرافع المرافع

اُدھر آب کی خواکی کا بدوبست السّر نے یہ کیا کہ ایک جگی کہری کم میرگیا ہم ہوگیا تھا اس کی تلاش میں اُدھر آنگی بحضرت ایسن علیہ السلام کے قرب آئی کو آب نے اس کا دودھ بیا۔ جب انک آپ اس کمقام پر تقیم سے بحری آکر آپ کو دودھ بلاتی رہی۔ اس اُنا بس آپ کے جم کی کھاک ہمی اصل حالت بر آگئی اور آپ جلنے بھر نے کے قابل ہو گئے بھر اند کی کھاک ہم آفا کہ اُسکٹ کھ الاسے مائے آپ کو ایک کھی اور آپ جلنے کھر نے کے قابل ہو گئے دورہ کی طرف ہی کا است مراد دہی نینولی کی بری ہے جہاں سے آپ شکلے تھے ترزی اس سے مراد دہی نینولی کی بری ہے جہاں سے آپ شکلے تھے ترزی میراد کی مراس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کے ہیں آبادے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کے ہیں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کے ہیں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کے میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کے میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کے میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کے میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کی دوار سے میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کی دوار سے میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کی کہ دی میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کی ایک میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کی دورہ میں میں تا ہے کہ اس شرکی آبادی ایک لاکھ ہیں مزاد کی دورہ کی دورہ کی ایک میں کا کھی کی دوارہ کی ایک لاکھ ہیں مزاد کی دورہ کی ایک لاکھ ہیں مزاد کی کے دورہ کی ایک لاکھ کی دوارہ کی دی کھی کی دوارہ کی دی کی دوارہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ

رب التاتعالى في بيان إنتارةً به بات بتلائى ہے - فَكُولَا كَائْتُ وَم دِيْنَ قَرْيَةُ الْمَنْتُ فَنَفَعَهَا إِيُمَا مِهْا َ إِلَّا فَقُعُ مُوكِونِينَ بِسِ كِيولَ كَارْمِهِ مَرْدِيْ كُونْ اليربتي جواليان لاتى، بِعِراض كا اليان الس كوفائرہ بينِيا آمكِ

قوم دیس ربینی یہ اربیخ عالم میں واحد قرم سبت کرعذاب آجلنے کے بعد جبی ترب تول ہوئی ۔ اِس سینے میں مفسری کی دوار ہن ہیں۔ امام ابن جربیطبری فراستے ہ*ں کر قوم پونس کے واقعہ کو قانون قدرت میں است*نٹا ، عال ہے ، کیونکر التُرْتُغا لِيُ الْنِهِ عَذَابِ وَاردَكُمه لِنْهِ سَمِي بعداس قوم سيسواكسي قوم في توقيول ىنېيىرى. البىتەنعىفىن دورسىڭىرمفسىرىن فىراسىتىدېرىكىرا يىڭىرتغا بۇركا قانورالل سپے اور بہ حوقوم بونس سے نظام رعذاب طل گیا تھا، یہ اصل میں عذاسیہ آیا ہی منیں بھا کیکراس کی ایک معمولی سی محبک طاہر کی گئی تھی ، کرونس علیرالسلام کی منوست کی صدافت واصلح ہمرجا ہے ۔ اسمان بر دصوبی کشکل میں ساد باڈل نظر آسٹے ستھے جن کی وحد سے مکا نول کی حیثتیں بھی سا ہ ہوگئی تميين مكر في الواقع عذاب مازل مهين مواعقاء والسراعلمه-مفسرين كرام فراستے من كراسان برساد بادل و كيو كحر فينوى كى بستى والوك كواهائس بنواكم التذكانبي فيكسبني كهنا عقا ادراب بهم مرعارب ازل مولے والاسے تدوہ نی کی تلاش من کل محطے موے امار ایس علىدائسلام نرحادن كاشكار بوسط نقع، وه كها بسطة - با لآخر تومرك سأب لوگ بڑے اجھیو ہٹے ، شیمے عور ٹیس حتی کہ ان سمے حالور بھی بہتی سے بامرکل کئے اور آہ وزاری نثروع کردی۔الٹر لغالی سے کینے جرم کی معافی طلب کی توانٹرنے ان کی توبہ قبول کر لی امرعناسیہ سکے جرا ڈرنظرا کہے تھے رەبىٹ كئے۔ النُّر نے فرا<u>؛ ك</u>نتَّا أُمَنْقَا حب وہ صدقِ دل سے ايان الْ الْمُ كَنَّفُنَا عَنَّهُ مُ عَذَابَ الْمِنْ فِي الْمَسَاوةِ اَلْدُّنِی اَرْتُم سنے ان سے دلیا کی زندگی میں ذاست والاعذاب کھول کیا اور وَ مُتَّعِنْهِ مُر إلل حِينُ ادرانيس أيك خاص وقت یک فائرہ سنجا یا مطلب بیر کہ ان سستے فیری طور ہمہ توعذا سے لمل گھا بھر وہ کا فی مر*ینت کک ایما*ل کی حالست ہے قائم کئیسے ، کھیروقست گھذرسنے

کے ساتھ ساتھ ال کے حالات بگر طب نے تشروع ہوگئے، وہ بھ**ر کلا**ریش ادر معاصی مں مثلا ہوسگئے اور اس طرح ہم نئے ایک خاص مرسینے ہ ان كوزندگى دى اورسراست بجائے ركھا ، اكيب خاص وقت كے لكرہ

معات ہاں ہے۔ اُوھر لویس علیہ السلام محیلی کے پیدیٹ سے اس آنے اور کچھوٹر ن کا میدان میں کہنے سے بعد حب اپنی نسبتی کی طرون واپس آئے ہے تھے تدان کا میدان میں کہنے سے بعد حب اپنی نسبتی کی طرون واپس آئے ہے تھے تدان کا ایس بحہ کھراں عرانے والے ایک گٹر ہے سے باں ل کی اس تحف نے دریافت کر سنے پرینا یا کہ برسجیران وں سنے پانی سسے نکالاتھا ۔ اس گریسے نے بتایا کہ اب ہی ایک لادارث بیے فلا*ل لوگوں کے پاس بھی ہے لا*س علیدانسلام و بال میشیجے نوسلسے بھی اینا ہجہ یا یا۔ اُن توگوں نے بنا یا کررہ تحبیہ دل نے ایک بھیر کے سیاسے منہ سے حیط ایا تھا۔ آب کی بیری کے تعلق شا دعلامزرز تنجصة بس كركوئي كفيشب برسوار سنرا ذا وحرسي كررا عقاجر اکب کی بوی کو ہمراہ ہے گیا ، وہ شمزارہ اجا بکب سپیٹ سے شدیم دردیس منبلا ہو گیا مگر ہوسے علاج سمے اوجو را فاستے کی کو ٹی صورت نظرنہ آتی عقی کسی درویش ننش آدمی نے شنزا دے سے کہا کہ تم کسی تخص کی بری كورنييتى سب سي سائة الله بورجب كمساسه والس أمرو وادراش سے معافی نہ انگر، تم صحبت یا سب نہیں ہو سکتے ، اس طرح آ ہے کی بيوى مي آسب كو داليل بل كني .

سورة يونس ١٠ آيت ٩٩ آ ١٠٣ یعستذرون ۱۱ *دین بست ب*خت ۲۰

ترجیعہ، اور اگر باہا تیا پردروگار تو البتہ ایان لاتے ہم بی زین یں ہیں سب کے سب، پس کیا آپ وگوں کو مجبور کریں گے بیاں یک کر وہ مون بن جائیں آپ اور نہیں ہے کمی نفل کے بیاں یک کر وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے ، اور ڈالنا ہے اللہ تفال انجاست اُن لوگوں پر جو سمجہ نہیں سکھتے آپ آپ کہم جائے کر دیکھو جو کچر بھی ہے آسانوں میں اور زمین میں اور نہیں نا اور نہیں ناڈہ دیتیں نشانیاں اور ڈائے اُن لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے آن لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے آن لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے آل لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے آل لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے آل لیگر مگرشل

ان لوگوں کے دنوں کی جو اِن سے پیلے گذشت ہیں .آب کہ ایکے الصيغير! پس تم انتظار كره ، يينك ميں بھى تهاست مانغ انتفار كرف والوں ٥ سے ہوں 🕦 تير ہم نجات مينے ہيں لينے رسولوں کو ادر ان کوگوں کو حج ایمان لائے ، اسی طرح نابت ہے ہاکے اُوپر کہ ہم خبات فیقے ہیں ایمان دانوں کو 🕀

گذشته کیسس میں الله تعالی نے یونس علیدالسلام کا حال بیان فرایا ، نیزاً ب کی ربط آیات قوم كى منفرد حيثيت كا تذكره فروايكريه واحدقوم بهي حب كى توبر الترتعالي في عذاب كى نشانياں ظاہر ہوجانے كے بعد قبول كى اس سليلے بي بعض مصرين فرطتے ہيں كم غذاب كاابعي فيصله نهيس مؤاخفا مبكه الشرتغالي سنصصرت يونس عليه السلام كي تصديق کے لیے عذاب کی مجھ علامات طاہر فرمائی تغییں اب آج کی آیات میں اللہ تعاسلے نے کینے نی اور آسی ہرا ایمان لائے والوں کوتسلی دی سے کرلوگوں سے ایمان نہ لاسفے کی وجہ سے آپ ول برداشة نرجوں کیول کر دایت اور گھاجی اللہ تعاسال کے اختياري سنه ، اور آب كسى كوايان لان يرمجبورنبيس كرسكة -

سوالتدتعالى فيدايت اور كمراي كاءه قافرن بيان فرمايسب حسك تحت بعض لوگوں كومايت نصيب بوتي سياور بعض كمرابي ميں بيشكتے سيتے ہيں ارشاد بواب وَلَوْسَاءَ رَبُّكَ الرَّتيرارب عام اللهُ مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُ م تجیمیعیاً توزمین میں مینے والے سائے سے ساسے اخراد ایمان سے آتے ادر کوئی مجی كا فراورشركِ إتى مذرسة بهال يرشيك ست مرادمحن جاسنانيي مكرمجبوركر اسب كر تمام لوگوں کر ایمان لانے پرمحبور کرویا جا؟ ، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثیبت <u>کے سامنے</u> کون دم مارسکاہے ، لہذاسب ایا نار ہوجاتے سورة نفل میں ہے وَكُوْ سَيَاءَ لَهَدُ النُّكُومُ أَجْمَعِينَ ٱلرَّمِم جِاسِتَةَ تُوسِبُ كُو أَيْكِ بِي لانْ بِرِوَّالْ كَرِ بِايت نے شینتے · اللّٰہ تِعالیٰ قادرُ طلق سبت · وہ کسی برجراً برایت بھونس سکتا سیے مگریاً کی

مصلحت کے خلافت سیے پ<del>سورۃ ہو</del>دیں سے کراگرالٹرلٹالی جائیا کچنگ النَّاسُ المُسَّنَةُ وَّاحِدَةً تَرْمَام وَكُول كُواكِ بِي امرت بنا دِيًا \* وَلاَ جَزَاهُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ "مَرُوه بميشاخْلاف كتة ربس كر ،كيونك الشَّدْتِ إلى اعيس جبرً اکسی چیز پر جمع نهیں کرنا چاہتا، ایمان وہی قبول ہوتا ہے جواللہ کے دیے میوئے اختيار كصطابق اينه منى سيرشرح مدر كرسا تعقبول كياجاع أفانت محكوه التأس كَتَّىٰ يَكُونُو أَمُونُ مِنِ أَنِي كَا آبِ لَوكول ومجور كريننگ كدوه مون بن جائي . اسى ليد السُّرِ قَالَ فِي مِن وَاضِحَ قَانُونِ فِي وَمِلْ مِنْ لَا أَكُنَاهَ فِي الَّذِينِ قَفَ قَدُ تَبَكِينَ الرُّ سُنْدُ مِنَ الْغَيِّ "(المقق بإدركھو! دين ميں كوئي جيئنس ہے ، اللہ نے ماليت اور محرابی دونوں باتول کو واصلح کددیاسے ، تنذا مرکوئی اپنی مرضی سے ایمان قبول کریگا مہی مبترہوگا ، اللہ تعالی نے ماہت کے تمام ذرائع بحقل استحقہ ، اختنارادراراده وعنيه النان كودساكريشيه من الهذااب به دمه داري برالنان كى سيحكه وه كون سا راسته اختيار كرناسيد اسورة كهفنا ميسب فك شَاءَ فَلْبِئُ مِنْ قَامَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ "مِن كَاحِي مِاسِتِ المان سے کسٹے اور جس کا چی چاسبے انکار کر ہسے ، یہ اٹس کی مرحنی رپیخفرسہے ، اس ريحت وتمركا جبرينين سنب البنذ برشخص كوبر باست اثيمي طرح مان لمبنى عاسي كم اكروه الميان لا كے تو خدا نعالى ائس بر راصى بروكر ابنى رحمست كے مقام یں داخل کرنگیا اور اگرافش نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو دنیا ا در آخرت و وال مرخائے میں کیے گا۔

ربی الترتی الی نے صنور علیہ السلام کوهی فروایکر آپ کاکام کمی کورردی جرائیں منوانا منیں ہے میکر فرانگ ما تکیا گئے المب کؤنے کا کام کمی کورردی المب منوانا منیں ہے میکر فرانگ ما تکیا گئے المب کؤنے کا کام صرف پیغام پنجاد ہے اس کے بعد کی مخص کے اعمال کا حاب لینا ہمارے ذھے ہے۔ اس سلطے میں آپ سے کوئی بازیوں منیں ہوگی۔ اس طرح سورۃ غامشہ میں فروایا کہ اس تھی تھے ہے۔

مُصَيّدُ كُولِ آب أن ركوني داروغه نهين من كران سن زيروسي منوالين -ب الشركي رسول بس اورسي كومجور كرزا رسول كا كام نهيں ہوتا يغرض يك يك قِولُ كرينے إِن كرينے كمامول راء است برشخص سے ہوگا اوركسي بي إ مبلغ سے تبیں بوجیا مائے گا کربرلوگ ایمان کموں ز لاسلے۔ عد الله سن وأبيت كاية قانون بعي بيان فرا ديا وَهَا كَانَ لِنَفْسُ اَنْ تُوْمِنَ إِلاَّ مِاذْنِ اللَّهُ كُسي فنس كيدي ما بت سيس مرده ایان لا کے حب کک کم اسٹر کا حکم نہ ہو . خدا تعالیٰ کی شیست اور ارا دے سے ہی ان ن ب<sup>ا</sup>سیت حاصل کرستے ہ<sup>ارس</sup> کیزیجر التّد کی مشیت اور ارا دہ ہی غالب سب ، لهذا اس كے حم كے بغيرايان اور مراست عال منين بوحي نكين به باست يادر كھو كَيْجَعُ لُ الرِّجْبَنَ عَلَى الَّذِئنَ لَا يُعْتِسَكُونَ الترتعالى تجاسبت اوركندى ابنى يروالتاب جوعفل كوفيح طوريراسنعالنين کرے کھراشرک اورمونی میں اوٹ مینے والے لوگوں میرگندگی ٹرتی ہے بہاں بر رس سے مرادعقدے کی گذائی ہے۔ ارشا ریا ری تعاسط محتیہے ے فَاجْتَرِنْبُوا الرِّعْبَسَ مِنَ الْأَقْتَانِ (الحج) بس*ندِيتَى كَى نَجَاست كَيْخَامُ*ت ست بچورسورة مرتمیں سبے وَالنَّ حَنَ فَاهُ حَسِرٌ مُرْتَسَمِ كَ گُندگَى كُولِبَنِے آپ سے دور رکھیں، خاص طور پڑھتیوے کی نخاست کوست مری کا

> دِحبُسُ اُن کے دل و دماغ اور قلب موح میں نفاق کی سخاست ہے آب اِن کو چھوٹر دیں .

<u>ہے۔ سورۃ توبریں بھی آب منافقین سے متعلیٰ من بیکے ہیں اِنْھ</u>ے

التَّهُ وَمَا لَى اللَّهُ وَالْمَالِكُ مَا مِلْكُ مِنْ عَلَى اللَّهِ الْمَالَ مِن فَرا الْحِدِيِّ النَّسَ الْم اللَّهُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللهِ وكُ التَّهُ كُ مُذَوكِ مِتْمِينَ عَالَوْرِ فِي جَرالَمْ صِلَا اللَّهِ عَلَى الأَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مُوسِى السنال النَّيْسِ كَرِيتْ والتَّهْ فِي النَّالِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

عطاكد كم طسية كليف بناياب رحب المترتبي ليسف عقل كربيا كما توفرايا كَسَكُ أَوْ، وه أَسَكُ أَكُنى، مير فرايا تيجي مبط جاؤ، تروه تيجيع مبسط كلي . محصر فروایا که تسری و مست مهری می مواخذه محرول گا، تبری وجه سے می عطا کوران کا اورتیری دحبرسید ہی منع کروں گا . یا گل اُدی یا چھوسٹے سیے ہے کوئی بازريس نهيس موگى كيزيجه وةعقل نهيس ركصتا بهوا بدبي كا مدار السترنے عمل پر رفظ سے ،لندا جولوگ اپن عقل كوفيح استعال نهيں كرتے كندگا بى بريراتي سه وه جيشه صند اغاداورمدف وصرى مي مبلاكت بي م بهود ونصاري ادر شركين كو ديكه ليس نظام را بسي دا فالسمجه حاست بن مركر عقل کے غلط اسسنعال کی وجہست ان پڑگندگی پڑی ہوئی ہتے۔ الم شاه ولى التُدْ تحدست وطويٌّ فرمات بي كرعفل دوقيهم كى بوتى ب یعی عقاص ماش اور عقال ما در بعض لوگ عقال معاش می برای مال موت مِن - ان مِن رئيسك رئيس وُاكثر ، المجنيئر ، فلاسفرا ور الهري تعليم شامل مِن مگران کی عقل عقل معاش کے محدود ہے ، اہنوں نے دنیوی ارقی کے سلے بڑی ایجا دان کی ہیں،علم وفن کوعروج کی بنداوں کے بینی یاست مگر مفتل معا دسکے کما فاست با تکل صفر ہیں۔ وہ آخرت کی بات کر نہیں سمجد سكت مدين اسلام، قرأن النباركتب ساويه اورمعاديه اعتراض كمين والع ب عقل لوگ ہیں انہوں نے عقال لیم کوٹھیک طور سے استعال نیب کیا۔ ایسے مخص کی اپنی عقل شیرصی ہوتی ہے کمگر وہ دوسری چیز کو شیرط سمحياسي ويستخص كمثال بعينكر آدى كيسبي اين انحديقص ہمو ہمسے اور ائس کو ایک کے دو دونظر کتے ہیں۔ یرزفان کا مربین بھی الیابی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہرچنر لینے قدرتی زنگ پر ہوتی ہے سر جاری ک وحبه سي السيه برجيز مبزنظراتي كياسي اسي طرح معاد كانكا رعمي كمي شخص كى اينى عقل كى خوانى اوراً من محيفلط استعال كى وسيست م و تاسب إسى

یے فرمایا کہ ہرنفس *انڈرتعالی کے حکہسے ای*ان لاناسے ، نکین السُّرّتعالیٰ تنجاست اعس يرط الناسب بخفل كوليح طرسيف سعد استعال سبب كمتا مزايقيل انظرُ فَا مَاذاً فِي السَّمافيةِ وَالْأَنْ مِنَ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ السَّمَافيةِ وَالْأَنْ مِن الصغير إآب انسك كردي كه ديجه الوح محير اسانون سهة ، اور زمین میں کے ویکھو ا النظرینے اپنی قدرت کی کنٹی نشانیا ک پھیلا رکھی ہی ابنی کتانیوں کو دیکھ کر لوگ الٹر تعالیٰ کی وحدانیت کر پیجائے ہیں۔ وسیع أسمان بر بصلے برسے میارسے اور شا<u>ر</u>ے عمس وقمر، فضائیں اور ہوائیں ، ابروباران، تنج وجي بهار اسمند، دريا بھول اور اس سارے سے سارے نٹائاستِ قدرست ہیں اگرانسان تھوڑا ساعذر کر سے توالٹٹرتعالی کی قدرت امراور حكمت بالغرسميس اعاتى سى يسورة توسف بمن فرما باسكت لوگ مِنْ كَمُرَّتُونَ عَكِيهَا وَهُ لِي عَنْهَا مُعْدِدِثُونَ مَنَهُا لِللهِ برگزرجاستے ہی مگران کی طرفت توجہی نہیں کرستے بعقل کومیسے طور بر استعال كرك الشرنغالي كرم عرفت على نبير كرية -فرايا، وكليمواسان وزين مي كيا كيدسه وَصَا تَعْنَى الْدَيْثُ وَالْمُنْدُ عَنَّ قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ مَرَي لَثَانت اور دُران مِلْ الله كرنجيه فائده نبين شيخ حوايان مي نهيس لات يحولوگ عند، عناد، اور مبث دھری پر قائم سے مان کے بیے مذکونی معیزہ کارگر موتا سب اورِ خوکی دیگرنشانی . گوراستے والی نشانیا ل بھی پہریحتی ہں اور وہ کچ دی اور را ہنا بھی جو اندار کا کام کریتے ہیں۔ وہ تھیانے کی ٹری کوششش کرتے ہیں مگران کے دل میں کوئی بات ہنیں معیطی اُن کے ذہنوں می تعصب اور عاد کھراہمداسہ ، لہذا ال برکو ٹی چیزائز نہیں کمہ تی ۔ ال نشا مات سے وہ لوگ متفَّد ہوستے ہں جواعتدال بیڈ ہوک اور عن میں سیھنے کا مذربہ موجود ہو۔ فراي الصيغير! فَهُ لَ يَنْتَظِّرُونَ الْأَصِثُلُ أَيَّامِ الَّذِينَ الْأَيْنَ اللَّهِ

خیکی و کی بران سے پیلے لوگ نیں انتظار کر کہتے ہیں، مگر مثل اُک ونوں کی جران سے پیلے لوگوں پر گزشے ہیں ایام دونی کے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیام اللہ کے عوان سے آیا ہے رہے ایام وہ ہیں کہ بعض لوگوں سے پیلے اتعام کا بعث ہوتے ہیں اور بعض کے لیے تعذیب کا قرفرایکیا یہ بھی لیلے ایام کے انتظامیں ہیں جوقوم نوج ، قوم لوج ، عاد اور شمود پر گزشے ان افوام کو اللہ بینے ان کی ، افراینوں کی وجھے دعذا ب

یی دِن بعض لوگول کے بے باہرکت ہو تے ہیں جبیا کہ یون عداللہ کی قوم کے حق میں عاضورے کا دِن باہرکت دِن ہے جب کہ اُل کی تو بقب لا کہ موٹی رید دِن بی امرائیل کے بلے بھی باہرکت ہے کہ الشرف اندی اور اس کے لاؤ مشکر دِن فرعون اور اس کے لاؤ مشکر کے بیائی موٹی کے بیائی میں کا دُن فاہن کو این باہت ہوا کہ وہ المک ہو گئے، تو فرا یا ہی بہ کرتے یہ لوگ مگرشل اُل لوگوں کے دفوں کے جوان سے بیلے گذرے کی مرتبے یہ لوگ مگرشل اُل لوگوں کے دفوں کے جوان سے بیلے گذرے کی سے اور جن پرمزائیں نازل ہوئیں۔ فرای گرفت کرنا یا مزا دیا مرا کام نیس انسان فالم کرنے والول میں سے ہول کھی انتظار کر واور میں جی تہا کہ ساتھ انتظار کرنے والول میں سے ہول کھی انتظار کر واور میں جی تہا کہ ساتھ انتظار کر سے والول میں سے ہول کھی الشار کر واور میں جی تہا کہ کی مشیرت ساسے آجائے گی، عیرتہ ہیں بہت چل جائے گا کہ تھا ری نافرانی اور مہا دور کی کا کہا نہتے درا رہوا ہے۔

فرایا خلاتعا کی کا فاکون پر را سب شکر ننجی دسکنا و الدیک الدیک فرایا خلائی کا افاکون پر را سب شکر ننجی دسکان کو الدیک المکنی کا بھریم سبیا سے میں بلیف رسولوں کو اور اکن لوگوں کو جوالیان لائے دیا میں جب بھی السرے رسولوں نے حق کا پیغام سنایا اور ہواست کا مسلم واضح کی توقوم سنے مخالفت کی اور رسولوں کو اور اہل ایمان کوفتم کونے کی واضح کی توقوم سنے مخالفت کی اور رسولوں کو اور اہل ایمان کوفتم کونے کی

امل ملتر كانتحفظ

كوسشىن كى مگرالتىرتعالى كا كەستورىپ كروه ان كى ھاطىت كرتا سەيە نوح علیالسلام کی قوم نے انکار کیا توان سے کوعزق کر دیاگیا · اورحضرت فرح علىالسلام الدرابل أيمان كوسجالياكيا واسيطرح فرغون اور اس كي متكرى الأكرموك اورموسى عليالسلام اورسى المريل سجا سياس كا . باقى بودعليرالسلام، طفرست صالح عليرالسلام ,حضرست عبلى عليرالسلام وعنيرجم کی السّرنے خواصفا طبت فرمانی اور ان رایان لانے والوں کوہلی کھار؟ وست بروسي محفوظ ركها رسورة المؤن بيريي آناست إنا كننه هي رُسُكَنَا كَالَّذِيْنَ الْمَتْقَا فِي الْمُيْعِةِ الدُّنْيَا وَكُومَ كَفَوْمٍ مُ الْدُسَتُ عَا أَدُهُمَ لِينَ رسولول اوران كے طننے والول كى دنيا كى زندگى میں بھی مدد کرستے ہ*یں اور ایس د*ن بھی اُن کو غلبہ خامل ہوگا حیں دِن گواہ محقطے ہول سے بعن قیامت کے دِن اس کے برخلاف کفار وشکین ذ**لل ہوکر شنم سے ستحق ہوں گئے ۔ نتیجہ کے اعتبارے دنیا اور آنٹرت** بس ابنیاد اورائل امان می کو کامیابی عال بوگی - اگرچه انتظر والوں کو بعض تكاليف تعي بنجتي بس اورانهي بعض آز مائشول سيريحي كزرنا يله اسبت مگربالانتها دہی کامیاب ہوتے ہیں۔اگرعذاب انھی جائے توالہ ترتعالی أَن كُوبِ إلياً إلى فَرَايا كَذَلِكَ حَقّاً عَكَيْنًا مُنْ ثَي الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح ہم ریٹامبت سے کہ ہم ایمان والوں کر نخات ویا کہ شتے ہیں ۔ مور کاملی ان ایست من ایجیة مواسد بن کوین اسی لید کهاجاتا ک وه نخته اور اُلل چیز ہوتی سہے ۔ اس کے برخلاف یا طل مُنے والی جیز ہوتی ہے - كىونىڭە ئىللاك كامھنى مىسى تىيىز کامٹ جانا ہے۔ اہم ابن کثیر ہ فراتے ہیں کرمیاں برعق سے مرا د رحمست سبے اور مطلب برسبے کہ السکر تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور سففنت

النزريق الأراثي الأقيام سے ایمان والوں کو محفوظ رکھتا ہے ، وگر نہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز ہے ہے۔

منیں سہے ، اسی سے فقہ اور عقید ہے کی کا برن میں بیمند موجود ہے کہ

المحق فلاں "کنا محمودہ ہے کی گؤٹر لاکھن اللّہ منفلو قائم کے لوگ المنائو پخلوق

کا کوئی عن فائق پر ٹاہت نہیں ہوتا بمعنز لہ بھے قدیم فرقوں میں سے

بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ جوچیز بندے کے لیے اچھی ہے وہ السّر پر

واجب ہے ۔ یہ باکل غلط عقیدہ ہے کیونکہ السّر تعالیٰ برکوئی چیز واجب

نہیں، وہ سے نیاز ہے البتہ اس سے ہم میریہ ٹاہت ہے کہ ہم اہل ایمان کو

ومدے لی ہوتو یہ اس کی مہر وائی ہے ، تو میاں پر مھی حقیاً کیکٹ کا مطاب

نیں ہے کہ جاری مہر وائی سے ہم میریہ ٹاہت ہے کہ ہم اہل ایمان کو

نیات شیتے ہیں ۔ السّر تعالیٰ کا سورہ انعام میں فران ہے کہ کم اہل ایمان کو

نفٹی ہے الی حقیم کا اس نے اپنی مہر وائی سے بہنے اور پر اپنی رحمت

کوئکھ رکھا ہے ۔

کوئکھ رکھا ہے ۔

حدیث سنرلیا کی آنہ کے کہ صفرت معافر تصفر علیا اللام کے رولیت نفطہ آنہ سنے فرایا معافر اکیا تم جانئے ہوکہ السر کا حق بندوں پر کہا ہے جعرف کی السر الاراس کا رسول ہی سبتر جانئے ہیں ۔ فرایا السر کا حق بندول ہی سبتر جانئے ہیں ۔ فرایا السر کا حق بندول ہر ہی ہے کہ بند سے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کمی کو بشر کی ہے ہو کہ بندول کا حق السر کرکیا ہے بعرض کیا ، السر اور اس کا رسول ہی سبتر جانئے ہیں ، فرایا جب بندس سینے مقوق کو لوراکمدی تو چھران کا حق جانئے گا ۔ جانئے ہیں ، فرایا جب بندس سینے مقوق کو لوراکمدی تو چھران کا حق السر بیر بیائے گا ۔ السر بیر بیر ہے کہ وہ اکن کو سنراندیں دے گا مجموعی سے ، اس نے گئی بیر بیر بیائی کی صربانی کا حق ہے ، اس نے کئی بیر بیر بیر بیائی کے ساتھ بر بات بینے ذیے ہے رکھی ہے ۔ تو اس حق کے مطابق آدمی دُعاجی کرسکتا ہے جیسے سے سے سے سے سکھی کرسکتا ہے جیسے سے مطابق آدمی دُعاجی کرسکتا ہے جیسے سے سے ساتھ کرسکتا ہے جیسے سے سے سکھی کرسکتا ہے جیسے سے سے سکھی کرسکتا ہے جیسے سے سکھیلی کرسکتا ہے جیسے سکھیلی کرسکتا ہے جیسکتا ہے کہ کرسکتا ہے جیسے سکھیلی کرسکتا ہے جیسے سکھیلی کرسکتا ہے جیسکتا ہے کہ کرسکتا ہے جیسے سکھیلی کرسکتا ہے جیسے سکھیلی کرسکتا ہے جیسکتا ہے کہ کرسکتا ہے جیسے سکھیلی کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے جیسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کرسکتا ہے کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کرسکتا ہے کرسکتا ہے کرسکتا ہے کرسکتا ہے کہ کرسکتا ہے کرسکتا ہے ک

النی سجق سبی وست طمه کربر قول ایماں کنم خاتمه اے النظرا مل سبت کا سوحق اپنی صرابی سے تو نے لیے دسمے ہے رکھا ہے ، انس حق کے ساعقہ بیسوال کہتا ہوں مطلب بیکہ بندوں کا حق النگر کر واجی نہیں ہوسکتا ۔

حدیث شریف میں یہ بھی آ آسے مکٹ کے گئی وضاح ہو آ دمی اس دنیا میں پینے عبائی کی آبروکوسجائے گا، الشرانعالی آسے حبنم سے سچائے گا، یہ الشریر اس کی مهرا نی کاحق ہے مقصد ہے کہ النزگائ بندوں پر توصرور ہے کیونکہ وہ مخلوق ہیں مگر شدول کا النڈیر کوئی حق نیں کیونکہ وہ خالق ہے ۔ لی ابنی مہرا بی سے جو چیزاس نے سپنے ذھے ہے رکھی ہے ، وہ اس کہ بچرا کہ آسے ۔

غرضی فرایکر اسی طرح ہماری فہر انی سے ہم ہوٹا ہت ہے کہ ہم اہل ایمان کو صنور مجاری فہر انی سے ہم ہوٹا ہت ہے کہ ہم اہل ایمان کو صنور مجاری میں گئے۔ دنیا میں بااد قات الیا ہم اسے کہ جب کی جب میں قوم ہم مجھ بھی منزا آتی ہے توائیان والوں کو الگ کر لیا جاتا ہے ۔ یہ تو دنیا کا حال ہے کہ لینے لینے نے ذمانے میں انبیاد کے مائقہ واقعات جبیش آتے ہے اور آخرت کے متعلق تو اللہ نے خود ہی فرادیا ہے کہ فیامت کے وال جب گواہ محصر ہے ہوں گئے دو اس جم ایمان والوں کو بچائیں کے اور مخالفین کو ذلیل ورسوا تو اس کے یہ میں کے اور مخالفین کو ذلیل ورسوا کریں گئے ۔

سورة يوبس. آيتُ ١٠٠ تا ١٠٠ یعتذرون ۱۱ درس بست<sup>و</sup> بشت ۲۸

خرجمہ با اللہ اللہ کہ دہ ہے ، الے اوگر ا اگر تمیں شک ہو میرے دین کے بائے یں تو میں نہیں عبادت کرنا اُن کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ۔ لیکن میں توعبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ۔ لیکن میں توعبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ۔ لیکن میں توعبادت کرتا ہوں اُس اللہ کی ہو تمہاری عبانوں کو کھنچنا ہے اور میں حکم دیا گیا ہول کہ ہو عباؤں میں ایمان والوں میں سے آپ اور یہ اور یہ کے دیا گیا ہول کہ ہو عباؤں میں آپ لینے دُرخ کو دین کے اور یہ خیم دیا گیا ہے کہ قائم رکھیں آپ لینے دُرخ کو دین کے لیے حقیف رسیدھی ہو کر ، اور نہ ہوں آپ مٹرک کرنوالوں میں ایک حقیف رسیدھی ہو کر ، اور نہ ہوں آپ مٹرک کرنوالوں میں ایک حقیف رسیدھی ہو کر ، اور نہ ہوں آپ مٹرک کرنوالوں میں ایک حقیف دیں کے حقیف رسیدھی ہو کر ، اور نہ ہوں آپ مٹرک کرنوالوں میں ایک حقیف ایک میں ای

ے ﴿ اور نہ پکاریں آپ اللّہ کے سوا ال چیزوں کو جونہ نفع بنیا سکی ہیں اور نہ نقصان ، پس آگر بالفرض آپ نے ایسا کی تو بنیک آپ عبی اُس وقت البتہ علم کرسنے والوں ہیں سے ہوں گے ﴿ اور آگر بنیائے اللّٰہ تعالیٰ آپ کو کوئی مکلیت ، پس نہیں گھوسانے والا اس کو اس کے سوا کوئی ، اور مکلیت ، پس نہیں گھوسانے والا اس کو اس کے سوا کوئی ، اور آگر وہ ادارہ کرے آپ کے سافھ ممبلائی کا ، پس کوئی نہیں دہ مرا اُس کے فضل کو ، پنیا ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہے لیانے بنوں میں سے اور وہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور ازمد بنوں ہے وہ بنان سے وہ بنان فضل میں سے اور وہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور ازمد مربان ہے وہ بنان ہے وہ بنان سے وہ بنان سے وہ بنان ہے وہ بنان سے وہ بنان ہے وہ ہ

گذشة وروس پر النُّرتعالی نے مشرکوں کا ردّکیا اور اس سلطے میں قوم فرح ربقہ بنت قوم فرح قوم فرح قوم فرح قوم فرخ و قوم فرخ و قوم فرخ و فرخ و آور اس سلطے میں توم فرخ و قوم فرخ و آور میں اور ہور ہے اور نے بات بھی سمجا دی کر جو گوگ قصب عنا و اور ہمٹ و حربی سے کام سیلتے ہیں اُل پر کھز ونٹرک کا گذگی پُرٹی رہتی ہے کیونکہ وہ انسان سے کام نہیں سیلتے اور زخا تعالی کی قدرت کی نشانیوں ہیں غور و فکر کھنے ہیں ۔ ایسے لوگ مزتو ابنیا و علیم السلام کی بات سنتے ہیں ، مزائے سمجھنے کی کومشن کھنے ہیں اور مزخل کومیسے طور پر استعال کر ستے ہیں ، اس کا پیتجر ہے ہوتا ہے کہ ان پر کھز و مثرک ہیں اور مزخل کرئے ہیں ۔ اس کا پیتجر ہے ہوتا ہے کہ ان پر کھر و مثرک کی گریئی رہتے ہے۔

اس سورة کی ابتدادیم جی بید باست بیان کی گئی تھی کہ اللہ نے محم دیا ہے کرعباد ت صرفت اُسی کی کی مبلنے ۔ اس سے ساتھ دعوست الی القران کوخاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اُب سورة سے آخرین جی اللہ تعالی نے اعتقاد کی پینے گئی کی باست کی ہے ، البتہ در میان پر فیر گر مضایین مبخلہ اللہ تعالی کی وصلنیت ، شرک کا رد ، قرآن پاک کی صداقت وحقانیت بہندر اُس ت انبیاء پر ایمان آور اُن کے فرمودات پر عمل وطیرہ بیان ہوسائے ہیں۔ اُب آخریں جاہنی ٹین بنیادی مسائل کے علاوہ ہوئتی بات قیامت کا ذکر ہی فرمایاسے .

یہے ایان کامئلہ بان فرایاہے ۔ ارشاد ہوتاہے مرا فَيْلُ آبِ كردس مَيَا يُنْهِكَ السَّاسُ الْصَالِولِ إِنْ كُنْتُمُ مِ شَاكِ مِینَ دِینِی الکیمیس میرے دین کے بارے می ئی ٹنکس ہو، تممیرے دین کے تعلق حاننا جا ہو کہ برسجا ہے انہیں *اور* یہ بھی کہ میرے دین کا اصول کیاہے ، تو میں تمہیں واضح طریقے سے تبلا ويناما مِنا جول فَ كُرُّ أَعُمُدُ الْآذِيْنَ تَعُسُدُ فَنَ مِنَ دُوْنَ اللَّهِ یں میں نہیں عی دست کرتا اگن کی حن کی تمرعبا دست کریتنے ہوا اسٹر سکے سوا ، ننم نے تو اللہ کے علاوہ وورے مرحبود بنار کھے ہی حبیبی تمانی حاتو<sup>ں</sup> میں پکارتے ہو، حن کومشکل کٹا اور حاصت رواستھے ہومگر اگر رکھو میرے ہے اُن کی عیادت کرناقطعی انھکن ہے <u>وَکَلَٰ کِنَّ اُنْعَاتُہُ</u> اللَّهُ الَّذِي بَيْكَ فَلْسِيكَ عُرِّلِينَ مِن تَراسِ خداستُ واحدى عبا ومت محراً ہوں جرتم کو وفات دیتا سے ، معنی جرتمها ری عانوں کو قبض کرتا ہے میادی<del>ن ترطیر کامل سے بع</del>نی عباد سنت صرف العن*ار کی کدنا ۱۰س کی و حدا*ت برايان لانا ادراين عاجتوب مي صرف اشي كوريكارنا . اس آبیت بیں الٹرتعالی نے لوگوں کی وفاست کو اپنی وحدانیت ونفات تطور کیل سی دلیل محطور روسیش کیاہے موست ایک الیسی بیٹینی ابن سب ج*س ب*یه تمام سی نوع ان ان کا اتفاق ہے۔ بوری مخلوق میں کوئی فرد واحد بھی الیا نہائی ہوگا مصیموت کے داقع میں اختلاف ہو موت سکے من داست روزمره زندگی میں ہوتے کہتے ہیں ، ہرزندہ انسان ، حالفرر، برنده ، درنده ، كيرام كورا موت كا دائفه چه بغيرنيس رسا ، النّر تعاك نے حصنور علیہ انصلوۃ والسلام کوخطاب فزمایا کاغبُدُدُ رَبُّ کَحَتُّ كَيْرِينِكَ الْيَقِدِينُ لَالْحِجْرِ) آب لين رسب كي عباوت كرست جیے جائیں۔ میا*ن بھے کہ آب کے* اس بقینی باست بعنی موت آجائے

مطلب یہ ہے کم موت ایک بنتینی بات ہے جما کرسے گی ۔ اس سے کوٹی مخض اٹھار نہیں کھ سکتا ،اس لیے النٹر تعالیٰ نے طبیعے دلیل کے طور يرذكركياسيت اورئينضنى ستعكه لواياسبت كربس توأنس التُذكي عبادست كمة الهول سونم سب كو وفات وتناسب متنبتي بفي كتناسي كرلوگ بسر چېز**یں انتلامت کرتے ہی** اِنگا عَلَی شَبَعَب م*گرموت کے معاملہ مِ*ں اختلاف نیں کرتے اس کے وار دہوتے پیسب منفق ہی سطلب بركريجا وستندكم لائق صرفت وہى ذاست سيرحس كے قبطئه قدرت میں زندگی بھی سبے اور موت بھی بعض لوگوں نے جہالت کی بنادیر سے تعرمت غیر*وں میں نابہت کہ لنے کی کوشسٹ کی سیے حوکہ ف*طعاً عل<del>طا</del> " بعض <u>نے تی</u>ن خدا تبیم کیے ہیں، ایب پیاکریٹے والا، دور آریفا سنے والا اورتنسار <del>مومن مسين</del>ے والا بريرسب مشركد بيعقا يُرمِس مينوبكه ڪيُّي اُلفَيَّة بھی وہی ہے اور ٹیٹی کر کیمیڈٹی جھی وہی ذات باری تعالی ہے اللّہ ہی زندہ کرتا، وہی موس<sup>ن</sup> دنیا اور وہی تفامتا ہے۔ مبرطال موت آک قطعى ورفييني امرى حصابطور دلى ين كاكماسي -

التندسنے فرایک آب کہ دیس کہ مس توانس خداسنے واحد کی اوت كرا بور بوتم رمون طارى كراب -اس كے علاوہ وامر علاق التقامة اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُ قُعِنِينَ مِحِدِيرًا مَحِدِيكِ مَحِدِيكِيابِ كرس الله ايان مسسے موحاؤں - ادرساتق ساتھ ور می حکمر دیا گیاہے وَاُنْ اَحِسْے وَجُهَاكَ لِلدَّنْ كِنِيهُ هَا كُراكِ سِينَهُ رُاحَ كُرِ دِين كے بے تامُ رکھس حدیوٹ میں کمید حنبیوٹ افٹس تنحف کیسکتے ہیں حوسرط وٹ سے *مٹ كرصرفت ايك ظرفت سلكنے والا ہوبعن <del>آدجد كما</del> قائل ہوا در*كسو *ہوکرصروٹ ایکس خدا کی عیادست کرنے والا ہو، نماز کے وقت اسارہ خ* بیت التُرْشربعین کی طرف کرتا ہو، حج کرے ادرختنہ کرے شاہ ولی التُراُ

نے حنیفت کی ہیں صفات بیان کی ہیں جس طرح اللہ تعالی نے حضر ت ابراہم علیالسلام کو حنیف بیٹ کا سی ڈیا تھا اسی طرح حضور علیہ السلام کو مجھی ہیں حکم دیا محد نظائے بلالم غایر منٹو کے بین دیا (الحج) تم سب کے مسابقہ تمریب کے مسب اللہ تعالی کے سلسنے حنیفت بن حافر اس کے سابقہ تمریب نزباؤی اسی بینے فرایا کہ آپ لینے حیرے کو دین کے بینے قائم رکھیں حنیف بن کر ۔ قوالا مسیکی فیل تھوٹ الممشور کی تین اور ما مہول اس نثرک کرنے والوں میں ۔

رى سے حوال ان ميں شروع سے بى ياكى ت س تنرک موانسه اور مجمی صفاست خداوندی م*یں شرک ک*ا جاتا ہے ۔ نوگ عنبروں مسے تقرسب سکے بیانے حافرر ذر*یج کھت*تے ہم جویشرک کی محروہ قسمہ سب بھی نام سکھنے میں مشرک کیا حاتا سہے اور ر بنون گرا ما تاست کارخات نقصان زمینجائیں ۔ نی جبرائیل اورمیکائیل فرشتوں کومصیبیت میں بیکار تسبت ، کوئی اولیاء حبت روا اورشکل کتا مجد کران کی قبروں کی تھی ہوجا کرا اسے ۔ ئی نفیہ المنڈ کوسحدہ کیہ سکے سمنٹرک بنیا ہے توکوئی انتہائی تعظیم کی ہے ویری ہی کی قسمہ سیسے ہتمیں نے عیرالٹر کیے ام میرجا نزر امنے کیا، وہ تھی منٹرک نشدا ،اورکس نے عنراں کر نی مراشائی، وہ کھی مشرک کامتر کے سے ہوا بخرضیکہ بالنت گوازانىيى ، اسىسىلى فىرمايا كە آىپ شرک کرنے والدل میں سے نہ ہول ۔

ُ اپنی ص*رُور*یات میں اسٹر کے علاوہ دو *مدوں کو میکا رنا بھی مشرک کی* ایک تیم ہے ، اسی میلیے فرایا وَلاَ مُنَدِّع مِنْ کُورِ وَکُورِ اللَّامِ مَالاَ كَنْفُونُكُ وَلاَ كَيْتُ اللَّهِ اللَّهِ كَيْسُوا اَن كُورُ كِيارِي بورْ فَاهُهُ بِهِ اللَّهِ كَيْسُوا اَن كُورُ كِيارِي بورْ فَاهُهُ بِهِ بِهِ اور نفصان ، انع اور خار فرصروت اللَّهُ كَى وَاست بِ فَلَيْسِطَلَق اللَّهِ عَلَى الرَّعَا اور ما صَرَ وَالْحَلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

میں گرفتارہے تواس کی اساب سے دائرہ میں رہ کرا ماوکرو۔ جهاں ظاہری اسسباب ختر ہوجائے ہیں وط اس بھرنز کونی مغمہ پڑکے ركة تهيد ، مذ فرشة ، مذكوني حن وريكوني النان يجوكوني التركيم ہے افرق الاساک مرد طاہب کریے گا ، وہ مشرک بن عائے گا ،مٹیلاً کشتی ڈوب رہی اورظا ہری اسب نتم ہو چکے ہیں تو تھے خدائے وساہ لائر کیا کے علاوہ کسی کو مرد کے لیے منیس کا راحالے گا۔ اگر کوئی خواجیمعین الدیشی یخواجر مباؤالی تیسے فریا درسی جائے گا . نواس کے مشرک ہونے میں کوئی النكب نبي*س ہوگا، اسى كيا حزا يك*ر افوق الاساب، اللتريكے سواكسى كورنر يكاري حونه نفع شريحتي بي أورنه نقصان بينجا سكتي بس الرآسي الياكي تريقيناً أب ظلم كرف والون من مول مك . يرخطاب تى على الله ہے ہے منگر ہانت دور وں کو سمھائی جارہی سیف سورة الزمري فرأيا لكين اَشْكَرُكْتَ لِيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ وَكَتَ كُونُنَ مِنَ الْخُرْسِينَ الْخُرْسِينَ الْعُرْسِينَ السَّعِلِيهِ وَلَمْ الْكُلِي بھی شرک کریں گئے تو آپ سکے سارے اعمال ضافع ہوجا ٹیس کئے ادر آب نقصان انقانے والول میں ہوں مگے۔ شرک الیی مُری چیز ، ہوتی م اعمال کو برباد کر دینی ہے مشرک برمندا کا فض کے اور اس کی منت برسی ہے اس مے شرک سے مربارنقرت دلائی گئی ہے اور اس سے بيحة ي عقين كي كي سيد والترف والاستة فا دُعُوا الله كخيلم ف كَةُ اللِيَّيْنُ رُسورة المومن) صروف السَّرْمِي كو يكاره . اس كےعلاوہ زكوئی صے تر میں ہے زمشکل کومل کرسکتا ہے د شکیعے کو و کریکتا جم ارافت ایس کا بنا غالص أسى كو يكارد اوراس كے ساتھ كسى كو شركب نه عشرا ذير زاي وَإِنْ بُيْمُ مُنْ لَكُ اللَّهُ بِصُرِّ فَكُوْ كَاسِتُ لَهُ اللَّهُ مُعْرَفًا كَاسِتُ لَهُ اللَّهُ هُو اگرالٹرتغالیٰ کوئی تکلیف ، ساری ، و کھو، ٹسکست بینجا دے تو النٹر

شرک وبال کے سامے لوگ جمع ہوجائیں آوجو چیز النگر کے علم اور ادادے میں نہیں ہے اس میں ایک تھے ہوجائیں آوجو چیز النگر کے علم اور ادادے میں نہیں ہے اس میں ایک تفک کے بارجی فائدہ نہیں بہنچا سکتے ، اور نہ ہی اس میں ایک تفکا بھر نقصان بہنچا سکتے ہیں ۔ فرایا کو اِن یُڈریڈ کئے کی کو کہ کا ارادہ کرے اُنڈ کو فی کھا اور اگر النتر تعالیٰ تمالے ارے میں معلائی کا ادادہ کرے تواس کے فضل کو کو فی ال نہیں سکتا ۔ فیصیٹ بہد صف کی ادادہ کرے میں کھیا ہے اپنافضل بہنچا ہے میں کی بیاری ہے اپنافضل بہنچا ہے مال اختیار اللی کے انحقہ میں ہے ، لذا النان کا فرض ہے کہ وہ اپنی مال اختیار اللی کے انحقہ میں ہے ، لذا النان کا فرض ہے کہ وہ اپنی مافوق الامباب حاجات میں صوف خدا کو جی بہا ہے ادر اس کے ساتھ میں کو شرک نہ نہ بنائے کیوں کو شرک ہمت بڑی بہاری ہے النٹر تعالی کی وادیا کہ اگر میں ہے دین کی توری تو توجہ خالص کا حامل اور نشرک سے بینار ہوں ۔

ایس بینار ہوں ۔

بینار ہوں ۔

المرابی الما وه النه الدول میں سے جے چاہے اپنا فضل اور قهر افی پنیا آ جے فکھ کو المن فرقی کی الکھ ہے۔ می افد وہ عفور بھی ہے اور رحم بھی وہ نما بیت بخشے والا ہے مگر اس شخص کو جو آس کی طرف رجم بھی اپنے گنا ہوں سے توب کر سے اور معافی اسکے۔ قبر افی اس کے شامل حال ہوتی ہے جو بھال رہمت قیم اور حال ہو بحرا بھال رہمت قیم اور حال ہو بحرا بھال رہمت قیم اور قرم کی ایسے می لوگوں سے لیے توجد کا مال ہو۔ السی تعالی کی بیٹ ش اور قبر ابی ایسے می لوگوں سے لیے می فولوں سے لیے می فولوں سے کے میں مصوص ہے۔ سورة يونس ١٠ آيت ١٠٨ تا ١٠٩ یعتذرون ۱۷ درس بست من ۲۹

قُلُ لِلَّا لِلَّا النَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ الْحَقِّ مِنَ رَّبِكُمُ فَمَنِ الْعَلَيْ مَا لَكُو فَمَنَ مَا الْهَتَدِي فَإِنَّهَا يَهَتَدِي لِنَفْسِهُ وَمَنَ صَلَّ فَإِنَّهَا يَهَتَدِي لِنَفْسِهُ وَمَنَ صَلَّ فَإِنَّهَ فَإِنَّهَ عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٍ ﴿ وَالنَّهُ عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٍ ﴿ وَالنَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّ

سورة يونسي الترتعالى في المائة المائ

جي کي آمر

ہونے،اس کے اتباع اور اس کی صداقت وحقا بینت کا مصر زیا وہ ہے جِنْ کخداب اَخرسورة میں قرآن یاک ہی سے منعلق ارشاد ہے <u>ہیں آ</u> لْيَمْ يَمِيرِ! ٱبُ كُهُ مِي كُنَّ يُعْكَا النَّكَ سُ كُولُو! فَكُرْجُاءُ كُولُو الحَق مين لاست ومحقيق ويكاب منهارك إس مق منهارك رب کی طر<del>ف سے</del> مہلی بات توریہ سبے کہ میخطاب عام لوگو *ںستھیے* میر*ون عراب یا صروب س*ا انول کوینیس میکر بوری نوع ا<sup>ن</sup> ای کوخطاس ک گیا ہے۔ لیے دنیا جہان کے لوگو! اور خطاب پر سے کر تہا ہے ہیں سى البيكاسيد عن سيماد قرآن باك سد إدر المنظر من من من عقبه لا ترجيد اعلى حق أور اخلاق عَن سهد اس مي عقا لرحقه كرخص والمحمية عصل کے رحق کامعن نامب چیز ہونا ہے . توحیر، رسالت ،معاد اور نی بینرو نابت شره چنرس اردان کوئ سے تعبیرکیاگیا سے اس کے برغلاف بيعفتدكى أوسيعلى برى جبزي ببرجن كاخمبازه برشخص وعبكتنا غوگا میکی زندگی بین زیاده تراصلاح عقیده کی طرنت نوجر دی *گئی کیونکرس*ب سے پہلے انسان کے عقیدے کی درست کی صروری سے بھل اوراخلاق تقیدے کی فرع سے عقبہ سے کی اصلاح کے بغیر ال سے سود سے ، اور عقیرے كى درستنى خدانغال كى وحدانيت، انبيادكى رسانست، كشب كاوير اورمعادير المان لانے سے ہوتی ہے۔ اسی کیے فرای کری یعنی کا دین جس مربعقا مر كوفيادى حشيت علل ب، نهائد إس آچكاب ابساس فاره المحاناتها راكام

فراا، تہا اُرے دب کی جانب سے تہا ہے ہاس حق اکیا ہے۔ ہات کا فَمَنِ اَهُ تَدَنَّی ہِنِ جِنْ خُص نے اس حق سے ہایت پالی کیا تھے۔ فائدہ کھنگوی لِنَفْسِ ہے ہیں ہے تسک وہ ہوایت یا آہے لیے نفس کے فائدے کے لیے ۔ حق کو نازل فرا کرائٹر تعالی نے حجبت تمام کردی ہے۔

السرنے ابنیاء کومبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں اور بلغین کے ذریعے سے تمام لوگوں کے بینجا دیا ، اس کی وصاحت تھی کردی ، صحیح اور غلط انیں سارلی بیان کر دیں ، لندا اب بوشخص اس مراست کوست بول کر ہے سخاتواس کا اینامی فائدہ ہے۔ لینے نفع ونقصان کے متعلق سوخیا متخص كانياكام بسب -اگروه حق كوقبول نهيس كريك بيكا تداينامي نقصان كريگا، " كَهَامَاكُسُبُتُ وَحَكِيهَا مَاكُتُسَبَتُ" دالبقرة) *انان نيجاهي* جبز کمائی وہ اسی کے فائر سے کے لیے ہے اور جوٹری چیز کمائی اس کا وبال اشي پر پڑسے گا۔ فرايا وَهُونَ مَن لَيْ مِن فَي كُرامِ كاراسته افتيار كيا فَإِنْفاكِيفِلَ کرامی کا مرامی کا نقصًان عَلَيْهَا تواس كاوبال اللى كيفس بربيك كالميت الماهيى كابيسكم اصول بِيُ اللَّ مَسَنِ وَكَاذِرَةً وَقُرْدُ الْحَيْلِيُ (النجري) مسى ايك كالجرجم وركر رمنين والأحاف كأر مكبان لين البناعقيد، عمل دراخلاق محم مطابق مرتخف کو برلہ دیا جائے گا۔ اسٹے سنے اینے پنیرکی زبان سے اعلان كرواديا وَمَا أَنَا عَلَيْتُ كُورُ لِوَكِيلِ مِن تم بِهِ كُونُ وكيل نبيس بول. السُّر تعالى نے كىيں وكيل كالفظ ذكر كيات، كىيں جاركا اور كىين مصيطركا -مفنوم سب کا ایک ہی ہے مطلب سے کہ بی تم برکوئی داروغنر منیں ہول جو تمہیں زبروستی کوئی جینے منوالوں سورۃ غامشیہ میں ہے کست عَكَيْهِ مِنْ إِمْ يَصَيْحِيرِ أَبِ أَن بِرَكُولَى داروغه تونهين مِن يسورة فَي مِن عَ وَمَا اَنْ كَ عَكِيْ إِنْ مِجْ بِجَبِيَارِقِ فَذَكِرٌ بِالْقُوْ الْإِلَى مَا يَعْ الْمِنْ مِنْ مِعْ الْمُعْمِ ہں جو گرون سے بھر کھران کومنوالیں گئے۔ آب کا کام یہ ہے کہ قرآن ا کے خریع نصیحت کردیں ۔ دین می کو واضح طور میپیش کردیا گیا ہے اوراب اِس کوست بول کرنام رفردگی اینی ذاتی ذمه داری سبے بیوشخض اس كواختيار كريك كا وه كامياب بوجائيكا اور حواختيار نهيس كريسكا وه

ا پناہی نقصان کے اسلاق اللہ تعالی نے لینے بنی کو واضح کر دایا فاستیک تَكَتُكَ الْيَلُعُ وَعَكَيْسَا الْجِسَابُ (الرعد) **آسِ كَاكَام بَارَابِعَام** سینجا دیناہے جب کرحاب اینا ہارا کام ہے۔ بہرطال قرآن کم کتاب که داسیت اورگفرای کامعامله با کل واصح سیسے اور الناز کانبی تعبی صاحب ص ف كتاسب كرميا كامتبليغ كرنا ب أكسى كوزردستى مزانا بنيس . يراسلام كالطي شده اصول سية لَا اكْتِلْهُ فِي الدِّيْنُ (البقرة) يعنى دين مي جرلنيس يستخف كواسلام قبول كرف يمجور بنيس كيا عاسكا. حق واصلح بوعانے کے باوجود الکر کوئی دین حق کومت بول نسسی کرا تواس كيمتعلق آب سيسوال نهين موركا بحيونكه التدتعالى كا قانون بة وَلَا تَسُعُلُ عَنْ أَصْعَبِ الْحَجِيسُةِ (البقرة) آب س ابل دوزخ کے شعلق نبیں لوجھا عائے گا . ممکر پیسوال خود دوزخ والا سے ہوگا کہ وہ بیال کیوں کئے ۔ آپ کا کام صرف تبلیغ کا فریضہ ادا كرنا ب اور الكيم معامله التي ميميور دياسي، وه خود اين عديد \_ اورعمل كا ذمه دارموكا .

اسلامي جبزييں

كرهين أكريهم تهاري عقائدكو البين كرسته بهول بعني اكر ہم تنہارا دین متبول المحسناجا ہیں توکیا تم زبردستی ہمیں منوالو گھے؟ مکم کے مشرکین بھی ہی جا ہے تھے کہ ان کا باطل دین فتبول کر لیا حالے مرککہ اسلام اس باست کولسیسند نهیس کرتا کهرسی کوزبردستی دین میں داخل کیا ملت البليغ دين كا فريضه احن طريق سے اسجام سيف ك يا وجدد اكدكوئي قبول منين كمة ناتو تحجيرا سلام كالنيصله بيهب كالمسحقح وييث محقح وَلِی دِینٌ رَامَکُرُونِ ﴾ تم لینے دلن ریوباد ، ہم لینے دین ریطنے ہیں ۔ کوئی فرنق دو *رسے رہ*ے اپنا دلن کھولیسنے کی کوسٹ ش نہ کر ہے۔ بیچھے سی سورة میں بریمی گذر پیما سے کہ اگرمنٹرین دین حق کوکسی طرح تسینم کینے کے کیے تیار موں تو عیم بالا خرسی فنیصلہ ہوگا فا نْتَظِرُ وَا مِ الْجِدْ مَعَكُمْ مِن الْمُنْتَظِرِينَ مَمْ مِي التَّرك عَلَم التَّارك عَلَم التَظارك ورا بي بمبى تمهايسه ساتقدانتظاركمة أبهول آخرى فنيصله التكرتعالي كريب كلبصه بہرصورت ماننا بڑسے گا۔

جرف کی جیسے

منذاً اعلىت بن ادر سي بينرف د كاسبب منتى سے - اس كے رفط اسلام كمى غيرندم بساك برزادتى كى احازت منين دثنا ـ أكركونى سخوشى اسلامة للول محرتاب توفشك ب وريذ وه سينے دين بر قائم ره سكتاب أعجريه دين وتين جبرى اجازت بنيس دتناه كمدمه الوس كي جميفرقه سعانون مرفرضنك بندی کی و فرستے پر چیز این میں عود کرترا ٹی سبے ۔اسلام توکسی غیر سلم کو میں زمردی مسلمان نہیں بنا ام گئرمسلمانوں کا ایک فیرقد کینے عقائد دور بي المرابع بي كونى عام حوس نهي كرنا - بر فرق كے بيروكار واست اي كرابني كي عفيره كوغلبه كالبواور عفراس مقصد كي حصول كي بيل گالی گلویج اور قتل وغارے گری سے بھی در بغ نبیس کرتے دین کا جو<sup>ل</sup> توداعنىسى كراينى باسند دوك تكرينها دور محراً كروه نهس مانتا توتماس به دراوعه بیفنے کی کوسٹ ش نر کرد - ایک دوسے کو زر دسی منالے ی وجرسے سی ساری خرابال بدا ہوتی ہیں ۔ اگر جبر کا نظر بر ما جوتا توفرفرندى لنضعوج كس زبيني واخلاف بوسكاس ممركه سلس فنة وَفَادِكِي بْبَادِنِيسِ بْنَانَا جَاسِيمُ -

ا ت جبرًا منوالوں مکرمیر کام تو رائسته واضح کرنا ہے، آ میے تہا راجی جا ہے۔ تومان تو یا انکارکر دو۔ دین حق ، ترجیر، رسالت اور معاد کے متعلق برتمام باتیں وجی اللى كے ذريعے عال ہوئب لهذا اُسب آخر میں دحی اللی کے اتباع کا کھے دیا جا راست والتَّبِيغ مَا يُحْرِي إليُكِ السينير اب بيروى كري اس جز کی جراب کی طرفت وجی کی گئی سبے بھی رسم، رواج ماکسی دوسے قانون و رستور سنے اتباع کی صرورت نہیں مکہ صرفت وجی اللی کا اتباع کریں، اور وجی اللی سے مراد قرآن باک سبے کردین کی اساس قرآن ہی سبے اور صریت أك شرح ہے ہي بات الله تعالى نے اہلِ ايمان سے جي فرائي ہے۔ إِنَّبِعُقُا مَا ٱنْزِلَ النَكِكِ وَهِنْ لَيَ يَكِمُ وَتَمْرِب اسى فِيزِكا تَبَاع كروجو الله كى فيانسي سے وحی اللی کے ذربیعے نازل کی کئے ہے۔ ایختاد کی کی کیزگی می صحے مستحر، فيحيحمل اورفيحتح اخلاق وحىاللي كسمے اتباع سيدى ببيا ہوستے ہي كيوكم سي <u>پہنرحق ہے جس سے شعلق ابتداء میں فرایا کہ تحقیق تمہارے پاس حق آگیا ہے</u> ُ فرایا نبلیع می کے سار میں آپ کو نکلیف ہنچے گی مخالفین آپ کو تمقین طرح طرح کی اذبیت دیں سے مگر آپ کے لیے حکم ہے ہے فاضیابی أسيصبركمين اووحق بينصبركا دامن تفاسم وكصير كبيز ككم الكرتعالي فيأفيد نعرت صأبرول سكما تقة وتىسب حضورعليه السلام كافران سب كرانرى دوراس قدر فتنول کا دور ہوگا کہ دین ہم جانا انامشکل ہوجائے گاجیسے جلتے ہوئے کوئلوں کو لم تقدیس بچرط نا۔ اب کوئی ا دمی دین برجینا جاہے توعل نہیں سکتا کیمبی بھائی بہن کی طرف سے مخالفن ہوتی ہے ، کمبی برادری والے باطل رموات برسطنے کے بلے مجبور کرتے ہیں ۔ شرک و برعت کا جرجا ہے سنت برحینامخت مشکل مورج سید ایسے دور سی خرخص صبرسیے کام نے ے گا اس کے بیا ہیں۔ بٹرا اجرہے ۔ وسیسے الٹر تعالیٰ کا فاندن سے ۔ "إِنْشَمَا يُوَفَى اَلصَّ بِرُوْنَ اَنْجِرَهُ مُولِيِ يَهِ حِسَابٍ (النهر)

صبرک فرانون کوالی تعالی بلاماب اَجِرعطا فرائیگا صبر سبت بری عقیقت منا، اطاعت پرخے رہا سب صبری عزبات بیں ۔

مان، اطاعت پرخے رہا سب صبری عزبات بیں ۔

فرایا آب صبرکریں تھی گئے کہ کو اللہ بیاں بم کو اللہ تعالی کے دائی اللہ بیاں بم کو اللہ تعالی فیصلہ کو اللہ بیاں بم کو اللہ بیاں بم کو اللہ بیاں بم کا اللہ بی الہ بی اللہ بی اللہ

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

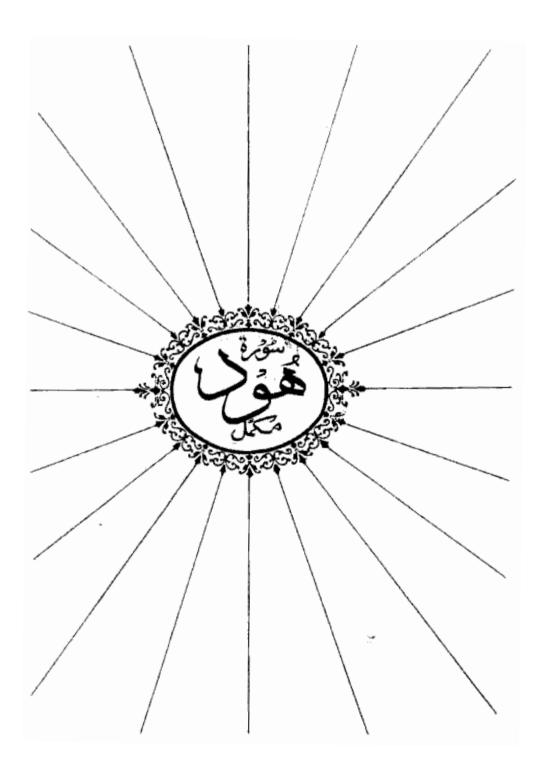

مسورة هود ۱۱ اُست ۱ ۳، ۲ يَمْتُذَ وَمُنَ اللهِ ويُسس ازل ا

سُولَةُ هُولَ أَنْ الْمَا مُنْ الْمَا الْمُوالْمُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا ال

الْلَقْ كِنْكُ أَخِكَمَتُ الْمِثُهُ ثُمَّ فَصِّلَتُ مِنْ لَّدُنْ كِيمُ فَصِّلَتُ مِنْ لَدُنْ كَيْمُ مِّنَ فَكُم مِنْ لَكُونُ وَاللَّهُ لِاللَّهُ لِالْتَهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِاللَّهُ لِالنَّى لَكُمُ مِّنَ فَكُم مِنْ لَكُمُ مِنْ فَكُونُوا رَبِّكُمُ مِنْ فَكُمُ مِنْ فَكُمُ اللَّهُ وَإِنْ السَّنَغُونُولُ وَبَلِكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الل

کو اٹس کی فضیلت ، اور اگر تم روگردانی کرفسکے تو بیٹک میں خومت کھا ہوں تم پر بڑے ون کے عذاب سے 😙 اللہ ہی کی طرف تمارا كرنا ہے . اور وہ براكب چيز ب قدرت مكف والا (C) 4\_

اس سورة مباركه كانام سورة بهود مب و مضرت بهود عليه السلام الله تعالى كي عظيم سول الما اور تصح جو حضرت فوح على السلام كے بعد قوم عاد كى طوف مبعوث بوك، اس مورة يى آپ کی تبلیغ کے حالات بیان ہوئے ہیں ، اس لحاظ سے اس سورۃ کا اہم آپ کے ہم برسورة جود ركھاگياست ـ

> گذشته مورة اینس کی طرح یا بھی کی سورة ب مثورة اونس اور سورة ہود ہجرت ے بیلے می زندگی کی اخری سورتیں ہیں اور ان کا زمان نزول قریب قریب ہی سبے ۔ اس سورة مباركه كي ايب سوتيل ايات اور دس ركوع بي-اس بي ايب مبزار جيد سو و پچیس کلمات اور چیونزار نرسو یا پنج حروف ہیں۔

اس سورة كامركزي عنموك دعوست الى التوحيد سب اس ك علاوه وحى اللى اور مضامين سورة قرآن یک کی صافت ، رسانت اور قیامت بیسے بنیادی سائل بیان کے گئے ہی اور بیر بعص ضمنی مسائل بھی آگئے ہیں جیلینے دین کے سلسلے میں رغبت ہمی دلائی گئی ہے اور تبلنغ كاطريقة بهى تبلاياً كياب يجب طرح التُدك انبياء عليهم السلام التُدكا بيغام لوكون كسب پنجاتے ہے، اس طرح ہا المجی فرض ہے کہ التیکے اس آخری دین کو دنیا کے گوشے گوشے میں مینچا دیں ۔ تبلیغ دین کے منمن میں حضور علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو ہونا ہو تنگوار واقعات بہیشس کے اور جومصائب برداشت کرنے بڑے اُن یوالٹر مُنْ صبر کی تلقین بھی کی سبت رجس طرح سورۃ اعراف میں بعض انبیاء کی تاریخ بیان محملے عالمي وعوت اسلام كا وكركبا كما تقاء اسي طرح اس سورة بين مي بعض البياد عليهم السلام كا تذکرہ کرکے اُن کی قوموں کے بڑے انجام سے عبرت دلانی گئی ہے ، گذر شہۃ

سورة يوسس بي حضور عليالسلام كے علادة عبيل القدر الميار حضرت نوح عليالسلام حضرت بوئل عليه السلام احضرت بيوس عليه السلام اور حضرت بيوس عليه السلام اور حضرت بيوس عليه السلام اور حضرت بيوس عليه السلام اور اكن كى اقوام كا ذكر تضام كراس سورة مين حضرت فرح عليه السلام كا ذكر اجه لا كياكي بق منكر اس سورة مين تفصيل كے ساعقد واقعات آ مين گے اس طرح حضرت مرسي اور عبرات بيشتل اسم حصريان موگا موس اور عبرات بيشتل اسم حصريان موگا موس اور عبرات بيشتل اسم حصريان موگا مور حضرت اور عبرات اور عبرات بيشتل اسم حصريان موگا مور حضرت اور عبرات اور عبرات بيشتل اسم حصريان موگا مور عبرات اور عبرات اور عبرات اور عبرات اور عبرات مين بيشتل اسم حصريان موگا مور عبرات اور اس داست مين بيشت آ اي والى مت من است مين بيشت آ اي والى مت مال دكار موسى آ اي والى مت من است م

سورة كى ابتلاء الله الكراسي حروب مقطعات سيد بونى ب ال حروف كى تفيير هنرين كدام مخلف طريقول يركر سي حروف مقطعات بسيم تغلق ىرون مفطع*ت* 

علالهن أله بندك اس فيتح بريني أن الله أعكم بمراده المن بذات اس كحقيق مردالله تعالى مى سبترجاناك بهارك بيليداننامي كافي سب کران حروف کے اللّٰہ کی جوم ادسے وہ بہت ہے اور جاراس برا ایمان ہے يىھنرورى نىيى كىرېىي ہرجيز كاعكم جال ہو۔ روزمرہ زندگى بيں ہيں ہے نثار واسطويرا آبيت حنى حفيقت سيريم واقعن ننيس بويتي *علم نیکھتے ہیں ۔علیم کل بسرف ذاہت خدا دلدی سینے لہذا س*عت بن لے طروب مقطعات ہے بار سے س زیادہ مجت نیس کی المشعبيُّ المام الْوَعنيفيُّ كے اشا داور تابعين مِن سنة مِن ، اُريني يُخيوصياً بُّ ہے فیقس ماصل کیسیے ، کونے ہیں سیتے تھے ۔ آسیے عظیم محدث تھے ی نے آب سے حرومت مقطعات کے متعلق دریا فٹ کیا ٹرونرہایا مِن الله عَلَا مُطَلِّول مِ السِّرك رازين ، إن كه تي من برُّو كريد كمرد كم توحاصل مجھ تهيں ہوگا . مكر كمراہ ہونے كاخطرہ ہے سلائتي اسى بسست كراس معاسلے كوالنتركى طرفت مئونىپ دو-صنرت يحداللوا ينصعوذكى دواميت بيرآ آسب كمحضورعليه السلام نے فرمایا کرخس چیز کوتم حابث ہو، اس کو کہوا ورحس کو نہیں حابشتے وکیا ہے إلى عالِيمة اس كوم المين والي كل طرف سونب دو يم خواه مخواه اس مي دخل اندازی ندکرو، ورنه تمثابهاست می بایکرگراه بوسنه کاخطره سب م اسی دھے کئی لوگ گھراہ ہوئے ادر پھیملی وعلیجہ و ملے منے ۔ فسنہ ق مثبة آور معطله وعنيره البي آيات مي زياده كريدي ومست رسي بيدا يوت مثلاً كوئى يسوحنے لگ حائے كەرجان عرش برسكىيەمىتوى سىے، ياالملر کے ماحقہ،ائس کے چیرہ اور منڈلی کیسی ہے ۔ قرآن پاک میں ان جیزوں كاذكر موحود \_\_ مگران كى كىفىت معلوم نىيس، لىدا كىلىس ما ملات مى

ريرنهين كمدني حياسيط - البته مصنرت عبالسترين عبسض بمصنرت علي

اور بعض مفسرین سفے لوگوں سکے زمینوں کو قرآن پاک سے قریب ترالم نے کے سے قریب ترالم نے کے سے اور استال اور طن سکے بیانے ایف الفاظ کے کچھے معانی بھی بنائے ہیں مگر میرمحص احتال اور طن غالب سے ، قطعی طور میرمحیونہیں کہا حاسکتا ۔

امام شاہ ولی التی فرید دلوی اله امی طریقے پر فراتے ہیں کہ التی تعالی نے میرے دوق میں برجنر ڈال دی ہے کہ عالم بحنیہ سے حقائی بینہ بینے بین کی تعلیم اور اس کے بڑے بڑے اصول انبیا وی فرت اس عالم تحلیط میں تعلیم اور اس کے بڑے بڑے اصول انبیا وی فرت اس عالم تحلیط میں تعیین ہوئے ہیں جو کہ اس ما دی جان کے عقالم فاردہ ، موات بر ، افلاق بر، مشرور اور قبائح کے ساتھ ہروفت ٹکولنے ہے ہیں ۔ جنانچ اس کی وضاحت آگے آرہی ہے کہ مختلف انبیا د نے فریضہ تبینغ کس جنانچ اس کی وضاحت آگے آرہی ہے کہ مختلف انبیا د نے فریضہ تبینغ کس طرح اداکیا اور ان سے ساتھ کیا سلوک کی گیا ، توشاہ صاحب فرائے ہیں کہ فیروشر کے اس کی والے سے مقام انبیاد کی طرف اشارہ عماسے اور ان حوالی مونون مقطعات سے ہی مرادہ ہے

تبعن مفسری فرطتے بین کرو کا اشاہ آنا کی طرف ہے۔ آسے آلیہ مراد ہے اور آس سے مفصود را ہیں ہے اور اس طرح الآن کا مفہم نبا ہے آ کا اللّٰه اُرَّی ہیں السّٰر ہوں اور دیجے دیا ہوں یگویا تم ہیں سے اطاعت گزاروں کی اطاعت اور نافر بانوں کی نافر بانی سب کو دیجے درا ہوں اور سب کو دیجے درا ہوں اور ہراکیب کو اس کے مطابق برلہ دوں گا۔ بسرحال میں نے عرص کردیا اور اصل کے مطابق برلہ دوں گا۔ بسرحال میں نے عرص کردیا کہ کہ علام کردیا ہے کہ این حروت کی حقیقی اور اصل الله می جا را اس پر ایبان ہے کہ این حروت کی حقیقی اور اصل اللہ می جا را اس پر ایبان ہے کہ بیر برحق ہے۔

اَب ابتدا نے سورۃ میں قُراَن پاک کی صدافت اور حقانیت کو ذکر کیاگیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کِمنْٹُ اُکْرِکھٹ اللّٰی کا ہے۔ جبی آیات کو محکم کیا گیا ہے بمحکم کامنی مضبوط اور اُٹل ہوتا ہے ، اور اس سے مراویہ ہے کہ اس کا ب کی آیات میں قطعیت پائی جاتی ہے

محکم آیات

یر ناقابل بنینخ اوراس کے اصول وصنوالط سردور کے لیے وا<del>حب العمل</del> م من مرعل ببرا بوکران نوب کو فلاح نصیب برگی . تو فرما یا کرسلی است تریہ ہے کر قرآن پاک کی آیتیں محم میں اور دوسری بات بیے کم کئے ہے۔ فیصلکٹ میوٹ لگڈنٹ حکر حکیات و خیب جمیر عیر خدائے کی و خبیر کی طرمت سے اِن آیات کی تفصیل بھی گئٹی سیے ۔ اُپ اس تفصیل کم محلا کئی طریقے سے بیان کیا جا تا ہے تفصیل کا ایک مطلب تو یہ ہو*سکتاہے* کہ پیلے اس کے ا<del>صول وقوا</del>عد کو بڑھ لو، مثن لو اور اتھی طرح یا د کہ لو اور اس کے بعداس کی تفصیل میں حافہ اور دوسرامطلب میں وسکتے ہے کراس کتاب میں دین کے تمام عقائمہ ، احکام اورسائل کو تفصیل کے الم تقربان كردياكي ب ادريتفطيل على خدا تعالى كى طانب سع بوئى ہے۔ سوقع اور محل کے مطابق کہیں عقید ہے کا ذکر ہے از کہیں اعمال ك نفصيلاست بس اوركهيس <del>اخلاقيات ك</del>ى تعيي*مات كا دُكرست - امم أك*ر اکے حکمرمیسی چینز کا اجالاً بیان کیا گیا ہے تر دوسری حکمہ اس کی تفعیلاً آگئ ہیں اور اس کی تم صروری عربیات کو واضح کر دیا ہے اسی سیلے فرا يكر السّرتعالي كى حارب سيدان آيات كى تفصيل مي بيان كى تئى ہے قرآنِ ایک کی تفسیر کے سلطے ہیں اصول ہے ہے کہی آسیت کی تفسیر ایشریج محمول فیس ستستع بيئك خود قرآن بإك مين ظاش كدار - أكريسي مقام بربابت واصح ننيي ہوئی تودوسے مقام برہو عائے گی ۔ اور اگر کسی ٹنکہ کی تفییر و تشریح قرآن کی میں مذسیطے تو بھے تنفیر کا دوسال صول یہ سہے کہ انٹارسکے نبی کی طرف رقبرع کرد کر اننوں نے مطلور تشریکے حرا دی ہوگی کیونکہ اسٹرتعالی نے لیے نی كواس باست كا يا نبركميا سبط لِلشُبكَ إِنْ لِلسَّكَ بِس مَا نُبِنَّ لَ إِلْهُ حُ دانغل) که حرکیداسی کاطرف نازل کیا گیاست، اوگول سے ساسنے اس کی وصفاحست کر دیں تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی مذہبے ۔سورۃ اک عمران میں

*'' آسٹے ُ* ھٰ ذَا ہیکانُ لِلّنہ کیس *' ہوگرں سکے پیے وضا حست ہے یوکہ بنی* کی زبان سے کڑائی گئی سیے۔ اگریعبرص محال کسی باسٹ کی تشریح بنی کی زبان مي بهي نرسط تو بيرحنورعليه السلام بيم صحاب كماثم الخصوص خلفائ وأشرب اور آب کے اہل بہیت کی طرف رکجرع کیا جائے گا اور وال سے تشریح معلوم کی جائے گی۔ ہردور ہیں حادثا سند بیش آستے سبتے ہیں اورمکان و زمان كمي لحاظ سي سني سني مسائل عمي منه سينته من و لهذا أكركوري السا معالمه بيش أحاب في حب كاعل صحابه كرامة كي اقرال من تقيي منه مو توقر أن من بير عام اصول بيان كردياكياسية لَعَيْلِعَهُ الكَّذِينَ كَيْسَكَنْ مَطْقَ فَهُ مِنْهُمَّ عَ (النسّاء) نویچراُن لوگول کی طروت رجوع کیا حاسنے جنہیں النّڈسنے اجتیا د والمستنباط كالمكرع طاكياسي وه تنادس منكے كرولان شلر فلال آمت با اس کے نمن سے ابت ہور با سبے اور اس طرح قرآن یاک کی کمی بھی کمیت کیمطلوم ِتشریح وتفسیرعاصل ہوجائے گی۔ یا در کھنیا جاسیے کہ تفصیل پرکور کمسی تھی ذریعہ سے عال ہو خدائے بچم وخبیر کی طرف سے ہی تصور ہوگی بغرعنیکہ نی کا بیان صحابہ کی تشریح یا مجتلہ کا آسستنیا طالب التلزى طرون سيعيموكا أكيون كمجتندكا احتيادهبي التكزتعالي كيعطا محرده علم و فتحر کی بنا دریمی ہوگا ، تفسیر کے سامسول الم الو تحریصاص سنے اپنی

یر رسی ایک کی تفییم کے سلے میں امبل اصول تفییر کی بابدی نہیں کی حاربی ہے۔ بروینہ جیے بعض نے مفسرین دراصل جال ہیں جو قرآن کیا کی من مانی تفییر کر سہے ہیں ۔ امام شافع کا ایم ابن تیمینہ ۔ شاہ ولی اللہ اور مولانا رسندیا حد کنٹو ہی فرائتے ہیں کہ جمع شدسے نابت ہونے والی ہر مدیث قرآن باک کی تشرح سے ۔ اگر کوئی شخص مدیث سے سے نیاز ہوگر قرآن باک کی تفییر کر ہے گا تو گھارہی کے سوانجید حاصل نہیں ہوگا۔

ایہ هنسرطل کوحرام اورحرام کوحلال نبدیسے گا ، لہذا قرآن پاک کی تشریح ونفیبر کے سلص ماصولول كرجيت بيكشه نظر كمهنا بموكار

فرايا بركتاب مين كرايتون كومحكم كما كياسي ادرخا تعالى كي ماب تعبد والآالله عاديث صرف الله تعالى كرو، يني اس كے ساتھ *ـى كويتركيب ن*ەنباۋ بىعبادى*ت كامعنى انت*هائى *دىرچە كى تغطىم ب*ور أ<u>سب</u>ىھ لىغظى <del>قرلى، فعل ، مال، سبم قالب اور جان سيع ببي بوتى بين - التهائي تعظيمه م</del> یہ بات بھی شامل سے کرحس ذات کی عظمہ کی جارہی سبت · وہ قادہ <u>علیم کل مختار کل ، نافع اور صارست - وه زالت بهاری غالبانه میکارکوسنتی</u> ادر جاری حاجت روانی کمه تی سیسے ، ہمہ دان، مهر بین ادر بهر توان سی اش کے سواکو کی بااختیار ذات نہیں جہر چیز کوجانتی اورسب کو کرسکتی ہویہ صفات بيزيج صرف الشرتعالي بالي عاتي بي لندا فرا يا كرعاً دن صرف التُرتعالي كى كرار كميز كرعها دست مك لائق صرف وسى ذات سه.

توحيد سے بعد دومسری اہم ابسن رسالت ہے جب سے متعلق ارشار <u>ے انگینی کے ترکی کے اندائی کی کیشٹ کی بشک میں ملاتعالی </u> كى جانب سے تمهارے سيلے ورائے والا اور ابنا رست سنانے والا بول من تمين افغال برست درارج عول كران كا انجام ببت بما بوكا ، تمين

ان افغال کی منز کھکتنا پٹرسے گی۔ اور نشیراس کحاط سسے کہ چینخف اللہ تعاسے کی وحدانیت کوتسیم کرسے گا ، نیک اعمال اسخام سے گا ، اس کوخرشخری دیتا بول كرأسے فلاح نصيب بوگی اور گست حبنت ميں اعلی درجاست عطابول سكے. فراياس كاب كى محكم آيات ميں يوم عبى ديا گيا سبے كاكست استفا اسْتَعُنْفِ صُولًا دَسَتِ كُلُّمَ لِينَ پروردگار سنے بخشش طلاب مود ، برخض كاريم

سے کوئی رکوئی خلطی مسرز دہوتی رہتی ہے حس کا علاج یہ ہے کہ اللٹر تعالیے

سے ہیشہ معانی ماسکتے رہو تھ تھ کو کہو آلکتے ہو اور ہرطرح خالقائی کی طوف
دیم عکر و بعض معنی منری فرائے ہیں کہ کربہ ہیں ہے ہوتی ہے اور استعفار لبد
میں محکومی دوسے راصحاب فرم نے ہیں کہ پہلے کفر، منزک ، بدعات آور
معاصی سے معانی طلب کرنی چاہئے اور اس کے بعد فرما بنرداری کے
معاصی سے معانی طلب کرنی چاہئے اور اس کے بعد فرما بنرداری کے
دیورگے اور خدا تھائی کے سلنے توریج کروئے تواس کا نیتو یہ ہوگا کی کہنے تھے کہ اس میں ایک مقردہ مرت کہ
امجیا فائدہ مہنچا نے گا جوب تک اس دنیا میں زندگی مالل ہے گا ، اتنی مرت
میں اللہ تعالیٰ مہمتہ فائدہ دیا ہے گا وکی تو ہے گئے ذکی فضل فضل کے
اور فضیلت والے کو لینے فضل سے خاص طور پر زیا وہ عطا کہ گیا گویا سنظار
مینے اور تو ہر کہ نے والے کو یہ دو فوائد مال ہوں گے۔
میں اور فضیلت والے کو لینے فضل سے خاص طور پر زیا وہ عطا کہ گیا گویا سنظار

ام محرب الديري القادر رازئ فرات بين كه دنيا يه من بعض آله افرانون كولمي لل دفي القادر رازئ فرات بين كه دنيا يه من بعض آله المقاد كولي كولي لله به كالم الموده حال نظر كي توبيان بر آده يكوبان كراستغفاد كرست اور توب كريان بركي خصوصيت حال سب اس سوال كي جاب مين فراست بين كربيان به من حصوصيت حاد دنيا كا الل و دولت اورجاه والقة ارتني بكه اس سه باك زندگی مادس به يحب بحر كي متعلق سورة مخل مين آب كه ايان لاف في بدير بحركوني نيك عال المحام في كاخواه مرد مويا عورت فلنحوييت في محديث في مكوب بين من بالمرائن من الماس كرون المال المال كرون ال

مت<u>اع</u> صن ہے جبی نیکیال بایکول بیغالب ہوں۔ المقشیری اور بعض دور سے رہزگ فرائے ہیں کہ صاحب فضیلت و مخص ہے ایک فضیلت و اللہ اللہ میں فضیلت و اللہ فضیلت و اللہ کے اللہ فضیلت والول بید ورج کر رکھا ہے۔ الیا تفض ہیں فضیلت و آدی کام انجام دیتا رہے گا۔ بعض فزما نے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ آدی ہے جب کر ایک فقہ سے السیر تنالی دیک رول کے کام بورے کو المہ فالم رہے کہ الیا تفس و ہی ہوگا جوصا حب ایمیان ہوگا اور اس کے اجتاب ملا ہور مل ہوگا۔ بنی فوع الن ان میں انبیاد علیما المائم سرکی سے علوقی خدا کا عبلا ہور مل ہوگا۔ بنی فوع الن ان میں انبیاد علیما المائم سرکی سے اس فیرست میں آئے ہیں اور الن کے بعد الن کو جبح طریقے کے الے اس فیرست میں آئے ہیں اور الن کے بعد الن کو جبح طریقے کے سوانے والے اور شریعیت ہیں۔ یہ توگ و نیا کہ منافیا ہوگا ۔ بنی کو فیون سے اور اُن کے باتھ اس فیرست ہیں۔ یہ توگ و نیا کہ وقت النظر نے دنیا کو فیون سے اما

نتى ننين سب وَهُو عَلَى هِ اللهُ الل

برجیز پر قدرت دکھتا ہے۔ وہ تہا رسے شرک ادر معصیت کومعات منیں گرسے گا مجد بھتے ابرعقا گراور براعمائی کی منزامے گا ۔ لہذا ابھیسے موج لوا وراس کے بیغام کوست بول کدلو۔ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کہ وہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کہ وہ اور ہروقت اپنی کوتا ہیوں نہ کہ وہ اور ہروقت اپنی کوتا ہیوں کی معافی کا نہ نگتے رہوا ور ضرا تعالی کی طرف رج مع رکھو ور خالات خراب ہوجا بیس کے را منے لوٹ کرجا باہے ہوجا بیس کے را منے لوٹ کروا ایس کے را منے لوٹ کرجا باہے اگر قم روگھ وانی کروگے تو وہ بھیٹا سزانے گا۔

سورة هـود ۱۱ آيت ۲۵ ۲ وَحَامِنْ دَابَّهُ ١٣ ديرسس دوئم ٢

اللّ إِنْهَامُ يَتْنُونَ صُدُورَها مُ لِيَسَتَخُفُوا مِنْهُ اللّهِ عِنْنَ وَمَكَ مِنْ اللّهِ عِنْنَ يَسْتَخُفُوا مِنْهُ اللّهِ عِنْنَ يَسْتَغُشُونَ فِيَابَهُ وَلَا يَسْتَخُفُوا مِنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عِنْدَةُ عَلَى اللهِ عِنْدَةُ عَلَى اللهِ عِنْدَقَهَا وَتَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسُتَفَيَعَا اللهِ عِنْدَقَهَا وَتَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسُتَفَيَعَا اللهِ عِنْدَقَهَا وَتَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسُتَفَيَّا مَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسُتَفَيَعَا اللهِ عَلَى اللهِ عِنْدَقُهَا وَتَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسُتَفَيَعَا اللهِ عَلَى اللهِ عِنْدَقُونَ ﴿ وَمَا عَلَى اللّهِ عِنْدَقُهَا وَتَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسُتَفَعَيْما وَمُسُتَفَعَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ترجد عده به خبردار ربو إ بينک وه لوگ مورشتے ہيں اپنے سين کو ناکه چھپ جائيں اس سے ، خبردار إحس وقت که وه اورشتے ہيں اپنے اور بو کچے خلام کحتے اوپر کپڑے ، وه مبانا ہے جو کچے وه چھپاستے ہيں اور جو کچے خلام کحتے ہيں بين بينک وه والتر تعالی باشنا والا ہے سينوں کے اردو کو کو اور نيس ہے کوئی چلنے بھرنے والا جانور زين ہيں سگر کو اور نيس ہے کوئی چلنے بھرنے والا جانور زين ہيں سگر اللہ کے ذمنے ہے ائس کی روزی ، اور وه جانا ہے اُس کے مونے بانے کی مگر کو ريسب کا سب کتاب مبين ہيں لکھ ہوا ہے آ

ٹوکسشنودی والی مبترزندگی عطاکریگا ۔ اگران ان السّالة تعا لیٰ سے اسکام سے اعراعن کریں سکھے نو پڑے دِن بعنی قیامت سے عذاب میں متبلا ہوں گے خله تغالی مرحیتریه قادرسه المذامنکرین غدا سے عذاب سے بیج نبیر سکت کیا گئے *آج كي بيلي آيت* ألاّ بالشهرة هي ميثنون كاتعلن مح*ي گذرشية* مضمون كح ملاقهم لوطهيت الهم اس كے تئان نزول كي تعلق محنه بن کرام کی دومتضا درائیں ہ*ں۔امام نجارٹی نے حضرت عبدالسٹرین بیب ش*ے ہے رداست نقل كى سب كرحصنورعليالصلاة والسلام كي عني بعض اذفا ست قفنانے ماجت یا بولوں سے علیما گی کے موقع پرلرمنٹی کو شدت سے محوس كرت تصرانيس يرشد كالمراخيال بوراعق اور مستى سعصى الامكان يحي كى كوست كريت تنه يناي معابر كرام ليصمواقع ريسينه كوار كواتي طرح سميسط سينت تنج كه ب يردگي زېو يلجن منسري فرات بي كه الله تغاسط نے یہ آباست نازل فرماکریہ باست مجھا دی کران ن کا مڑا خذہ اُسی مذہب ہوگا حِس قدر وہ طاقت رکھتا ہے کیؤنکہ السّر تعالیٰ نے انیان پر مکلیہ ہے۔ مالا ديطاق نهيس ڈالي . اہم سرخص کے بيلےصروری سبے کہ وہ برہنگی شت نیجنے کی کوششش کرے اور کینے اعضا نے متورہ کوظاہر نہ ہونے شے ا ام معنوی اور معص دور سے معفسرین این آیاست کے شابل نزول کے ستعلق فرالخير به كربه التتركيه إغيول ادرأ افرما لدن كمتعلق ازل مونس جبیا کہ امام مبیناً وئی نے مکھا ہے *کا فرا ویرشرک لوگ خیال کرتے تھے ک*ھ ريم دين السلام بيغيه اسلام إقداك باكسيم متعلق ليسشسيده طوربه كولى ا العبولة نيدي كميرا منتج تومها لول كرينة تنين هل سيخ كارشاه عبرالفا جير فرطقه بركد بعص اوفاست العثرتعالي كفاركي خنيرسازش كويزريعه وحي صوطلها برظاهركم فيبت تحف حبيه حنورهلي السلام البي باست كوبيان كرست تؤكفار و مشرکین برلشان بوعاستے بعین سی<u>صتہ تھے</u> کہ اُن کی تھی ترا سیرکو کوئی سا<sup>ن</sup>

شان نزول

النتركا علم محيط اسی توبیارواوراسی سے مردیا ہو۔

رشاد ہونا ہے آگا تھنو، آگا ہ رہم المھ سے کیڈنٹون کے دیگی کے دیکھئے استاد ہونا ہے آگا تھنوں کو دیکھئے کے بیٹ بیٹ سینوں کو دیکھئے کھنے ایک بیٹ سینوں کو دیکھئے کھنے کا موثان کا مترظا ہرنہ ہو سینے کا موثان دو مشفاد وجوبات کی باہر ہوسکتا ہے۔ اہل ایمان ترجیا داری کی دجہ سے الیا متضاد وجوبات کی باہر ہوں میکھ الدیٹر نے فزایا کہ انتخا تکلف کی صرورت ایس می موظ خاط رکھو اور زیا وہ ہریٹ ان نہ ہو۔ مشرعیت نے جس صرف ایس کو جا وراک ہو۔ مشرعیت نے جس صرف ایس کو بارگا کی سے مورا کرو۔ اور اگریسے نہ موٹر نے کے مصداق کا رکھو ورش کے میں اور تاہی کے مصداق کا فرائی ہے۔ کہ وہ دین سے طلاحت نینیہ سازتیں ورش کے میں اور جی لیا نیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے طلاحت نینیہ سازتیں کریتے ہیں اور جی لیا نے میں اور جی لیا ہے میں اور جی لیا ہو کی کو میں میں کریتے ہیں اور جی لیا ہے میں دورا کر جی ہے کہ وہ دی کر ہے میں اور جی لیا ہے ہیں۔ ورشال کی جی ہے کہ وہ دی کر ہے میں اور جی لیا ہے ہیں۔ ورشال کی جی ہے کہ وہ دی کی کو سیستی کر ہے ہیں۔ ورشال کی جی ہے کہ وہ دی کر ہے کہ دی دی کر ہے کی کو کی کر کی کو کی کی کی کھیل کی کو کی کی کی کی کی کی کھیل کی کھیل کی کی کھیل کی کھنے کی کو کی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل ک

ا اس شاہ ولی السّر محدث والحدی فنرطتے ہیں کہ سینوں کے موٹ نے
سے اس طرف بھی اشارہ ہور کتا ہے کہ لوگ لیے اندرباطل فور کھے
ہیں ، عکط طریقے پر سوسیقے ہیں اور فضول شکوک کوسٹ بہات کے ذریعے
وجی اللی کوسٹ نے کی کوششش کریت ہیں ، مگریہ لوگ خدا تعالی سے تونیں
حجیب سے تے ۔ السّر تعالیٰ فودلوں کے رازوں کوجا تناہے ، لہذا یہ لوگ
علط عقائہ اختیار کریے اور غلط اعمال انجام مے کرخدا کی گرفت سے
منیس نہے سکتے ۔

اب اگلی آیت بھی اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے ارشاد ہے وکہ این کر آبکاتے ہے الگر کھنی اور نہیں ہے کوئی بھی زمین پی بھی فی میں این کی بھی زمین پی بھی نہیں ہے کوئی بھی زمین پی بھی نہیں ہے والا مبافر رالا عکم کے اللہ ورڈ قی کی بھی کہتے ہیں جھی ما صطلاح کے ذہے ہے وی زبان میں دار جھوٹے کو بھی کہتے ہیں جھی ما صطلاح میں زمین پر باؤل سے بھنے بھی نے والے مبافر اور رینگنے والے کی طرو ل

رزق کی ذمرواری کودارکه جا تہہ - الطرف فرمایا کرسب کوخواک مهیا کونا ہماری فہر داری
ہے رہیاں پراشکال پیدا ہوتا ہے کہ زین پر جینے بھرنے والے جا فاؤل
کا ذکر تو آگی ہے محکمہ ہوا ہمی ارٹے فوالے پر فرول کو بھی المئٹر تعالیٰ ہی روزی
پہنچا تا ہے ، ال کا ذکر کیول نہیں آیا۔ اس نمن میں معنسرین کرام فر لمستے ہی
کہ بر نہوں کی نبعت زمین ہیں سہنے والے جا نداروں کی تعداد سبت زیادہ
ہے اس بے محف دابر کا لفظ استعال کیا ہے ، وگر تنا باشبر ہوا ہیں الٹے فیار پر ندوں اور یا نی میں سہنے دالی ساری محفوق کا روزی رساں وہی المنظر
تفاری ہے ۔

ترندی مشردهیت کی رواسیت میں آ آہے کہ لے لوگر ا دیکھید ا صبح کے قبت پرندسے خالی برسط بانے گھونسوں سے سیکتے ہیں اور میسط بھرکروالیو*ل ط*ے التياس. وه الشرك توكل بر تعلقه من ترالسُّرتعالى انتيس روزي سينجاناك و الكر تم يحبى النظرير اليابي توكل كرو تو و تهدير بحي اليابي رزق مبنجائے گا- النتر فيسلينے فضل سے تمام عا مزاروں كى روزى لينے ذمىسى ركھى سپے يھنور عَلِيلِللْهُ مِمَا فِهِ النَّاسِةِ الْأَوَانَّ كَفُسًّا لَنْ تُسَمُّونَ حَتَّى تَسَسَّتَكُمُ لَهُ پرد فقت کوئی عازار این روزی *بیدی سیم بغیر نهین مرتا ، حب یک* الن كراش كى زندگى مقصود بوتى سب اسے درق ملار بنا سب معجد وزى الله كي حكم م كسيخف يأسى جاندار كي سيك مقدر سب مه است كهافي بغر منیں مرسکما ۔ اور النٹر نغالی ایس کی جبرن حسیب ست روزی کے سامیے ایسے سامان بدیا کر آسے جواس کے وہم وگان میں بھی نہیں موستے ، لہذا انسان وحيوان ابني روزي كي مكرم يلاز البنلي عاتست سه ووچینر کادمی دا کنند رور زور یجے آب و دانہ دیگرفاک گور بینی د وصیری اً دمی کوزرمردستی این طرف تحمیه نیج کهریدے جاتی ہیں ااکمیا اُس

کی خوراک اور بانی اور دوسری اس کی تبرکی سٹی ۔ آب و دار بھی انان کو کھینچ کرکسی مذکری سان ان کو کھینچ کرکسی مذکری سبات سے اور اسی طرح انسان اپنی موست کے مقام برکسی ذکری طرسیقے سے صنر در پہنچ جا آہے بہطلاب یہ سبے کہ مقرر ہ وقت کب ہر جا ندار کو روزی سپنچ نا السر تعالیٰ سنے اپنی مربانی سے بینے شخص سے رکھا ہے۔

ا مام رازی ٔ اور معجن دوسے مرمنسرین بیان کرستے ہیں کہ حضرست موسی علیالسلام میر وهی نازل ہو رہی تھی اور آب کر کیے گھے وا اور کی روزي كاخيال أربل غفاء التشرتعاني كوبير باست ليندنه أني نرفزوا ياليه موسليّا. اس سامنے صابے مجتر براہنی لاعظی مارو بحبب لاعظی ماری کئی تو بھتر دو کرے ہوگیا اوراس کے انرسسے اکیب ادھفے ریا کم ہوا ،الٹرنے فرایا ، اس چفر کو بھی عنرب نگاؤ۔حب ایساکیا تر اس کے بھی دو کھڑے ہوگئے ب نیسلر بحفر نکلا . عیرحمه بوا که اس تبیرے بیفتر کو مجعی تعرژ د و برجیب وه معمی توژاگی تواس تجفریسے ایب جبویٹی حبیہ حِيورُ اساكيرُ الرائم مرمُواحب كي منه مي اس كي خور اك ببزيتاً عَفَا رالتَّه تعالىٰ نے موسیٰ علیمالسلامہ ستے حجاسب اٹھا دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ حیوا اسا کیٹرا زبا*ن حال سنے ٹیکسیع بیان کر رابی تھا*۔ سفسٹھانَ مَسَنِّب کیکنیْ وَيَسْمَعُ كُلِّهِ وَلَهُ لَمُ مَكَانِيْ وَيَشْلِيْ پاک ہے وہ ذاست حجہ محجے دیجے دہی سبے ،میرسے کلام کوشن رہی سبے میری قیام کی مگر کومانتی ہے . مجھے یاد رکھتی ہے اور مھولتی نہیں اس<sup>سے</sup> سوسي عليه السلام كوبريا وركرا نامقصور تفا كدحمه التكرتعا ليسيضر در بحقرم سينين مے ہے کیبڑے کو اس کی روزی پنجار ک<sub>اس</sub>ے وہ اس سے تھے واکو ل سے كيے غافل موسكنا سب ربعض او فات دئيها كيا سبے كدكو في بريده خوراك كمه يد واز دورسع ويخ مي بجر كرلانا سبط اكد كله وليد من جاكونود

کھائے یا لینے بچوں کے منزمیں طال نے مکہ وہ دار ال کی خوراک منیں تیا بمركمسي دوسطحرعا ندار كيم مقدر بين بوناسيء يفانخ وه دانه اس كي جريخ ہے گرتا ہے اور نیچے گذی الی سے کنارے موجو دکیٹرے کی خوراک بن جاتا ہے۔ یہ اس کیٹرے کا رزق تھا ہوالٹرنے میں ندے سے ذریعے اسس

ميمينفامة كهب سيخاما

الم فرطی اور تعصل دیگیمفسرن فراتے ہی کہ تبیار استعراب لوگ بن سے پھرٹ کر کے رہنہ کی طرف بدرتع کری مفرا سے تھے کرانتے میں حباز کو صادرتہ بینیت آگئی اور وہ حجاز کی بجائے جیشہ کے ساعل پر پہنچ كيُّ اور مير ميالوگ حبشر ست الله المجرت كرك مدينه طيبه بيني مشهر رصحابي حصنرست الومولی اشعری سے تعلیے سے پر لوگ مرسنے ہیں ہے سروسا انی ك عالمنت ميں يہني . ايب موقع براهنوں نے انيا كيب دمي معنورعلاً ليلم کی خدمت میں بیرمنعامہ شریے کر بھٹی کہ جارا رائٹن ختے ہو گھا۔ ہے ،اس سے سلے کوئی انتظام فرائش ۔ وہتخص جب جعنورعلیا لیاں سے مجھرمینی ترازر ستعصنورکی زبال سارک ستے اسی آبیت کی تلاوست اُرمِلی سیعے کی حک مِثْ دَالِيَةٍ فِي الْكَرْضِ إِلاَّعَكَى اللَّهِ رِدْقَهُا رَجِيلُ مُ نَحْص نے یہ الفاظ <u>سُٹ</u>ے توائس کے دل میں خیال میا ہوا کہ ہم بھی السُّر کی مخلوق ہیں ۔ جبیب وہ ہرجا ندار کی روزری کا ذمہ دار سبے تبصرور کا رہے لیے بندولبست كريكا، بيس براتيان بوسنه كى صرورت بنيس يينا كي استخف حصنورعلیالسلامہس*ے کوئی* است نہ کی اور ا*شی طرح وابس سینے* ت<u>ص</u>یعے کے لوگول کے باس آگ اور کہنے لگا تمہیں فرمشنجری مہوکر النٹر کی مرد آ رہی ہے ساعقى مطيئين بوسكنے كرحف ويركنا في مركا وعده كيا بوكار عقورى دمركندر نحقي کرائن کے باس دوا دمی کئے جن کے پاس ایک سبت بڑا برتن تھا ، ج*ن من گوشت اور روشال تغیب رسب سنے تھ*نا کھایا منگر بھیر بھی ہے گیا

اسنوں نے وہ کھانا دو آدیمیوں کے میرٹرکیا کہ طسے صورعلیا اسلام کی خدمت
میں سے جاؤ، کھانا بھیجئے کا شکہ ادا کہ واورساتھ بیھی کہوکہ ہر بہتے گیا ہے
کسی اور صنر ورست مند کو فیے دیں بجب وہ آدمی کھانا سے کریہنے توضیہ
علیہ السلام نے فرایک ہوئے تو تہا ہے سیاے کوئی کھانا سنے کریہنے توضیہ
علیہ السلام نے فرایک ہوئے تو تہا ہے سیاح کی فی نامنیں بھیجا تھا ۔ بھیر
بب پورے معاملے کی دضاصت ہوئی تر آپ نے وزایا کہ جیٹا سے
السلات عالیٰ فادرطلق سبے اور وہ جس کے بیابے ہاسی طرح روزی کا
مامال دمیا کرتا ہے ۔ جب ایم کی وفاقت بورا ہوجاتا ہے قدروزی کا سعد کھی منقطع
ہوجاتا ہے ، حب ایم کا وقت بورا ہوجاتا ہے قدروزی کا معداد کھی منقطع
ہوجاتا ہے ۔

را یا استرتعالی زمین سے سرحا نار کوروزی سیجائے کا ذمر دارہے وَكُوْلُكُمُ مُسَنَّقَةً هَا وَمُسْتَوْدُعُها ارروهاس كمستقر دعظرنے کی جگر) اورستودع دسوسیے جانے کی مگر) کوھی حانیا ہے ۔ اہم ثناہ ولى الكرمحدسث وطوي فرمات بي كرستقراس عكر كرسية بي حيد السأن اینے الادے سے اختیار کر آسے بصے عام را اُسْ گاہ مکان وعیرہ اور توقع دہ مگہ ہوتی ہے جال انسان بغیراختیار کے بڑا کہتے پڑلا انسان زمین پرخور انا گھرنا آ ہے، یہ اس کاستقرہے . شاہ عمدالقادرٌ فراتے ہی کہ انسان کے اب کی نیشت اور مال کے رحم میں بلا اختیار رکمیا رمیا ہے ، یہ اس کے بلے متودع ہے۔ ال کے سیٹ سے حب اس دنیامی آ اسے نوباس کے بیے متقربونا ہے۔ مفروب مرکر قبرس حلاما تاہے تدیراس کے لیے سو نیے حانے یا <del>امانت</del> کی مبکہ ہوتی ہے بھی بھی ان ان کے لیے قبر يخينيت متنودع بوتى بيه تهال أسع بلاافتيار دافل كردما والب یه غلطالعام بات ہے کہ قبرانسان کی آخری آرم گاہ سہے۔ نہیں مجربر ترمشترك كي بيلي عارضي ففكا ناسب حب حباب تناب ببوكا نو

عبر برخص اپنے اعمال کے مطابق حبت یا دورخ میں جائے گا۔ اور یہ مرکب اس کے پیامتھ ہوگی۔

یہ فکر اس کے پیامتھ ہوگی۔

یہ ذکر کرنے نے کے بعد دریا ہے گئی فیٹ کرنے پھر بہتی ہیں درج ہیں کاب بین بوین دوزی ہستھ اور ستودع وغیرہ کتاب مبین میں درج ہیں کاب مبین کوعلم اللی کانمونہ مجولیں۔ امام شاہ ولی اُلٹر و اس علم اللی سے تعمیر کریے ہیں۔ آئی ہیں ۔ آئی ہیں ۔ آئی ہیں ۔ آئی سے تعمیر کریے ہیں۔ آئی ہیں ۔ آئی ہیں ۔ آئی سنت والجاعت کاعقیہ محقیہ سے قرآن کریم کی ان آیات اور حصنور علیا لیا لا سے حران کی روسے اللہ تعمیر کی ایس اور حصنور علیا لیا لا سے حران کی روسے اللہ تعمیر کی اس کے علیات کی ایس کے اس کے علیات کا در ذرہ بحر بھی اس کے خلاف منیں ہوگا۔ بیانی پیر میں کہا اور ذرہ بحر بھی اس کے خلاف منیں ہوگا۔ بیانی ہی اس کے خلاف منیں ہوگا۔ بیانی ہی ایس کے خلاف منیں ہوگا۔ بیانی ہی ایس کے خلاف منیں ہوگا۔ بیانی سے کہا دارہ دیمی دمی کرتا ہے اوران کو تحقیقی رکھا ہے۔ بیر تمام حبز رہا س

سورة **ه**ود ۱۱ آي**ت > ۸**۲۸ وَصَامن دَآبَة ٣ ديرسسسونم ٣

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ ٱيَّامِ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءَ لِلْمُلُوِّكُمُ اتَّكُمُ آحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَلَهِنْ قُلُتَ إِنَّكُمُ مَّبُعُولُؤُنَّ مِنْ الْعَدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا اللَّا سِحُرُّمُّكِ أَنَّ ۞ وَلَئِنُ اَخَّرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةِ لْيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُكُ ۚ الْاَ يَوْمَ كَاٰتِيهِ ۚ كَيْسَ مَصْرُوفَ ۚ عَ عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمُومَّاكَانُوا بِهِ نَيْسَتَهُزِءُ وَنَ ﴿ ترجمه اله اور وہ وہی وات سے جس نے پیا کیا سے آسانوں كر اور زمين كو چيد ون كے وقف ميں ،اور اُس كا عرش ياني يرتما ا كر أزمائ وه تم كو كركون تم يس سے زيادہ اميا على كيت والا ہے۔ اور اگر آپ اِن سے کتے بی کہ بیٹک تم اشائے ماد کے مرنے کے بعد ، تو وہ لوگ کتے ہیں جنوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جاود (ک) اور اگر ہم موفز کر دیں ال سے عذاب کو ایک مت معلومہ یک ، تو یقینا یہ کمیں گے کہ کیا چز روکتی ہے اس خلاب کو - سنو ! جس دِن آئے گا وہ ران کے اس تو نیس مھیرا مائے کا ان سے ادر مجھیر لے گی إن كو وہ چيزجس كے ساتھ وہ طفا كا كرتے تھے (٨) ربطِاً ات محمد المنسلة آيات من قرآن كريم كي آيات كر محكم اور مفسل بوسف كابيان تفاء

بھردعوسندالی التوحیدا وربندسے کی تربراور استغفار کا ذکر موا۔ نا فران<sup>وں</sup> كى سازش اوراللترتعالى كے علم محيط اور قدرست اسكر بيان كياگي اور اكلة برهبى كدم رجا نداركى روزى كإضامين وه فد دسست الترتعالي مران ان كي مائے قرار اور سوسیے مانے کی مجد کومانالیے۔ فرایا ریسب چنزی خداکی کتاب میں درج ہیں۔ اب آج کی آیات میں تخلیق کا لنا سے لاکھ ترکزہ ہے حرکہ خلاتعالیٰ کی وحانبیت اور قدرستِ تامہ کی دہل اور اس کے کھال حكىت كى نشانى سيئے۔

ارشاد موتاب وَهُ وَ الَّذِي ضَاكَ ذات ده سب خَلُقَ عَلَيْ السك ملات والأرض في بسنة أيّام من في السكة آسانول کو اور زمین کوجھید واِن کے وفقہ میں کا کنات کی جھید دِن می کئیت كا ذكر قرآن باك كے دوسرے مقامات برعمی آیا ہے مثلاً سورة اعراف مِن سِنَ إِنَّ رَبَّكُ كُوْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا فِيتِ وَالْأَرْضَ فِتْ سِتَنْ لَهِ أَيَّا يُرْبِعِي بِينَك تمهارا بردرد كار وه سي حس في رض ا تُرْجِهِ دِلُوں بِين بِيلِ فِرِهِ إِي سُورةِ اللَّهِ سُجِدِه بِين سِنْحِ ٱللَّهُ الَّذِي خَكَقَ السَّى حافيتِ وَالْمُرْمَضَ وَهَا بَيْنَهُ حَمَا فِفْ سِتَنَةِ ٱلْآهِرِّ الترکی ذامت وہ ہے جس نے اسمان وزمین اوران کے درمیان والى استسياء كوجيجه دين ميں بيدا كيا۔ ايساہي ذكر تعبض روسري سور تو آپ ہمی آ کسبے مفسر من کرم فراستے ہی کر الشرتعالی کوشخلیق کا 'ناست كيسيلة حجيه دبن كأعرصه صروري نهيس بتفاكيونيحه وه تعرفا وبرطلق ذات ہے جدان واحدیں بھی سی چیزگورد! کرسنے یہ فدریت رکھتا ہے ہم جعد دن کا وقف سی نوع النال کی تعلیم کے لیے ذکر کیا گیاسے کو کر میٹ شُرِيفَ مِن ٱلمنب ٱلشَّوْدَة مِنَ الرَّحْ مِن الرَّحْ مِن وَالْعِبُ لَهُ مِنَ الشبيطن بعني استكى رحمان كاكامرسه وبي كرعليد بازى شيطان سى

خصلیت ہے مقصد یہ کہ ہرکام کواحن طریقے سے انجام دیا<del>جا ہے</del> اورعلد بازی انچیں چیز نئیں سے ۔

اسے رہی یہ باست کرحجہ دِن سسے کو ن سسے دن م ہے کہ اس سے کرہ ارمنی سے جبس کھیے سکے دِن تومراد نیس موسکتے کیونکہ ان کا تعلق سورج کے ساتھ سے حس کے طلوع وعروب سے ییل و نهار کا نظام دا استهست به سورج اور دیگرسیارون کی تخلیق تو ا سانوں کی تخلیق مجھے بعد ہوئی ۔اس کامطلسب برسیے کہ حبب الٹارنے أسمان وزمين كوسيا فرمايا تواس وقت تدرن رات كالصور سيهنين تعا ىندا ان حجد ايام سے جارك جدايام مراد نبيں ہوسكتے - آسيئے قرآن ياك سے لیجھیں کہ ال محمد ولوں سے کوان سے دن مروبی سورہ الکھ محده مِن سِنَةُ مَنْ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي كِفُمْ جَانَ مِقْدُارُهُ اَلْفُ سَكَنة مِسْمًا نَعُسُكُونَ تُحدوه أكب روزاس كى طوف رحوع کر ایکا جبکی مقدّارتها کے شاکسے ایک ہزار سال ہوگی ۔سورۃ م<del>عادج</del> میں قبات م المارك م معداد سي متعلق فره أي للنعث على المملك حكمة والروع والكيار فِ يَوْمُ كَانَ مِقْدَاكَةُ حَمْسِيْنَ ٱلْفُ سَنَةً للْأَكُاور جرائيل علىالىلام أنس كي طرف عير سفته بس ايب دن بي مب كه خدار ي حارس مزارسال ب يمقصديكم المترك لا أكب برارسال کے برارسے ورجید دن میں ارص اس ب بیسے کہ لیتخلیق حید مزارسال میں محل ہوئی کا انا <u>ق سیمتعلق سورة مطب وسمده بین سخلین کا حال اس طرح ۲۳</u> بِي قُتُلُ إِسَّنَاكُمْ لَتَ كَفُولُونَ بِالَّذِي خَكَثَ الْأَنْ صَ فِي كِوْمِيَّانِ كَرِيْكِي كَالِمُ اللهِ وَالْمُنْ الْمُلَا الْكَارِكِيسْ فِي وَالْمِ كَے زمين كو دو دنوں ميں بيدا كيا" وَتَحْبَ لَ فِيهَا كَوَاسِي مِنْ

كُوْفَ فَكَ الْهِ الْمُعَلِمُ الْهِ الْمُعَلِمُ وَلِهِ الْهِ فَعَلَى الْهِ السَّمِ الْمُعَلِمُ الْهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْم

مبرحال الترکیے بال جیدون سے اس دنیا کے جید ہزارات مرادی البت دن کے دورائیدی تفاوت کی مثال اس دنیا یں جی موجود کا کرور البت دن کے دورائیدی تفاوت کی مثال اس دنیا یں جی موجود کا کرور ارض کے میل ونیا رعام طور پرچ بیس گفت کے ہوتے ہیں مگر زئین کے کار دول پر بعنی قطب شالی اور قطب حبز بی میں دن کی مقدار بدل مباتی ہے جانچ انتہائی شمال اور ائتہائی جنوب می بعض ضطے لیے بھی ہیں جہاں جیدا ہی مقدار ایک رات اور حجیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نظام شمی سے بہرائیٹر کے مال مال کے مرابر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نظام شمی سے بہرائیٹر کے مال میں دن کی مقدار اس دنیا کے ایک برار سال کے مرابر ہے۔ میں فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرای النٹر دہی ذات ہے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے جس سے زمین وا ممان کو تعقیق دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے جس سے جس سے جس سے زمین وا ممان کو تھے دان کے تعقیق فرایا النٹر دہی ذات ہے تعقیق کے تعقیل کے تعلیل کے تعقیل کے تعقیل کے تعقیل کے تعلیل کے تعقیل کے تعلیل کے

مِي بِدِإ فرَاي وَكَانَ عَنْ شُهُ هُ عَلَى الْسَمَاءِ آور اسْ لاعِنْ إلى يد

عرش ر اب تقاءاب یانی کی کیفیست سے معلق مفسرین کرام کا اختلاف سے کوا جام جوبینے بہودی عالم تھا ، بھراسلام لانے ان کی بیان محردہ روامیت میل آہیے كراميَّرْتعالى نے سلبزرْ بُكُ كَا أَكِبُ ياقوت بيدا فنرايا ، مجرحب اس يرقمري تتملی ڈالی تووہ تھیل کیریانی بن گیا اور اس طرح یانی دیجود میں آیا ۔ میرالمٹرنے یا نی سے نیچے ہوا کو بیا فرایا اور اس طرح گویا یانی ہوا کے اور پڑا کا ہواہے اور یا فی کے اُدیر خدا تعالیٰ کا عرش تھا۔ اس سے معلیم ہوا کہ عرش مبی مندا کی مخلو قامت میں سے ایم محمد ق ہے۔ صیحیح نجاری میں عمران ہی حصد پرخ ے روایت ہے ڪانَ اللهُ عَنْبُلُ كُلِّ شَيْعُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل چیزول سسے پیلے موج وقفا بھیرائس سنے ہوا کو پیڈ کر کے اس کی لینت يمه ياني كو مُكايا اور اس كاعرش اس يا ني بيريضا . حضرت عبرالسطري عربن العان كى روايت مي أناب كرصنورعليالسام نے فروا فَكُدُرُ صَفَادِيُلَ فَكُنُقَ قُبُلُ حَكُنَ خَصْبُ ثِنَ ٱلْفَ سَهَا التَّرِتْعَالِي شَيْرَالِ السَّرِيْعَالِي السَّارِيُ الْمَاسِدُ کے پیدا کرنے سے بچاس ہزار سال بیلے تمامہ چیزوں کا افراز معقرر وزمایا اورائس وفت الترتعالي كاعرش يانى كے أوبر لحقاء

بعص فراستے ہیں کداس آئیت ہیں فرکورہ پانی سے یہ ہارے انتخال والا پانی نہیں ہے اور عرش کے پانی پر ہونے کامطلب یہ ہے کہ عرش اربانی نہیں ہے ور موائل نہیں ہی ۔ بعنی ہر حیز پر العلا تعالیٰ ہی کا تصرف ہے گویا بھال کرنے چینے مائل نہیں ہی تعدد تب امر اور اس کے تعرف تصرف ہے گویا بھال کر العلا تعالیٰ کی قدر تب تامہ اور اس کے تعرف کر مائل کر مائل کر اور اس کے تعرف کر اندائی کر موجو کوگل، اندائی کر میان کر دوج اعظم تھی کہا جا تا ہے ۔ بیر سال مجوعدان نیت کا ایک مزرز ہے جا کہ کرنے ہے ۔ اور اس کے ذریعے تمام انداؤں کے تعمل کے ساتھ ہوتا ہے ۔ اور فعل سے نوا لف لئی کے لیے تھا کہ کرنے کا تعمل کے ساتھ ہوتا ہے ۔ اور فعل سے نور سے کے اور اس کے ذریعے تمام انداؤں کی قدرت کو معنیٰ یا تی ہے ۔ کی قدرت کا معنیٰ یا تی ہے ۔

ہم عام فہم تفسیر سے کہ اس پانی سے مادی پانی ہے جب کے تعلق انٹرنے فزایا ہے قریحہ لک حرب السمانی کے لاکٹری کے تحيّ "دالا سنبياى مهرنے ہر عائلار چيز كو يانى ست پيدا كيا . كم از كم اتنى بات واضح سے كرموالير لا فريعني حيا وات ، نبايات اور حوايات كانخليز انی ہے ہوئی۔ تر فرمایکراس ہے السّر تعالیٰ کی قدرت امراور حکمت بالغر كربيان كمزامقصونسي كرخا تعالى وحذلاش كيسته كدخانق صرف الكتريج اور تخلیق میں کوئی ائس کائشر کیس نہیں ۔

بعض فزاتے ہیں کم عُرش کے آور عالم امر ہے اور اس کے بیٹیے سیقسیر عالم خلق ہے -ان دولول عالموں میں اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے آور سے ان سے ل چاروں کامخلوق کوعلم نہیں مگرینچے کی جینرول کا علمہے۔ ساری کا ُنات عرش کے علیجے ہے روٹا کو تخلیق کا کنا سند سمے مقصار کے متعلق شاہ والہٰ ہِ ذ لتے ہیں کمر دکھیو! الٹیر نے ساری کا ُنا ت کو انسان کی مصلحت کے لیے بیدا خرا یا ہے۔ ملائک مقربین کو بھی محص فدع الف فی کی مصلحت کی ظر يداكيا سبع عالانح فرستول كي تحليق انسان كي خليق سيراريول كحرارك ال ئیں ہے ہم دئی ہتی ۔ بیلے انٹار نے طاواعالی کریدا کیا ·اور بھر باقی میزول کراور رسيعة خرم انسان كويردكما اوراس كامنتها كيم مفصوديه بيان فسنسرايا للسَّلُوكُ وَأَنْكُرُهُ آخْسُنُ عَسَمَالًا \_ "كار ومتينَ أَنْهُ زم مں سے کون لیچھے اندال انجام دیا ہے۔ تحریا تمام کا ننات کوانسان صلح<u>ت کے ل</u>ے پیراکیا اور اُٹس کوامتیازی حیثیب دی ناکر دہ اچھے ادر رئے سے علی کا امتحال کرسکے انان کی آزمائش کے لیے ساری کا ثنات كووج درنجنا رعيراللرسن نبحي اوربرائي كالشخام بحبى بيان فرمايا ظاهرسب كرحب ان ان كاعمل الم بوك أوروه عرم سے بینے والا بوكا اور الله كي طاعت كي فرف عليه تي بيتن قدمي برنزادہ بڑا وی چی<del>ے ک</del>ال ہوگا جبکا طلع<del> ہے ج</del> کے لیے شخص کے لیے النظر تعا<u>لے نے ا</u>ض کے اورالً کے درمیان والی سرحیزکو بدا کیاسے

بعث بعد الموت

اورباقی کفتر، مشرک اور معاصی کااز کاب کرنے والوں کے متعلق فرال وَلَكِهِنْ قُلْتَ السُّكُمُ مَّنْهُ فُوثُونَ مِنْ كَفُوالْمُوتِ اگرآئی اُگ سے کہیں کرتم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے عا و گئے بعیز َ ملحت ادرانس کی حکمت ہے کرمبرانیان کوموسیے بعد دوبارہ سلیفے سلمنے تحصرًا کر کے اس کی زندگی سے کارناموں کا حیاب ہے گا رَكِيقَاقُ لَنَّ الذَّمِنِ كَفُرُوا تُركَفُرُ رَبِنَ والسَّهُ كِينِ مِنْ الْهُمُا الاستحدي منسائي يه تو كه اوريد مشرك اوك فرآن ياك كي الركا انكارنيين كرسكحة تفح مگروه اس كرحق نهيں مكنتے تھے مگر كہتے تھے کہ جادو سکے زیرا ٹرسیے ۔ گویا قرآن پاک کی تا نئیر کڑھی جا دونفسور کرتے تھے حادو کا بھی ہیں نصور سبے کروہ مو تر صرور ہوتا سبے منگر اطل سے ادر کا فرو مشرک قرآب بخیم کوبھی اسی باست برجمول کرنے نہے ۔ و مایا یہ سکتیے ظالم لوگ ہں. سکتے سیے کھراگر قرآن باک کی میش گورنی سمی ناسبت ہوگئی اور مر<u>ائے کا</u> ىعىدلوگ دوبارە زىزەم وڭئے تواس ميں ضراتعا كئ اورصاب كماب كاكرنى دخل نہیں ہوگا مبکہ بیمحض جا دوسکے زریعے ہوگا سے تو آنے دالی بات بحتی ، الن توگور سنسے اپنی آنتھوں سیے محرات دیجھے کربھی انکار کر دیا ۔خرواپنی فراٹ يرحب شن القر كالمحزه واقع بواتو كنه سنظر "سيمنى منستمة في" ترحلة بوا جا دوسہتے ۔ بہلے بھی لوگ جا دوکر ستے شکھے اور آ ج محد بھی الیا سی *کریسیت ېس دالعياذ بايش* 

عیائی اور میودی منتفرقین عبی اسی قبیل سے بیں مغربی تعلیم کے دلاوہ تعبین ام مناوسلمان عبی آئ سے متاثر ہیں۔ یہ لوگ حنور خاتم البدیکی صلی استام علیہ کے مار اسے مالی استام اللہ کا انکار فو مندی کرسکتے ، ان سے لائے ہوئے علیم انقلاب کرتیا ہم کرتے ہیں مگر آب کوخاکا سچارسول لائے ہوئے علیم انقلاب کرتیا ہم کرتے ہیں مگر آب کوخاکا سچارسول

ماننے کے بیان تیارندیں کہنے ہرکہ آب ٹرے ذہبین ہفکارندا در خطیم آدمی تفص حرانقلاب آب سنے بر یکیا وہ موسیٰ اور علیے علیہ اانسلام بھی مجمر سکے منگر آیب النٹر سکے رسول منیں ہیں مہیں ان کی مهدط دھرمی اور آخر ست

فِرُا وَكُونَ آخَنُهَا عَنْهِ مُ الْعَدَابِ إِلَّ أُمُّتَّهُ مُعَدُّودُةً عَدَابًا ان کے ایک خاص مرت کے سے سیاے عذا سے کو مؤخر کر دیں ، لَسَقُولُ مَا تَحْدِهُ فَ لَو كَا فِرْلُوكُ كَتْ بِي كَرِعْذَابِ كُوسَ جِيزِ سنة روک لیاسیے ریر بات وہ از راہ کمنچرسکتے ستھے کرحس عذاہب سیے بہیں ڈرا سے ہو، وہ کیوں نہیں جاتا۔مشرکین کرھی کیسے ہی کہتے تھے انگر نے اگن کومہلسنت دی ایمیب خاص دقت تک اور بھیرمیدان پررہیں اگن ہم عذاب اللي ازل بوكميا ـ امت كامعني عام طور برجاعت باگروه بهد تاسب جيب سورة آل عمران ميريث كمشه هو الريخي أهنية تمراكب سيري عن ہو حولوگر ان کونٹی کاحکر کرتے ہو اورٹرائی سے روکتے ہو. <del>سور ڈکل</del> میں بت ابرائيم عليه السلام مح متعلق فرمايًّا إنَّ إنْهِ إِهِ بِيْتُ مَا كُمانًا أَهُمَّا أَهُمَّا أَمُّ نَّامِنتُ اللّٰہِ کے نینٹ کُٹنیت ابراہیم علیہ *اسلامہ بیشوا، انٹر کے فرانبوا*ر <u>در ایک طرفت میکنے فیانے تنصے بریبال امریت کالملیٰ میشوا ہے میگراس</u> اُست کرمیر میں امست کاعنیٰ مدت ہے کہ اُگریم ایک فاص <del>مدت</del> کم عذا ہے کو ٹلسلے رکھیں توسکتنے ہیں کہ وہ عذاہے کہاں گیاجی سیے تم ڈرا بورانترن جاب مي فراياكك سنر إ كُوْ كُو كُو أَيْنَ اللَّهِ كُنُونَ مَصْمُ وَفَاعَنُهِ مُ حَبِي دِن وه عذاب آما في كا توجير سُايا حلیئے گا ، فزعون کے یا س عذاہب آیا تر جسے عزق کہ کے حقیو کرا ، فرم عا وثمود كونيسست ونابودكيا - قوم لوط اور دومسرى قرمرت كوالك كيا - اسى طرح ان کے پس تھی عذاب اُجامے کھا تو بھریہ سیج نہیں سکیں گئے۔ ویکافی بچھ۔ قرحمات الن الن کو وہ کی تھا تھے۔ ان سے کہا جائے کا کریر دہ چیزجس کے ساتھ وہ طفط کیا کریا ہے ۔ ان سے کہا جائے کا کریر دہ چیزجس کے ساتھ وہ طفط کیا کریا ہے تھے۔ ان سے کہا جائے کا کریر دہ چیز ہے جس کرتم ندان کے طور پر استعال کیا کرتے تھے یغرضی کا گر اگر فی الوقت عذاب سے مسلست بل رہی ہے تو یہ الدی کو موقع دیتا ہے بچر ادمال و تدریح کے مطابق بل رہی ہے۔ وہ الزبانوں کو موقع دیتا ہے بچر جب افرانی عدرہ سے تو وزکر جاتی ہے اور حب اور دو بچرالیا ابن کا بھی میں عال ہے کہ کھٹے کا ور تسخری بنا پر کہ عذاب کو کس چیز نے روک دکھا ہے کہ طفط اور تسخری بنا پر کہنے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک دکھا ہے ۔ فرایا جب عذاب کو کس چیز نے روک دکھا ہے ۔ فرایا جب عذاب کے کہنے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک دکھا ہے ۔ فرایا جب عذاب کو کس چیز نے روک دکھا ہے ۔ فرایا جب عذاب کو کس چیز ہے گا اور ان سے ہٹا یا نہیں جاسکے گا۔

سورة هسود ۱۱ آيت ۹ آ ۱۲ وَمَامِن دَآبَة ١٢ درُسسچارم ۴

ترجہ ماہ ہداور آگر ہم چکائیں انسان کو اپنی طرف سے صرائی ، پھر
ہم اُس سے چین نیں ، بینک وہ انسان البتہ مایوس ہونے
والا اور ناشکر گزار ہوتا ہے ﴿ اور اگر ہم اُس کو پچیائی
نعمت کا مزا شکیف سے بعد ہو اُس کو بینی تقی تو وہ کتا ہے
کہ دور ہو گئیں مجد سے بالیاں ۔ بینک وہ اِترافے والا اور سیحی
بچائے نے والا ہوتا ہے ﴿ اُس مُل مِن کَر بینوں نے صبر کیا اور
اچھ اعمال انجام میے ، یک لوگ دیں کہ بان کے لیے خشش اُس سے
اچھ اعمال انجام میے ، یک لوگ دیں کہ بان کے لیے خشش سے
ہے اور ہڑا احبر ہے ﴿ اُل پس لے پنجبر اِ شاید کہ اپ
جھوڑ نے والے ہوں بھن اُن چیزوں کو ہم آپ کی طرف

وی کی جاتی ہی اور تنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ آی کا سینہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ،کیوں نہیں انالہ جاتا اس پر خزانہ یا کیوں نبیں آنا اس کے ماقد فرشتہ دبیک اپ تو ڈر سائے ملے میں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا ذرور ہے (۱۱) دعوت الى التوحيد ك ذكر ك بعد الله تعالى في في غيم محيط اور قدرت الم كا ذكر فربايا اس م يبط تمام جا ذارى روزى كا ذمه النايا اور مراكب لم ي متقر اور توريح کے علم کا ذکر کیا ۔ بھر تخلیق کا ناست کا ذکر کیا جوکہ اُس کی وعلیٰت اور قدرت امر کی دلیل سبیح آسمان و زمین کی پیائش اورعرش النی کا ذکر بواشخلیق کاشناست کامتفصدانسانوں كيمصلحت ببال فرايا اورانسانور كتخليق كرائي آزالش كالتصوّر نبايكدان مي سيدكون ليصطفال الخيم ويتسب اوركون رابين كاروكاب كراسي فراييس كجيان تعالى كمانب سيدري سي دفراي اگز افرمانوں پر خدا کی گرفت مؤخر ہو جائے تو وہ ٹھٹا کرتے ہیں سگر الٹیرنے فرمایا کرجب اس كى طرف سے عذاب آنيگا تو بيروه شايانييں جائيگا اور جس چيز کے ساتھ يہ مذاق محصقے ہیں ، وہی چیزان کو گھیرے گی۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالی نے انسان کی ناٹرگزار كا ذكر فرایا ب ـ اوگ عام طور بر مذتر راحت ك وقت البا فرض ميم طور بر انجام شيته مي اور نہ ہی تکلیفٹ کے وقت ، آج اسی بات کا تذکرہ ہوگا۔

ہیں ۔ تو فرما یا جسب بھرکسی کو راحت سکے بعد *تع*لیمت میں مبتلاکر دیں ، توانسان کی حالت

عوم معدزوال

مير موتى ہے إِنَّاهُ لَيْسَوَّ مِنْ كَفَعَى مُ كَوره بايرس مونے والااور بالشر كُرار بن جا تلسب و مع محتاست كراب ميرس ساء عملاني كاكوري موقع ما في نهیں رم اورایسی حالت می صبروشکر کرنے کی سجائے اللّٰہ تعالیٰ کا کلمہ شکرہ کرسنے نگنسیے کمائس نے آئے نگی میں ڈوال دیا سبے ریرا<sup>ن</sup>ان کی انترى كى دل سب . عام طوريم ان ان راحت اورتكست دونورجانتون یں ناکامی کامنر دیکھتے ہیں۔ وہ مذکر تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور مذراحست مين شكرا وأكرست مي والبته لهبت عقور سي أيان والع لوك فيص بب حراس امتحان مي بورس الرست بي بعنور عليالصلاة والسلام نے فرایا وَالْکَذِی کَفَیْسِی بنیکہ ہ ا*ش زات کی تسمیص کے قبضے* میں میری جان سے ، جب سی مومن کو تکلیف سیحتی سیے تروہ تھی اس کے پیلے مبتری کا ذریع ہوتی ہے بوئن کلیفٹ کے وقت اللہ سے معافی مَا مُكَلِّبِ ، اس مے سامنے گوا گھڑا باہے ، توہی تعلیف ایس سے گما ہوں كوكفاره من عاتى سب - لدزا تكليف كى عالت عي أس كے بيلے باعث ثمت ہوتی ہے گر امرین آدمی کو تکلیف اور راحت دونوں مالتوں می کامیابی حاصل ہوتی سبھے۔

'کلیف 'کلیف بعدادت

می*ں نے فلاں تربیر کی تو مجھے کامی*ا بی حاصل ہوگئی ۔ الیا پخض اپنی <del>دولت</del> حکومت اور ٹیکنا آومی کو ہی کامیانی کی دبیل محصنا ہے ۔ کہنا سیتے اِ مسلماً ٱقْدِيْتِيْتُ لِمُعَلَّاعِلْمِ عِنْدِي (القصص) مجھے ب**ہنتیں میرے علم کی وس**یجہ لمی بر اور وہ اس بات کو مفول ما تا سے کہ تکلیفت کو ڈور کر سنے والا صرف الله نعالي ہے۔اس كے ميفلاف جب شيئ آتى سيے توشكوه كرناسية رسورة الفجري سب كهوب التوتعالي كسكوم زالنش مس خبلا كرديثا ے اوراس كارزق نگ كرديا ہے فكية وُلُ رُكِيَّ اَهَائِنَ تَوَكُن سے كرميرے برور د كار نے مجھے ذليل كرديا ہے۔ مي تبا ہ ہوگيا ہوں اس کام ہے لیے خدا تعالیٰ کو کوئی اور ا دمی مزیلا ، لیسے لیسے ناشکری کے کلمات نهان سے اداکر تاسیہ اورجب کامیابی علل ہوتی سے تواس میں سال اینا کی ل مجعبا سب ، اوراصل عطا کرسنے واسے اسٹار تعالی کرفراموش کردیا مے۔ بیانیان کی عام فرہنیت ہے . ورندائس کا فرض ہے کراحت اور الرام وآسائش كى عالت مي خداتعالى كاشكرا واكرست ، اس كى مست کی قدر کماہے، اس کامیح استنعال کیاہے اور اس کاحق بھی اوا کرسے۔ ادرحبيسة تكليعت أحبائ توسطت خلاكي حاننب سيصيحه ادراس بيصبر كرسب اورحزع فترع ذكمدسب

فرایا اِلْاَ الَّذِینَ صَرَبُونُ اَمْرُوه لوگ فبنول نے سیرکیا وَعَمِلُوا الصَّلِطَ اور نیک اعمال ایجام میے اور لیک کہ ٹی تھ تھنوں گائج کا کیدی ان کے بیانے خدای جانب سے معافی ہے ،انٹر تعالی اُن کی تمام کو آ ہیاں معاف فرم ہے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کے بیانے خدا کے جان مہت بڑا احریمی ہوگا۔ وہ کامیا بی سے مہمکن رموں گے۔ اللّٰم تعالیٰ نے لینے نبدول کے بیان دو انعاء ت کا وعدہ فرایا ہے۔ میر بلنت ابراہی کا بہت بڑا اصول اور مقیقت ہے۔ میر شکر

التكركا ذكر أنعنطيم شعانرالتراورنما زمبت بثرى تقيقتين ببي خاص طور ببر صبرومن كاسحقار سيحسك ذرسيع وكاميابي عال كرتاسي اور نيك اعمال وه بين منهين عقل اورمتربعيت دونون ميم تنبيم كرتي من . ال بين نما زروزه ، حج، زكواة ، صدفه خيراً سن ،صله رحمي مخلوق اسميرماغفه <u>احمان ، قیامه عدل ، طهارت ،ساحت او زطلم و زیادتی سه اجتناب ب</u> وعنيروشامل بهل - بيسب نيك اعمال بهي جن ميم عفرت اور آجر كبيري ببته دیگئی سہتے ۔

اگلی آبیت میں التُرتعالیٰ نے لیے بیٹر اور اُن کے مننے والوں کو اہلیان تنی دی ہے ۔ قرآنِ پک میں بیضمون تنعدد متفادت پر پروجو دہے جب سیے یے بھی نافر ما نوں ، کا فروں اور شرکوں کی ہے۔ دھرمی اور ضدیا یا انصافی کی وجہ سے بی علیانسلام سکے فلیب مبارک بیصدر گزر تاسبے نوا لٹرنجامے نى حانسيط تىلى دى حاتى كىيە اورسائىقد سائىقداب كواينا فرىينە ھارى ر کھنے کی ماہبت کی حاتی سے ۔ خاکے ارشاد ہو اسے فکعکک گار لئے الْجَعْنَ مَا يُوْلِى إِلَيْكَ وَصَالِقِيْ مِهِ صَدُرُكَ بِي شَايِرَكُ آبِ حَيْرُ دی بعض اگن چیزول کوجن کو آسب کی طرفت وحی کیا جا تاسیت اور اس کے سائقاً سے کاسینہ تنگ ہو آسیے اُک کیفولی اس دجہ سے کر یہ لوگ اعتراص كريتے ہن كوڭ اُمْوَنِ كَا عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهم مِيْرَاتُهُ کیوں نمیں نازل کیا گیا ؟ اگ کے زعم میں نبوت کے دعوریار کے پہلس مال و دواست کا ہونا صروری سبے شہیے معاشرے میں اِمّیا زی حیثیں سنے ہو تاكم دوم عشر لوگ اس سيدم عوب موسكيس ادروه بيتين كريس كربر دافعي السُّرُكارسولس، فرمايا - المُرطزانرنيس، أو جَاءً مَعَدة مَلَكُ تواس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آئے ہر فرشتہ نی بے ساتھ سے اواس کی نیونٹ کی تصدیق کریئے ۔ خرا پاسلیے بہیردہ اعتراضات کی وحسیے

پاکسینهٔ تنگ نه کریں : ۱ انضاف لوگ ایسی بایتی ہمیشہ کیا کھیتے ہیں ۔ اڭ كاكىلىپ ؟ وە توننى كو با نوق الان ك كو يى مخلوق سىچھتے ہى اور آسى سیسے عام *توگوں میں اس سے میل جول کا مرکاج* اور دیگیرمعائیرتی موس<del>ل</del> کو نون کے خلاف سمجھتے ہیں ۔ سورۃ فرقان میں ہے کر کھار مکر کھنے مُنْظُمَالِ هَلَدُ السَّمُولِ يَأْحُكُ الطَّعَامُ وَكِيمُ ثِنْيُ فِي الْأَسُونَ بركىيارسول بسيح وبهاري طرح كهانا كها تاسيته ادربا زارول مي عليا بيرتا ہے -اس کے بیوی نیجے ہیں۔ یہ کاردبار کر آسیے ،الٹٹرنے فسنہ وایا ليصاعتراصاست ميليهي بوستے تھے اور اب بھی ہوتے سے ہ آب ان سے پریشان رہوں ملکہ انیا کام کمیتے جانمیں برا کے تسلی ڈی تئے سے مکا آب ان کی باتوں میں ن<sup>ما</sup> ہیں کیون کردہ نوا سے کو آسے مشنس شانا ماست بن وَقُول لَوْ تُكْدِهِنُ فَيْدُهِ مَوْدُول لَوْ تُكْدِهِنُ فَيْدُهِ مَوْدِينَ دالقلع) بالوگ جا سست من كراك وسيسك يرماني توريمي من لعنت جيروري كے۔ فرای ایبانسیں بكرآب إن كے عقائر باطله كا بدرے طریقے سے رو ىرى . لوگەل يەكفردىنىرك كى قباسىت كو داھنج كەس رىيلوگ كتنابھى ۋامنائي ب ایناکام کرتے جالیں اور طینے ول میں کسی قسم کی تنگی محدیں ز کریں. فرها المَثْمَا أَنْتَ نَذِيْ*نُ آبِ تَوْدِرَنَكُ فِكُ مِن رَاّت*َ کا فیرض یہ سبے کرمنٹرکین کی تمام تر رکا واڑں کے با وح ِد لوگوں کراگن سنے بُرِے ُعَا بُرُاور بُیے اعمال سے ڈرا نے رہیں ۔ انہیں صاف صاف یا دیں کر اگروہ اللہ تعالیٰ کی وحدامیت کوتسیم نہیں کریں گئے، مشرک پراڑ دہں گے اورنیک اعمال کی بجائے برے اعمال انجام نیستے رہی <u>سطح</u> تورة بميشر بمينه كے بلے اكام بوجائي كے اسى سلے فرايكم آب ان كوخطرناك انجام سے گاہ كرنے لوائے ہيں . سرگے مزمایا وَاللّٰهُ عَلا عَلَى شَنَی ۚ وَكِيْلٌ مِرچِيز كا ذِمروا،

توخالقالی ہے۔ خزالوں کا مالک بھی وہی ہے اور فرشتوں کا مالک بھی۔
معجزات کا بہشش کرنا آپ کا کام نہیں ہے ملکہ الٹرتعالی کی صلحت
میں جب اس کا ظاہر کرنا صزوری ہوتا ہے تو وہ ایس کر دیا ہے ۔ لہٰ آآ ہے
کری ایسی چیئر کر ترک کرنے کا خیال دِل میں ہزلا میں جو آپ پرومی کے
ور یعے نازل کی جاتی ہے ۔ آپ کھار کے طعن سے دِل بروا شہر نہوں
آپ بھیٹی ہے ۔ آپ کھار کے طعن سے دِل بروا شہر کا در برنی اب بھیڑ اسرک اور برنی کا اور بھر
کا در کا اس کے بڑے عقار داعی ل کی مزاجھی نے ہے گا۔ اور بھر
ان کے بڑے عقار داعی ل کی مزاجھی نے ہے گا۔

سورة **ح**ود ۱۱ آیت ۱۳ آ ۱۲ ومامن داتات ۳ ر*رسن ب*َم ۵

آهُ يَقُولُونَ افْتَرَابُهُ قُلْ فَأَتُّوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِسْتَ لِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طُدِقِيْنَ ﴿ فَالَّهُ يَسُنَّجِيْبُوا لَكُمُ فَاعْلَمُواۤ آنَّمَآ ٱنُزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَانَ لَّا اللَّهَ اللَّهَ هُوُّ فَهَلَ ٱنْـٰتُهُ مُّسَلِمُوۡنَ ۞ مَنُ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا نُونِي اللَّهِمُ اعْمَالَهُمُ رِفِهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُخِسُونَ ١ ٱوَلَيْكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اللَّا النَّارُ ۗ وَجَعَطَ مَاصَنَعُوا فِنْهَا وَلِطِلُّ مَّا كَانُوا يَعُـمَلُونَ 🛈 ترجیعہ ،کی کتے ہی یہ لوگ کر یہ قرآن اس نے گھڑ لیا ہے آب کہہ میکئے کے چغیر ! لاؤ وس سوتیں اس بیبی محمری ہوئی ادر بلا لو جن کو تم طاقت رکھتے ہو النّد کے سوا، اگر تم ہے ہو (ال پس اگر یہ جواب نائے سکیں تم کو بہیس جان لو کہ بیشک یہ قرآن کریم انل کیا گیا ہے اللہ کے عم کے ساعظ اور سے بات ہمی کہ اللّٰر کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ،پس کی تم فرانبرداری کرد کے اس جوشف ارادہ کرا ہے دنیا ک زندگی اور اس ک زینت کا ، ہم پرا پرا شیتے ہیں ماکو ان کے اعال اس یں اور افتح سافد اس کیا میں کی سیر کی عِاتَى ١١٥ يبى اوگ مي مكر نبير ہے ان كے ياہ آخرت

یں مگر دوزخ کی آگ ،اور ضالع ہو گیا جو کچھ انہوں نے اِس
دنیا یں کیا ،اور باطل ہے وہ ج کچھ دہ کی کرنے تھے آل
گذشتہ آبت میں اللہ تعالی نے صور عیدالسلام کو تسلی دی کہ شرکوں اور کا فرول کے ربطرآیت
اعتراضات کی وجے آپ پنے مشن کو نہ چھوٹریں ۔یہ لوگ توبیجودہ اعتراض کرتے ہی
سبتے ہیں ۔لہذا آپ کو دِل میں کہتی ہم کی تنگی محس نہیں کرنی چا ہیئے کہتے ہیں کہ آپ
کے پاس خزاند کیوں نہیں نازل ہوا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہو آ و فرایا
آپ کہ دیں کہ خزانوں اور فرشتوں کا ماک قواللہ تنالی ہے ، میرا کام تو خردار کرنا اور بڑے
انجام سے ڈانا ہے ۔

اُب آج کی آیات میں قرآن باک کی صداقت وتھا نیت کی دلیل بیش کی گئی ہے۔
کفار وشرکین النّہ کی کا ب کے متعلق شکوک وشبهات کا اظهاد کرتے ہے ، النّہ نے
یہ دلیل پیش کی ہے کہ اگر تم قرآن باک کو وی اللی تصور نہیں کرتے تو بھراس ہیں وسلس
سور تیں لاؤر اگر بیانسانی کلام ہے قرقم بھی انسان ہی ہو، لدنا اس مبیا کلام باکر میش کوئے ۔
یہ بھی سی سورة ہے اور سی سور قول میں عام طور پر توجید، رسالت، قیامت اور قرآن باک
کی حقایت کے مضامین ہی بیان کئے گئے ہیں ، اس سورة مبار کہ ہی بھی مضامین بڑار
اسے ہیں ۔ جانچہ آج کے درس میں قرآن کی صداقت، توجید باری تعالی اور محساد کا تمره
ہور با ہے۔

ارشاد ہوتا ہے آؤ کیفٹو لُٹوں اف ترب ہو اللہ علیہ والکہ کتے ہیں کو استیف مران بطور سے خود قرآن گھڑیا ہے۔ یہ کام اللی ہیں بکہ محرصلی الشرعیہ والم کاخود ساختہ ہے اس کے پہلنج ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے۔ یہ کام اللی ہیں بکہ محرصلی الشرعیہ والم کاخود ساختہ ہے اس کے پہلنج ہوا ہے ہوا ہے میں اللہ نے فرایا فی آل کے پنیسر ایس کی مرائز ہوئے اللہ منظم کی اس مہیں وس سے فی اللہ میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی ہے اور اگر تم اللہ ایک کام نہیں کرسے ہے۔ والا خوت سے ماہر ہوتم ہی ایس کام نہیں کرسے ہے۔ والا خوت میں ایس کام نہیں کرسے ہے۔

قَادُعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُ وَصِّنْ دُوْنُ اللَّهِ تَوَالسَّر كَى اللَّهِ تَوَالسَّر كَوْنَ دُوْلَ اللَّهِ تَوَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

اس سورة مں دس سورتیل سیٹ کمرنے کا جلنج دیا گیا ہے جنک ابقہ سورة ميں صرف ايك سورة لانے كامطالبركيا كيا تفا ف اُتفى بسس ورق رُقْتُ لِلهِ " دنوینس) اس مبسی ایک سورة می ناکر لاؤ -سورة نقره می جی ، بى سورة لانے كايلنج داگيا ہے ، والى بدالفاظ آئے بن ها تُعُول نبِسُوَّى فَيِّنْ مِيِّتُ لِلَّا مِولاً الثَّاهِ الشَّرِف على تَعَالُويُّ ابنى تَفْسِرِ مُسْتَحْصَةً م ر رحبال ایک سورة لا نے کے لئے کماگیا ہے روط ان کلام النی کا تعالی راس متعام برهبال دس سورتول کا ذکر سبید، بیال قرآن اگ بِت بِي المُركِينَ وَفِي الْمُنتَلِ الْمُتَلِيدَةُ "سورة بني اسرائيل من المترتع الى كارشادسيتٌ قَكُلُ لَكِينِ اجْتَمَعَتِ الْإِحْشُ وَالْجُنُّ عَلَى اَنْ كَانْكُ بِمِثْلِ هُلُدُالْقُوْلَ لَا يَأْتُوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ كَعْضُ عُرِيدُ مُعْضِ ظَهِ يُزا الرَّمَامِ النَّال اور مِن لِي كُرْمِي قرآن لى مثل لا نا چاہ س تو بندیں لاسکیں گے خواہ اکیا ۔ دوسے رہے سردگار عی بُن عامي ولا ل تقى لورے قرآن إك كا ذكريس

سورة بدنس می ایک سورة الدنے کا چینج ہے جب کراس سورة ہود میں دس سور تول کا ذکر ہے۔ یہ دونوں سورتیں سکی ہیں اور ان کا زانہ نزول بھی قریب قریب ہی ہے۔ اہم از کی فرائے ہی کم ترتیب نزول کے لحظ سے سورة ہود ہیں ہے۔ اور سورة اونس تعدمیں ۔ جیا کنے التار تعالی نے سے دس سورتوں کامطالبرکی رجب کفار ورشرکین اس چینج کو قبول نہ کرسکے تو پیرالس کے ایک بی سورۃ لانے کا اعلان فرا دیا سورۃ بقرہ تو مرنی ہے اور اس کا زمانہ برخال اس کی کا اعلان فرا دیا سے اور کا اس کی خراب سے بعد کا سہت اللہ اس کی بھی ایک بی سورۃ باکرلانے کا چلنے دیا گیا ہے

سوال پیار ہوتا ہے کہ الٹیرتعالی نے کس بیاد پر قرآن یاک کی نظیرلانے *لوچلنچ کیاسیے-اامرازی فرانستے ہی کرفران پاک کی ف<del>صاحبت وہ آا</del> خنت* کے اعتبار سے مخلوق کمی سے کوئی تھی اس کی منا ل بیش رہنس کرسکا اور اس لحاظ سے قرآن تھی<del>م محبر</del> ہے اہم اہم ابوبر کر حصاص امد بعین دیگیر مفہرنے فرا تتے ہم کرمحصٰ وَحا حَدِتُ والماعْتُ لِبِي قُرْآن سکے معجز ہونے کی نبیاڈنین ىن محتى كيونحراس كاتعلق عربي زبان <u>سي سيخ</u>تب كا دا نروعمل صروت عرارا كم محدودست رير چلنج لورى دنيا كے الناؤل اور عبول كمس يسلل كوست اس كالم اللي كامعي بمزيا فصاحبت وبالاعنت سك علا وه تعصل دويشري چیزول میں کھیے سب کے کمٹنلا<del>ً علوم ومعاروت</del> جوالنٹرنے فراک کریم م*ی کیکھے* م. وه می دوسے رکام بین نهیں - اماس شاه ولی النظر افرات میں کوود ممان لمحتیس قرآن حکیمه کی گایت اورسور تول میں یا ٹی حاتی ہیں، ساری مخلوق مل ) هم شرع شریخی برلیف نبی*ن رسی*تی مطلب پی*پ که قرآن یاک فعی<sup>ہت</sup>* وطاعفت بطوم ومعارف مصلحت ادر حكست ادر دلائل وعلل كاعتبا ستصحیز ہے اور التکر نعالیٰ نے ان تمام کما لاست کے بیش نظر چینج کمیاسے کم اس كى مثال لاكر د كھاؤ -

قرآن یحیم کا ایک بڑا کال اس کا قانون ہے۔ قرآن کریم حب قسم کا قانون دستوراور نظام پیشس کرتا ہے۔ ایس کوئی قانون اور نظام کسی ان نی کلام میں نہیں مل سکتا ۔ نہ تو سوایہ داراز نظام ، اسلامی نظام کا مقا بلر کرسکتا ہے اور مرسننوزم اور کمیوززم۔ نہ امریکی کا کوستور اس کا سم بیہے اور نہ فرانس جرخی اور مرطان پرکا ۔ قرآن بی کا بہشس کروہ نظام ہیشہ کے بیے اول ہے ۔ جبکہ

انىانول كے بلائے ہوئے دساتىر مېرروز بدسنے سے ہيں يوبني كو في عمر کوئی فافران ومنع کرتی ہے ،اش سے ساعقہ ہی اش میں تراہیم تھی منٹر وع ہو عانی میں اوراب اوقامت أسے منسوخ كركے دومار قانون لائا لا اسك یہ صرفت قرآن یاکے قانون کو تشرف عاصل سے کہ رہمیٹر کے سیامے غيرسبرل مورة بيندي السي ذلك دين القيت مله كالسب يعنى يرامل قانون سبت يوتا قباس قبامست كارا مرست " ااس البريكر حصاص " فرانے ہیں کرقرآن کی حقامیت اور صعاقت کی کہیں سبت ٹیری دیس پر بھی سہے کراس کے نزول کے زمانہ میں بیود ونصادی جیسے اہل کم لوگ مجی اس کا مقابلہ نذکر سکتے ملکہ اگر کسی نے اس کی نظیر لانے کی کوشش کی تراسمنك كا الرى مسلم كذاب في ال كامنيي كبامگريخولول نے اس كے مذہر فتوكا اور لعنسنت تيميى ، كينے ليگے كجاعلىم دمعارمن سبے لبریز خدائی کلام اور کهال تمهاری پینبیوده کوشش، ایس ز ان میں عراد ب براسے براے کتاع اور اوبیب تھے ، براسے براسے منصعت تنص جومختلف كلامول كاموار لأكرك أن كيمتعلق فيصارفية تھے مگروہ سارے کے سارے ل کرھی فرآن کاک کی لظیرنہ لاستھے. ادر قرآن کا بیجیلنج بچودہ صداول سے اسی طرح موجدُ دہسے مگر کسی نے اس كوقبول كرسف كي حرائت منيس كي -

فرايان كوقران باك كانظيرلان كاچلنج دور فَالْ وَيَسْتَجَدِينُوا لَكُ مُوْسِ الرَّرِيمَه الرَّرِيمَه الرَّرِيمَة اللهِ كاجواب زير الكي فَاعُلَمُوا تو يقين كم ساتف عان لينا عاسية آخشه أن أنزل بعيد أبو الله كربيك يرقران باك الله كعلم كم ساتف ازل كبالياسة ويراس كريم سه ازل مواست اوركى النان كاكلام منين به و در ترييغ يركا كلام بن ارك مواست يادن كا كلام منين به و در ترييغ يركا كلام منين به و الله المراسة والمحلق من

نزدل بعل*التتر* 

سے کوئی بھی اس کا مقابل نہیں کرسکتا۔ نزول قرآن کے زمانے میں عربی زبان انتهائی بلندار بر بھتی معرب اوگ شعر و شاعری ، خطاست ، کلام آور محاور ت مِن فصيهم وبينع اورابييٰ مثال آب ينهج مُكْرَّمُونُي عِي قرائن كاجِلِيخ قبول مُرَّمَ سكا حضرت الو ذرغفاريُّ كے عبائی انتيسٽُ بڑے ا کنے ملکے میں سنے بڑے بڑے شاعرو*ل کا کلام شناسے کا م*نول ورساعرو<sup>ں</sup> كى بات سى الشركاكلام السركاكلام السي المناسك المناسك المرفى كلام هي اس كا يعنى بى خالىكاب بى منيس كليم كيداورسى جسزية . حزایا اکیب بات تربیر جان لوکر قرآن آگ انٹیر سے علم سے ازل کیا گیا اور دوسرى يركم فَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ اسْ الك الملك عليم سوامعبوري مِرحَيَّ بھی کوئی ننیک ۔ ایش کےعلاوہ کوئی دورسری ذات سیس جواب کلام نارل رسے ۔ وہی شکل کش اور حاصب روا سب ، وہ حاکم ، مختر کل اور فادر لل ، وبي عليم كل سب واسك سواكو في معبود نبير و المهاكل أمد في حرا للمول بل كماتم فرا نبردارى كروسك ؟ تمارا فرض ب كرائس وصو کی ا طاعت فنوک کرلواس کی وحانیت کوتنیم کرلواوراس کے مَنُ حَكَانَ بُرِيْدُ الْحَسْمِةَ الدُّنْيُ اوَزِيْنَتُهَا جِرُونَى وَبِاكِنْرَى خِابِشَ اوراس كى زىپ وزينت كاطلب كارست نُورَقِّ إلْيُهْ هُو اَعْمَا لَهُمُو <u>فِيهُ )</u> ہماسى دئيا ميں ان سے اعمال اُن كوليرا لورا فينے ہم فھھ ق فِيهَا لَا مِنْ بِعَنْسُونَ اوراس مِن كُوبِي كَمَى نهين مِي عَاتَى يَصِّ تَحْفُرُ كُلْمُقْعِمَهُ صرف دنیا کے صول کے محدود ہے۔ وہ اسی دنیا میں ہرقتم کا آرم و

حصنورعلیالصلاة والسلام ایک موقع بری فی پرآدام فرائے تھے
ادر آپ کے جم بر بی فی کے نشانت نو دار ہو گئے تھے ۔ فضرت عمر شنے
برحالت دکھی ترعرض کیا بحضور اِ قیصروکسری اور دنیا کے دیگر کموک کو
برحالت دکھی ترعرض کیا بحضور اِ قیصروکسری اور دنیا کے دیگر کموک کو
براے ارام واکسائش مال ہیں ،سگر آپ الشرکے برحق رسول ہوکراتی
مالیعت برداشت کرتے ہیں۔ آپ لینے بے اور است کی وسیمت
کے سیلے ڈعا فرائیں بحضور علیالسلام بیش کرا عظم کر میچھر گئے اوفر ایا افٹ کے
مدا کیا بن الحفظ بسلے خطاب کے بیٹے ایکیا میں اس چیزی خواش
کرول ؟ یہ توایسے لوگ ہیں جہنیں اُل کی احجا بُرول کا برلہ اِسی دنیا می ہے
دراگیا ہے۔ کی تمہیں یہ بات لیند نمیں کہ اِل کو دُنیا میں ہے اور ہیں اُفرت
میں احجا براہر ہے ہو اس برحضرت عمرا کو دھیا تھ سے معلیم ہوگئی۔
میں احجا براہر ہے ہو اس برحضرت عمرا کو دھیا تھت معلیم ہوگئی۔
ترالت رہنے فرایک و ہ باہے لوگوں کو بھی تھت معلیم ہوگئی۔
ترالت رہنے فرایک و ہ باہے لوگوں کو بھی تھرکا فروشرک کو اُل کے

اچھے اعمال کا برلداسی دنیا میں مے دیباہے اور ایمان والوں کے متعلیٰ فرایا کہ اللہ انہیں ونیا میں کھانے سینے کے لیے بھی دیا ہے مگرجیب وه آخرت میرمنیمی*ں سگے توانییں سکل برلہ ہے گا* ، اور ایک ایک عمل سے بدیے میں احرعظیم عالی ہو*گا گ*ریا النڈ تعالی الرام<sup>ین</sup> کو دینا میں بھی دینا ہے ب*سک کو کھم اور کسٹا کر*زیارہ ،مگر کا فرول کی نیکیپول كاسارا برلدانيين اسي دنيا مين بل عاياً سب اور وه آخرت سي محروم ئىت بى كىونى آخرت كادار مارايان برسى-فرما أوالمِنكَ الَّذِينَ كَبُسَ لَهُ مُ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ لیے افراندں، کافروں اور شرکوں سکے سلے آخرست میں دوزخ کی آگ كے سواكيدنيس موكا - و حبط ما صنعق فيلها اور اننول نے دنیا مرح کھے کی وہ ضافع ہوگیا ۔ بعنی دنیا کے تمام اچھے کام آخریت کے اعتبار سے صادیع ہو سکئے را خرمت میں ان کا تصصار ماصل نہ سوگا کھز، شرک ، نفاق اور پرچقندگی انسان کے نیک اعمال کوضائع کر دمیتی ہیں ،اگر کوئی تخص ایان لانے کے بعدم تدہوحائے تواٹس کی ساری عمر کی خازیں ، دوزے ، جج اور زكراة سببيار كئ - اس يع فرايا وَلَجْلِلُ مَنَا كَانَ كَا يَعْمُلُونُ ائن کے تمام اعمال صٰائع ہو گئے ،اکن کا تجھے فا کرہ نہ ہوا یسورۃ بنی اسائیل مِي التَّرِتُعَالَىٰ كارشادتِ قَصَنُ ٱداُ وَالْأَخِدَةُ وَسَعَى لَهِكَ سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَأُولَلِكَ كَانَ سَعْيُهُ مُ مُّنْشَكُوْمًا جس نے آخرت کے حصول کا اُلادہ کیا اور بھیراس سے بیلے کوشش اور محنت بھی کی ادرایمان کی دولت اس سے پاس ہے تو بھران کمجنت کی قدر دانی کی عبائے گئے ۔ ائن کے اعمال کا تورالورا بدلہ دیا عبائے گا ادر عرشخض ایان سے خالی ہے روہ کتا بڑانی کا کام کرے ،اس کا محفظ ار منیں ہوگا۔ تو فرا یکفار ومشرکین سے اس جونکر ایان منیں ہے ،اس

٣٢٦

بے اُن کے تمام اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں انہیں دوزخ کی آگ کے سوانچھ حاصل نہیں ہوگا۔

\_\_\_\_\_

سورة هُود ا أبــــــ ١٤ وصامن دآبّة ۳ ديسسشم ۲

اَفَمَنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَهِ مِّنُ رَبِّهِ وَبَيْنُوهُ شَاهِذُ مِّنُهُ وَمِنْ فَبُلِهِ كِتْبُ مُوْسِى اِمَامًا وَّرَحُمَةُ اُولِكَ يُوُمِنُونَ بِهِ وَمَنُ يَّكُفُرُوهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنَ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقِّ مِنَ رَبِّكَ وللهِ كَنَّ الْكَثَر النَّاسِ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿

تن جب عدا ۔ معبلا وہ شخص جو واضح راستے پر ہو پنے رب کیوات

ادر آتا ہے اُس کے ساتھ ایک گواہ اُس (اللّم) کی طوف

سے اور اس سے پیلے مولی علیہ اللهم کی کتاب بیٹوا اور
یعمت تنی ، ہی لوگ ہیں جو اس پر ایتان سکھتے ہیں ۔ اور جوشمس

کفر کرے گا اِس کے ساتھ مختلف گوجوں سے ، پس (دونش کی)

آگ اُس کو ٹھکانا ہے ۔ پس نہ ہوں آپ شک یں اس کیطون

سے بیٹاک یہ برحق ہے تیرے پروروگار کی طوف سے کین

اگر گوگ یاہے ہیں جو ایتان نہیں لائے ۔

گذشتہ آیات میں قرآن پاک کی مقانیت اور صافت کا ذکر تھا۔ اللہ سنے ربطآیات مقرضین کو چیلنج کی کہ اگر قرآن السانی تخلیق ہے تو بھیرتم بھی اس میسی دس سورتیں ہی باکر سے آڈاور اس کام کے بلنے دوسروں کو بھی شامل کہ تو۔ بھر رہنے چل جائے گا کہ کیا کوئی انسان الیا کلام باسکتا ہے۔ اللہ نے فرایا کہ اگر تم اس چیلنج کو قبول نہ کرسکو تر اچھی طرح جان توکہ یہ کتاب السنہ تعالی کی طرف سے اس کے علم سے ساتھ ا آری گئی ہے فرایا اس کتاب کامرکزی مضمون توجیر خداوندی ہے بینی اُس سے سوا کوئی معود نہیں اور نہی کوئی قرآن مبیبی کتاب لاسکتہ ہے۔ یہ سب مجھ اسٹر تعالی کے اختیار میں سبتے - تہما را فرض سبے کرتم اسٹر تعالی کی برمزم اطاعت کرو۔

> واضع داسته

اب آج کی آست میں قرآن کریم ہے الیان لانے والوں کا ذکرست ورساعقدسا يحدمنكرين كالمخاميمي بالن فراياكيا سبعه رادشاد بوناسيت أَفَصَنْ كَانَ عَلَى مُدِيِّكَةً مِنْ رَبِّيهُ مَعِلاوه تَخْصُ مِسلِيعَ يروردُكار کی طرف سے واضح راستے رہو، وہ اس تنفس کیطرے کیمے ہونگتا ہے ۔ وقاک کا كامنكرسيث اورالتُّرنعالي كي ومدانيت كرنسيم نبير كرنا. بنه كاعام فهم ويا وآق چیز سبے جب کر بہ لفظ قرآن باک میں بعض دور کسے رمعانی میں بھی است<u>عال ہوا</u> ے مشلاً مورة بینریس پر تفظ دور فعرا باسے اور دیا ل اس سے خمطاللا کی ذاست مادلی کئی ہے۔ بینر کا لفظ <del>اسی زات کے بیار ہی</del> آ ہے اور ایا دلانل برہم محمول کیا جا آہے۔ اس کے علاوہ السّر تعالیٰ کے احکام لور فرامین کے سیلے بھی استعال ہوتا سہتے ۔ تاہم اس مقام پر بینر کے معانی میں مُغنر فرط تقے ہیں بیال ہر جنہ سے مراد و عقلی داؤئل ہیں جوالد تعالیٰ نے ابنائ کو نطرة عطا فرائے ہیں مصنور علیا اسلام کا فرمان مبارک ہے <u>ہے ل</u>مولو<sub>ق</sub>ے بَّقُلَةُ عَلَى الْفِطْرَةِ مِرسِي*حِ كَي بِدِائشُ فطرَت سِيم ربوتي سبت او فطرت* سيمر كاتقاضا يدسب كرانسان النترتعالي في مدرنيت كوتسير كرسب ادركقرو شرك سے إرب عن ينامخ لعبض حصرات فطرت بيم روقتال بيم رياور بعض سلسے واعنے دین بریحمول کرتے ہیں بخرصنیکہ عربتحف فطرت بسا برسب، وهی عفل میم، واضح رین اور واضح را سننے برسب اور اُسی مح تعلق كاكي سب كراليا تخص المستخص كرار كيد موسكات جراكم لا كومن محضرت كماسب ادراس برايان تنس لامان وعبرالقادر وزات

می کرمینہ سے سراد خورد قرآن اور وہ دین ہے جے قرآن اور نبی کی ران نے بیش کی سے اور نبی کی ران نے بیش کی سے در ا

لبينه رمولول كويز تصبحتا توالسان سيصامتىرك كامثلاغذه بيمريجبي ببوتا كينويحه التكر تعالیٰ کی وصلازیت کوماننا عقلا بھی فرحن سے مثال کے طور ریر فرو تھ ہیں کہ اگر کوئی شخف کسی بللے دور دراز متفام بررہتا ہمہ جہاں کوئی ننی ہڑ ، ادی ام بعغ صار کا پیغامہ ہے کرنہ پہنچے تر بھیر بھی الیا شخص بشرک کی یاداش م یکٹا مائٹکا۔ انشروزا نے گا کہ اپنی وصانبیت سے لاکھوں دلائل میں نے رب اردگرد بخیر رکھے تھے تھے تھے تھے اپنی عقل سیم سنے کام لینے ہوئے اس کاکیول نہ افرار کی اور شرک کا کیوں تر تکب ہوا ؟ فرا نے ہیں کہ ساہے تخص سے ناز، روزہ ، جج ، زکراہ جیسے احکام کے متعلیٰ نوبازیرس ىنىي بوگى كىيزىكەاڭ كى تىفىھىلات ائس ئىك نهيل بېنجىي مىگەمتىرگەم مواخذہ عنرور ہوگا کیؤ کر تو میرکوتسلیم کرنے کے لیے اس کے ار دگر دہشا ولائل موجود تصے محر ائس نے اپنی عظل سیمرست کام مربیا اور بحرا کیا ۔ اكيب توأس يحفس كا ذكركي حركيف ركب كي طرف سعه واضح ركست يرب اور دوسرى إست يركم وَيَرَتُ كُونُ سَلَاهِكُ مِنْكُ أَصْس تخص کے ساتھ التر تعالیٰ کی طرف سے ایک گراہ بھی آ آ ہے تنسریٰ رام فرات بن كداس شامر سع مراد فرآن كرميم سب جو خدا تعالى كى طرف ہے کی ہے اور خدا تعالی کی وعدا شیت اور فطرت سلیمہ کی شا ورت میتا ہے بعض مضرین فرماتے میں کرگواہ سے مراد سی کے مت<del>حزات میں جومذاکی</del> توحيد كى كوابى فيق إب - بعص سكية بس كرنى كا وحودمبارك اوراب کا بھرہ آفررگوا ہے کہ اس کو دیکھ کر التیری وصامنیت کی محجہ آجاتی ہے چانچ حضرت عبداله لربن سلام أنے حصنور عليه السلام سے جيره الوزكي فرزات

لفظات كى توصية ادر رونق کوہلی نظرمی و کھیے کر ہی ہو یا تھا گئیس کھنڈ اٹو کھ جھ بھو جھے ہے اکسکٹڈ اب رسخاری شریون معنی پر تہرہ افررکسی تھو کے شخص کا جہرہ نہیں ہورکتا ۔ عرضی کی ذات، اس کی آواز ، اس کے معجز است اور آپ کی حیات سادے سے سامے خداکی وحد نیت سکے گواہ میں بمولا اور آ جھی کہتے ہیں سے رفیلے او آواز بغیر معجز است یعنی نبی کا چرہ الار اور آواز مجھی ایک معجز ہ ہے ۔ حق پرست لوگ ایک ہی ملاقاب میں حقیقت کو یا ہے تے میں ۔

بعن فراتے میں کہ تنا ہدے مراد دین کا رہ مزا اور کررہ ہم ہم مومن لینے اندر پاتا ہے مومن اس دین حق بر ہوتا ہے جو قرآن وسنت میں نرکورہے ، وہ اس پر بھتاین رکھتا ہے اور اس پڑھل کرتا ہے ۔ یہ خوا کی جانب سے مزیر تا الیہ ہے کہ مومن لینے اندر قرآن پاک کی حلاوت محدس کرتا ہے اور میں اس کے بلے بطور گواہ ہے ۔

بعض دراتے ہی کہ گواہ سے مراد جبرائی علیہ السلام ہی بج کلام اللی کو بنجیہ خواہ سے مراد جبرائی علیہ السلام ہی بج کلام اللی کو بخیر خواہ کہ کا ترجمہ متعلق میں بعنی جبرائیل علیہ السلام بیقرآن پاک النار کی جانب سے بنی کے پس لاکہ کلاوت کرتے ہیں ۔ جہائی بہند کا اصل مصداق قرآن پاک ہے اور اس کہ لانے والا جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ گواہ سے ۔

مرا شرای رواین می جسنورعلیاللام کافران موجود سے اِلنگ اَلَّا مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ کَافران موجود سے اِلنگ اَلَٰهُ الله مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلْهُ مَا اَلْهُ مَا اَلْهُ مَا اَلْهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰم

ترحير زميج

مب بردیا ہے -اسی سیلے امام شاہ ولی النظر رہ فراستے میں کراف ان سے دوج مي ٩ امركزي، حب أكيب مركز كالبرده الطاياحات تودور مركز سليم آما تاسید ، حسب دوست بررده کوانهائی نزینبرامرکز آجا تاسید اوراسی ل اليس م كذبن جلبتے إس اوريم آخري م كز كو حج كے كما جا ناسبے اس الترتعاني كي علي عظم كاعكس يراً أرماك على الران ال كے دل مس تجلي الخطير كاعكس بطرز فإسبلت رمجه رحبب النال كايده دي فول انزجائه كاتوساخ ر ب کھل جائٹں گئے اور تحلی اعظم کی کنش ان ان کو اُدیر کی طرف کھننے گئ اور اکران ان سنے اس دنیا میں رہ کر کوئی کال عال نیس کی ۔ تو اس م مادی<u>ت ، کفر</u>، مشرک اور بر<mark>ائی آش کوشیحه کی طرفت محصینج گی اور اس ک</mark>صینج آپانی یں البان کورکھی تکلیف اکھانی پڑسے گی ۔ فرا پایٹرانیان سے قلیسی میں الترني ترجد كاج براسه على من المكتب والسَّنَّة حبى تفصیل نوگوں نے دنیا مس آکہ کما ہے وسنست سے معلوم کی اور ہی وہ واضح لاسته سيص كم متعلق فرا يكركما ويشخض حرواضح راسيته يسب ادر بھیراس کے ساتھ اکیب گواہ تھی ہے ، لیسے تخف س*کے برام ہوسکتا ہے* حرضداً کی توجیر، قرآن ،اورسنست کامنک<sub>وس</sub>سے۔

ت تعاطو چنوا در رممت فرایاس قرآن پاک سے پہلے وَمِنْ فَبْلِهِ کَتَّبُ مُوسَی موسی علیالہ الام کی کاب قرات بھی اِمْسَام کی ڈرکھ کے ہوگا ہوگا کی سے بیلے کرنے والی اور رحمت بھی ۔ ظاہرہ کرآخری کا ب قرآن پاک سے بیلے ویجر کشتہ ساور ہی لینے لینے دور میں اور گرں کی بیٹوائی کرتی تقیں اور انبیں ہارت کا راشہ دکھاتی بھیں میال می تورات کا ذکر سے بھے آسائی کا بول میں بڑا مرتبر مال ہے ۔ اب الشرکی آخری کما ب قرآن مجد ہے ہوں کے امکام قیامت تک کے لیے قابل عمل میں سورہ العام ، اعواف اور دیگر مورتوں میں سامے بھی رحمت کا لقیب ویا گیا ہے ۔ اس کی امامت اور

اس کے برخلات وَمَنَ اللّهُ حَنَابِ جَوَلَیْ کَفَرْ بِلَّهِ مِنَ الْاُحْرَابِ جَولَیْ کَفَرِ بِلَهِ مِنَ الْاُحْرَابِ عَلَیْ کَاسِ کے ساتھ مختلف گروموں سے بمی ہے یارٹی گروموں سے بمی ہے یارٹی گروموں سے بمی ہے یارٹی گروموں سے بمی ہے گاہ ورزئے کا تواس کے وعد سے کی مگرجہم ہوگی، ایسے خفس کے بیانے دوزئے کا وعدہ کیا گیا ہے اوروہ وہ ب بینچے گا حدیث نظریف میں آ آ ہے کہ تھو کھو کا عدیث نظریف میں آ آ ہے کہ تھو کھو کے ایسان کے دورئے کے محمولات کھی ہو گیا ہو ہے ہیں سن سے کہ محمولات کھی ہو کھو کو میں اور آپ نے ہارت کا پروگرام میں کردیا ویا میں تشریف کا پروگرام میں کردیا ہو گی ذریا ہے۔ وہ خواہ میودی ہو یا تصافی یا کوئی ذریا ہے۔ ایسان کی وعورت عام نے دی ہے۔ وہ خواہ میودی ہو یا تصافی یا کوئی ذریا ہو گی کہ ہو گا کہ وہ محمولات کی اللّهُ دُحَلًا اللّهُ دُحَلًا اللّهُ دُرِیْنِ اللّٰ کہ کھی ہو اور اس میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما می دریا ضبت میں ایما ہوگا۔ وہ محمد پر ایما می دریا ضبت میں ایما ہوگا۔ وہ محمد پر ایما می دریا ضبت میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما می دریا ضبت میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما می دریا ضبت میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما می دریا ضبت میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما می دریا ضبت میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما می دریا صبت میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما میں دریا ضبت میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما میں دریا ضبت میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما میں دو ایما میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما میں داخل ہوگا۔ وہ محمد پر ایما میں دو ایما

منحدین کا انتخام مدة خیات کرا ہو، رفاہ عامد کے کام انجام دیا ہو مگر ایمان کے بغیر
اس کی کوئی نینی کام نہیں آئی اورائی تفس سنم رسید ہوگا۔
حضرت سعیدب جیر صفرت عبرالسر سنعجم الله میں اور کشت اور مفتر قرائ میں ، وہ فرائے ہیں کہ میں جب بھی کوئی صریت وسول شنا الماس کا مصدات قرائ میں باتا ۔ ظاہرے کہ تمام صبح اما دسین کا مصافی قرائ میں موجود ہونا جا ہے۔ فرای کرجب میں نے ذرک وہ بالا مدیث سن کرحضور علیالسلام پر ایمان لائے بغیر تمام ہیو دلیوں اور نصرانیوں کو دوز ن میں حانا ہوگا تو میں سنے اس کا مصدات قرائ میں مانا ہوگا تو میں سنے اس کا مصدات قرائ میں ملاش کیا آخر کا در اس میں حانا ہوگا تو میں اسین نظرائی قد میں اسین نظرائی قدر اس اور امرانی سے ہو الکھنات عالی نہیں ہوسکتی ۔ وہ جنی سے درای حال کا تک فی خوا می میں گھنات کے کئی خوا می میں کی خوا میں اور حال اور حال اور حال اور حال کا تک فی خوا میں گھنات کی میں اور حال کا تک فی خوا میں کی خوا میں اور حال کا تک فی خوا میں کی خوا میں کی خوا میں اور حال کی حال میں ہوسکتی ۔ وہ جنی سے درای حال کا تک فی خوا میں کیا میں کی خوا میں کی حال کی حال کی حال کی حال کیا ہوں کیا گھنات کی حال کی حال کیا حال کی حال کی حال کی حال کی حال کیا کی حال کی حال

حقامن م*انسانتر* 

فرای کا دانگ کوئی کے اسے مرکبے پر مسئلہ اس اس اور سے یں کوئی شک کوئی شک کوئی کا میں ہونا چاہیے۔ یہ خطاب توصفور علیالسلام کو ہے مرکب اس موری کا میں ہونا چاہیے۔ یہ خطاب توصفور علیالسلام کوئوکی خبر کا احتال بنیں ہوسکا ، البتہ یہ باب عام لوگوں کو سمجانی جا میں ہوں کا استان کو الناز کی بات بس کوئی ترقد نہیں ہوا ہے کہ قرآن پاک انڈر کا ایک کو الناز کا میں جائے گا ۔ فر با النگ الحق میں جائے گا ۔ فر با کوئی آئے گئے ہوئے گا ۔ فر با کوئی آئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے میں جائے گئے ہوئے گئے النان قبول نہیں کھنے کہ المان قبول نہیں کھنے کہ محروم ہے ۔ بوری دنیا کی آبادی کا پانچوال جھنے ہیں اور باقی چار ارب محروم ہے ۔ بوری دنیا کی آبادی کا پانچوال جھنے ہیں ، انہیں ایمان نصیب النان کھنر ورنٹرک کی دلدل میں پھنے ہوئے ہیں ، انہیں ایمان نصیب

نہیں ہے۔ لوگوں کی غالب اکٹرسٹ کیے عقل وفہ سے بلائے ہوئے دین کو طنعے ہیں پارسم ورواج کو ہی سینوں سے نگار کھاہے۔ یہ لوگ قرآئی پروگرام سے قربیب نہیں آتے مجدالٹ اس کی شدیر بخالفت کرتے ہیں۔ لہذاحق وصدافت کا سعیار اکٹرسٹ نہیں مکہ امیان ، توحید، نیجی اور تقولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہیں واضع راستہ اختیار کرنے کی توفیق سے اور ساری ونیا اگر کھرونٹرک میں عرق ہوتی ہے تو ہموتی ہے ، سخات کا داستہ صرف امیان اور نیکی کا داستہ ہے۔ سورة هسود ۱۱ آیت ۱۸ تا ۲۲ ومامن دآبدد ۱۲ درمهنتم ،

وَمَنُ أَظُلَمُ مِتَّىنِ افْتَرَى عَلَىَ اللَّهِ كَذِيًّا أُولِيَّكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِ مُ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ لَمُؤُلَّا مِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ مُوْ اَلاَّ لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الظُّلِمِينَ ۞ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُ مُ إِلَاخِرَةِ هُ مُرَكِفِرُونَ ۗ ۞ اَوَلَٰہِكَ كَـٰمُ يَكُوُنُوا مُعُرِجِزِبُنَ فِي الْأَرْضِ وَمِكَا كَانَ لَهُ مُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ آوَلِيَآءُ يُضَعَفُ ﴿ لَهُمُ الْعَذَابُ مَاكَانُوا يَسْتَطِيْعُونَ السَّمُعَ وَمَا كَانُوًا يُبُصِّرُونَ ۞ اُولَيْكَ الَّذِينَ خَصِرُوآ اَنْفُسَہُ وَضَلَّ عَنُهُمُ مَّا كَانُوًّا يَفُتَّرُوْنَ ۞ لَا جَرَمَ انَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُمُ الْآخُسَرُونَ ۞ انَّ الَّذِيْنَ الْمَائُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَخَبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَلَّلِكَ أَصْعَابُ الْجُنَّاةِ \* مُسَمَّرُ فِيهَا خُلِدُوْنَ ۞ مَثَ لُ الْفَرِيْقَائِنِ كَالْاَعْلَى وَالْاَصَةِ وَالْبَصِائِرِ وَالسَّــمِيُعُ هَلُ يَسْتَوِينِ مَشَلًا ﴿ اَفَلَا تَذَكُّرُونَ عِي

توجیمه :- اور اس ست برط کر کون الحالم سب یو النّه پر افترا بانما ہے حبوث میں لوگ ہی جو پیش کے مائیں گے لینے رب کے سامنے اور کیں گے گواہی فینے ملے کر یہ وہ ہیں کہ جنوں نے حبوث بولا بینے پروردگار پر - سنو إ تعنست ہے اللہ کی علم کرسنے والوں پر 🕦 وہ جر سکتے ہیں اللہ کے رائے سے اور کوش کرتے ہیں اُس رائے یں کمی اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں 📵 یہ لوگ ہیں کر نہیں یہ عاجز کر بیجے زمین میں والمدکر) اور نہیں سے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حایتی ۔ دگان کیا جائے گا ان کے لیے غلاب ، وہ نبیں طاقت سکھتے تھے سننے کی اور نبیں تھے وہ دیکھتے (۲) سی لوگ ہیں جنول نے نقصان یں ڈالا اپنی بانوں کو ادر گھ ہو جائے گا اگن سے وہ جو افترار کرتے تے (ا) ضرور بر ضرور بیٹک یہ لوگ آخرت میں بست نقصان الماسن والول يل بول گے (٢٣) سخين وه لوگ بو ایان لائے اور جنول نے کچھ کام کے اور جنول نے عاجزی کی لینے رہ کے سامنے ، یہی لوگ بی جنت والے دہ اس یں ہیشہ کہنے طلے ہوں گے 👚 شال دونوں فرقرل کی جبیا اندحا اور ببرہ اور دیکھنے والا اور سننے رائد ہوتا ہے۔ کی یہ دونوں برابر ہی مثالیں کی تم نصیرے مال

گزشته درس میں قرآن کی حقامیت اور پنجیبر خدا سکے بائے میں تھا کہ جو خدا ک جانب سے واضح استے پر بہواور قرآن بطور شاہر بھی اس سے ساتھ ہو توسیلیے لوگ

ربيلآيات

نِفِينَ كامياسب مِن يحب طرح سالبقراميت مين موسىٰ عليدانسلامرى كتاب بينوانى كرينے والى بھتى اور باعدش رئىست بھتى اس طرح قرآن يك بے يوگرار د اور عاعتیں اس کا انکار کریں گی اان کے لیے دوزن کی آگ تیارہے ، وہی ان کے وعدے کی حکہ ہے کسی کوٹنگ ہنیں ہونا چاہیے کہ قرآن محدہ تیرے برور دگاری طرف سے برحق ہے منگراکٹر لوگ ایان قبول نہ برح کے اَتُ آج کے درس میں اللہ تعالی نے کفار ہمتیمین اور شکرین قرآن ك ندمت بيان فرائى سبت ارشاد موتاب وَهُنْ أَظْلَهُ مُ صَمَّلُ اف تكلى عكى الله كيديًا اوراست بطه كركون ظالم موسكتاب جوالتَّر يرحِجوط إنرصاب · شاه عبرالقا درُ فرنية مِن كرحموك باند صنح كى خىلىن صورتىي بى الكركوئى شخص الله كى كاب ياش كے رسول را يا نبیں لا آتووہ مجی افتر ارعلی التر کا متر کب ہے ، التیر کی فرات ، صفات باعبادت بس اس كأشركي تاست كمذابعي التررججوط باندصاب سميونكراس كاكوئي شركب نهيس واسي طرح حوشخف كوفي غلط دعوى كمة ا ہے وہ میمفتری سے بجیتے المركذاب أسرزا قادا في نيوت كادعول کیا توا اوں نے اللے رہی جوٹ باندھا کیونکہ الٹیرنے تو انہیں نبی ناکرشیں بھیجا تھا ۔ پر ساری ہاتمی*ں افتراہ علی السیّراورسبٹ بڑا ح<u>ب</u>م س*ہے۔ الترريجورف اندص والول كم متعلق فراي أوكلي ك كُوْضُونَ عَلَىٰ رَبِيْهِ وَسِي لوگ بِن جراینے پروردگار کے سامنے بیش کے جائیں بیشی کئے ۔ ایک دین آنے والا ہے حب سب کوالٹری بارگا ہ میں حاصر موا المساع وكيفول الأستها والركابي مين والدكس هج لَه فُولاً عِ الَّذِينَ \_ حَافَ فِوْا عَلَى كُنَّهِ عَلَى وه لوك مِن حبنول نے لینے دسب برحبورٹ باندھا ۔اورگوائی کسینے ہے الدیٹر سکے فرشتنے جوں سنگے حومی فظِ اعمال ہیں ۔ان ہی کراٹا کا تبین اور معیض دو**ک ف**ریشنے

بھی ہو سکتے ہیں جبیا کر سورۃ طارق میں التّرنے فرایا ہے اِنْ مِصْلُ كُفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا مَافِظُ مُرنفس بِيُحُان فوت مقررب ربي مي كُاه موسيحة ہیں ۔ان کے علاوہ التُنر کے نبی بھی آدمی کے حق ہیں یا اس کے خلافت گواہی نے بھے ۔ حوامِل ایما ن کسی کے شعلق حاب نتے ہو*ں سکے وہ بھی شا*رت دس مر مركم كالمال في المالزير حجوث إندها عقار التركافران ب حس قطعه زین برهم عبادت *کرنته بس باگناه کا ارتکاب کریت*ے بن وہ فطعه عبی ارل کرگرا ہی ۔ نسبے گا ، غرصنیہ نیکی اور بدی کا سرمتھام اور تجراور تحریر النان کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گئے۔ ان ان کے لیظ اعضاء حوارح كِ متعلق سورة ليس مِن مؤجر دستُ الْيَقْمَ تَخْيِسَ هُ كَلِّي الْفُواهِ هِ عُ وُنْكِلَّمُنَّا ٱيْدِيْهِ ـــهُ وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُ مُو يِمَا كَانْوْا يَكِيْسِبُوْنَ اس دِن ہم اُن کے موہنوں برہر رنگا دیں گے اور ان کے باغداور یا<sup>وں</sup> بدل کر گراہی دلس کے کراس شخص نے فلاں فلاں جرم کر بخفاء کفر، شرک، اور عصیت کے سارے پول کھک جائیں گئے کسی کا حق عصب کیا کسی کو تکلیف سینجا فی ہے سرحیر کے متعلق گواہ پہیٹ ہوکر بنا دیں گئے کر ہیروہی لوگ ہیں جنوب نے خدا تعالی برافتراو با نرصا۔ امنوں نے اسخ اس بِیم عبورات بانرصا تجوان کی خانق ایرورش کرنے والی انعمتیں سکتھے والی اور قامُ منصف دالی ہے . دیجھو! انتواسف کتنے بطرے عرم کا اڑکا سے کیا عِيرِ كُمْ مِوا أَلَا سِنُو! كَعَبْ تُهُ اللَّهِ عَلَى الْظَّلِمِ أَيْ ظَلْم *كُرِيْ والول* برالتكركي بعنست سيء يعنسن كالمعني خلاكي رحمت سنع دوركي سيء بذامفتری اشخاص النُّرکی رئیسٹ کے قربیب نہیں آسکیں سگے ملکرکشیکار یں دہی گئے۔

فرایا اَلَّذِیْنَ کَیَصُرُّ قُونَ عَنْ سَبِیتِ اللَّهِ سِی وه لوگ مِن ج اللّٰہ کے راستے سے رو کتے ہیں۔ وہ لینے قول اورفعل سے کوسٹسش

الله الدين الدين الدين

اسلاک ندان سازشیں

اس وقت دنیا می عیا نمول کی آبادی اراب ہے جوکاسلام
کے خلاف بے شمارساز خیں کرتہے ہیں، بیغیر بغرا، قرآن پاک اور دن ہی
سے پردگرام کومغلوب کرنا جاہتے ہیں جی بیغیر بغرا، قرآن پاک اور دن ہمون
سے پردگرام کومغلوب کرنا چاہتے ہیں جس سے یہ بے انتہا دولہت امرت
سرکہ ہیں ۔ عیسائی پادرلوں نے اسلام بریٹرے اعتراض کے بی رقمطراز
ہی کرلورپ اورام ری عیبائیوں نے اسلام کے خلافت جید لاکھ کتا ہی
اور دساسے مجھے ہیں جن میں قرآن کرم کوغلط تا بت کرنے کی کوششش
اور دساسے میں جن میں قرآن کرم کوغلط تا بت کرنے کی کوششش
سے۔ امنوں نے اسلام بردوم اوارکیا ہے، دہمن کی حیثیت ہی جی

مِ اَستِے ہیں اور تھیت کے ام پر قرآن کی بنے کئی کرنے کی کوسٹسٹ کستے میں سی لوگ میمسطلیالسلام کی ذات سے متعلق شکوک رشیات بدا کرنے كى كرشش كيمت بى اكدارك برگان موكروين سے بنطن بوجائي اوراكب كى ذات پرایان نہ لائیں ۔ یہ لوگ رفاہ عامرے کاموں کے ذراع بھی اہل ایمان میں کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکول اور بسیتال قائم کستے ہیں اور ان کے ذربع عيمائيت كي تعلم فيق من الرك المري عنط نظر إست بحي اطل كرستين سكولون مي إلميل كى وقاعدة تعليم دى جاتى سب رسيتالون میں ہرصبے ہرمرمین کے سروے المیل کی تلاوات کی جاتی ہے، انہیں عيباليت كى خوبيول سنة الكاه كياجا باسبية اكروه ايمان كر حجيورا كرمسيح علیدالسلام کوخدا کا بٹیاتسلیم کر اس کے اوجود اسلام کی حقاشیت این مگرم است محدمتیں اگر جیراسلام کی آبیاری سے حیثم دلمتی اختیار کیے ہوسے ایں اور دواست منداس کے خلافت بس مگر اسلام ہے کمسل بجيل ركم سبتے رگزشتر دوصدلول میں انگریزکو دنیا میں ساسی غلبہ عائل رہا ہے اس دوران میں اس نے ملائوں کے دین، تومیت، احماعیت ادر خلافت کو بگارلمنے کی ہر حیر کرمشش کی سے محراسلام موجود ہے اور وجود كيهي كالم فرب قيامت بين نزول ميح عليه اللامة كم اسلام كوكوري نقصان نہیں ہینچاسکتا گیونکہ الشرنعالی کا وعدہ سے کدیسٹیادین سہے ،وہ اس کی مرد كمة ناكبي كا اور عليه كوني نهيل مثالث كا . حبات کم خودسلانوں کے کردار کاعلق ہے ، وہ اسلام کی حایت

جہان کم خورسلانوں کے کردار کا معلق ہے ، وہ اسلام کی جائے۔ میں مخلص نہیں ہیں ۔ دنیا بھرکی اسلامی بحوسیں لینے اقتدار کے دام کے لیے یک و دو ہیں صوفت ہیں اور اسلام کی آبیاری اُن کے نزد کی نانوی جنٹیت رکھتی ہے ۔ اسلام کی دعویار ایا نی حکومت نے اسلام کے نصب ابعین کے سیلے کیا کیا ہے ؟ سعودی عرب میں موکمیت کی جی

ہے اُنگی تحجیرا نتراجھی تھی ہیں حبکا اخترام کیا جا ناچا ہیئے مگرد درسری طرف قتصاری نظام کا بھی مانزه لینا چلہ نے کو فالسلامی نظام میشات اربیجہ ہے ، والی تور فری بکاری نظام مل راہے حبی نبیا دسور ریسے۔ مبرطال اسلام کا حامی صرف السکر تعالیٰ ہے اور وہ كانى سبىد . كذشت دوصدلول مين الكريزول في اسلام كوملك كي ليرى کوشش کی ہے۔ آپ اخبارول میں توسطے ہیں کہ ہیود کوں نے قسران كے سخرىعی شره تسخے ہزاروں كى تعدر مي تقيمہ كے ہى . حب افراقي مي الیک کوششش کی گئی توم صریحے ناصرم حوم نے اس کا فرزا فوٹس لیا ، ایک کیلی قام کی حس نے قرآن باک سے تیجے نسنے لاکھوں کی تعداد میں جھیالحمہ تقتیم کیے ایک اوک محمارہ نر مکوں اب معلوم ہوا ہے کہ میودلوں نے تحریف شده انتج پاکستان میں بھی بھیجے ہیں ریاساری کوشش النگر کے راستے سسے روسکنے سکے سیلے کی مبارہی سہے ۔ نودسما نوں کا محددار بھی الیاسے جواسلام سے داستے ہر کا دیکے بن را سے مہت سے محمارہ فرتھے وسجد دس اسکے ہیں حرابیے باطل عن سے اور عمل مع اور کو اُس کو بنطن کر سے میں ۔ اگر اسلام سی سہتے جریہ أوك مبيب كريههم برتريجراس كاالتربي حافظ ب رياتوخا كے راستے سے روکنے والی بات ہے مسلمانوں کر دنیامیں نهابیت احتیاط کے ساتھ عینا علیہ بیلے اور کونی الباعقیرہ عمل اور کردار بہیں منیس کرا علیہ منے

بواسلام کی برنامی کاباعث بنے ۔

زایا پرلوگ زمین میں خاکوعا عزنہیں کرسکتے اور یا درکھو ا وَکَمَا کَانَ مَنْ مِنْ کِلُو مِنْ مِنْ کِلُو مِنْ کِلُو مِنْ کِلُو مِنْ کِلُو مِنْ کِلُو مِنْ کِلُو اللّٰہِ مِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللل

کاکوئی عامی ہنیں ہے گیفٹ کھٹ کھٹ ھوا لُکٹ ڈاٹ ان کے لیے وگاعذاب ہوگا۔ ایک عذاب اس لیے کہ وہ خودکفر انٹرک اور معاصی کے مرکب موسے اور دور را اس لیے کہ انٹوں نے دور مرول کو بھی گھراہ کیا مرکب میں میں جو روز کا روز و کا ان ان کے کہ انٹوں نے دور مرول کو بھی گھراہ کیا

فرا مَاكَانُولَ كَيْتُ تَطِيعُونَ السَّمْعُ وَمَا كَانُولُ يَجْرُولُ

انیراتی طاقت نیں بھی کروہ بچی بات کوسنتے اور براسکومیں بھتے بھی ہیں مرحلی ہے۔ کرائنوں نے تھا ہڑاورعمل کے اعتبار سنے لینے آپ کوالیا ٹالا تھاک رہ حقیقت کومن سکتے تھے اور نہ دکھ سکتے تھے اُوللَاکَ الَّذِینَ خسورُ اَ اَنْفُسُ عَلَمْ مُوسِي وہ لوگ مِن صِنوں نے اپنی حاکر*ں کوخیارے* يس فُرُالا وَحِسُلٌ عَنْهُ وَمِنّا كَالْوَا يُفْ لَنُكُونَ أُورِ وَكِي وہ افترادکیا کرتے تھے وہ سب گم ہوکررہ گیا۔ قیامت کو اوجھا جائے گا كرحن معبودان بإطله كي تمريستش كريكتي تنصف حن كرجاحت روا اور شكاكتا ا خصّے، آج وہ کہال گئے ؟ تم نی کی رسالت اور خلاکی کما ہے وہیالی تھے تھے، آج تمهائے وہ دعویٰ کہاں <sup>اگلے</sup> ؛ قمرقیامت کا انکار کرتے تھے مگروہ بریابروی ، برسارے افترا آج گهر بو<u>ر گئے ۔</u> فرمایا <u>(کینیک</u>م بعنی لاممالہ، صرور برضرور كَنَّهُ مُوقِي الْمُنِورُةِ هِمْ عُمَّ الْمُنْصَوْقِ لِيهِ لِلْكُ ٱخْرِيتِ مِن بهبت بڑا نقصان اعطانے والے موں سے خاتر عام نقصان پرسیرہ کو کہتے ہیں جب کم اُخشکی ہبت زیادہ نقصان انتقالنے والوں میں ہوتا ہے۔ طاہرے کہ جولوگ تھی گراہ ہوئے، دوسرول کوتھی گھراہ کیا ،ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خیارا ہوگا کہ وہ ڈبل میزا کے متحق ہوںگے. قرآن باك مي عام طورمه حبال منحرين اور أن سكے اسخ مركا ذكر مهوا ے اس کے ساتھ اہل ایمان اور ان کے انعابات کا تذکرہ تھی ہے اس مقام ہم بھیمفترین کا ذکر کرنے کے بعد الٹرنے الی ایمان کا ذکر کیا ے ان الدوس المستح المستح المشكر وہ لوك جرابان لائے رسد بیلے انتز تعالیٰ کی وحدانیت کونٹیمرکیا . بھر انتٹر کے رسول اور وحی اللی برایان لانے لائکربریقین لائے افداکی تقدر اور جزائے عمل کولیلم کما ان سب إلى ول مع تصديق كى مرفع مِلُوا الصَّيل المارال كے ماعقد ماعقد اسمال صالح بھى انجام فيد . بنيادى طور بريحبادات اربعه

ہل *گیا* کے کیے جنت

ن پیروزه رج اورزکاة نیک اعمال میں مصحے صدیث میں آ ہے کہ جشخص كانتقيده فيمح موكا اوروه جارعا دات اداكر ريكا، وه صنرور حبن كسينح كا. اس کے علاوہ آننا نی ہمدر دری بعرب بروری ،صدفہ خیات وعنیرہ س نيك اعمال ہيں۔ فرما يسجريه انجام ديں گے کا خَبِنَتُ فَا رَاكِ اورحبنوں نے کینے برور دگار سے سامنے عاجزی کی ، بیلے گزر دیا کے کہ كافرلوگ أكثر دكھاتے تھے سلينے أب كواعلى اور بنى كوچھتىر سمجھتے تھے۔ السُّرِتُعَا لَى كَ كُلُوم كُوسِي نبيم نهين كريت تھے مگرالسُّر نے فراہا،عزور و ويحبري بجلستے جنول نے خلاکے سلسفے عاجزی کا اظہار کمیا ،اس کی حدایت تقیم کیا، اس کے بنی اور قرآن ہرا ہان لائے اور بھرائس کے سامنے خشوع وخضوع كيا أُولَلِكَ أَصْعَابُ الْحُنْكَةِ بِي لُولُ جِنت مِلْكِ من هو تمرفیها خرادون اوروهاس مین میشردین کے۔ بادر كي كداخبات بعنى عاجزي أن حارا خلاق مي يت اكت جوتمام اسانی شریعتوں میں بی نوع ان ان سے بے صروری فرار نبے سکے من - ا مام شاه ولی النفرد فرمانے میں کہ وہ جاراخلاق طهارت، ساحت اخات اورعدالت بي ، بوكسى نبى كى شريعت مي منوخ زيس مدي اور ہم بھی اگن سکے پابندہیں۔ نورہاں بہ عامبری کرسنے والوں کی النٹر نے تعربین مجی بیان فرانی ہے کرجنت ،ان لوگوں کے بیے ہے جہول ایال ایمال مالحرکے ساتھ لینے رہے سامنے عاجری بھی کی ۔ السرائي الترتعالى في بيك اور مرادي كاتقابل ايب مثال كے ذريع كياب رارشاد موتاب مكت لُ الْفُرِيْقَ يُنِ كَ الْاَعْلَى وَالْاَ صَلَةِ وَوْلُول كُرو اول كى مثال اليي سبت بطيسے اندھا اور بہر۔ فَالْبَصِ بَيْ وَالْسَدِهِ عِنْ اور و يَحْفِذُ والا اور سنن والا-اكب كروه وہ ہے جنبوں نے الس ریجھوٹ باندھا، ای میمنال اندھے اور سیرے

ئ*يشبر* ڪانقابل

جیسی ہے جوزی<sup> کی</sup> کو کیکھتے ہیں اور نہ <u>گسے سنتے</u> ہیں، دوسمار گروہ ایمان نیم اورعا جری والاسبے حس کی مثال مرت<u>حصے والے</u> اور سننے والے کی سبے فرايا هَلَ يُسَتَوَلِينِ مَكَ أَو كياب دونول كريه مرابهي وظاهرت كه أندمها اورجنا مرائم بنبيس جوسكت اوراسي طرح ببره اورسينن والائرام منیں یکا فرلوگ اندھوں اور مبروں کی طرح ہیں جورین باسٹ کو دیکھتے ہیں اور مزسننے ہیں ۔ اس کے برخلاف مومن اومی حقیقت کو دیجیت میں ہے ادر لے سنتا بھی ہے . اور حقیقت میں ہی جیز لصبیرت کی طرف راجے ہے التّرني سورة ج مِن فراياتٌ فَإِنْهَا لَا تَعَكَّمَ الْاَنْهَارُ وَلَاِئَ نَعْمَى الْعَبْ لَيُ مُنْ الْكِنَّى فِي ﴿ الصَّهُ وَيِّ إِن بِطِنِيت *الْكُول كِي* ظاہرًا نکھیں انھی نہیں ہوتی ملکہ ان کے دلول کی انکھیں انھی ہوتی ہیں ادروه بصيرت سي محروم بوستے ميں ۔ وہ تقبقت كراہى نبير سكت سررة اعراف من محرر حياسه". وَتَرابعُ مُ يُنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُــهُ لِا مُيْصِرُونَ آبِ ال كوديكِيةِ مِن كروه آب ك طرف بهب سهیم هم محرسفیفتت میں وہ نہیں میکھتے ۔اگیردل کی انکھول و میست تونی کی ذات کو بچائ بلتے ،حق کو اسلیقے مگراک سے ول كى انحميں انرعى بى اس بلى ودين كود يكھ نہيں سكے ال كے دل مے کان مبرے ہیں جراچی ابت کوندیں من سکے اوال جس کے دل یں نورِائیان آور نور توحیہ ہے، وہ اہل بصیرت ہے رالیا تنخف وبن حق کو فرا میجان لیا ہے۔ اور بھر حسب، تطاعیت اس بر على بيرابوما السبع - فراياكم ان دونوك كى مناليس برابر بوسكى بن؟ ہر گزینیں۔ اَفَ لَوْ مُنْ كُنُونَ كَالْمُ نَصِيحت نبيں بكر لُتِ وَكَاتِق كى طُرف تهاراميلان نبيس بوتا ؟ اب انگلی آمیت می حضرت نوح علیدالسلام کی قوم کا ذکه آراد

ہے جس کے متعلق سورۃ اعراف میں گزرد کیا ہے قدیماً عکم آن " بیر ساری کی ساری قوم اندھی عتی ،اس سورۃ میں بھی صفرست فرح علیا لیا کی تبلیغ اور قوم کے انگار کی باست ہورہی ہے۔ سورة **ه**ود اا آیت ۲۵ آی۲ ومامن دآبّة ١٣ رينشتم ٨

وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا فُوَحًا إِلَىٰ قَوْمِهُ ۚ إِنِّى لَكُوْ نَذِيرُهُ مِنْ اِنَّى اَلُهُ وَلَيْ اَكُوْ اَلِيَ اللّهُ وَالِّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تی حب مل :- البتہ سخیق ہم سنے رسول با کر بیجا نوح علیہ الملام کو اُن کی قوم کی طوت (انوں سنے کہا) بیک بین تمارے سے ڈر نانے والا ہوں کھول کر ﴿ کَا مَد عبورت کرو سوائے اللّٰہ کے کمی کی . یکن خوب کھاتا ہوں تم پر دردناک دل کے خلاب سے ﴿ کَا کَا سربادردہ وگوں نے جنوں نے کفر کیا تھا اُن کی قوم میں سے کہ ہم نییں دیکھتے تم کو مگر انان پنے جیبا اور ہم نمیں ویکھتے تبھ کو کم تیزا ابناع کی ہو مگر اُن وگرں نے جو ہم میں رؤیل ہیں ، سربری رائے کی ہم نمیں ویکھتے تبھ کو کم تیزا ابناع کی ہم نمی دویل ہیں ، سربری رائے کی ہم نما کے جو ہم میں رؤیل ہیں ، سربری رائے گئے ، اور نمیں ویکھتے ہم تما کے جو ہم میں رؤیل ہیں ، سربری رائے گئے ، اور نمیں ویکھتے ہم تما اسے سے کے اُن گرک کو گو نفیدت کی ہم خیال کرتے ہیں تم کو حجوہ اُن کی خوب کا کہ ہم خیال کرتے ہیں تم کو حجوہ اُن

اس سُورة كى بلى آيت من قرآنٍ پاك كى حانيت اور صداقت كا ذكر تعا ، بجر اس كى دوسرى آيت مي ترجيد كابيان ہے . الله تعب بدو آ بالله كے لوگو؛ الله

. تاریخانبار

كي سواكسي كاعمان مذكرو أب آئ سے شروع جونے والے حصار سوز اس التُّرْتعالىٰ سنے سَلِنے ابنیادکی آریخ کااکیسے صدبیان فرایسہے۔ ہرنبی کرتعلیم مِں بدیات ذکر کی گئی کراہنوں نے اپنی اپنی قرم سسے فرایّا کیفٹوٹم اعْبُدُوْل الله كَمَا لَكُ مُعْرِيِّنْ إِلَهْ عَنْ يُوهُ اللَّهِ عَنْ يُوهُ السَّهِ مِيرِي تُوم كَ لَوْكُر إصرت اللَّه کی عادت کروکیونگراس کے سواند ہارا کوئی معبود شیل گریا اپنی وحاکمیت کا درسس شینے کے لیے اس سورۃ مبارکہ میں النار تعالی نے کئی انبا وکا ذکر فرااسي كراننول في فريضه ببلغ كوكس طرح اداكيا ،عقيدة توحيد كوكسطر م لوگران کے بہنچایا اور میم لوگوں نے لینے ابنیار کو کمیا حواب دیا اور ان کے ساعقه كياسوك كما ؟ بهال ميهاريخ انبياء كا امم ترين حسراً كيه حضرت أوح على العلام سيد بيلے النتر محمے تين سي گرسے بس حفرست ادم على اللام اس خطواض برسيك انسان اورسيك بني شقع يسل الناني يعني أومميت كا دُورحصرست آ دم عليدالسلامهي سيع مشروع مها- آب كے متعلق حضور على اللام كا فروان سب لين الله الله المكار المام الله كيني بم ينطح ساخدالنزن كلام كما تعا بر يعنورست دريافت كماكما كرست يعلني كوا ہیں تواہیے ہیں جواب یا نصالہ وطرا بھا کرآ وم علالہ ای الابشریعنی تمام انسانوں کے بہیر ہر ہے بعداب مے بعظ شیدف علیہ السلام الكركے نبی بي . اور تعير آدم عليل الله ک اولا دمیر کمی نشیتوں کے بعد السّرکے نئی اور سیس علیدالسلام سیدا جو۔ میلی *کتابوں میں آب کا ام اختوخ* بیان کیا گیاہے۔ ا ہم نوح علی*ران لام* ے پیلے شیٹ علیہ السلام کی ملت میں صرفت بنیا دی عقایہ توجیہ وعنی<sup>ہ</sup> تھے۔ اس کےعلادہ طارت، نماز، روزہ وعیرہ عبادت معبی تقیم سرگر تغصیلی شرعی احکام نہیں تھے، مکہ زیادہ تر دنیا کی آبادی کے مسائل تھے۔ محرحب الركسيس عليه الملام كا دورا يا توصاحب تفسير مأرك كي مطابق السُّرُ لَمَا لَى سَنْ اَسِ كُروحى السمع ورسيع دنياكى آبادى كَيْ صِرُور إست

زما قبل از فوج علياً کی بہت ہی چیزیں کھی ٹیں ۔ پناکی کیڑے سینے کی سوئی اور دیگر اورار دور کالالا سنے ایجا دسیکے ، السّر نے اُن بریمی تسییفے نا زل فرکئے ۔ ظاہر ہے کر ان بس بنیا دی محالمہ کی تعلیم توضر ور ہوگی جن بی توجید ، طہارت ، نماز ، روز ہ وعیر ہ شامل ہیں ۔ اس کے علاوہ تحییتی باٹری ہیں استعال ہونے والے الاست ، ظروف سازی اور بارجہ باتی بھی شامل ہیں ۔ البتہ تفصیلی شرعی احکام فرج علیہ کے زمانے سے مشروع ہوئے .

ارشادہوناہے وَلَقَدُ اَرُسُکُنَ اَوْجُالِکَ قَوْجِهِ ہم نے نرع علیمالسلام کواُن کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجا بصفرت نوح علیالام کا ذکر قراکن پاک کی تعدد مور تول اعراف، یونس، مود آور صففت دغیرہ میں موجود سے اس مقام پر آہے کی بینغ کے متعلق کافی نفس لاست ہیں اور بھراک سے نام پر اکمی مستقل مورة نوح بھی ہے جس میں ممل طور برآب بھراک و کر ہے ۔ اس مطرح مورة کو مفت بیدی کی دیری محضرت یوسف ایالیانی

ريم نرح عليه کادور

کے واقعات پیشتل ہے

الحام يرآساني سيعمل كرسكه لبرحال حضرت نوح عليالسلام ريشن زمن برا لَ مِن حِن مِسْتَقَل تُسْرِيعيت الله بوني ادر آمنے لوگوں كومسائل ادر احکام د منسری اقاعده تعلیمه دی . مدمث بشریف من آناست کرقهامت کش دِن حِبْ لُوگُ سِفارِش مِنْ مِنْ الْمِي تُحَلِّقت الْبِيا وَعَلِيهِمُ السَّالِم كِي باس جالمُن كُمَّ صرت أرح عليال المست عرض كرس محمينًا نواع أنك أقتل ا الْهُ مِيلُ إِلْمَ أَهُلُ الْكُرُضِ بِعِني لِيهِ لِيلِسُلام ! آبِ الِل زمین کی طرف استر ک اولین رسول بن شبین تقل شریعیات اور احکام <u>رہے گئے</u> اور بھیرحیب لوگوں نے این احکام کی افرانی کی توانہیں سزاجی إمروز ماتنے ہیں کرحضرت نورح علیہاںلامرے ت تقارات متوشع کے فرزندتھ اور متوثیلنج حضرت ے سال کی بچوٹی توانٹٹرتعالی ہے *آس کونوتٹ ورسا*لر<del>ا</del> راز فرایا۔ اس کے بعید نوسو بھائٹ رئیس کے اوگوں کد دین حق کی شنسست بسورة عنبكوت بس سبے كہم نے درح على السلام كم *ى قوم كى طرون رسول نيا كريسيجا* فلكبت فيشهب هُ الفُّ سَسَسُنة ِ الْآخَدَ مُسِيدِينَ عَامًا أسيدان كو يجاس كم سِزارَ سال كس تبيغ كريت نے رات اور دن ہی کوئی موقع ضائع نہیں کما بہ ہے لوگوں کے پسس تنهائی میں بھی سنگئے اور عام محبول بین بھی فرایضہ تبلیغ استجام شینتے کہے *آپ نے ترغیب ادر ترا*م ہیب دو**ن**رں طربقوں سے نبیلنغ کی آپ

نے آنا ا، عرصہ گزارا کہ اس دوران میں کئی تسمیں برل گئیں برگر قوم سے مبت مسور پیسے موگ ابہان الائے ، آل کی غالب اکثر بہند آئیب کی نخالف رہی ادر آیے کو طرح طرح کی تکالیف پنچاتی رہی ۔

جیاکہ بیلے عرض کی حضرت فرح علیہ الله کو جالیں سال کی عمر نے ہوئے کی آب فرسو کے بعد آب کی قرم بیان کی اس سال ہم جیلی کی سے سے اور اس کے بعد آب کی قوم بیر عذاب کا یاجس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے طوفان لوح کئی خاص علاقے کہ محدود نہیں تھا تکہ بیر عالمی طوفان تھا جو ساری دنیا میں لا یعض کے جس کر بیطوفان دریائے وطہرا ور فرات کے درمیانی دوآئہ میک محدود رہا ، تاہم اس بات میں کوئی شک شیس کہ اہل ایمان اسٹی مردوز ن کے علاوہ دو گئے ذمین بیرکوئی شک شیس کہ اہل ایمان اسٹی مردوز ن کے علاوہ دو گئے ذمین بیرکوئی شک شیس کہ اس میں اور ایک بیری اور ایک بیری اور ایک بیری اور ایک بیری طوفان میں طوفان کی واست واقع ہوگئی ۔ اس طرح آپ کی میری میرن میری دورائی ۔ اس طرح آپ کی میری خراک کی عمرائی میں ان میری سے دورائی ۔ اس طرح آپ کی میری کی عمرائی ۔ اس طرح آپ کی کی عمرائی ۔ اس طرح آپ کی کی عمرائی ۔ اس طرح آپ کی کی عمرائی ایمان میری سے ۔

آغازِ نبينغ ہے ۔ لہذا اپنی فکر کرلو جب لوگ یہ اعلان سنتے اور اعلان کریٹ فیلے کو اس حالت میں دستور کے مطابق حفیہ علان سنتے ۔ اسی دستور کے مطابق حفیہ علیاں سنتے ۔ اسی دستور کے مطابق حفیہ علیاں لام ہے علیاں لام ہے علیاں اس میں میں فرایا کہ لوگر ایمیں تمہا سے سیے برہنہ نذر یہوں ۔ تمہیر خدا تعالی کے علام ہے سے خبردار کر رائم ہوں ، لہذا ابنا مجا ذرکر او جعنرت نوح علیماللام ہے علام ہیں فرایا کہ میں تمہا سے بیجے واضح ڈرائے والا ہوں ، مبری باست مان اوار خوا کے علام ہے سے بیج ما او ۔

آب نے قوم کورے پیلائبی ہے دیا آئ آلا گفیٹ ڈو آ اللّه اللّه کم اللّه الله کم اللّه الله کی عادت نہ کو وعفیہ ہ توجہ دین اسلام کا بنیادی عقیمہ ہے اور دین تعالی کی پوری عارت اس عقیمہ ہے گرد تھوی ہے ہے ہوا سے برقی ہوا آلی ، قولی ہو یا تعالی کا نوری عارت اس عقیمہ ہوا گئی ہو ہوا گئی ہو یا اللّه کے سواکسی کے بنے دوانسیں یعفیرالم اللّه کی عبارت سے جہیں اللّه کی سامت نباوت ہے ۔ اس سورة کی ابتدا میں اللّه تعالی علی اللّه کی مواکسی کے عادت سے ۔ اس سورة کی ابتدا میں اللّه تعالی کے سامت نوبہ کرد کے سواکسی کی عبادت نرکم و اللّه ہے اللّه سے جہیں اللّه میں کہ سامت نوبہ کرد کرد کے سواکسی کی عبادت نرکم علی اللّه ہے اللّه نے اللّه نے سار سے بنی معوف فرائے ، اس کی تعفیدات بڑا سے جہی جو الله فری اور اس کی تعلیدات بڑا سے جہی الله کی اور اللّه کی اور اللّ کی تکالیعت بردا شدت کر نے کا مال معنوم ہوتا ہے ۔ تام ابنیا و سنے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعورت دی ، کھرونٹرک کی فرصت بیان ابنیا و سنے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعورت دی ، کھرونٹرک کی فرصت بیان کی اور لوگوں کو اُل کے بڑے الم ہے آگام ہے آگام ہے آگام ہیا ۔

توحیر ای دعوت مینے وقت حفرت نوح علیالملام نے قوم کویہ ھی بالی اِلْمِیْتُ اَحَافُ عَلَیہُ کُونُ عَذَابُ کُونِم اَلیہُ عِرِیم تم بر در داک دن کے عذاب سے فرف کھا ہوں ۔ قرآن یاک میں عام طور پر عذاب الیم باعذاب عظیم کا ذکر آنا ہے مگر اس مقام پریدم الیم کے الفاظ آئے ہیں ۔ بنا ہر دل تر در دُناک بیں ہوتا تا ہم اطلاقِ مجازی کسے طور پر اس کا معنی ایر موثور الیا

دِن حسب دِن طِلا دکھ *اور تک*لیفٹ ہوگی اور دہ قیامت کا دن <u>ے ح</u>ے لوم ظ یعن الله ون بی کهاکماسے - فرایا میں اس دن کی شکارت سے تمہار ا بو*ں جب دِن مِٹرا د کھراور در د مِوگا۔ یہ نوح علیالسلام کی تقریر کا سلامست* اوراس کے بعد قوم کا مواب آرام سے ایک ی تقریر کا باتی حصلی آلیکا نوع على*الىلامركى دعوت توجيهك جوا*ب من فقَّالُ الْمُكَلِّدُ الكُنْ كَفَرُ فَا مِنْ فَوْمِهِ آبِ فَرَمِهِ مِن مِن كَفر كرن والول كے سربرآور دہ لوگوں نے حواب وا صَاحَلُ مِكَ اللَّهُ حَسَبُ ا مِّ اللَّهُ مِنْ بِمَ لِوَهُمُ مِن لِينِ جِدِيا النَّانِ فِيالِ *كُرِيْنِ بِمِن لِي فُرح علالِلاً* م تم ير نوست كا دعوى كيد كراس مور جارى طرح كهد الميين مور لباس بہننے ہو، بازاروں میں چینے بھرتے ہو، بیری سی*ے کھتے* ہو، کھیاتم بوت اورنشرلعین کی است سیکے کرتے ہو۔ كفار وشكرين بميشراس غلط فنمى من مبتله كيم أنكركي النال مُوة ورسالت کے منصب بر فائز نہیں ہوسکتا۔ کتے تھے کوئی فرشتہ این يا كوئى ديج معلوق مونو بهم نبي النامين منجر البنته بيجيسے انسان كونبى نهيس السطيحة ورة قمرس قرم تمود ك واقع بي آات فَقَا لَكُوَّا اَبَشُمْ الْمِينَ وَاحِدًا نَّتُنَعُ لَا اللَّهِ اللَّهِ كَا مِرالين مِن سن اكب الله كم يتي لك عالى ٱكْرَاكِ كريس كُمْ إِنَّا إِذْ اللَّهِي صَلَلْ قَرَشْعُ إِلَّوْمِ مُمَّارِينَ اور ولوانكي بي برهائي كئے ، صالح عليه اسلام ميں ہم سے زيادہ كون سى خوبى سے حب كى بناہ برائت اللّٰر کا بنی تسلیم کر اللّٰ مکلے کے مشرکین کھی کہتے تھے کہاہے

محمرا ترقر جارے جدیاان ان ہے ہمتمہیں کینے رسول مان میں بہرت

عتی کرسکے اورطالف میں سے کسی بڑنے آدمی کو ملتی سوصاحب جیزت

ہوتا ،جس کے پاس مال و دولت اور باغات ہونے ، کوبھٹی اور اوکر چاکمہ

بوستے، عطلا ایک ناوار اً دمی کوم کیسے سی ان لیں ؟

قرم کا حواب بشرية المبا وعلالكم المبا وعليهم

انان ہونا اور محصر غرب ہونا ، ہدونول ایس سی کونسلیم کرستے میں ہیشہ رکا دے رہی ہیں۔ اَس کاسواب اللہ نے قرآن ایک می مختصطر نقو ے دیا ہے ، کہیں فرایا، کوئی سمجھ داری کی بات کرد ، اگر زمن می فرشتے ہوتے ترہیم فرمشتوں کررسول نیا کر بھیجے شیتے ۔ حب زمین میں انبان م با دہیں توبھے اُٹن کے پاس رسول بھی ان نوں میں سسے ہی آ<u>ئے گا</u> ظاہر ہے کوکسی پخمریکل ور آ مرکے بلے نمونے کی ضرورت سے اور ایک انیان کے پائے انبان ہی نموینہ *ہوسکتا ہے اگر انب*ان کی رامنا کی کے لیے ممی من افریشت کورسول بنا کریسیا بائے تو وہ سیسے افتراد کریکس سکتے۔ خِاست النَّاكُ كي نسبت بري طاقتة مِخلون سب اسي طرث فرسنت جي دورسرى خلوق من رانىيى كيمانى يبيني كىصنرورت منيين ، وەئنىكل كامرىمى رسکتے ہیں ہمگر مہم اُن کی بسروی کیے کرسکتے ہیں ؟ اتباع توجھی ہوگا بسليفے جيسا آ دمي كوئى كام كرك دكھائے - جيب مرمز كے كرد خندق محصودي حارسي عفى توصى الرامة سن حصنور عليه اللاموسي تفوك كي نشكايت كى اوركيني سيط براكك أكب محقر نيرها مُواعبي وكها لم حضور نے فرا ایک کھوک محصے می لگ رہی ہے ادر می نے این یرے مید دو تھے بازسے ہوتے ہیں ۔ گویاانسان نبی نے دوم سے ران نوا مے لیے منونہ بیش کردیا، فرشتے توالیا منور میشس نیں کرسکتے سخامخہ حصنورعلیه السلام کی بیرحالت دیجی صبر آگیا اور اسول نے تھوک کی دوبارہ شکاب*ت بنیس کی*.

مبی کی نبوّت اور مشرست سے مشکہ میں گرانے زمانے سے کا فراور موجودہ دور سے پیچتی برابرہیں ۔ وہ مبشر ماستھے تھے اور نبوست کا انکار کھتے نفے حب کہ بینی مانتے ہیں اور بشرست کا انکار کرتے ہیں ۔ آج سکے مسانوں نے بنی کر انسانیت کی نوع سے نکال کمرنوری مخلوق ہیں افل كردي سب اورمير خود مي الأبن مين المعجم الله كاعمتيره وشغ كركيا بيروزن عصفے محمالہی میں متبلا میں منی نور مواسب تو موسکتا ہے مگر ایس کو اف نہید سے خارج سیرکیا جاسکتا کیونکه وه النانول جی کی رامنانی کے بیات آرا بے ۔ الماکک باست عنرور ہے کہ ما رہے انسان درجاست سکے لیجا ط سے درج الله بيدنين بني، عدلق، شهيدادرصالي النالون بي كي خلف رج ې . اکيب نيک اور برآدمي مارينهين توسيخة ته عالم اور حابل هي راينه ب اسی سیصمولاناروم فرما تے میں سے نیستند آدم خلات آدم م یعن بعض لوگور کی شکل وصورت آدمیون جیسی سے مگر حقیقت میں وہ ا از وی منس می میکه اومیسند کاغلامت اوٹرها بواسیے ، اندرستے وحتی ادر درندسے ہیں -النان النان میں جی فرق ہوتا سے کو فروں کی اس بت كومولاً اردم في اين حقائق كى زان بي اس طرت محوا استير أ همسری با انبیا*د بردا س*شهند ادايا لأبم جرخ ويندامسشستند منکرلوگوں نے انبادی ہمسری کی کہ ہم بھی اپنی کی طرح انان میں اسى طرح اوليا، التُدكوكي سليف بطيع مفرس خيال كيا. ادر بيمراك كى دايل ياسى گفته *این بک ابشراییاں ب*شر ما د ایشال بسته خواسب م وخور مم تھی ان ان ہیں اور سر بھی ان ان ہیں ہماری طرح سے بھی کھا سنے بيميّة اورسوئے مِن لهذا مهمان کوښې نبيس ان سيحة . ایں نہ وانستندایشاں از عملی درميان فرق بودسي منتنى

انبانول

اندھے بن کی دحہ سے اہنوا*ں نے اس* باس*ٹ کو نہ جانا ک*ر دو ا میون سے درمیان زمین و آسان کا فرق ہو ہا ہے مر دوگون زنور خوردازک محل نیں کیجے شد زمروزان گیمسل ووسكهال الب ببي حكرست ايب مي ميول كارس يوسي مي مجر عبط زبر بيداكستى بهاورشدكى كلى شهد بيداكرتى به -بردوگرں آہو گیاہ خور دند*و آ*ب زاں ی*کے شدخون از دیکھ طک*اب دو ہرنیاں ایک مله سے گھاس نیرتی ادر الی بیتی ہن محراک مین خون بدایونا - اور دورسے راس توری . س س دو نے خوروندار کے آب خور این سیکے خالی و دیگر پڑسٹ کر دو کانے ایک ہی یانی سے سیاب ہوتے ہیں ۔ ایک کا فالى رسا ہے۔ رصرف فلہ وعیرہ بنانے کے کام آآ ہے) حب کہ دورا کا نابعنی کن شکرسے تصرحا تاسہے ۔ عدمترارال مم جنين استعار بين فرق شان مفتادس الدراه بين سزاروں شالیں اکیسی دیکھے لو کہ اِن کھے درمیان آنا فرق ہوگا کہ مترسال کی مسافت عی طے ہو ابائے تر عبر بھی وہ آئیں میں س ببرطال ابنيا عليبمالسلام البان بوسني بوسني ويستعنى تشسيففنل كسك ہوتے میں اللہ نے انہیں بڑا کالعطائیا ہوآ سے میں کی دم سے وہ باتی زیم می رامنانی م فربیند استیم سیت س ان سے دل فررایان - سے

روشن ہوستے ہیں۔ اُلُ کام رقر ل ، فعل ، عرکت اور سحون خلات الی کی رضا کے

نابع ہونا ہے۔ سکر ہوتے انسان ہی ہیں۔ روٹی کھاتے ہیں، لباس پہننے

ہیں۔ شادی کر ستے ہیں ، ہمار ہوتے ہیں، وٹمنوں سے مباد کرتے ہیں۔

مجھی اُلُ کو ملاک کر سنے ہیں ہمجی خود شہیر ہوجا نے ہیں مگر داروان اندیت

سع خارج نہیں ہوتے ۔

حصرت نوح علىالىلامركى قوم كالهلااعتراص يدغفا كرسك نورت بني حبياان ان خيال كرسط إب اور دوماريه وهما منزيك نَّيْعُكَ إِلَّا اللَّذِيْنَ هُسَمُ اَلَادِنْتَ بِمُنْسِي مُكَتَّحَ آبِ كَاتَبَاعَ تے مگر ہم میں ہے رذیل لوگ ، ا*گر آنیب کا* اتباع کونی کھاتے ہیئے برلوگ کراتے توہم آب سے دعویٰ بیٹورکر سکتے تھے بھڑ آپ کے بعین توکمی کمین لوگ ہ<sup>اں ،</sup> لہذا ہم اعلیٰ خایزان <u>طام</u>ے منہاری نبوست کر منیں کرسکتے ، کہنے سکتے آب کے بسروکارصرف رذل لوگ ہی نبیں مید کادی الگائی میں بولوگ صربری سائے سکھتے ہیں ، سی سخنہ سانے بنيس بن المذاحب عصيت كويلي ممزور لوكون سفيني اأ ہے ، ہم آمینی اسنے کے لیے تیارسی ہی ان کی ہے تعلی یہ *تقی که <mark>ده مآل د دولت ، جاه و</mark>حتم*ت اور<del>حسب نسب</del> کومپی کال کی ښا د تمجه سنت تضح حالانجر الشرك مل كال اور كامياني كالمعبار المان اور لیکی سے بمغرورلوگول کی ہمیشہ سے بیٹھلت رہی سے کر وہ اہل جی كريفيريان كرأن كى مخالفات كريت في، أن كاتمسخه الرئست من يوب ب پاس سے گذرتے ہی ٹوکیتے ہیں۔ دیکھو! بیجنت کے دارنے اور سورول کے خاوند جا کہتے ہیں حن کے ایس سینے سمے بلے حبونٹری منیں کھانے کے الے توراک نہیں اور سینے سے لیے نباس سے محرم مِن مِحْرِ حقیقت میں سی وہ لوگ تھے حن کاعدتدہ درست اور اخلاق

برگزی<sup>و</sup> تھا ،جن کاعمل صبحے تھا۔ اور <del>حوامیان ، آنکی</del> اور تفقی لے کی دولت سے الاال تق اورالت التيكال على على الغرض إكامياني كالمارمال و دولت اورحسب نهيس . اگرفلاس مجا معيار يرجينرس مونني توسيح مي اميرين خلف امغيره اورالوصل عليه برار موجود ستصح اطالف بس حبيب بمسعود اورعبر بالل صاحب حيثيت تفح مگرانیتر کے نزد کب وہ جہنم کے کنرہ ناتراس ہیں ۔ دولت تر فرعون اِس بھی بہت را دہشی مگذشکۃ سورۃ میں گذر حیا ہے کہ دہ سونے کی رُرہ بیدنا تھا۔ اس کے حصے سونے کے کیوں سے کا اسے حانے تھے السي الييء عادات اورمقبرے نائے تھے خبیں دیجھ کرانان کی عقل کھ رہ حاتی ہے مگر وہ بھی حہنم ہیں گیا ، لہٰذاکسی کو حقیر نہیں حاننا حاسبے ۔ اکام کم مرست طری حقیقات سے بنوی موتے کی وجہ سے ایک وہ كا حترام درو، ال اباس ،مكان ادر ما نُراّد كرسلام رنه كمه ومكبه اما ن ادر نبي لود تحصور لا نبسول كي عليمرسه مومنول كوحتيرها نناكا فرول كاكامرسه يەسمالۇل كاشيوه سرگزنهل لىجى لۇگ ايك دەكسكىركرىيىنىچى وجە مصطعون کمرستے ہیں کر فلال دصوبی انائی بالوار سہے ، معانی کرتی طال بيشير حفير سبي · البته حرام بيبينه ممنوع بن جعنو عليه اللامركم ارشاد سب حرشخص ليني آباؤ احداد برفخه كر آسب سنسه إزاءنا عاسينيا ورنه الياادمي سليے كيڑے سنے تھى زيا دہ ذلك ہو كا حوغلاظت كى كولياں باباكراسي الكسك المصكانة بيرتاسيد-ألناس حُيلٌ أَسُناوَ الدُور الري لوگ اُ دم علیہالسلام کی اولا ڈیں ۔ مزہا یا مجھے خطرہ ہے کہ میری امریت کے لوگ سارہ برستی گریں گئے اور ایک دورے رکے نیس برطع کری مك - اسين آب كويرا اور دورك ركو حقيرها نامشركين كاكا مرب . مشركين في حصرست أوح عليالسلام سنة بيميم كما وكما حركا حراي

الکھ عکیا آب فضیل ہم آپ ہیں اپنے آور ہوئی بڑائی نہیں دیکھ تم ہم سے کسی طرح بھی بہر شہیں ہو۔ نہال ودولت کے اعتبار سے انداز کرہ کہ اغتبار سے انداز کے اعتبار سے انداز کے اعتبار سے میل فیظ کے قر کیڈیڈی ملکہ ہم توہمیں حصونا خیال کہستے ہیں ہمائے نددی۔ تمادا دعوئی بنوت درست نہیں مشرکین کی طرف سے یہ ایمی نوح علیمال لام کی ہی تقریب کے جواب میں مشرکین کی طرف سے یہ ایمی نوح علیمال لام کی ہی تقریب کے جواب میں ایمی سے مزید تقریب کے مزید تقریب اور واقعہ کی مزید تفقید لا آہے ہیں۔ آگی سے مزید تقریب اور واقعہ کی مزید تعقید لا آہے ہیں۔

سورهٔ هود ۱۱ آیت ۲۸ تا ۲۱ ومامن دآبّة ١٢

قَالَ لِٰقَاوْمِ اَرَءَيْتُكُو إِنَّ كُنْتُ عَلَى كَبِّيْكَةٍ مِّنُ كَرِّبِّ وَاتَّىنِيُ رَحْمَةً مِّنُ عِنْدِهٖ فَعُيِّمَّيَتُ عَلَيَــُكُمُ ۗ اَنُكْنِرِمُكُمُّوُهَا وَاَنْتُكُمُ لَهَا كَرِهُونَ ۞ وَلِقَوْمِ لَاَ آسُئُلُكُمُ عَلَيْهِ مَالًا ﴿ إِنَّ آجُرِيكَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَاَّ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ الْمَثُوا النَّهُ مُ مُّلْقُوا كَبِّهِ مُ وَلِكِينِّ لَن كُمُ قَوْمِ النَّحَ الْرَكُ مُ الْوُمِ الْمُحَالُونَ اللهِ وَلِقَوْمِ مَنْ تَيْنُصُرُنِي مِنَ اللهِ اِنْ طَرَدْتُهُ مُ آفَلَا تَذَكِّرُونَ ﴿ وَلَا آفُولُ لَكُمُ عِنْدِي خَزَّابِنُ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقْوُلُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَاَّ آقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدِرِي آعَيْنُكُمُ لَنَ يُّوُتِيَهُ مُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا فِتَ انْفُسِهِمْ اللَّهُ اِنَّا إِنَّا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ 🕝

تر حب مه ایک افرع علیالد الله نے اس کی توم کے اور ا بتلاؤ اگریں واضح داستے پر ہوں لینے دب کی طرف سے اور اُس نے دی مجھے رحمت اپنی جانب سے اور وہ تم پر مخفی رکمی گئی ہے ، توکی ہم لازم کریں اس کو تم پر حالائے تم اس کو نالیسند کرنے ہو (۲۲) اور اسے میری قوم ! یں

نہیں مانگا تم سے اِس پر کوئی مال -نہیں ہے میار بلہ مگر التَّه کے ذمے ، اور نہیں ہیں وعکیلنے والا الَّ لوگول کو جم ایان لائے ، بینک وہ منے والے میں اپنے پردردگار<sup>ے</sup> میکن یں تمبیں دکھیتا ہوں کہ تم ماہل لوگ ہو 💫 اور لے میری قوم کے وگو! کون میری مد کرے گا اللہ کے ساسے گریں نے اِن کو دھکیل دیا کی تم تعیست نہیں پڑتے ( اور یں نہیں کہا تہائے سامنے کم میرے پس اللہ کے خزانے ہی اور نیس جانا یں عیب - اور یں نیں کیا کہ یں فرشتہ ہوں ، اور میں نیں کہا ان لوگوں كر جنيں تهاري انتحيل حقير سمجتي بي كم اُن كو الله مِركزنين مے گا بہتری ۔ السّٰہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسول میں ہے ۔اگر یں الیا کروں تو بیٹک میں البتہ ظلم کرنے وال یں سے ہو جاؤں گا (۴)

> نی کی دیم اقبیاز

جب نوع علیہ السالام نے اپنی قوم کو وجوت توحید دی اُن الا تجبدہ وَ اِللّا اللّه الله علیہ السالام نے اپنیں اور کے اس پہ قوم کے وگر السّدی عبادت ہے اِنہیں اور کے اس پہ قوم کے وگر کینے کے کہ کے اس پہ قوم کے وگر کینے کے کہ کی کا فرح علیہ السلام اِئم توجائے ہیں انسان ہواور تمہائے ہے چینے وائے کمی کمین اور عبر ہمری مائے رکھنے وائے کمی کمین اور عبر ہمری مائے رکھنے وائے کمی کمین اور عبر ہم ہم ہم کہ کہ ہمیں ہم ہم کو گرفی فضیلت بھی ماصل نہیں جس کہ تمہیں ہم ہم کو گرفی فضیلت بھی ماصل نہیں جس کہ وجب ہم تمہاری ساوت کو تیا ہم کہ کہ تعمیں ہم تو تمہیں وجوئی نبوت میں جبر شائے ال کھتے ہیں ، اُن کا مطلب یہ تھا کہ نبی اور عام توگوں میں کوئی واضح اخیاز ہونا جا ہے ۔ میطالم بیں ، اُن کا درست تھا کہ نبی کو لوری امت میں امایاں چیٹیت ماصل ہونی چا ہے ۔ میطالم اور ان کا درست تھا کہ نبی کو لوری امت میں امایاں چیٹیت ماصل ہونی چا ہے ۔ میگا اور ان کا درست تھا کہ نبی کو لوری امت میں امایاں چیٹیت ماصل ہونی چا ہے۔ میگا اور ان کا درست تھا کہ نبی کو لوری امت میں امایاں چیٹیت ماصل ہونی چا ہے۔ میگا اور ان کا درست تھا کہ نبی کو لوری امت میں امایاں چیٹیت عاصل ہونی چا ہے۔ میگا اور ان کا درست تھا کہ نبی کو لوری امت میں امایاں چیٹیت ماصل ہونی چا ہے۔ میگا اور ان کا درست تھا کہ نبی کو لوری امت میں امایاں چیٹیت ماصل ہونی چا ہے۔ میگا اور ان کا درست تھا کہ نبی کو لوری امت میں امایاں چیٹیت عاصل ہونی چا ہے۔

اپیت جبر ربیر کمتی

بہر وال قرم کے اعتراض کے جواب میں صفرت فرح علیال لام فرای قال کیف و مسے میری قوم کے لوگر اگری ٹیٹ کوران گائنت علا کہ بیت کی حمل بھال بلاؤ توسی اگریں لیے برور دگاری طرف سے واضح ہا بیت، پر ہوں کا این کو کہ کہ گئی حدث کو اسلام اور ایس نے مجے ابنی طرف سے رحمت عطاکی سے مطالبر ہے کہ النا کانی وجی اللی کی وجہ سے بھیٹہ واضح کرستے بعنی صراط ستھیتہ مرببی ہوتی ہے اس کا عقیدہ اور عمل بالکل ٹھیاس ہوتا ہے ،اس کے اخلاق پاکیزہ ہوتے میں اور صوصی رحمت سے مرادیہ ہے کہ النار تعالی نے اسے بنوت میں اور صوصی رحمت سے مرادیہ ہے کہ النار تعالی نے اسے بنوت میں اور حصوصی رحمت سے مرادیہ ہے کہ النار تعالی نے اسے بنوت بیراد نجی صف مند اور بہت بڑی فضیلت ہے جے النار تعالی عطاکہ ہے

فرايا كدالله كاطرف ست مجدريرالغاات بون فعيلت عكيك ا در پرمینرتم ریخفی کھی تھی ہو، طا ہرہے کرسب کا عصیدہ فاسدا دیوماں باطل ہے۔ (س کے اندر باطنی روشنی ہی مؤخر د نہیں سب جس کے ذریعے وہ ان انعابا اللی کامٹا پرہ کریستھے ۔ اس می وہ صلاحیت ہی موٹر دنسیں سس کی و دیاسے كَ كَالات نبوت نظراً سكي اوروه نبي كيمنزنبه كوسجان سيح -فرمايا أكسرتم ميري واصح واستعاد رمجه برموسن والى التأركي خصري وم والك زكروا فكذ مكموها والشيم كها كمهون توكيابهم است مرا ازم فردس اگرمیه تمهاست البندی کرد بعنی تم تونداکی را بیت ادر اس کی اُرمت کومیند میں نہیں تھے تو سم کیسے یہ جبیزیں زبر دستی تمہیں میٹا دیں فرا إاليا نبيس موسكما كما وكرواميت أورجدا كي غابس مهرا في كسي سمه يبين میں زیروستی منہیں ڈابی جاسحتی ۔ السڈے اب جسر کا کوئی قانون نہیں ہے ۔ اص نے انبان کوسارے قربیٰ اور سامان زمیت ہے ' یہ بیان کی قبیت کوائٹی رہیجیوٹر دیا ہے۔اگراہنی مرتنی سے دین جن کوفٹول کر اوسکے تو فلاح إ بارْ كُما اور أكر قبول منين كروك أنو ذكرت الطَّاني يَّرِيك كي. النُّر تعالى مسمى مے زردئى كوئى حييز نين سوالها بائنا إنه ماننا خدد اللان كى اپنى صوا بدیر به سے اور اسی کے مطابق دہ عبزا اِسنرا کا حقدار ہوگا۔ محصرست ندح علبدالسلام نے اپنی فوم سے دوسری است پروسولی کر اگرتم سمجھتے ہولہ میں نے الی کمنرور مالی کیزریش کی وجہ سے تبلیغ وین ت كوذر بعيم لماش بناليا ہے اور ميں اس بيلے تبليغ كر رام سول كر مجھے كيے دنيادى ال ومناع ماسل بوطائية توغوب سُن لو وَكَيْفَوْم لَا ٱسْتُلَكُمُوْ عَلَيْتُ إِنَّ اللَّهِ لَهِ مِيرَى قُوم كَ اوْلُو! مِن تم سے اس كاس كے برلے كوئى مال و دولت طلب نبيل كرة ا . مين ننير كم حيرندا كاييفا مرا بينها را لم ہنوں ، تم سے جوخیسرخواہی کسر رکا ہموں ،ا س کا بین تم سے کو کی مہما وضہ

طلب بنیں کرتا مذہب بیرا ہوں کہ نبوت کا دعولی کرتے تمہیں!!

ابع بالول اور فروتم برحاکم من کر معطی جا ڈس نبوت، کے بیو نے دعویار

توالیا ہی کر نے ہے ہی جسید کذاب نے ال و دولت اور بیادت

کی خاطر ہی نوست کا دعولی کیا تھا۔ ہمارے دور میں قاد انی مرعی نبوت

کا بھی بی مقصد تھا۔ وہ اوگول سے ال و دولت ہی اکٹھا کرنا جا تھا۔

اوراک کے درمیان ٹرا بنا چاہتا تھا مگرالٹر کے سیجے بنی ہمیشہ یہ اعلان

اوراک کے درمیان ٹرا بنا چاہتا تھا مگرالٹر کے سیجے بنی ہمیشہ یہ اعلان

کوتے ہیں کہ جینے دین کے سلے میں انہیں کسی ال کی صرورت نہیں

اوراک میں مضرت نورج علیالسلام نے بھی میں بات کی اور طرایا واق المجرک اللہ کو شودی اور رضا کی

واقی مصرت نورج علیالسلام نے بھی میں بات کی اور طرایا واق المجرک اللہ کو شودی اور رضا کی

الا علی اللہ میں ما گئا میں جس مالک اللک کی خوشودی اور رضا کی

مناز فرلیفہ نبینے آنجام میں رہا ہوں امیار معاوضتہ اسی کے باس ہے ادروہ کی مناز فرلیفہ نبینے آنجام میں دین کے سلے میں تم سے میرالونی ذاتی معنا و دالتہ نہیں ،

اران کی زرانی قرم فرح کے سرواروں کا براعتراض بھی تھا کہ نوح علیالسلام کے بہتھے سے والے عزیب لوگ ہیں ، جن کی ذکوئی رائے ہے اور نہ تھا ہے کہ ان کی ہوجود گئی ہیں ، جن کی ذکوئی رائے ہے اور نہ تھا ہے کہ ان کی ہوجود گئی ہیں ہم نہ ان کی علیا میں ہیں بیٹھ سکتے مشرکین محکم کوھی ہی اعتراض تھا ، وہ بھی کے ستے کہ اگر ہما سے ساتھ بات کرنا ہے اور کہ کے بار مہیلے ہے اور کہ کی کین لوگوں کو اپنی مجلس سے اعتمادین کی فوٹ اور ان کے بار مہیلے ہے نوح علیا لملام نے اس طرح ویا فرک آ انا جھا وید اللّذ یو کے اللّ میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکی ہے والا منیں ہوں موالیان لا بھی میں میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکی ہے دالا منیں ہوں موالیان لا بھی میں میں ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دھکی ہے سا در ک لہ ہا ہے اور ہمیری ہے میں کو کہ ایک کو اپنی مجلس سے میں در کہ در کہ ہا ہے دارا ہمیری ہے کہ لا ہمیں این کو اس کو اپنی مجلس سے شا در ک لہ ہا ہے دارا ہمیری ہے کہ کو کہ کہ کہ کا میں این میں این میں این میں این کو اس کے اپنی مجلس سے شا در ک لہ ہا ہے در کو کہ کا این کو کو کہ کا کہ کا میں این میں این میں این کو کہ کا کہ کو اس کے اس کے در کا طرف این میں این کو کو کہ کا کہ کہ کے در کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کی کو کہ کو

خوشی سے ابیان قبول کر ہے ، وہ فیض الحیا ہے۔ ہے اور اٹھا نامیم ہے گا۔
اُس کومح وہ نہیں کیا جائے گا کینو کھ اِنگائے ہے اور اٹھا نامیم ہے گا۔
اپنے پرور دگار سے بلنے شاہے ہیں ۔ وہ اگر شیخر بیب ہیں مگر العثر کے ہاں
وہی برگڑتہ یہ ہیں ۔ اگر سم الن کے ساتھ زبادتی کو بیس کے ، اُس کو تفقیر سمے کہ
اپنی مجلس سے اٹھا دیں کے توجہ العثر کے جعنور جاری شکابیت کریں گے۔
آؤائس وقت ہما الکیا ہوا ہے، ہوگا ؟

فرا والكِنْ آرد كُمْ قَوْماً بَهُ الْوَنَ مَنْ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَعَلَمْ الْمُ الْمُلَالِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِ

سری کا فوج علیه اللام می متعلق بریمی اعتراض تفاکرتم قویمار منکرین کا فوج علیه اللام می متعلق بریمی اعتراض تفاکرتم قویمار جیب النارته اللی نے حصرت فوج علیه اللام سے کہلوایا قرار اُ فَحُولُ لَ کُھُمُ عِنْ اللّٰهِ تَعَالَى فِي اللّٰهِ مِن ته میں بریمی نہیں کہنا کو میرسے اِس اللّٰہ سے ضرانے ہیں۔ میں تو اس کا نبدہ ہوں اور اس کا راہ دکھانے بریامور

ىنى كى شخصى چىتىت

ہوں مئ*ں نے قراقبۃار پھکومیت یابال وخنرانے کا دعویٰ منس کیا پخ*رالوں اورتشرف كالماك صرف التُرتعاليب - فَأَوْ أَعْلَى الْفُرْسِ اوريس فيغيب دان بوسيني كا دعولي عبي منيس ليا مغيب عبي التكريبي حانت ہے منحلوق میں سے کوئی بھی غیب دان نہیں ہے وہ ہیں دحی کے دریعے حوصکہ بھیماسیے ، وہ مہیں معلوم ہوجا آسیے ، اور یہ باست كركل كوكسى كے سائھ كيا معاملہ ميشيس آئيكا اوركسي كأليا انجام موكا،اس حموالسُّرْتْعَالَيٰ مِي منترهانتاسي - بيهي الهيُّر كي علم مِي بيه كركون أدبي ہایت قبول کمیے گا اورکون اس سے محروم سکنے گا میں نے توریزی كا زُولَى نهي كيا- وَلِكَ الْقُولُ الذِنْ مَلَكُ اورس يرسي نهي نهي كها لهمی فرشة سول بوکھا نے سینے ایسنے اور بیدی سیحوں سے یاک ہوں مكرم محط توتمام توازمات ابترسيت كي منرورت سيء -

فرايا، يرحى اوركهوا وَلا آفيُولَ اللَّذِينَ تَذَوْرِينَي اَعْيُنُ كُورُ ادر میں ننبی کہتا او کوگوں کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر حانتی بِي لَنُ كُونُتِ عَبُ مُ اللَّهُ خَسَدًا كُولَ كُوالتَّراسِي سِرَّكُمْ بِمَرْيُ عِطَا نهیں کمیرنگا .حن لوگوں کوتمہ اپنی حبالات ،عزورا ورتکبر کی وحیہ سے ادنی ا خیال *کرتنے ہو*،اگ کی مبتر کی نوائنڈ کے ، نتیار میں ہے، وہ حب <del>ہے ہ</del>ے اورحس قدر جاہیے عطا کرے اس تراک کے راستے می عالی تہیں ہوسکتا ، اسٹرنے انہیں ایان کی دولت سے نوازا ہے تدوہ بہتری بعي عطا كريسة كا ، انبين كامياني عال بوركي -

غربا دیے اولین ایما ندار ہونے کی شہا دیت ہر قل قیصر روم نے بقى حى عقى مصب حصنور عليه لصلاة والسلام كا نامه مها رك سرقل كيدر إ میں پیش کیا گیا توانس <sup>ا</sup>نے حکم دیا کہ اگر کوئی عراب کا سبنے والا موجو د ہو نزيمت ببش كباحائ -ائس وقت البرسفيان كانجارتي قافلهموجو دبيحا.

له بخاری م<sup>۱</sup> ومسلو م<del>۱۱</del>

آب اس وقت بحب اسلام نہیں لائے تھے۔ آب کوشاہی دربار میں پیش کیا اسادہ نے اس کے تعلق مجد سوال کے میں ہوئے۔

آکیس یعنی تھا کرجن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ محفر در ہیں یا میں بات الله منازم ہیں ہوئل نے کہا وہ ہے۔

آدابوسفیان نے ہواب دیا کہ وہ لوگئر در لوگ ہیں ہوئل نے کہا وہ ہے۔

آدباع الرش میں اشاء میں انبیاء کے تبعین کمز در لوگ ہی ہوا کہتے ہیں اور بڑے لوگ انریں اس وقت ایمان لانے ہیں جب ان کے ذار کا کو راستہ باقی نہیں رہتا ر جبائی ہم دیکھتے ہیں کہ خود الوسفیان سمجے کوئی راستہ باقی نہیں رہتا ر جبائی ہم دیکھتے ہیں کہ خود الوسفیان سمجے کوئی والد کی مخالفت کی ،

ہوگئی ہی دار تھا ، اس نے امیس سال بہت صفور علیا للا می مخالفت کی ،

باقی نہیں رہ گیا تھا ، عام طور ہر ایا ہی ہوتا سہتے عزیب لوگ فورا امیان بی نہیں رہ گیا کہ والد میں میں ان کے شعلی میں نہیں کہ تو فیا کہ انہیں بہتری حال نہیں ہوگی ۔

کیا کہ انہیں بہتری حال نہیں ہوگی ۔

کیا کہ انہیں بہتری حال نہیں ہوگی ۔

فرا یا که اگر میں اس خیال ست عز باد کواپنی محبس ست نکال دوں کا

س طرح امیرلوگ ایمان ہے آئی کے توالیا کرنے میں النے میں اُڈا كُمنَ الطّلمان مِن توظالمون مِن عنه برجا وْن كُلّ مَا تُوكسي كو دین فبول کرنے برمجبورک عاسکتاسسے اور سر اہل ایمان کو دھکیلا حاسکتا ، دین کی قبولیت اپنی شبیت اورالارسے سے ہوتی ہے ،اسس ہی امپراورغرمیب میں کوئی تفاوت نہیں ۔ چیت بول کہ ہے گا وہ فیصل علل کرید کا ، خواه ره عزسی بهی کیول نرجو، وه التّد کے نزد کی این پیّر آدمى بوكا، اميري ادرغريي توالترك حكمست كيمطابق آتى ب خالعالى افرانول كوهي بركى دولست عطاكر دياسيت اوركيجهي تخلص مدست كاليف بھی برواشت کرتے ہی مگرایان کی بات ہی سے لیے بترہے ۔ المان فست بول کرنے کے لیے کسی روسر بنیں کیا جائیگا . سورہ کھف، ي مرجر ربة فَ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ قَمَنُ شَاءَ فَلْكُوْرِ جومات ایمان سبول کرسے اور حرما سب انکار کردے بوکفر کر سگا ده ليه بيان مركاسان بياكرك كالأمن امرادي طرفداري معزا كونظراندار كردون لوطله كامرتك سحفاهاؤن كأ- دوك مقام برأتب كرآبُ المُخلص مومنول سيّع نكا وشفقت نه ملميّ ،كيااكب دنياكي زندگی کی زمیت جا ہے ہیں ؟ برتر انکل غیرمناسب ہے ہے ہے ہیں۔ غرباد برِنگاه سنفقت د رکھیں ، اِن کو طینے آسے سیسے دُور کرسے طلم کی حدیں داخل ہوجائیں گے بھی کو بیغلط فنمی ٹیس ہونی جا سیئے کہی ہے ا ومی کے امان لانے سے ایمان کی رونق میں اصافہ ہوجائے گاجبکہ حقیقی رونن توامیان ، تغییئے ادرعمل صالح سے ہوتی ہے ۔ اسی کے ذرسينع اسلام كوترتي عاصل موكى عروج ادرترتي كاملام محض مال دوت یرمنیں سے ۔

سورة هـود ١١ آيت ٣٢ تا ٣٥ ومامن دابّه ۱۲ درسس رسم ۱۰

قَالُوا لِنُوحُ قَدُ لِجَدَلْتَنَا فَاكَاثَرَتَ جِدَالَنَا فَارِتَ فَا لَكُمُ وَمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنُتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَمُ الصَّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُمُ بِهِ اللهُ إِنْ شَاءً وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمُ نَصْحِيَ إِنْ اَرَدُتُ اَنْ يَعْوَيكُمُ لَمُعَ حَزِينَ ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمُ نَصْحِيَ إِنْ اَرَدُتُ اَنْ يَعْوَيكُمُ لَمُ كَمُ لَكُمُ اللهُ يُرِيدُ اَنْ يَتُغُويكُمُ لَمُ اللهُ يُرِيدُ اَنْ يَعْوَيكُمُ لَمُ اللهُ يُرِيدُ اَنْ يَعْوَيكُمُ لَمُ اللهُ يُرِيدُ اَنْ يَعْوَيكُمُ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ يُرِيدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَرِيدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

 (سلے پنیبر) آگر یک سے اس کو گھٹرا ہے ، پس مجد پر ہی ہے میرا گناہ اور یک بری ہوں اُن گنہوں سے جن کا ارتکاب تم سمرتے ہو (۳۵)

اِن دورکوعات میں حضرت نوح علیہ السلام کا وکر ہور طبہے انہوں نے 💎 دہا 🚰 🗀 اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، تم التّد کے سواکسی کی عبار نذكره ، أكر الياكرف كي تو مجھے تمها اے باسے بین خطرہ ہے كدكسين تم در د ناك ون کے عذاب میں بتلام ہوماؤ ۔ توم نے آپ کی نصیحت کو قبول زکیا اور پر کہ کرٹال دیا کہ تم توجه سے بھیسے ہی انسان ہو، تہاری اتباع کرنے ملے ہاسے کمی کمین لوگ ہیں ، جنیں کوئی برتری حال نہیں، لہٰذا اُن کی وجودگی میں ہم تہاری بات مننے سے بے تیار نیں۔ نوح علیال لام نے فرمایک لوگو! اگرمی لیٹے رہ کی طرف سے مجمع است ير بول ، السِّر في مجھ اپني جمعت مي نوازا اور وه بايت أور مراني تم برمخفی رکھی گئے ہے توکیا ہم یہ بایت تم پر زبروی عمونس مین جب کرتم اے البند كرست بو-آب نے بریمی فرمایكر مهر در كچید تمالت سامنے بیش كرتے ميں اس بيكونى معاوضه طلب نيين كرست كيؤكر جارا معاوصة توالشرك ياس سهد -بصرفرايا كدجن توگوں كوتم حقير سنجت بهويں ال كو دور سلسنے والانہيں بهوں ريرايا نذار لوگ لینے رہے سے ملاقات کرنے ماہے ہیں میں مجت ہوں کہتم بڑی جالت میں بتلا بو- فرمایا آگرین اِن غربا کواین محبس سے ملحد کرد وں توکون میری پر د کرسے گا ، كياتميين التى معى معيد نهي و فروايا مي في كياب وعولى كياب كرميرت إس التدك خزانے ہیں یا بیر غیب مانتا ہوں ۔ ہیں کوئی فرشتہ بمبی نہیں جو کھائے بیلینے اور ویگر لوازماتِ زندگی سے مبرا ہوں۔ میں بیمبی نہیں کہتا کہ تمہاری نظروں میں حقیرلوگوں کو الشُّدتعالى مبلائي عطامتين كريكا . النُّدنعال اكن كي ايان اور اخلاص كرخوب جانكب وسى ان كوبداعطا كريكا - أكمديس عبى ان كوحيتر مباسنة منكول تويس طلم كمزولول يربيا وْفَكا

غلاب کا مطالبہ

<u>بہلے بیان ہوئیا ہے کہ حضرت نوح علیالسلام کی قوم برطوفاں کئے</u> سے پینے آپ نے نوسیما فاق برس ک قوم کو تبلیغ کرمانی البیح وشامہ آمائی میں اور اجنا عات میں قوم کوم طرح سمجانے کی کمٹسٹ کی مگر قوم نے يراب وما فَالْوَا لِينِي إِلَّهِ فَكَدْ خِدَلْتَنَا لِي نُوع على السلام! آب نے ہم سے حفیرُ اکیا ہے یعنی بحث و تحاری ہے <u>فاک تو مسل</u> جِكَالَتَ اوراس حَفِيمَ الله ي كويهت طول دا ہے ہيں تبليغ كيتے كيتے صدیاں بیت گئی ہیں ہم ایسی باتوں کومزر سننے کے لیے تیارنہیں ب امنوں نے تبدیغ حق کو تحدیث و تحرارسے تعبیر کمیا اور کھنے نگے کرر محبیث اب بندم ومانی جاسسے اور حتی بات کرو فَانِنَ ابِهَا تَعِبُ دُنَا پس مارسے پاس وہ جیزیعی عذاسب سے آ دُحسسے تم مہر رُلتے سُبِتَ ہواِن کُنُٹُتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ٱلرَّابِ لينے دُعُرِلے میں سیے ہی کہ قیامست آنے والی سے اور عذاب بازل موسنے والا ہے تو دہ عذاب ہم بیسے ہی آؤ، ہم تماری فالی دیم کیوں سے مرعوب نبیں ہوتے ۔

کوگوں کی برومنعی کا افازہ سگائیں کہ نوح علیہ اللام یا اللّٰہ کا کوئی اللہ کے ساتھ حجائے النہ سے کہ اللہ ہے کہ است کرتا ہے می است کرتا ہے می است حجائے اور فنا دیتا ہے ہیں۔ نوح علیہ السلام ان کرتا ہے می گروہ است حجائے اور فنا دیتا ہے ہیں۔ نوح علیہ السلام ان کی طبیعتیں البی منح ہو بچی تقیں اور دل لیسے ویران ہو سے کے معے کہ فالم سے عذا ہے کا خود مطالبہ کرتے ہے۔ ایسی بات تو ننہ کے میحی فالم سے اسی تھے کہ انہائی صورت ہوتی ہے ، مشرکین مکرنے ہے کہ وہ کہتے تھے ۔ ایسی بات تو ننہ کے میحی می اور دل سے اسی تھے کہ وہ کھتے تھے ۔ ایسی بات کو دہ کہتے تھے ۔ ایسی بات کو دہ کہتے تھے کہ ہے کہ دہ کہتے تھے ۔ ایسی بات کو دہ کہتے تھے ۔ ایسی بات کہ دہ کہتے تھے ۔ ایسی بات کہ دہ کہتے تھے کہ ہم یہ جہتے کہ دہ کہتے تھے کہ ہم یہ جہتے کہ دہ کہتے تھے یا اگر تو کہتے ہے اگر تو کہتے کہ ایسی برستے یا اگر تو کہتے تا گر تو کہتے کے انہائی کا کروا گرا ہے ۔ بھم یہ جہتے کہوں نہیں برستے یا اگر تو کہتے کہ کہتے یا اگر تو کہتے کہ کہتے کے انہائی کا کروا گرا ہے ۔ بھم یہ جہتے کہ کہتے کہ کہتے کہ کہتے کے انہائی کا کروا گرا ہے ۔ بھم یہ جہتے کہوں نہیں برستے یا اگر تو کہتے کے یا اگر تو کہتے کے یا اگر تو کہتے کے یا اگر تو کہتے کی انہائی کا کروا گرا ہے ۔ بھم یہ جہتے کہ کروں نہیں برستے یا اگر تو کہتے کے یا اگر تو کہتے کے یا اگر تو کہتے کہ کہتے کے یا اگر تو کی کروں نہیں برستے یا اگر تو کہتے کے اس کروں نہیں برستے یا اگر تو کی کہتے کہ کہتے کے کہتے کے کہتے کہتے کے کہتے کی کوئیتے کی کروں نہیں کروں نہیں برستے یا اگر تو کہتے کہ کوئی کی کہتے کہ کوئی کی کروں نہیں برستے یا اگر تو کہتے کہ کروں نہیں کروں

سچاہے تو ہم رپفلاں عدا کے موں نہیں ازل ہوجا تا ، غرضیکر صند اور مسط دھرمی تما ممشرکین کا قدیم شیرہ ہے۔

روا نرج عليا *کاج*اب

ان آددئت آن آدشے کے الے لوگو! اگر میں تمہیں نصیحت
ان آددئت آن آدشے کے الے لوگو! اگر میں تمہیں نصیحت
کرنے کا ادادہ بھی کروں قرمبری نصیحت مہیں فائمہ مہیں نیچاسکتی
ان کے آن اللّٰ گیرید آن گیخوی کے اگر خانعالی تمہیں گراہ کرنا جاہتا ہے۔ نظام ہے کہ اگر متنیت فالوندی ان کے حق مین بی گراہ کرنا جاہتا ہے۔ نظام ہے کہ جولوگ صدا در مبط دھم می کا مظام ہو کریت کرنا جاہتا ہے کہ جولوگ صدا در مبط دھم می کا مظام ہو کریت کی میں ہے۔ کہ جولوگ صدا در مبط دھم می کا مظام ہو کریت کی میں ہے۔ گراہی سے نہیں بجاتا ۔ واست اور گراہی الناتہ تعالی کے ایمند میں ہے وگراں کو وہ بلاوج می کوگراہ نہیں کرتا مکراس کے اساب النان خود بیما دیا ہے۔ وہ بلاوج می کوگراہ نہیں کرتا مکراس کے اساب النان خود بیما دیا ہے۔

جب کوئی تخض عنداور تکبری مدست بڑھ جاتاہے تدالٹر تعالیٰ اس کے دِل کومعکوس کردیتا ہے اور بھیرسی تنی ، <del>سرشد ، فردی آور مبلغ کی تبلیغ</del> اس بر کھیے انرنهیں کرتی ۔ اور الیا شخص گراہی میں منزید آ گے بڑھ عا آ ہے۔ غداب سے مطابعے کے عنمن میں مولانا شاہ انٹرون علی بھانوی را فرطتے ہ*یں کہ حق بیست سمجھی خو دعذاب لا نے کا دعویٰ نہیں کہتے ، و*ہ توکیتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات تم کس بنجا دی ہے ، ہم سنے تبلیغ کاحق اداكه دیا ہے راہب نهارے تعصب اورعنا دكى وجہ کسے خدا كوتهارى اصلاح منظورنہیں سہے توہاری نصیحت تجیم مفیرنہیں موسکتی ، ہاری لاکھ كوششش كے باوجود تھي تم گمانهي اور اسجام برسيے نہيں سجے سکتے جضرت نوح عليه اسلام نے بھی ہی فرمایا کہ میری نصیحات تم برکارگر رتبیں مریحی ، اگر السُّرسي تمبيل مُمَرَّابِي مِي متبلار كَصناعا مِنَا اللهِ عَلَى اللهِ الْفُورُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِي مارا رب ہے۔ سارا اُختیاراسی کے پاس سے . مراست اور گھارہی کے مجامل وصنوالط ہیں جن کے مطابق یہ دونوں جبزی آتی ہیں ۔ ضرایا تم مالیست سمیہ ہو باضلالمت پر کولیٹ و نئی کے عون کم مسب اسی می طرف لوالے نے جاؤ سے اور بھراسی کے باس حزاستے مل کاسکہ ہوگا ، وہ سرحینر کا الک اور منحة رسب ـ تونوح علبه السلام في مبترين انداز بي قوم كونصبحت فرا ني كم ہم عذائب منیں لا سکتے۔ یہ کو تنهار سے اعمال اور الکیر تعالی کی شیب اور حمیت بیسنی ہے۔ اگرالگرسے الی تہاری استعداد ہی خراب ہو<del>کی ہے</del> نو كيم بهاري خوابيش اور كوست ش بار آور نهيس بوسكتي -سَرَكُ ارشاد مواسب أمْر كَيْقُولُونَ افْكُلُهُ كُوا وهمنكر لوك كلية ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گھٹر لیا ہے۔ حصل ان اف تن ایک فعکی را خبراجی اسب کدرس کراگر میں سناس کو تحفظ لباسسے تواس کا جرم بھی مجه بهه موگا، بین می اس کا ذمه دار مول گا اور اس کاخمیازه مسکنول گا رکوانا

افتراء کا اکٹرام بَرِیٰ آُمِٹ مَّا جَھُرِ مُوُنَ آدر مِی تمہارے گئا ہول سے بری الذمہوں نزبارے گنا ہوں کا حساب کا ب متہیں دینا ہوگا ، یہ بات احجی طسرح نوٹ کر ہو۔

مفرن کرام اس آمیت کرمیہ کے دو مختلف مصداق بیان فراتے ہیں۔ بعین فراتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی اوج علیہ اسلام کے ساتھ ہی ہے گذشتہ ہے ہوں کہ اس کا تعلق بھی اوج علیہ اسلام کی قوم نے گذشتہ ہے ہوں کہ اس کی خطاب کے گرفی کے ذری بعنی ہم تو جہ ہیں جو اس کے جواب ہیں النتر نے فروایا گئے اوج کہ دو کہ اگر تم اسے افتراد سمجھتے ہو تو اس جوم کا ذرم دارمیں ہوں اوری کی تحدیر کی تحدیر کی تحدیر کی تحدیر کی تحدید کر ہے ہم میں اس کے ذمہ دار کی تحدید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کی تحدید کی الذمہ میوں اور تھی تا تو تو تو اس کے ذمہ دار

ابندهن السال اور بيقري اور جومجبر بن كے بيار كى كئى سے ، باست محصانے کا بہنماین ہی تھیانہ انداز سے کر آگریں نے کوئی خُرم کیاسے یا اس کا میں ذمر دارہوں اور تہارے کن ہوں سے تم ذمرار موسك ، میااس می کونی دخل نبیس ہوگا - اگر تم توسیر ، رسالت ،معاد اور جزامتے عمل كا انكاركريك مرتوبا دركھواس كى تواب دىي تمهيس كرنى سبے الترکے بنی کی طرف سے اس قسم کا جواب حق بیستی کو ظاہر کر آہے اس میکشی قسم کی مختی نبیس کی کئی ملکم واند طریقے سے بات سمجھا دی کئی سے كرمعاملراس طرحسے ، تم الجھى طرح سوچ ممجھ كركسى فيصلے مربينچر ـ

سورة هود ۱۱ آيت ۳۹ تا ۳۹ ومامن دالبة ۱۲ درسس ازدجم ۱۱

ترجیعه: اور وی ازل کی گئی نوح عیدالسلام کی طرف کہ بیٹک ہرگز نیں ایمان لائی گئی نوح عیدالسلام کی طرف کے بیٹ ہرگز نیں ایمان لائی گئے آپ کی قوم میں سے مگر وہ جو ایمان لاجیح ہیں ۔ پس آپ خگین نہ ہوں اِن اِتوں پر جو کچھ یہ کر ہے ہیں (اس) اور تیار کر کمٹنی ہمارے سامنے اور ہمائے محم سے ۔ اور ممیرے ساتھ مخاطبت نہ کرنا اُن لاگو کے بائے میں جنول نے ظلم کیا ۔ بیٹک وہ غرق کے جائی گئے جائے اور وہ (فرح عیدالسلام) بناتے تھے کمٹنی اور جب ہی گزرتا تھا اُن پر کوئی گردہ اُن کی قوم کا تو تھا کرتے تھے گزرتا تھا اُن پر کوئی گردہ اُن کی قوم کا تو تھا کرتے تھے اُن کے ساتھ ۔ کما فوع عیدالسلام نے کم اگر تم مھا کرتے ہو اُن کے ساتھ ۔ کما فوع عیدالسلام نے کم اگر تم مھا کوتے ہو اُن کے ساتھ ۔ کما فوع عیدالسلام نے کم اگر تم مھا کوتے ہو اُن کے ساتھ ۔ کما فوع عیدالسلام نے کم اگر تم مھا کوتے ہو

ہمائے ماتھ ، پس بیٹک ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے جیاکہ تم ہنسی ارائیں گے جیاکہ تم ہنسی ارائے ہو آگ پس عفریب تم جان ہو گے کہ کس کے پاس آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب ادر کس پر ارتا ہے ہیشہ کہنے والا غذاب آگ

وقوليتقام

گذشته درس مین هفرت نوح علیالسلام کے وعظے کے جواب میں قوم کاروکل بیان ہو جکا ہے کہ استوں نے اس وعظ نصیحت کو هجگی ہے سے تجییر کیا اور عذا ب کامطالبہ کیا . نوح علیہ السلام نے اس بات کا جواب بھی دیا ۔ اب آئ کے درس میں السّد تعالی نے لیے عدل کے بیش نظر قوم نوح سے انتقام لیفنے کی طرف اشارہ فرایا ہے ۔ مالات خراب ہو چکے تھے . قوم کے لوگ نوح علیہ السلام السّد کے ساتھ ساتھ سے ۔ مالات خراب ہو چکے تھے . قوم کے لوگ نوح علیہ السلام السّد کے ساتھ ساتھ سے معلی تورات میں بھی آ تا ہے کہ نوح علیہ السلام السّد کے ساتھ ساتھ ساتھ اور توم سے انتقام لیفنے کا وقت آگی تفاق وَاوَّتِی اللّا نَوْج حِنائِج وحی کی کو کی فرد بھی ایمان منیں لائے گئی اللّا مَنْ فَکُونُ مِنْ هَوَیْ هُوکِی کو کو کہ اللّا مَنْ اللّا مَنْ فَکُدُ الْمَنْ مَکُو وہ کو کہ اللّا مَنْ فَکْدُ الْمَنْ مَکُولُون مِنْ فَکُولُون مِنْ فَکْدُ الْمَنْ مَکُولُون مِنْ فَکْدُ الْمِنْ مَکُولُون مِنْ فَکْدُ الْمَنْ مَکُولُون مِنْ فَکْدُ الْمَنْ مَکُولُون مِنْ مَالِی سَنْ مِی دی ۔ اور مِن اور مِن کی کارگزاری کے شمن میں السّد تعالیٰ نے آپ کو سے اسے کو کو می ایکان میں کو می میں السّد تعالیٰ نے آپ کو سے میں ۔ اور مِن آپ کی کارگزاری کے شمن میں السّد تعالیٰ نے آپ کو سے اسے کو کو میں السّد تعالیٰ میں کو میں ۔

نوج علیالہ لام کے ساتھ زیادتی

حب بھی نوے علیہ اسلام اپنی قوم کوخا کا بیغام بینچاتے تو وہ اَپ کو مارنا بیٹیا تروع کر فیتے اور اَپ کوسخت اذبیت بینچاتے مثلاً اَپ کسی مجلس میں وعظ کر ہے ہیں توسات میں ایک شخص اُٹھ کر اَپ کا گلا دبا دیتا ہے اور اَپ بیوش ہوجاتے اس قبیم کے واقعات اہم بغور گی اور صاحب تفییم نظری وغیرہ نے صفرت عباراللہ بن عباس کے واقعات اہم بغور گی اور صاحب تفییم نظری وغیرہ نے مواد عراکہ کر کسی کے بیں بعض اوقات اُپ کو او عدمُوا کر کے کسی نمدے میں بیعن او قات اُپ کی جان نہیں نکیج فیدے کہ اُپ آپ کی جان نہیں نکیج

سئے گی مگرد دسے ردن وہ پھرنوح علیار لام کوالٹار کا پیغا مرسلتے ہوسلے یاتے۔ ایب دفعہ لائٹی کے سہار ہے جانے لیائے ایک بوڑاھے آ دی نے کینے ہوان ہینٹے سسے کہا کہ اس بوڑ سصے دلوانے دنوح علیہالسلامر) کی بال<sup>وں</sup> مِں نرآ نا · جیٹے نے دہی لائٹی اِیب کے لمحقہ سے ہے کرا ہے کے سرمراس زورسے ماری کم آسید لہولهان ہوسگئے اور میبوش ہوکر گر بھٹے مری کھی تکالیوٹ پرداشسٹ کرنے سے بعدجید ، نوح علیہ *اسلامہ*وش مِي ٱسْتَةِ تَوْمِي دُعَاكُسِتْ رَبِبٌ اعْبُفِرُ لِلْعَوْمِي فَإِنْ الْمُعْتُولَا كَعِنْكُمُونَ فلا وندكمريم! ميري اس قوم كومعان كريس كريز ا دان بس.

عفرحب حالات زیاده سنگین موسکئے، زمین ظلمہست تحقر گرفی اور کل استی یا سال افراد سے علاوہ کسی دیگر فرد سے ایان لانے کی کوئی ایم باتی مذرہی اور النتر تعالٰی نے بذرایعہ وحی اس بات کی خبر بھی ہے دی ، تو نوح علیا *اسلام کوتنی میت ہوئے فر*ایا کھاکا تنگنت بسس بیھا سے آدہ ج كَيْفُعَسْلُونَ مِهِ لُوكَ حِرْكِيرَتِ بَنِي آب اس بِعْمُلُين مُرْبُول واسب عدل کا وقت آچکاہے اوران سے انتقام لیا جائے گا اس برفرح علا آ نے میں دعائی الحسے مَٹ لُوٹ فائش خانشہ رالقبی لے یوردگا مین خلوب ہمر حیکا ہول ، لہذا میری مرد فرما یسورۃ نوح میں *ایپ کی* د<sup>م</sup> عا مُكْرِسِيُّ رَبِّ لَا تَسَّذَرُ عَلَى الْكَرْضِ مِنَ الْكِفِرِيُنِ دَيَّالًا پروردگار! زمین پر چلنے محصر نے واسلے سی کا فرکورزندہ نرحجیور کیونکہ ان میں اب كوئى ايان لانے والانتيں سے مهرطال نير دُعا نوح عليه السلام ہے السوقت كى حبب التُدي بررىع وحى تنا دياكم اسب كونى ايمان نهيس لانسكا . اس كے بورائل تعالى نے محمد ا واصنت الفُلُكِ بِأَعْلَيْنَا كَيْنَاكُ كَيْنَاكُ كَيْنَاكُ كَيْنَاكُ وَوَجْدِيكَ مَارِي آنحُول كے سامنے اور ہارگے حکم سے شی تیار کرو سنیری اس كشيخ كى مبست سى تفصيلات توارست اور قرآن إك كى تفاسير بس لمتى

ی*ں - پیکشی اننی بڑی تھی کہ تمام مومن مردوزن اور دیگیرجاندار اس بیں سوار* ہو سکئے۔ توراست کے مطابق نوح علیہ اسلام کو بھی ہوا کہ کو کھیر کی دکھیں سے تشی تیارکہ و۔ عام تفامیروالے ساگوان کا ذکر کراتے ہیں حوکہ سریت مصنبوط محرطری موتی سیٹے ممکن ہے گوکھر اور ساکوان اکیب ہی درخت کے دونامہ دومخننفٹ زبانوں میں ہوں محققاین کی تعیق کیے مطابق کشتی ۵۲۵ فٹ المبی انقریباً بحثر فٹ جوڑی اورساڑھے باون فسط بار ۵۲ فٹ او تخی تقی اس کی نتبن مشزلیں تقیں ۔ انکیب منزل برجانور تھے ، دوسری پر سا ان اورتیسری منزل را ان ان سوار موسئے . اما ای چوڑا کی سے لی طرست يرشق اتني مررى على حبّنا برأ يكستاني بحرى حباز سفينه تجاج تقاييه باز حرمني كاسب خنذتها اورحمِن فرج السينقل وحمل كے ليے استعال كرتى ري پاکسستان کی تحول می آیا نوبرها جول کی نقل دعل سے <u>سے کراحی اور حدث</u> کے درمیان مینار ہا مجدع صرتبل سے ناقابی موس قرار دے کر ضائع کر د پاکیا۔اس حبازی گیارہ منزلیں تقیں جب کرکھنی فرے صرف تین منزلوں بيشتل مقى-بهرحال اس كنتي مي التكر تعالى كي محيم مطابق كحظر كيال أور روشن دان تھی تنائے سکئے ۔

اس دنیا میں استعال ہونے والی بعض چیزوں کی ابتداد دی اللی سے ہوئی۔ اللہ نے کسی خص کے ذہن میں کوئی است وال دی اکی فرصائح تیا ، ہوگیا اور بھروقت گذرنے کے سافقہ ساخفراس میں ترقی ہوتی گئی۔ آج کے ترقی یافتہ دکور میں نقل وحمل کے لیے متنی بھی سواریاں زیراستعال ہیں ان ب کی بنیا دہیتے تیں ہے۔ جنائح ہواس اور کی کا سبت بڑا کا ل ہے حس نے سب سے بہلے بہید اس اور کیا۔

تفییری روایات مین آنها که نوح علیالسلام کی ستی سوسال میں تیار ہوئی یعض کہتے ہیں اس نیرسیسل سال کاعرصب صرف ہوا علم منہور روائیت پر ہے کر میکشتی دوسال کے عرصہ میں تیار موگئی . بہر حال ریکٹن تیار ہوگئی اور بھراس کے ساتھ دو واقعات بہشس آئے جن کا ذکر آگے آئے گا اور جوالتڈ تعالی کے علم اور حکمت کے مطابق تھے ۔ اسس سنٹی کو اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک باعث عبرت بھی نبا دیا اور یہ ہمیشہ یا د رکھی جائے گئی ۔

ایمان در ۱عالص می بطور کنی ینخ ابن عربی فرائے ہیں کہ ان کا جہم ادیت سے پر سے اور پر جہم ادیت سے پر سے اور پر جہم ادیت سے بر جائے گا۔
ترجیم ادیت کے طوفان میں گھوا ہوا ہے بعب ادی جم ختم ہوجائے گا۔
ترجیم اس کی دوح کومنزل مقصود کک پہنچنے کے بلے ایمان ادر اعمال کئی کی مرورت بڑی بحضرت ادر بس علال للام کے مفوظات میں بھی یہ بت ایمان اور اعمال میں کہی دیاں ہوجائی میں کہ ایمان اور اعمال میں کو کہی تارکز لو کا منزائس وقت سے بہلے بہلے ایمان اور اعمال میں کو کہی تارکز لو کا منزل کر سے دلدل اور طوفان میں بھینس کر جیٹیر سے بہلے تباہ ہوجاؤ کے۔ لذا میر تحض کیا وطن سے کہ وہ اپنے بہلے ایمان اور اعمال کے کہی تیارکہ ہے۔
کو جواؤ سے دلذا میر تحض کیا وطن سے کہ وہ اپنے بہلے ایمان اور اعمال کے کہی تیارکہ ہے۔

حضورعلیدالسلام کا رشاد مبارک ہے کہ میرے اہل بہت کی مثال کشی جیسی ہے اور میرے طی جرکی مثال سا روں جیسی ہے۔ اِن دونوں گرا ہو کو نظر انداز ندکرہ - اہل بہت کی کشی پرسوار ہوجا ذیعنی اہل بہیت کے ساتھ بل جا نوجیہا کہ نوج علیہ السلام کی امت کے مثومن آ ہے کے ساتھ کشی میں سوار ہو کہ بل گئے تھے ۔ جس طرح آ رکی میں ستا روں سے را ہنا ای کا کی جاتی ہے اسی طرح تم میرے صحابہ ہے کہ وہ ایمان اور اعمال ہے ا امام رازی ہے تھی ہے ۔ عرض کے بان ان کوچا ہیے کہ وہ ایمان اور اعمال ہے کہ کی میں تیار کررکے اُس برسوار ہوجائے عجم نو ایک دن خراب ہوجائے گا بھراگر سیشتی ہوگی تواس طوفان ہے پار ہوکر ہمیشہ کے لیے کا میا ہے ہوجائے گا۔

مفارض ک*ی ن*انعت

عیرالاترکے محکے مطابق <u>وکیٹ کی الفائی توح علیالام</u>
کشی بارہے تھے اور اس دوران وکیٹ کما میڈ عکٹ ہو می الام کے ہیں سے
مِنْ فَوْہِ ہِ جب ہی آپ می قوم کے ہردارات کے پاس سے
گذرستے تھے سینجٹ کوا مِن کے توراب یو بڑھئی بن کیا ہے۔ ابن
تھے، کئتے، نبوت سے دعویٰ کے بعداب یو بڑھئی بن کیا ہے۔ ابن
عربی اوربعن دیگر حضرات فراستے ہی کرجی طرح قرم فرح کے لوگ
آب کے ساعقہ کھٹ کریتے تھے اسی طرح مرزا نے کے ناطرادگ ایا
ہی کرنے ہیں کسی دارمی والے آدمی کو سیجھتے ہیں قد مغرب زدہ لوگ طرح
مرح کی بابیں بن تے ہیں کسی نے مختوں سے اور سندت کے مطابق ایم

نوع عليه كرما تقه تصحفه

سین لیا تو گئے مذاق کرنے ہیں بھی نے شا دی مندن سے مطابق کی خوا فات سے سبجار م تو تو تصی تصنیحک کا ن زنت ہے اسکن بیرس ناکامی سے زرائع ہیں ،غرصبیحہ نورح علیہالسلام قوم کوعذاب اللی سے سجیانے کی کوسنشسش كرت عقيم كرتومراك كى بنسى الحاتي هي .

منكرين كي طرف من صحفظ عدس برُه كيا قَالَ إِنْ تَشَنْ خُرُواْ مَا مِنْ إِنْ ح علیالسلام نے کہا ، اگر آج تم ہمارے سانف مفتحہ کمہتے ہو، فَإِنَّا نُسْخُرُ مِلْ كُو كُمَا نُسْخُرُونَ وَمِمْ مِي بَهَارِي اِي طرح مہنسی اڑا میں گئے حب طرح تم مہنسی اٹرا کیے ہمو۔اور بھرتمہیں متاحل حائے گا کر کفراور شرک کا کیا انجام ہوتا ہے مشرکس سکر کے متعلق کھی تا بر داران قومرس غربب ایما ندار کے ایس سے گذرتے " ک إِذَا صَرُّ وَإِنْهِ مَ مَدَّ مَنَّاكُما مُؤْوَنَ أَرَالطَفْفِينِ الدَاكِيبِ دومرے كو کن انتھیوںسے اثبار سے کرنے اور منتے ہوئے نکل حاننے . کہنے دکھیو یرح نست کے وارش جاسہے ہی دن کے یاس نہیننے کوکیڑاہے، نہ شینے کومکان اور مذمعاش کے بیے کوئی کاروبار - النٹرنے فسنسرہایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ الْمَنْوُلِ مِنَ الْكُفَّارِ يَضَعَكُونَ ٱلْالْمَفْفِينِ ۔ دِن آئے گا جبب ایمان مِلے کا فروں کی مہنسی اڑائیں گئے ۔ تو الاكراكرةم ممارس ساعق عصط كرن بوهنكوف تعشكمون نفتيب لمان لوك مَنْ تَكَانِتُ إِعَدُاتُ يَّغُينِهُ إِلَى كُلِي ں ربواکرنے والا عذاب آ آ ہے کی بھیل مکٹ یو عَذَا رہے والأسب اورتميي خلدي مي الس كايته على حاف كايه

سورة هود ۱۱ آیت ۲۰ تا ۲۳ ومامن دانة ۱۲ درسس دواز دېم ۱۲

حَتَّى إِذَاجَاءَ آمُرُنَا وَفَارَ التَّكُّورُ \* قُلُنَا احْمِلُ فِيهُ مِنُ كُلِّ زَوْجَائِنِ اثْنَائِنِ وَآهَلَكَ اللَّا مَنَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنَ امَنَ ﴿ وَمَا امَّنَ مَعَةَ الَّا قَلِبُ لَّ ۞ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِمُسْمِ اللهِ مَجْرَبَهَا وَمُرَسُهَا انَّ رَبِّيۡ لَغَفُوْرٌ رَّحِيهُ ۞ وَهِيَ جَّيۡرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فَ وَنَادَى نُؤُخُّ الْبَنَا ۗ وَكَانَ فِيتُ مَعْزِلِ لِيْبُنَى ارُكُبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ الْكُفِرِيْنَ ۞ قَالَ سَسَافِئَ اللَّي جَبَلِ لَيْمُصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ \* قَالَ لَا عَاصِهُ الْيَوْمَ مِنْ آمُرِ اللَّهِ اللَّهُ مَنُ رَّحِكُو ۚ وَكَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَالَ مِنَ المُغُرَقِينَ ﴿

مرجب عدہ بدیباں بہ کہ جب آیا جاما حکم اور تنور نے جش مالہ تو ہم نے کہا (فرع علیہ السلام سے) چڑھا سے اس کشی میں ہر قسم کے جڑے کو اور لینے گھر والوں کو مگر وہ کہ جن پر چیلے بات ہو چی ہے اور (ان کو ہی ) جو امیان لئے اور نہیں امیان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تقول سے لوگ ش اور فرای اس نے ساتھ مگر بہت تقول سے لوگ ش اور فرای اس نے سوار ہو جاف اس کے انہر اللہ تا

کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چین اور اس کا نگرانداز ہونا بیشک میرا بروردگار سبت تجشش کرنے والا اور ازحد مهربان ہے (ال) اور وہ کشتی اِن کو لیے کہ چل رہی تھی ۔ موجول کے اندر جو بہاڑوں جیسی تھیں ۔اور بکارا نوح علیالسلام نے لینے بیٹے کو اور تھا وہ دور کناسے پر - فرمایا لے بیٹے ! سوار ہو جاؤ ہائے ساتھ اور نہ ہو کفر کرنے والوں کیباتھ 🖤 تو کہا اُس نے کہ بیں پناہ کچٹوں کا اس میاڑ کی طرف جو مجھے بی ہے گا پانی میں ڈوسینے سے - فرمایا (نوح علیاللام نے) نہیں ہے کوئی سجانے والا آج کے دان اللہ کے محم سے مگر وہ جس پر رہم کیا ایس نے ۔ اور حائل ہو گئی ان کے درمیان ایک سکوج ، پس تھا وہ ڈرسینے والوں میں (۳

حضرت نوح عليه السلام في طول عرصه كاس قوم كوتبليغ كى مكر الن كمسل ربطآيات انکار کی وحسبے مالوس ہو گئے۔ مجراب کو وحی اللی کے ذریعے بہتر حل گیا کہ ائب مزیدکوئی فرد ایمان نهیس لائیگا، لهذا آپ نے الٹیرکی بارگاہ بیں قوم سے خلاف دُعاكى - بھِر اللّٰہ كے حكم سے آب نے شی تیار كی ۔ اس دوران نوح علیہ السلام قوم کوظلم وزیارتی سے منع کر نے سہے اور اُن کو آگاہ کرتے تھے کہ افروانی سے بازاماؤ ا التُّرِڪ عدل وانصاف اورانتقام كا وقت آچكا ہے اور اب نم بچے نہيں سختے گے۔ ارشاوهوما سبه حسيني إذا حُجآء أمرنابيان كك كرحب بالحكم أكياكم طوفان اِس قوم کو اَب سنرا ہی دہنی ہے اورکسی کا فرکو زنرہ نہیں تھیوٹر نا تو بھیرائس عذابِ اللی كى علامت تعبى ظامر موكئى وكفار الشَّنُورُ اور تنور في جوش اله التُرتعالى سف

نوح علیہ اللام کو آگاہ کر رکھا تھا کہ اس کے عذاب کی نشانی یہ ہے کہ فلال تھام سے

پانی آبنے سکے گا ،جو بڑھتے بڑھتے بوری قوم کو اپنی لیسٹ میں لیکر انہیں عزق کر دیگا۔

عربي، فارسي،ارُدو، پنجا بي وغيره مين تنور اُس بيٹي کو ڪينتے ہن حساس اَگ علاكر روشيال بيكائي جاتى بأس ربعض مفسرين اس سے عام روئى بيكاف والا تنور ہی مراد بیلتے ہیں ۔ حبب کہ بعض فرائنے ہی حضرت نوح علیہ السلام كے مجھر میں اكيب ننور تفاحس من حضرت حوا روشياں بكا ياكسرتى تفييل اور الله تعالى في اسى تنور كوعذاب كى علامه من قرار دا تفا كرجب استنور ے یانی <u>این نگے</u> توسیح دینا کہ اللّٰہ کا عذاب آگیا ہے۔ تعض مفسرین فر<del>انے</del> ہیں کہ تنور سمے *جیش اینے سے ما*د طلوع فجر ب كيونكه عام طور رباسي وفت اكثر قومول به غداب نازل مواسي جب توس لوط مد عذاب آبا نوصیح کا وقت ہی تھا آگے اسی سورۃ میں آروا ہے إِنَّ الْمُوْعِدَهُ مِنْ الطُّبْحُ الْكِيْسَ الصُّبْحُ بِقُولَيْهِ اللَّهِ الْكُلِّسَ الصَّبْحُ بِقُولَيْهِ ال وعدے کا وقت سبح ہے اور کیا صبح اب قریب نہیں ہے ؟ اسی طرح توم عاد اورتمو دریھی صبح کے دفت ہی عذاب آیا۔ حضرات بحباله ابن عباسطس كى روايت سيصعلوم جو السيه كم النورس مرادسطح ارض ب رالترف فرايا تفا كرجب سطح ارش سے ياني تھوٹنے سکے توسمجد دینا کدائے طوفان آگیا ہے ۔ امام این کشیر فراتے ہیں کہ اكترمفسرين في اسى رواميت كو اختيار كياس، ببرطال تنورس ماردخاص منوريو، كونى خاص سينمه بواسطح ارض بوء ماديي سب كرانية رتعالي في عنداب کی کرکے لیے جوبھی نشانی مقرر کی تھی اس سے اِنی لیلئے لگا۔ اور اسی وقت کے لیے نوح علبالسلام کوالٹر کا حکم تھا کہ حبب برنشانی ظاہر ہوجا توفو أكشى من موار موحانا -

حب عداب کی علامت ظاہر بگولئی لوائٹرنے فرایا گالمت الحیمل فیٹھا مِن کے لا کو کھیاں انٹنگ بین ہم نے نرح علیالسلام کو فرایا کراس کشتی میں سرفتم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ اِنمیل کے بیان

قد کے ہزرم جازر

کے مطابق اس سے روئے زبین کے تمام جانور مراد ہیں مگر الیا نہیں ہے نوح علىالسلام في وهمولتي وغيره لين سالقرسواركي في في عجمام طوري ا کے عالیے ہیں اور بذراتی عمل تناسل براہوستے ہیں۔ ان میں اوناط، تحصیر بھی، بلی، کتا دیخیرہ اور بعیض برندسے شامل ہیں۔ البننہ ان میں کیٹرے محور کے شامل نہیں تھے ۔ جن کی بیدائش بغیر سلے تولید سے ہدتی ہے۔ بهرحال جن كوطوفان سي سجإنامقصر تحطاء الن النيانون اورعا نورول كوشي برسوار كراليا كيا اور باتى طوفان نمي غرق ہوسگئے۔ میاں سوال پیام واسے کرانان توالٹری افرانی کی وحرسے ملاک بوسے محروا لار، جرند، بہند وعنیرہ کس جرم کی یا دائش ہیں م*لاک مح*یہ ميے كئے - وہ توبيجائے بے كناہ خصے -اس كے جواب ميں مفسر كرا فرمانتے ہیں کہ حانور ور اس کی ہلاکت بمنرا کے طور میں باکہ طبعی تھی اللہ نتا لیا نے کا نوروں کوحب مقصد کے لیے بدا کیا ہے وہ اس مقصد کی کمیل کے بعیرختم ہوجائے ہں اور رہرائن کی طبعی مورے ہوتی سے۔ دنیا میں بھیر کمری کے لیل وعبرہ ہررور کننی مڑی تعاریہ ہاک ہوتے ہیں الگر بنظر عذر وتكحيصا حباسك تواتع كي ثونيا مب يتضف حا نور اكيب دين مي ابني طبعي وين کو پہنچتے ہیں اننے مالورطوفان نوح میں تھی ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے بہرعال جا بزروں کی دسنط معی حب کہ ان نوں کی ہلاکت اگن سے اعمال بری باداش میں داقع ہوئی ۔ فرا با مهرعا ندر کا انجیب انگیب جواز اس کشی میں سوار کمہ لو۔ جابیا کہ بیلے عرض كما عاجبكاسب كراس كشى كے أدبيت بين منزلين تقين سنجلے تقعے ہیں عانور شخصے ، درمها سنے منصبے ہیں ان ن اور اُک کا سامان تھا اور

ادیم والے حصے میں بمپرندسے تھے ۔ بعض فرط تے ہیں کہ انسان اُ وہالی منزل میں ستھے ، درمیان ہیں سامان تھا اور سخلے حصے میں عانور وعمرو تھے ۔

ئيرو<u>ا</u> اورکيان اورکياني

فرایا ایک نوباندروں کوسوار کرلو و اُلھنگ اللہ من سکوک کے اُلھی اُلھی سکوک کے اُلھی میں اُلے کے ان کے جن کے اُلھی سوار کرلوسوائے ان کے جن کے متعلق بات ہو بچی ہے کہ ان کی ہلاکت لازمی ہے ۔ این افراد خانہ میں ایک ہوراکی بٹیا کہ نعان شامل ہیں ۔ اس کے متعلق سعدی صاب کمنے میں ۔

طع تاموزون بود بغیرزادگی قدرزافنود یعنی کنعان کی طبیعت ناموزوں بھی اور اُٹس نے بیٹمیڈا دہ مہونے کی بھی کوئی قدر بزكي يعيض شكيتيج مس كه كمغان ندح علىالسلام كاختيفي بثانهيس تصابه ملكه آب كى بيويري كا بنيا تتعامنگراكنتر كيتيے ہى كەربىراً ب كاحتىفى بىلىا ہى تعا مگر کافرہ ہوی کے بطن سے تھا مورہ تحریبہ موجودہ ہے ہوگا الْمُسَاكَةَ أَنْوَجٍ قَالْمُرَاةَ كُوطِ" بِين نُدِحَ عَلِيهُ لِلمَا وراوط عَلِيهُ لِللَّمِ دوتوں کی ہوباں کا فرہ تھیں واسٹرنے اک کوچنم رسسید کیا، اسی طرح بیٹا ہمی نا فرمان تھا ادر کا فروں سے مِلا ہواتھا ، اسی کیسے فرمایا کہ سینے گھسٹر والول كوسوار كرليس سواهت كبيوى اور ببيط كيحبن محيم تنعلق مبيلي فيصله ہو چکا ہے کہ وہ عزق ہی ہول گئے ۔ ان کے علاوہ وَجَمَعُ الْمَتَبَ ان کوهبی کشتی میں سار کر ایس جو ایمان لا بینیے میں یعنی تمام اہل ایمان فروز كوهي شتى من بيط كين حن كي تعداد بعض روايات كيم طابع اس بابياسي على فراي فَكُما الْمُزَبِ مُعَدَةً إِلاَّ قُلْدِ لُ الْ الْمِسْلِمِكُ لائے تنے نوح علیالبلام کے را نفیمگر کھوڑے آدمی الل ایمان می نوج على السلامه مح تبن عط عام، سام أور ما فت اوران كى بويال معى تفس -ان کے علاوہ نوح علیہ اسلامہ کی آباہ بیوی تھی تھتی ہو ایمان لاحکی تھتی بعین فراتے میں کرکشتی میں وار تمام افراد میں سے ائذ دنس ان فی صرف نوح على لام تخشيج نتين مبينول سيدلم ي كايركسي السان كي اولاد آسگے نهيں

چلی۔اسی یے نوح علیال الام كوادم انى بھى كها جاتا ہے ،فدا تعالى كى مكت مرسى تھا -

یں پی کھا۔ وقال اڑھے بھوا فیٹھا نوح علیالا اسے کہا،اس میں سمریز سرار ہوجاؤ۔ دیشہ جالا او منجب کھا کھٹی لیا انٹر نعالی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہے اس کاجلنا اور منگر انداز ہونا ۔ اس کی قرائت مجھڑ لھا مار کے ساتھ ہی ہے اس کاجلنا اور منگر انداز ہونا ۔ اس کی قرائت مجھڑ لھا

وَحُرِّ الْهَا اللهِ اللهِ الربع اوربع صائمي سب - حَدِلْ يَ كَامِعنَ عَلِمَا اوروسَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كَفِّ فَ لَعُفُونَ وَ حَدِيمَ مِينَاكَ مَيرابِ وردگارالبَرَ بخشش كُمنَ والأورالبَرَ بخشش كُمنَ والأوراز ورمران سع ورد عليداللام في شي يسوار بوكرب رعافيري.

اس است کے بیج صنور علی الصالوات والسلام کا ذمان تعبی یہ ہے کہ تمثی یا جماز مسوار موستے وقت ہی دیما طریعیں ترا الله تعالی غرق مونے سے

ان من الله عن الله المالية المالية منا فدروا الله حق

فَكْدُرِهِ دِسْسَعِ اللَّهِ مَهْجَرِدِهَا وَمُرْسَلِهَا الْمِانَّ دَلِجِّــُّ لَخَفُوْرُ كَرِّحِسِيْسَهُمُ ٱگرزا يُرصريادِ نه جوتران إكدى آيت والا

حصد ہی کافی ہے - دورسری سورۃ میں خشی کی سواری برہنچھ کریٹر سفنے کی ه بر دین کریٹر سفنے کی ہ بر دین کریٹر سال

وْعَابِهِي مِنْ يَجْدِوسِهِ " مُسْبِعِلَنُ الَّذِي سَخَتَّوْ كَنَا هَـٰذَا **وَمُسَا** عَ مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّذِي سَخَتَوْ اللَّهِ مِنْ أَكِنَا السَّارِيَّ الْمُعَالِمِينَ المُعْرِ

كُنَّا لَكَ مُ قَرِينِينَ ٥ وَلَنَّا الْحَلَ رَبِنَا لَمَ قَلِمُونَ رالدز خرف كسى بجي سوارى يوجيعين موثر كارى، أونك ، كمورا وغيره

ر معرفت کے بھی موری پریتان در ماری بران کے بعظ معرف مرتبیر یہ دُعا بڑھناسنٹ ہے۔ اس کامطلاب یہ ہے کہ پاک ہے وہ فرا

حب نے اس سواری کو ہارسے تابع نبایا اور ہم اُن کو ابعے کرنے کے اہل نہتھے م

سے است کی تیاری میں الله نعالی بی کا فضل شامل مال ہے

ساننسدان اور اسجنیلرائسی الک کی عطا کی ہوئی عقبل ارسے دیے ذریعے ایجا دا كرت مي مكران أيجادات ك يليم عناصر (ELEMENTS) الميناس) کی صنرورت ہے وہ خالق کانناٹ ہی سے بدا کمیدہ م امرانجنسری سائنسدان ايب تولدلوط ياكيب قطره بطرول بيداينيس مريحت والترتعاك نے خام کو دمہاکرسکے لوگوں کو محجوعطا فراکی تواہنوں سنے البانی ضرور است کی بىسىپ چىزىں نيالى ہىں - سائنسۇل بڑستے بڑسے دعوست كرشتے ہ*ن گرانتھا*لی مے فضل کے بغیر تھیے نہیں کہ سکتے ، ہرحال ہر قنمہ کی مواری پر بیٹھ تحمد عائے منونه را صنی دیا سیئے اور محض گئی بازی سے احتیناک کرنا جاہیئے ۔ فرايا وَهِيُ جَيْرِي بِهِ عُرِيثِ مُوجٍ كَالْجِيَالَ وَهُ كُتَيْ ان سب گریجہ سیاڑ و ب جیسی کمبند بموعوب کے درمیان حل رسی تھتی قرآن ماکہ ادر بائیل میں ھی سے کہ اللہ سے حکمہ سے زمین کے سارے حتمو ل یا نی اکل دیا اور اُوم سے بارش معی براسنے سی کہ نورات کی رواست کے مطابق حالیسِ دِن کممسل ارش ہوتی رہی بہاں دس ارہ تکفیظ مکہ إرش نہ ٹیکے توکیزم مجے جاتا ہے ،مکان گرنے سکتے ہیں اور لوگ ہے ہیں ہوجاتے ہیں مگر حیال جائیس ون کمے متواتر بارش ہوتی رہی اور زمین کے پہُول کا سارا یا نی معی اسرا گیا توران الکت سے سواکیا ہوسکتا تھا۔ تفسری روایات میں آ اسے کررو کے زمین بر یانی کی سطح اس قدر طند ہوگئ کا انتخی سے اونجی رہاڑلوں سے بھی یانی ہیں یانیس ماتھ اُڈریطالیک یعبض سنے یندرہ ماعقہ کا ذکر کیا ہے حوکہ نجیس منٹ نیٹا ہے۔ بہرحال الٹیرسنے اپنی قدرست کا کریٹمہ دکھا نا تھا اور کفار کونسست و الود کرنہ ا تھا حس کے ئے یہ پانی کوان بیم ملط کردیا ۔ نوم علیہ اسلام کی شتی عیدی رہی حتی کہ بالمیل ئ روائیت میں آتا ہے کہ مومن کوگ آنے <sup>۱</sup> اسلیجیاس دور تک تشخصی میسو<sup>ا</sup>ر ہے بھیروہ کشتی ایک بہاڑ کے ساتھ مالگی۔

کشنی کی رواعی

ارتناد بوتاب فَ كَادى لَوْحُ لِنَ البُكَا وَكَانَ رَفَى مُعَنِلًا ز ما السعينيُّ ارْكُتْ مُلْعِبَ السيط إنشي برجار-عاذُ وَلِا سُكُنُ مِّكَةَ الْحِلْفِرِينَ اوركفركرن والدل كے ساتھ رمور ببط نافران تفاقيًا لَيْ سَيَالُونِي الْحُلْبِ جَهِيلَ مَنْ عَلَيْهِ لَكُا مِن اُوْسِيحَ مِياطِ رِحَيْظِ هِ جَاوُل كا- كَعُصِمُنيُ مِن َ الْمَكَاءِ وه مجھے یانی من ڈوسینے سے بجالیگا اس میحضرت نوح علیماللام ن بين كو يوم محوايا قَالَ لا عَاصِ هَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ا جے دن اللہ کے حکم تعنی ا*س کے عذاب سے کو ٹی منیں سجاس*کتا إلاّ مَن عَرَجه مُولِكُ اس كَكرص يررهم كما كما . جن بررحمرکهاهائے وہ توم<del>عصوم</del> کملاتا ہے مگر نہاں ب<u>رعاصم</u>م بفظ استعال کیا گیاہے جوکہ فاعل کاصی ظہرہے ۔ اس کے تنعلق مفسر کا مثالیل قرآن پاک میں دوسری حکمه مل مزجود میں مظلاً سورۃ الطارق مں کیے خُلِقَ مِنْ مَنْ مَنْ إِو كَافِق التَّرْتِعَالَى فِي النَان كُولِيكَ فَي مِنْ فَي انی سے ساکیا۔ سال دافق مرفرق کے معنول س انعال ہوا ہے اس طرح سورة فجرك أخرس نفس الناني كيم تعلق أناسط إرجعت رالى كتبكِ كَاصِيكةً مَّرْضِيكةً "كان ين رسك كاطرت ر پی ما اس مالت میں که نوخوش ھی ہوگی اورخوش کی ہوئی تھی۔ سیاں پر بھی داصنیے نے <sup>ت</sup>وراصل صدحنیا تہی ہے یعربی زبان مس سکتے ہی سینے کے ایسے فیرشیرہ راز۔ بیری دراصل کاتم نبیں بکم محتوم کا معنى دبياسهے ۔اسى طرح اس آميت كرئميدس عاصم معلى معصوم سيتا ادرا گراسے فاعل سے معنوں میں جی لیا جائے تواس کامطلسب کیر ہوگا

کرآج کے دِن السُّر کے حکمیت کوئی نہیں بجانے والامگروہی ہ<sub>ے ر</sub>چرکزنوا یعیٰ خردخداہے ربعنی فرمالیے میں از عکاصب تر الدی م کامعنی براہے کم آج ہے دن بجانے والاکوئی تھ کا مانسیں سے محیموں کو النٹر کیے عذاب سے کوٹی ٹھکا ا ، کوٹی مکان نہیں بجاسجتا دہی ٹھیکا اکہ جس یہ التُّدنے رحم کیاسے اور یہ ٹھ کا اکثیّ ہے کہ بیجنے والے اس کیتی کے عُصلانے بر<sub>ٹ</sub>ی بھی سکیے اور اِ تی سب *سے مسب*غرق ہوجا ٹیں گئے الم ابن كثيرة اوربعض وتجيم مفسرن كالمر ستحقة بس كر اكيب افرال عورست طوفان مين گھري مهوني ڪتي -جول جوٽ ياني آئي رما وه مبندسياڻي پريقرصتي گڻي ۔ اس کے یاس شرخوار محرمی تھا۔ حدیث شربعیت میں آنا ہے کم اگر خلاتعالی رحم فرانا تواس نیچے برعنرور کریا مگر خدا نعالی کے علم اور قدرت میں یہ بات مطع ہو جی تفتی کر ان سرب کر الک کرنا ہے۔ جن نی جب یا بی اس عررت کے پاس پہنچ گیا تواٹس نے کے کو کنہ ھے پر چھالیا ، بھرحب پانی اسکی گردن کب بینے گیا تراش نے روزوں اعقاب ب مكر بالآخر اكب موج آئی اور دونوں ماں سٹنے كر إلاك كر داگ، -فرایا آج بحالے والی کوئی حگرنہیں ہے سوائے اس کے کرح<u>س</u> بمِدالتَّدْتِعالَىٰ رَحْم فرمائے اور وہ رحمروالامقام کِشیّ ہی تھا بھنر<del>ت</del> **ن**وح على السلام اوران كم بعير كرريان مكالم وبأرى تفا وَحَالَ بَدْنَهُ مُا الْمَوْجَ كُران وونوں كے درمیان یانی كى اكيب موج حائل ہوگئى ۔ الميي زيردست لبرائي حس نے كنعان كونٹ نه بنايا ونڪان جون الْمُعَنَّرُ فِي بِنَ آبِس تَهَا وِهِ دُوِسِينَ والدِن مِن سبيرٍ وه بَعِي إِفِي قرم کے سابقے ہی طوفان کی ندر ہوگیا ۔

سورة هُود « آيت ۲۲ ۲۲۲

وَقِيْلَ يَارَضُ ابْلِعِي مَآءَكِ وَلِيهَمَآءُ اَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِى الْاَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيلًا الْمَاءُ وَقَطِيلًا الْمَاءُ وَقَلِيلًا الْمَاءُ وَقَلَا الْمَاءُ وَقَلَا الْمَاءُ وَقَلَا الْمَاءُ وَقَلَا الْمَاءُ وَقَالَ رَبِّ الْمَاءُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُولُول

توجید اور حکم ویا گیا (زمین کو) کے زمین اعلی با تر لیف باتی کو اور (آسمان کو حکم دیا گیا) کے آسمان الساب تیم جاؤ تم رباش برسانے سے اور خشک کر دیا گیا پانی اور فیصل کیا گیا معاطے کا اور جا ملی وہ کشی جودی پہاڑ پر اور کہا گیا کہ دوری واور ہلاکت) سب الله لوگوں کے لیے بوظلم کرنے والے بی اور پکار اور پکار اور عیالسلام نے لینے پروردگار کو ابیشک میر بی اور بیک اور پکار اور عیالسلام نے لینے پروردگار کو ابیشک میر بیش میرے اہل سے سے اور تیرا وعدہ برحق سے اور میرا بی میرے اہل سے سے اور تیرا وعدہ برحق سے اور تیرا و تیرا وعدہ برحق سے اور تیرا و تیرا و

اے نوح ابیک وہ نہیں تیرے اہل ہے ۔ بیک وہ سرآبا غیر صالح عل ہے ۔ ہیں نہ سوال کر مجھ سے اس چیز کا جی کا تجھے علم نہیں ۔ میں نصحت کرآ ہوں تجھ کو اس بات سے کہ ہو جائے تو ادانوں ہے ﴿ عرض کیا الے الے پڑردگار! بیک میں پناہ پچڑ ہوں تیری ذات کے ماتھ ا اس بات ہے کہ میں سوال کوں آپ سے اِس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں ۔ اور اگر تو نہیں معامن کریگا مجھ کو اور جم نہیں کریگا ، تو ہم جاؤں گا میں نقصان اٹھلنے والوں میں سے ﴿

التُدَّ تَعَالَى سنَّے نوع عليه السلام كى قوم بر طوفان كى شكل ميں عذاب نازل فرمايا اورساری نافرمان قرم کر اس طرفان میں عرق کیا۔ بھر یہ بات بھی بیان ہر کی ہے کہ آپ کی قوم سے اہلِ ایمان کر اللہ نے کشتی کے ذریعے نجات دی ریطوفان تقریباً سات ماہ سكائس قوم ريسطرال جاليس ون كسمتواتر إرش بوتى ربى اور زمين ك بيشي مي العطية مسين حتى كدكم يورى سطح ارص لبندترين بهارون سيربسى مبين بالتعد أدبية كب بانى ست بحركنى مبساكه گذشته درس میں بیان ہو بچا ہے كەزبين ب<sub>ىد</sub>ىيا لو**ں م**ننى مبند مومبیں اعظر رہی تھیں اور نوح علىدانسلام كى كتنى اڭ كے درميان جل رہيمي ، و منظر كننا خوفناك ہوگا -اس پريشاني كے عالم ميں السُّرتعا في في فيرح عليه السلام اور انسكے الياندار ساتھيوں كو بحيالي . جُب بِدِي قِرِم عُرِق بِرُكُن وَقِيبُلَ لِأَدْتُ الْبِكِي مَا يَلِي المَا لِي اللهِ اللهِ اللهِ الله ہے ، اِرش اور مبتوں کا مویانی سطح زمین رجمع ہوگیا تھا اُس کے متعلق زمین کو حکم ہوا کاس سائت بإنى كولين المرمندب كرك بورة زمري فَسَكُكُ يَنَابِيعَ فِف الْأَرْضِ" التُدتعالى سنے اليوں اور حيثمول كي صورت ميں پانى كو زمين كے انرر وخير وكرويا سبے ر چانجیہ اِنی کی عام صرور ایت بارش کے علاوہ زمین یا نی سے بھی لوری کی مباتی ہیں ہوستی ال

طوفان تعم گيا

بجران نوںست آ ؛ د پوکئی ۔

جودی میاط جودی بهاڑا رمینیا کے بہاڑوں میں سے ایک بہاڑے دیالہ کوہ بھیلا ہوا ہے اور بیس ایک بہاڑ ہوا ہے ہوری بھی ہے بھیلا ہموا ہے اسی طرح آرمینیا کا بہاڑی سلامی ہزار وں سیوں بی موجود ہے۔ بہرمال افر مان قوم کی جاکت کے بعد طوفان کوروک دیاگی ۔ موجود ہے۔ بہرمال افر مان قوم کی جاکت کے بعد طوفان کوروک دیاگی ۔ وقیت کی تعدید اللہ توم کی توحید کا انکار کیا ،حضرت فرح علیم السلام کی نبوت ورسالت کو سیم نہا، قام میں انکار کیا ،حضرت فرح علیم السلام کی نبوت ورسالت کو سیم نہا، قام میں انکار کیا ،حضرت فرح علیم السلام کی نبوت ورسالت کو سیم نہا، قام میں انکار کیا ،حضرت فرح علیم السلام کی نبوت ورسالت کو سیم نہا ہوا ہوا ہے بھال کو انکار کیا ، اسٹر کے نبی کہ بیم کا میں دیں ہم جھیفت ہیں انہوں نے بڑا ظام کیا اور السٹر نے ان کے لیے ملکت و تباہی کا حکم صاور فرما دیا۔

جینے ہے دعا گا ادر باقی سب کو ہلاک کر دیگا - تو کھ کہ لئے الیکی سے سی ماریب کرمولاکریم الدیم الدیکا - تو کھ کہ لئے اللی کوسوار کرسے سگریہ ا فران جیا خود انکار لمر سے سگریہ ا فران جیا خود انکار لمر راج سب - تیرا وعدہ بھی برحق سب اور بیسوار بھی نہیں ہو آ، آفر

اس میں نیری کیا حکمت ہے؟

راز الح کاسخت حو*ا*ب

نوح علیرالسلام کی اس دُعا کا السّدتعالی نے ٹریسخنی کے ساتھ جراہ دیا فَالَ لَیْفُوجُ اِلْکَا فَکِیسُ مِنْ اَهْلِکَ فَرَایا، لِنَے اَلْکَالُ فَرَایا، لِنَے اَلَٰ اَلَٰ اِللَّامِ اِللَّامِ اِلِیْ اللَّالِ اِللَّامِ اِللَّامِ اللَّالِي سِينَ اللَّالِي اللَّامِ اللَّالِي سِينَ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَكُ عَنَيْ اللَّهِ اللَّهِ برسرًا إلى المثل من اليا تخص تير الله ہیں سے کیسے ہور کا سے ؟ تیرے ال میں سے قدامیان داری وسکے ہیں مگریہ تو کلیۃ کے عمل ہی ہے۔ النّز انعالی نے میا لغے کے طور بریرالفاظ استعال کے اس اس کامطلب برھی ہوسکانہ إن لَهُ عَمَلُ عَنْ يُحُصَالِح اس كاعمال الصحنيي من . بعض نے اس قرأت میں می بڑھا سے ایک عکرمل عُنی صرائح اس نے ٹراکام کیا ہے۔ ہراعتفادی اور برعملی کو بچاکہ دیا ہے بعضٌ اس كاحني يريمي كرت بي إنكاء ذُوعَ مَلِ غَيْرُ صَالِح يرتو لِيعْل کا مالک-ہے جون البح نہیں ، بہرعال الشّد نے فرؤیا سے تبیر آنے اہل میں ے نہیں بیونکہ اس کے اعمال مبتر نہیں فیکڑ تنسٹ کمکن میا اُکٹیس لک یہ عِلْمُ میں نرسوال کرمجیہ سے اس چیز کے بارے میں مِن كُو سَقِي عَلَم نِبِينِ - إلْحُرْثِ أَعِظُكَ أَنْ سَكُونَ مِنَ الحلها لأن ميل تحيين نصيحت كمية مول كرنونا والول من سي موجات كارض حييز كم متعلق تحجي علم نهي الش كالبول سوال كرت مور؟ اس کے ایک سٹلہ میر ٹا کہند ہوتا۔ ہے کہنی سمے سائقہ خالی لیلی وّاست مفيد سنین حبب که ايمان توجرد نه تهو خود خاتمه انبيان کانور

خالینگی قرریت مجفیعه نے ہی اپنی ہیں ، ہوتھی ادر جپاؤں سے فروا بھا کہ میلر تم سے قراب کارشتہ سے جس کا بنی ہیں تمہیں دنیا میں ہی اواکہ تا رہوں گا۔ انیکن اگر تم المیان قراب نہیں کرو گئے اور نبی افتیار نہیں کرو گئے تو النٹر کے پاس میں مہیں بہی ہیں سکوں گا ۔ اُلفِ ڈُ فُلْ اَلْفَائْسُ کُٹُو ہُ ہِ سَ النّار ابنی جانوں کو دوزخ کی اگر سے مبی اواقع المیان قبول کر کو کیو کر رہشتہ واری اور قراب المیان می ایک جا تی کے ساتھ ہی قبول ہو سکتے ہیں ۔ بہی بات اس آست میں ہمی پائی جا تی ہے اور حضور علم السلام کی صوریث بھی موجود ہے کہ فالی نسلی قراب سے کسی میں ہوتے در سے کہ خالی نسلی قراب سے کسی میں ہوتے در سے کر خالی نسلی قراب کسی کا میں بنتہ آئے گئی ۔

رین نے بیلے کے حق میں اس ڈعاکو فرح علی السلام کی خزش قرار دما <u>سب</u>ے ، بیرکو ٹی ایس*ی گناہ کی* باست مزیمتی ، معمول *لغو*شل تھی مگر حونکہ آپ التّٰہ کے نبی اور مقرب تھے اس لیے التّٰہ نے استعمولي لغزش كابحى مختىست نونش ليا ادرآب كواليا سوال كرسف كى وحبرسية حفرك دما والبنة بعصن مفسرين كوريجننه ستجضه بين خودغلطي بموني بت جن میں ہمار کے زمانے کے مفتر قرآن مولانا مودودی بھی شامل ہیں ۔اس مین شک منبب کدان کی تفییار دو دَان طبقے می کنرت سے ٹرجی ماتی سب مگرید اغلاط سیے خالی نہیںَ ۔اس میں کمئی اعتقادی اور فقتی یعنی مشلے مسأل كيغلطهاب يائيءاتي من بمولانا ذمين اوروسيع المطالع تخضيست تھے مگرائن کی غلطیوں کی وحربہ سے کہ امنوں سنے عسلم مطالعہ کے زور مرجهل کیا تھا انسی است دست با قاعدہ علیمہ جال سیس کی تھی، لہٰذا متندعالمه نهبير بتقع استاد سيرتب صفي فيك آدمي كمي خيالات منظمه ہرتے ہیں اور حہاں کہیں اٹٹکال نیدا ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہمرا تواستاد استنبنج کی طرفت رجوع کر کیاجا تاسبے مولانا مرحوم میں بیر چیر فقود بھی اندا حرمجھ اُک کی تمجہ میں آگیا، اننوں نے بلاتصار تو کہ

دیا بمولانا سیاحدرصنا بجنوری ابھی بقیر جیات ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا سیاحدرصنا بجنوری ابھی بھی جا م مولانا صاحب کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے اس بین علمی ، اعتقادی فقیبی اور تفسیری ایک سوغلطیاں نوٹ کی ہیں ۔ چنا بخیر مولانا مودودی اس آمٹ کی تفسیر میں مستحصے میں ،

آبیث کی تعنیر میں میں میں ہیں۔ نے سارشاد کو دیجھ کر کرئی شخص ہے گیان نہ کرسے کر حصارت نوح کے اندر روح ایمان تی کمی عقی ، یاان کے ایمان میں جاہدت کاکوئی شائبرتھا ۔اصل ابست بہسے کہ ابنیادھی انسان ہی <u>ہوتے ہیں ، اور کوئی البان بھی اس پر قادر نہیں ہوسکتا کہ مہرقیت</u> ائس مندترین معیار کال یہ قائم سے جوٹوین کے یا مقسر کی گیا ہے۔ بیااوقات کسی نانہ کی گفیاتی موقع پرینی جیپا اعلیٰ ویٹ انسان بھی تقور*ٹری دیر کے* بیے اپنی <del>نشری کمنزدری س</del>یے مغلیہب ہوعا ہسہے، سکین جوہنی کر شہ سے سراحساس ہو اکسہے ، یا الترکی طرف سے اصاس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار طلوب سے پنیجے عار کا ہے ، وہ فزرا تو برکرۃ اسبے اور اپنی غلطی کی صلا تحريني من طب أيب لمحيث سيليح بي نامل نهين مودًا يتصرت نوخ کی اغلاقی رفعت کا اس سے ٹرا ثبوت ادر *کیا ہوسکتا* كرابهي عان حوان بیٹا أنھوں کے سامنے عرق برواسے اور اس نظارہ سے کلیجہ منہ کو اً راہ ہے ، کین حیب التٰہ نغا ہے انهير مننبه فزا أسب كرحس بيط في حق كو حيور كرباطل كا ساتقددا اس كرتحص اس سيلے اينام جينا كروہ تمہاري صليب سے بدا ہوا ہے معص ایک جاہلیت کا حذبہ ہے ، تروہ فوراً کینے دل کے زخم سنے بے بر دا ہو *کراٹس طرز* فکر کی طرف يبط التي بي حراسلام كامقتضالي ي

دیجھوکتی غلط بات کہ سے جب کرنبی اپنی بشری محزوری سے مغلوب ہوکر معیارِ محال سے گرجا آسے - حالانکو بنی اس کال کو مبروقت قائم سکھتے ہیں جوالسر نے اُن کے بیاے رکھا ہے - فعالف بات سے کوئی گناہ نہیں ہونے دینا کیونکوریٹے صمت انبیا ہ کے فعالف بات ہے ۔ مودودی صاحب کامطلب بیسے کہ جس طرح ایک آدمی خبرہت سے مغلوب ہوکر کوئی بات کرتا ہے ، اسی طرح نبی بھی ایسی بات مرتا ہے ۔ اس طرح تو نبی مقتداء کیسے ہنے گا اور اس کی بات کا ہرقت بھتین کیسے ہوگا ؟

اسی طرح آسے آب نے فرح علیال الله کے بیے حب ذریہ علیہ الله کے بیے حب ذریہ علیہ الله کے بیے حب ذریہ علیہ الله میں مذخذ ہم علیہ الله میں مذکل ہو کر معیارِ کی آل سے نیچے کر سے سے منے میں مذکل ہو کر معیارِ کی آل سے نیچے محقی اور بند مغیرہ ، مکبرہ سند ایک احتجادی لوزئن ہو علیا کر حضرت یونس علیہ السلام محقی اور بنی سے جو کہ ما آدریو سے بھی ہوئی ۔ ہے جو کہ ما آدریو کے اعتبار سے گناہ می نہیں ہو گا کین بنی کی ذات چونکہ طبعہ وتی ہے ، کے اعتبار سے گناہ می نہیں ہو گا کین بنی کی ذات چونکہ طبعہ ہوتی ہے ، کے اعتبار سے گناہ می نہیں ہوتا کین بنی کی ذات چونکہ طبعہ ہوتی ہے ، کے اعتبار سے گناہ می نہیں ہوتا گئی گری شات ہوتی ہوتی ہوتی ہے ،

أدمى بب ينود جصنور عليالصلؤة والسلام كوالتنسف سورة تورس سنسال ہے بر مرینه اورارد گرد میں سمتے منافع اللہ ہیں لا تعنا م عن عرف ا نَعُكُ مُنْ وَمُ وَكُورَ كُورَات نهين عانت مُكِهِ مِهم انهين عاسنة بين موه لوگ آپ سے ساتھ نمازیں ٹرسطتے ہیں آپ کی محبس ہیں آتے ہیں اور بعص اد قابت جما د من منز کے ہوئے میں مگرجیت کے دھی کتے زريع اطلاع مذدي عائب أن كأيته نهين حيثا واسي ظرح بموسكما سيم كم نوح على لائم كويھى بىلىط كے كفراور نفاق كا على بند ہوم گيداللہ نے اس محلا میں سختی اس لیے کی کہ آپ کا بٹیا آپ کی دعولت کے باوجود آپ کے سانتے متنی میں سوار مذہوا اور نبی کی فراست بھی غیبر معمولی ہوتی ہے لڑاپ كوينط كے كفر كالدازہ ہوجا ناچا سيئے تھا اورخداكى بارگا ہ ميں اس ليے دُعا نہیں کرنی جا منے تھی ، کیونکہ یہ بات خداکی مرضی کے خلاف تھی میرند توحذيبه عامليبين تنفا اورنه نزح عليه لسلام لينه مقام عصمت سيركمه نے ، بر ترجھیوٹی می لغزش بھی بنی معصوم مکو تا ہے ، اندا اس سے کا ا منبی سرزد ہوسنے و تنا مبکہ اِسے گارنی عاصل ہوتی ہے۔ نبی خواہ خومٹی کی حالت میں ہو یا پخنی کی حالت میں باعضے کی حالت میں ،اٹس کی مربات حق ادر واجب التعميل بوتى سبيح جصنورعليه الصلاة والسلام كاارشاد ممارك ہے کہ میں جرکھے زبان سے کہ تا ہوں۔ وہ حق ہوتا ہے ، چاہے میں کوئی باست نبی مزاق میں می کیوں مذکروں . ترا مام الومنصور ماتر بدی کی توجیعہ يهي كه نوح عليه السلام كوعلينين تفاكه أن كالبياكا فرسه أب سوال كرينيط تواله ترني سخت المرانك بلاني "أب شمه لبند مرتبه ميرفائز مونكي وسيع الشرف اتنى سى لغزش عبى معامت مذفوائى ينود حصور على السلامية نابن آ دمی سے ذرایے اعتبائی مرتی تقی توسور ہ عبس کی آیاست مازل ہو لَيُنَ عَبَسَ وَثُولَٰيَ هَ أَنْ كَيَاءَ وُ الْاعَتْمِى آبِ نِي اليسابيا

آدمی سے روگردانی کی ۔ بیکوٹی گناہ نہیں تھا بکہ ذراسی سیے توجہ کی 'ٹو فوراً گرفت آگئے ۔

تنيخ الاسلامة فرمات بس كم الكرنوح على السلام كوسين كالمك كعفركا علمة تقا ترعف وال كراست كامطلب بيرست كرندح على السلام اس معامله مس الترتعالي كي حكمت كومحصا حلسة تقد كمالة يرور دكار! تيرا دعام نور تفاکم تبرے اہل کو بھالوں کا مگرمیا بٹیا ڈوب رہے ، مجھے خبر ہے کروں کی تکمت کیا ہے۔ آب سے سوال کرنے کا پیطار نہیں تفا کراس کوکیوں عرق کیا ماس کر صنرور ہی بجالیا جائے تا ہمرشاہ عبدالقادرٌ فرطت بس كم أكر مقتقت حالَ مي معلوم كرز مطلوب عقلي، ته بطيسه آدمون كوسيتك مانكسكي سرحني معلوم كرني جالسيث كروه اسبيسه سوال سسے ناداحش توہیں ہوگا مگرنوح علیالسلام سنے ہراہ راسرست سيط كے متعلق سوال كرم ابوالتُّد تعالىٰ كونالىپ ندلجقا ، اس سيےاسُ نے تبنیہ فرائی ۔ نوح علیالسلام کوسیطے کے کفرکے بارے ہی علمینس مقا اورحس باکت کے تعلق علم انہ ہو، اس کورسام مریبی رہنے دنیا *جاہے* تقا ربعص اوقات السترتعالي كسلى جيئر كومخفى ركهنا حيان سيصاور أكرانبي إسكي تعلق سوال بوگا تراييترنعالي السيند كريك كا-

حید ندم علیه الملام مجد کئے کہ جیٹے کے متعلق ان کا سؤل المر تعالی کو بند نہیں آیا قرابغول نے فراً رجوع کر ہیا۔ قال کریت رافی ا اعْتَیْ فَرْ بِنِکَ اَنْ اَسْتَکَاکَ مَسَالَیْسَی لِی بِدِ عِلْمُ لِے بِرُور دگار ہیں تبری ذات کے ساتھ نیاہ چاہتا ہوں کہ میں کسی البی پیز سے بائے ہیں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں رہی آپ کے کال کی علامت ہے جب آدم علیہ السلام کر اپنی لغزیش کا اصاس ہوا تو اسوں سے مجمی فراً اقرار کر لیا ریجانے ظلکمنی آگفت کا اصاس ہوا تو اسوں سے مجمی فراً

شینے الاسلام کی توجہیہ

> معافی کی درخو*لست*

نے لیے نفسوں بیللم کیا ۔ وَاِنْ کَے مَدَّعُونُ کَا کَا وَدَجَمُنا کَا کُونُ کَیْنَ کَا اور ہم مِن الْحَسْرِیْن کُراسی اللہ اور ہم ہم اللہ اللہ میں موجائیں کے ہی ہم اللہ اللہ میں موجائیں کے ہی عاجری اور ابتهال فرح علیہ الله میں اللہ اللہ میں ہم ماحت کی ۔ وَالْا تَفُونُ لَی عَاجِری اور ابتهال فرح علیہ الله میں اللہ اللہ میں موجاؤں کے وَدَّی حَصَر ہم منیں مرائے گا ، نویس نقصان الله اللہ والوں میں ہوجاؤں گا مجدر ہر مم منیں فرائے گا ، نویس نقصان الله اللہ والوں میں ہوجاؤں گا مکم اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں موجاؤں گا مکم اور میں عاجری اللہ کے نزد کی سری میں اللہ کے نزد کی سری میں اللہ کی معافی طلعب کرلی اور میں عاجری اللہ کے نزد کی سری میں اللہ کی اللہ کے نزد کی سری اللہ کی اللہ کے نزد کی سری اللہ کی اللہ کے دو کا اللہ کی اللہ کے نزد کی سری اللہ کی اللہ کے ۔

سورة حود ۱۱ آيت ۲۸ تا ۲۹ ومامن داّبّهٔ ۱۳ درسسهپار دیم ۸۳

قِيلَ لِنُوْحُ الْهِبِطُ بِسَلِمِ مِنَّا وَبَرَكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمُحَدِّ مِنْكَ وَعَلَى الْمُحَدِّ مِنْكَ الْمُكَاثُمُ سَنُمَتِّعُهُمُ ثُمَّ يَمَشُهُم مَا الْمَحَدُ اللَّهُ مِنْ اَنْبَآ الْعَيْبِ لُوْجِهُمَا مِنْ اَنْبَآ الْعَيْبِ لُوْجِهُمَا مِنْ اَنْبَآ الْعَيْبِ لُوْجِهُمَا مِنْ اَنْبَآ الْعَيْبِ لُوْجِهُمَا اللَّهُ مَا كُنْتَ فَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

میں جسمہ درکیا گی (فرع علی السلام سے) کے فرت ! اتر جاؤ سلامی کے ماتھ جر کچھ پر ہوں گی اور اُن ماتھ جاری طوف سے اور برکتوں کے ماتھ جر کچھ پر ہوں گی اور اُن اُستوں پر ہوں گی جو اُن یُں سے ہیں جر تیرسے ماتھ ہیں ۔ اور کچھ استیں ایسی ہیں کہ ہم اُن کو فالمو پنچائیں گے ، پیر پینچائیں گے ، پیر پینچائی گو اُن کو جاری طرف سے دردناک عذاب (آ) یہ باتیں غیب کی خبروں ہیں سے ہیں ،ہم وجی کے ذریعے اِن کو آپ یک پینچاتے ہیں ۔ آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی تیم پینچاتے ہیں ۔ آپ ان کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم کے لوگ اس سے پہلے ، پس آپ عبر کریں ۔ بیٹک انجام متعقبوں کے لیے ہی ہے (آ)

اس سے پیلے صفرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور محنت کا ذکر موا ، عیرالسّد نے
آپ کی قوم کا مجھ حال بیان کیا اور ساتھ آپ کے بیٹے گی نافر بانی کا ذکر بھی کیا ، عیراً خر
میں نافر ہانوں بیسلط ہونے فالے عذاب اور اس میں قوم کی بلاکت کا ذکر کیا ، اللہ تعلیط
کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کمشنی تیار کی اور اس میں پانے اہل اور مؤمنوں کو سوار کیا ، اس

ريز 4 ن مناصير احبن واليق٦١

ربط<sub>ا</sub>ً إيات

ساتھ ہر عانور کا ایک ایک جوڑا بھی لادلیا۔ بھر النٹر نے طوفان کا ذکر کیا کہ ڈوفانی پانی او پنچے سے او پنچے بچاڑ سے بھی تیس طبعظ او بچہ کک بیٹیجے گیا حرمیں آئ علیدالسلام کی شتی علتی رہی اور بھر ایک سو بچاس دن کے بعد جو دی بہاڑ پر عامر ژرک گئی ۔ اس کے بعد النٹر کے حکم سے پانی اثر گیا ، بارش تھر گئی اور زمین خشک ہوئے دیگی۔

معنسرن کرام فرمانے ہی کرطوفان سکے تھرجا نے اورکشی والوں کے ز بین پر قدم رکتھنے سکھے درمیان ایک سال کا وقعہ گخزرگیا۔ بیرمننی محرم کی سمحرم دس تاریخ کو چوری بیاڑ بیرجاکر رکی تو نوح علیالسلامراور آب کے انقیاب کے فضیلز نے اٹس دین شکرانے کا روزہ رکھا جس دین حضرت دولئی علیہ السلام کی قوم سنے سخاست یا ٹی ،اس دن بھی ہی تاریخ بھتی اور سنی اسائبل نے مخات حاصل ہوسنے برروزہ رکھا ۔اس کے بعد سی اسرائیل جیشہ دسوں محصر کا روزہ رکھتے تھے۔ ہاری امت کے لیے اس دن کا روزہ سخے۔ *اور باعسیٹ اجرسیے ۔ دم*عنال کے *دوزسے فرحن ہونے سے بیلے* اس دِن کا روزه فرض تھا انجرحب رمضان کے روزے فرعن بوٹے نواس دن کا روزہ نفلی ہوگیا جصنو علیالسلامہ نے دسو*یں محرم سکے بر* نوس محرم کویسی شاک کریں اور دودن کانفلی روزه کھنے کی تریختیب دی۔ حب مشرشتی کو رُسکے ہوئے ایک سال کاعزعد گزرگیا توالٹر تعالیٰ کا سمتی ہے م ہڑا قبیل میٹی م اھیط کہاگیا، اے نوح علیالسلام اُمّہ جاؤارا استے کا نتی کسیے بھی ہوسکہ آسٹ اور بچر دی مہا طست بھی کیو نکہ آپ کشی میرسوار تھے اور کشنی رہاڑ مرحا کمٹری کھی۔ توالٹنر کا حکم ہوا کہ اب زہن بہنے کے فابل ہوگئی ہے لہٰدا آہے اُتر کم معمولات زندگی میں دوبارہ مصروقت ہومائیں راور انرنے کی صورت کیا ہے جسکلیو مرس ا ری طرف ے سلائی کے ساتھ ۔ کو کیکٹ عکیٹک اور آپ ہربرکتوں کے ساتھ

وَعَلَى اللَّهِ مِنْ مُنْ مُعَكَ اوران أَمتون برج أب الكه ساتھیں بی سے ہیں۔ اس تقام ہے التّٰرتعالیٰ نے آپ کے سنّی کے ساتھیوں کوامتوں سے تعبیر فرمایا کے حالانکراٹش وقت تو آپ کے ہمرہ جند آ دمی تھے اور پیری امتگی<sup>ں ن</sup>بیں تھیں ۔ فرآن پک میں اس ب<sup>ین</sup> ى تصريح بھى موجودسى كركىتى مىسوار بوسىفى فرائے نوح عليرالسلاھے بّن ببی<u>وں مام ، سام اور ا</u>فت سے علاوہ سی تخص کی نسل آگے نہیں جلی م<del>ردة الصُّلفات</del> میں ہے کہ مم نے نوع علیہاں لام اور آپ کی اولادکوسخت مصببت سے سخان دی وَحَبَعُلْنَا دُوِدً لِیَّتُ ہُ طوفان کے بعداین زندگیاں گزار کمراس ٌدنیاسات بیلے سکئے محرُکسی کی اولاد أكئي منيس على بمغرغيبكه ائس وقت مذلوامتيس موجود يحييب اور مذعام توگول کی نسلیں ہی آ گئے علیس ، تعراس مقام میہ امتر ں سے مراد وہی امنیلٰ ہی مُفت وان *محان عب خورزی فراتے ہی کراس آبیت میں ال*ٹرتعاسے نے <u>ہونے والے یا باروں کے لیے ہے اور کے حس عذاب الیم کا ذکرہے وہ ہی</u> قیمن کر پیڈ ہونے وائے کافول کے بیے ہے میاں پر اُمسٹ مر کالفظ كاست حوكرامست كى جمع ب رامست الكروه ، فرقد إحماعت كركهاجا ب توفرايباري طوف سيدسالاتي كدساء قداتر ماؤريال يمطلق سلاتي كاذكرسي وبب كرسلاني ادى جباني إروحاني يوسكي سب صباني أدر ما دى سلائى كامطلىپ بىسىك انسان كوتندرستى نصيرب، بورا انھيي أولاد نصیب ہو، آرام و آسائش کی سہولتیں میسر ہوں - اور روحانی ساہتی یہ ہے کرکسی کو اعطا اخلاق عال ہو، نیک اعمال انجام منینے کی ترفیق

المنزكي طرفست سائيتي ندب به ادر الجے طریقے سے عادت کرنے کا دوق وشوق بیانہ و بیان بیان بیطانق سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے جس سے آری اور دوخانی دو دول ہم کی سلامتی ما دوران بی گیا ہے جس سے کہ ہم ہر شخص کو از ان بی کی سلامتی مارد ہے ۔ قرآن پاک ہیں بیوجی موجد دست کہ ہم ہر شخص کو از ان بی اگر یا دی سلامتی کسی وقت ند ہمی قال ہم توروہ انی سائمتی ہر حال نصیر ب ہوئی ہے ۔ سلامتی کو عافیہ ہے ۔ اور حضا پر علیا لسلام کا ارشا دست سے اللّٰ کا الْعَالِيٰ اللّٰهِ الْعَالِيٰ اللّٰهِ الْعَالِيٰ اللّٰهِ الْعَالِيٰ اللّٰهِ الْعَالِيٰ اللّٰهِ الْعَالِيٰ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَالِيٰ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَالِيٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

عُرَّامْ رَجُ مِنْ السَّلَامَةُ عُلَيْكَ أَنُ سَنَّدُومَ لَهُ السَّلَامَةُ عُرَّامُ لَهُ السَّلَامَةُ

\_\_\_\_\_ أَس آدمى كَے نفس نے أكب

وصوکر دیا جرید می سے کدسلائی اس کے بیلے ہمیشہ رہیگی۔ تندرستی ال افترار وعیرہ دانی چیز بن ہیں ہیں۔ یہ دنیا دار الا تبلا شہبے - اگران ان کو عافیت نصیب ہو توخلا تعالی کا شکرادا کر سے کیونکر مٹر معا پا آنے والا سے سجواس کی سلائی میں تھی کر سکے آسے امراض کا شکار بنا ہے گا گویا اس دنیا میں ہمیشہ کی سلائتی ناممکن سہبے ، یہ توصر ون داراللام میں پہنچ درہی نصیب ہوسکتی ہے۔

سلامی مطرح تهاری وارد و کار الله القومی شاعر تصور کیے مباہتے ہیں سلامی اللہ کا در اللہ اللہ کا اللہ کا در اللہ اُسی طرح مصر کے شوقی بڑسے مشہور نناعر ہیں۔ جاپان میں حب قیامت میں کی خبر زلزلہ آیا تھا تر شوقی نے اس کا ذکر ایس کیا ۔

 كد قيامست كبيى بمرتى سهد بدزلزله بالكل قيامست كالمورد تفاحس ڈیٹر مد لاکھ آدمی ملاک اور اٹر صانی لاکھ زخمی ہوسٹنے زمین ہیں رٹری بڑی دار اس میرگینی اور ملک کھنڈا اے میں تبدیل ہوگیا۔ بھیرشا عرا ان ان کو *ظاب كرك كهاسه .* دِفَقُ رِسِمًا شِدُّتَ مِنْ ذَمَانِكَ

والآصُعُمَةَ الْعَيَّشِ ٱوْجَوَارِ السَّلَاَ مَسَانِي

لبنے زمامینے کی سرحینر ممداعتا د کروم گروائٹی عیش اورسلاسی کی امیریز ر محصور النان كوسلامتي أور عافيت كاحتن وقت نصيب مروماك . اسى كوغينمست حالي كيونكريه مهيشه كتين والى جيزنهيس ب. اسى طرح اکیب شاعرای کهناسی

كُلَّ ابْنِ ٱنْنَىٰ وَابْ طَالَتْ سَلَاَمَتُهُ لَا بُكَّ يُومُكُ عَلَا إِلَٰ الْحَدُنَآءِ تَحُمُولُ ا

ہر حاکا بدیا ایک دان شیر می جاریائی رہنازے والی حاریائی پیر سوار موسف والاسب اگریدائس می سلامتی کنتی می دراز کیول نه مو ر بهرطال الشرتعالي سنے فرائي كه آب بداور آب كے ساتھيوں كى امتول ريسلامتي موكى ران ميسك روحاني سلامتي تومييشه فالمرسيد كي مگ اوی سائنی اسی و نمامی بعض کو نصیب بوعاتی ہے ، اہم رید وربا ىنىپ ہوتى اوركسى وقت <u>ھوچھين سكتى ہے</u> ۔

النترنغالي نيےنوح عليالسلام إدراً ب كيےساعتىوں <u>كے ب</u>يسائتى طرف کے علاوہ برکت کا ذکر کیا ہے ۔ امام راعنب اصفہانی مفران القرآن رکت میں فسراستے ہیں کر ہرکیت ابسی مبتری اور زیا دتی کو کھتے میں جب میں تقدیس كاده ليكاحا تاسيت بميكت ديناصرفت البيرتعالي كاكام سبي بمسي عمراں مرکبت ہوتی ہے ،کسی کے الّ میں ،کسی کی اولاد مل ،کسی کی عابیّۃ

یں اورکسی سے آوقات میں ۔ لبا اوفات بعض کوگئٹوڑے وقت میں مہت زیادہ کام کر جانے ہیں ایہ اوقات میں برکت ہوتی ہے تعضل اوفات اللّر تعالی مقوڑی سی جبر میں تربت عطاکتہ اسے تروسی جیر مہت زیادہ کوگوں کی پیٹ بروری اورمیالی کا باعث بن جاتی ہے۔ تعصل وفات بڑی سے بڑی جیز میں مجی ہے برکتی ہوتی ہے جسسے نہیٹ بروری ہوتی ہے اور نہیل ہے۔

ع**ذاك** متختين

بعض استوں کے بید سالاتی اور برکات کے ذکر کے بعد فنرایا

واگھ کے سندہ کہ تعلقہ کو مجم فائدہ بنجائیں گئے شاخی یک گوہ ، فائدان اور
عذاک البید ہے بھی ان کو ہم فائدہ بنجائیں گئے شاخی کی شاخی کے شائد البید ہے کا بہاری طون سے در دناک غذاب بنجے گا۔
بہافران ، کا فر اسٹرک ، منافق اور کمی ۔ لوگوں کا ذکر سے من کے تعلق فرمایا کہ دنیا میں اُن کو فائدہ بنجے گا کیونکہ السیر تعالیٰ کی حکمت کے مطابق دنیا میں ہران ان کو دہلت دی جاتی ہے ۔ اسٹر تعالیٰ انہیں ال وورت اور افترار دیتا ہے مگر جب وہ استان میں بور سے منیں اتر تے تو اور افتی تنائی سے اور افتی تنائی سے اور افتی تنائی وقت فرح علیالسلام کو تبلا مؤلوں کے لیے ہے اور افتی تعالیٰ سے اس وقت فرح علیالسلام کو تبلا دیا بھا ۔

غیب کی غبر*ی* 

نورح علیرالسلام کا وافغہ ذکر کرنے کے بعد اگلی آبیت ہی حصنو علیہالاً غیم کرتیلی دی جا رہی ہے کہ حرق مرکے حالات نوح علیرالسلام کریٹی آئے خبر دمی حالات آپ کے ساتھ تھی پیٹی آ ہے ہیں نوح علیرالسلام کا واقعے حضور علیالسلام کی صوافت و حقامیت کی دلیل سبے ارشاد ہو آ ہے تیاف موٹی آئٹ آغ الفیک فرقے ہے آ الکیک یوغیب کی خبریں ہیں ٹبلیس ہم نے جے کے ذریعے آب برنہ ازل کیا ہے ۔ نوع علیرالسلام کے دافعات

كوليحيك تحصيك ببال كرونيا بميا يرمعنو يمليلصلاة والسلام كأمحزه نهيي حب*ن متی نے بزرگول میں بڑھا ، زکسی انسان سسے درمیں لیا) ن*ہ تعلیم<sub>ہ ی</sub>افت ہ سوسائٹی میسرائی ، نہ ناریخ بڑھی کم*کرا کی*ے اُمی سوسنے کے ! وج<sub>ا</sub>د سراول سال مرانے واقعات بلائم و *کاست بیان کرنا ہی آئیے کی ن*وست و رسالت کاٹبوت ہے۔ فرایا سے واقعات \_ ہم نے آپ کو وج کے فرريع بتلئم مَاكَنُتُ لَعُنُكُمُ كُنَّا الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَا الْمُتَّكِينَ مِنْ آكِ ان واقعات كوما في تحق وَلَا فَكُون مُلك اوريزاب كي قوم ك وكل من فك لل ھلڈا اس سے پہلے مانتے تھے۔ آپ کی قرام کی غالب اکثر مت بهى امى عفى حصنرت اسائيل علياسلام سكے بعید ڈرٹرھ منزار سال كر وہ صحیح دین ہیں تھے ۔ بھیرحصورعلیاللام کی بعثت سے ساڑھے ماروسال قبل دین میں بگاڑیدا ہوا اور دین کا تحییہ کا تحییہ بن گیا میود ونصاری کے پاس توکسی نرکسی عبورت میں کمنا ہیں موجو د عقیب منگرع لوں ہے ہاں توعلمہ کا کونی ذربعيهي منيين تضار لهذا وه ان واقعات سند باسكل بي بهره تخطي منكر وحی کے ذریعے علم موسنے ہر آئی نے برمارے واقعاب بان کرفیے۔ معلوم مرواكم التلاكما بني تعي غيب دان نهيس موماء عنيب دان صرف ت خلاوٰندی ہے۔ قرآن باک ایسی آیات مسے *عبرا بڑا ہے ح*ن میں بتاياكيا يبيح كم عالم الغيب صرحت التلز تغالئ كي ذات به اورمخلو تي بير سے کوئی بھی غیب کہیں جانتا ہے کالمبھرا کفیٹ کا لسٹنے کا کہ اُسٹر تعالی بى كى ذات سے لاكھ كھ كون في السَّا مُون وَالْدُرُونِ الْفَيْدَيْبِ إِلاَّ اللَّهُ أَسَان وزمين مِن السَّرِكِ سواكوني هي فيسنين البَّر ف كُلُ إِنسَّمَا الْغَيْبُ مِ لِللَّهِ أَبِ كَهْ دِين كَرْغَيْب صرف التَّرْتَ اللَّهِ اللَّ يليه يع جم چيزى تخلوق كى نگاه ست غانب بى، السَّرتعالى البب كرمانات " والله كبي من الله والله والمالة المرابع المالية المرابع المالية الله وات

ىنى كىم انغىب رئىر مېتوا

خداوندی سبعه یعلم محیطه، قدریت تامه اورتصرصت آم استرتغالی کی صفاست مختصیم ، ان میں اس کا کو فی شرکی نہیں معبود کھی وہی ہے ، افع ، منار ، ما فرق الاساب منفسرون - عليم كل محيط كل صرف الله تعاسئ سب كمرئى فرمشتر ، جن ياانيان غيب نهين حانية حصنور خاتم النبيين صلى الهيرعليه وسلم خلوق مي سيس زياده علم واله بيرجن برالسُّر سف قرآن حبيبي كناب إزل فراني منكراتن كاعلم بهي محدور ابت الهذاعا لمراتغيب كالطلاق آب ريحي حالزنہیں ۔ ال حوالت آک کو وعی کے دار بیعے تبلادی عاتی سکتے اب ولسنتے ہیں بنمر بعیت ساری کی ساری عنیب کے علم رمیتال ہے جب کا اب كوسكل علم بداس ك علاوه عي تحرين طورير البياسف بشيار إي تبلائي حن كاعلم أسب كو بزريعه وي إوا مسلم شريعيت كي روابيت بي آ ٦ ہے کہ ایک ہیودلمی عالمہنے حصنورعلیالسلامی خدمت میں سوال کیا کہ کرم ا درمی شیحے ایجی کی شکل و شبامیت اس البیب پر کیسے نمبی ہے ؟ منكربني أكرمسن عقولى وبرغاموش سيضسك بعد فزما ياكرعورست اور مردین حس کا المه منور سقیت کر آ ہے ، پیدا ہونے شائے نیے بجی کی شکل وشامنت الشي مسك مطابق بوتى سب عبيب سوال كرسنے والا عبلا كيا تر مصنورسنے عسمار بڑاسے فرمایا کہ جب استخص نے معوال کیا تواس وقت مجے اس کے جواب کاعلم نہیں تھا ، عجر حب جباریل علیانسلام سے كمرضردى توبيب سنحاس تخفل كرجواب ديآ يغرمنيجه عالم الغيب ينبى كي ذا**ست** بھی منہیں ہوتی ۔

ام شاہ ولی الکرمحدث داہریؓ فراتے ہیں کرخدا تعالیٰ کی صفات مختصہ انبیاد میں پانے حافے کی نفی کرنا واجب سبے ، بعنی یہ کرنبی مخلوق سبے اُس کا علم محدود سبے ، نہ وہ علیم کل ہے اور نہ فاد برطلق . ایبا کہنا نبی کی توہین نہیں مکہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متبنا علم آپ کو دیا ۔ ایس کو آپ عابت میں ۔ اور اللہ تعالی کی صلحت کے مطابق جن جینرول کاعلم آپ کو نہیں دیگیا، آپ اس کو نہیں جانتے بعض لوگ بعض آیات سے علط اس لال کمیت میں اور ابنیاد کے علاوہ اولیا، الٹر کو بھی عیب ان مانتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے ۔ کی اگر الٹر کسی بنی یا ولی کے کم قد سے کو تی معجزہ کی کرامیت ظاہر کر ہے تو میر اس کا کام ہے اور آسی کی مثیبت ہے تا ہے کسی نبی یا ولی کو از خود معجزے یا کو امت کے

اظهاركا اختيارتهبس موتاء

فرایا فاصب برگاب کفار وشکین کی ایزادرسانی ربیمبرکری حضرت نوع علیالسلام نے تقریباً ایک مبزار برس کا سکالیف برداشت کیں ، اسی طرح آپ بھی صبر کا دامن تھا ہے رکھیں ۔ وک صف بی کے الا باللہ صبر بھی اللہ می توفیق سے علل ہو آسے آپ نکالیف برداشت کر سے بھی لیٹے مٹن کر عاری رکھیں میمبر ملت اراہیمی کا بہت بڑا اصول ہے ۔ الشرکا ذکر ، شکر ، صبر شعا نمہ الشکری تعظیم اور نماز دعیبرہ بڑے اسول ہیں جو ہماری امت کے الشکری تعظیم اور نماز دعیبرہ بڑے اسول ہیں جو ہماری امت کے کرو اور ناشکری کا کوئی کلمہ زبان سے ناکالوں۔ کرو اور ناشکری کا کوئی کلمہ زبان سے ناکالوں۔

فراالیس آب سبر کریں اِنَّ الْکَ قَبُ اَ الْکَ الْمُ الْمُتَّ قَالُی اِنَّ الْکَ الْمُتَّ قَالُی اِنْکَ الْمُلْ نیک انجام متفتول سے بیزار ہیں ، دہمی لوگ تفی ہیں اور دہمی ہی اسلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد النام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللّٰه واللّٰه اللّٰه مالی اللّه علیہ والم کو لئے بیان کرنے کے بعد اللّٰه علیہ والم کو لئے بھی دی ہے۔ اللّٰہ والم کو لئے ہوا کہ اللّٰہ علیہ والم کو لئے ہی دی ہے۔ اللّٰہ علیہ والم کو لئے ہی دی ہے۔ اللّٰہ علیہ والم کو لئے ہوا دی ہے۔ اللّٰہ علیہ والم کو لئے دوسے را بیان کا مال بیان مورکا ۔ صهبرلي تکفاين سورة هود ۱۱ *آیت* ۵۰ ۲۵ ۵۲ وصاحن داّبّة ۱۲ ديسس پازدېم ۱۵

وَإِلَى عَادِ آخَاهُمُ هُودًا ﴿ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَنَ لَكُومِ آفِهُ وَاللّهُ مَنَ اللّهِ عَيْرُهُ ﴿ إِنْ آنَتُمُ اللّا مُفْتَرُونَ ﴿ اللّهَ مُفْتَرُونَ ﴿ اللّهَ مُفْتَرُونَ ﴿ اللّهَ مُفْتَرُونَ ﴿ اللّهَ مُلَكُومُ مَلَكُ مُ عَلَيْكُ وَ اجْرًا ﴿ اللّهَ مُؤْولًا اللّهَ مَا يَعْمُولُوا اللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُولُوا اللّهُ مَا يُعْمُولُوا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُولُوا اللّهُ مَا يَعْمُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا يُعْمُولُوا اللّهُ مَا اللّهُ مَا يُعْمُولُوا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

ترجب مله :- اور قوم عاد کی طرف آن کے جائی ہود (عیالدام) کو رسول بنا کر بیجا (اندول نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح تقریر کی لیے میری قوم کے سامنے اس طرح تقریر کی بیانے میری قوم کے سا کوئی معبود ۔ نئیں ہو تم مگر افترار باخر سنے طلع (۵) کے سا کوئی معبود ۔ نئیں ہو تم مگر افترار باخر سنے طلع (۵) کے میری قوم کے لوگر ! میں نئیں مانگی تم سے اس پر کوئی براد ، نئیں ہے میرا براد مگر اُس ذات پرجس نے مجھے (۵) اور اے میری قوم کے لوگر ! میں شیس جھے (۵) اور اے میری قوم کے لوگر ! سنیں جھے (۵) اور اے میری قوم کے لوگر ! سخت ش طلب کرد اپنے پروردگار سے میرا نوب کرد اس کے سامنے ، وہ حجوز نے گا آمان کو تماری پھر توب کرد اس کے سامنے ، وہ حجوز نے گا آمان کو تماری فاقت کو تماری طاقت کو تماری کا قت کے سامنے ۔ اور نے روگردانی کرد مجرم دگر گیار) بن کر (۵)

ै. ⊜ . 0

3

اینی تدحید کو بیان کرنے ، این مین آخرالنان کوتسلی مینے اور صرکا قانون ربطآيات سهجانے کے لیے اللہ تعالی نے اس سورۃ ہود میں بعیض سالفہ ابنیا رکاؤکر فرا یا ہے۔ ریسورہ حضرت ہود علیالسلام سکے ام میپی موسوم سرمے ۔ آج ، درس میں اسب ہی کا واقعہ سان کیا جار طہب اس کی دلھوت کے جواسب ہیں آئے تی قومہ کی نافیرانی اورکضرا ورمنگرک کا پنجحرہ سے اور عیر ان کا مشرعی بیان کیا گباہی ۔ ارٹیٹرنے اس فرم کو عیرتناک منزادی ۔ سیکے لوح عليانسلام اورآب كي قوم كا وَرية عا السب كم وعليه السلام أوري تقررو نصعت کا مجھ تحصہ ان آیات میں بیان کیا حار لیہے۔ بھے لاکھے قوم كاجواب آئے كا اور آخريں اكن ير نازل ہونے شائے عذا ہے كا تذكيرہ ہے۔اللہ تعالی نے اس وافعہ کوئزول فرآن اور بعد کے زمانے والے گرگوں کے پلے باعث عبرت بنا دیا ہے ۔ ۔ ارشاد ہوتا ہے گالحارے کا دِ آخیا کھٹے کھٹوڈ اور قوم عام کی طرفت ہم ہے اگن کئے تھا ٹی مودعلیہالسلام کہ پیول نیا کریمہی ۔ آل آبین کا معطف حضرت ندح کے واقعری ابتدائی آبیت کی کھیک ڈ اَرْسَكْتَ الْمُحْحَدَّ الْخُلِ فَقُومِهُ كَسَاءَهُ بِ حِبْطِرَ مِم نے نوح عبیانسلام کواٹن کی توم کی طرمت مبعوث فرایا اس طرح ہود' علىالسلام كوأك كي لخوم كي طرف إسول بنائر بسيجا رُنوم عاد برا في قومون سيملته ورقوم سيهاجس كاذكر فران إك كي يتلعت سرر نول يرمانا اسی قرم کے نارد منتے . قرم عاد کے ل*رگ حبما* نی طور ہر بڑسے مصنبوط شطے

و و و كلة صفح من أسنت الله منا فقيَّةً البلسم سبده مرس

زاده طاقتورکون ہے اس سے علاوہ بدلوگ مبت زیادہ تلکہ ستھے

حبس كأ ذكمه سورة شعرا دمين موجود سب يحصنرت لمرح عليها لسلام كي قرم

ا در اس کے بعد والی قوموں میں یائی مانے والی کفروشرک می بیاری مقام مِنْ عِنْ مِاتِي مُقَى . بهرعال مودعلياللام كاتعلق بعي اسى قوم ست تفا أسب كالتحره نسب مودابن عبرالترابن رباح اور عبراحرس سام ابن نوح سے جامئا سیئے ۔

حضرت نوح علیالسلام کی قرم کی تباہی کے بعد دنیا می حرقیم كوعرمه ج حال بيوا ، د ه قوم عا دقطي . ية وكم حبز بي عرب مي مين اور اس کے اطراف ،حضب ریوان ، مکله،عمال آورخلیج فارس سے مبت بشيه مصف برآ ا دعقي اور دوسري طرف مصريك ال كواف تاريكل تفا

تاميمران كالارشخت تمين تفايه

کنوبی زان می<del>ں عادی</del> بیانی چیز کو کہتے ہیں جیسے عادی الارصٰ ر خبرزین ایشی عادی دئیانی چیز ، جونکرید میاسنے وگ می اس بیاآن *کا ام عاد بڑگیا۔* ہاتی رہی یہ مان*ت کہ ان کا زما نہ عوم ج* کو ن ساسیے . تو اس كليمتعلق مختلف روايات بن يعجن كنظ بن كم نوح على المالم کے دونتکوسال بعداس قوم کوعروج حاصل ہوگیا تضام گھریہ بات زیادہ قربن قیاس نبیس بعفن ان کا زماز عرم جه ندح علیالسلام سے نوسونگ ل بعد أنناست بي - البنه المام علال الدين سيوطئ مفسرٌ قرآن عمى رائي مختلف سے آب کی تصابیف کی تعاد اسٹے ستاک بیٹی سے جن میں تفسیر مرسِت ، تاریخ اور دیگرفنون شامل بی رایب اینی مشور نمانه دوطبرال يُشْتَلُ ارْسُحُ كَى كُنَاسِ مِسْ حسن المحاضرة في احوال المص والعتباهدة " بب ينحقته بي كه ببودعلية ليلام كى بعثث مصرابن بيصر إرشاه كے زمانے میں ہوئی اصربہ بارشاہ طوفان کنے ح کے ۲۶۰۰ سال ىبدىرىسراقتدارىقا ـ

ميفران ببصر كا زماية حكومت ٢٨٠ برس سيصحب كرينوعلية المرب

کی عدمبارک ۲۲ مال کھتی ۔ کہتے ہیں کہ نوح علیالسلام سے پہلے ایک <u>سانی دورگزراہ جس کے عارمشوراصول توجید، طہارت ، نماز آور</u> روزہ تھے۔ انتدا میں یہ ندم ب بھی ٹھیک تھا مگر بعدس لوگوں نے اس میں بگاٹر پیدا کردیا . ا مام نناہ ولی السُّرُ قرمائے میں کہ اصل نرمب توسارے ہی درست تھے ملتی کہ زرتشت نرمہب بھی کھیک بھامگر بعد مس مجرسسیوں نے اس کو بھاڑ کر ستارہ بریسی کی طروب موڑ دیا بہود ونصارى كامجى سي حال سب اصل نربب لين زا رمي حق برقع مگربعدیس آسنے والول سنے ال کو انکامسنے کردیا . مبرحال صابی زمہب حصرت الراجم على السلام كے زمانه كمب جابنا ركي مجيرات كے زمانه میں تد حیر کا تصور بالکل خمیر ہوگیا جعنورعلیالسلام کی بعثبت کے وقت عبى توجد خالص ختمر موكى عتى أيكذ شنة بالنج سوسال بيل دين كاحلية مُرطُّ ديكا عقا اور توجیر کا تصور ایک فیصد بھی باقی نہیں رمانخا آب سے زمانہ بعثنت میں توحیر کا تصور کیفنے والے دند آدمیوں کا ذکر انا ہے، وگریز سارے کے سارے شرک میں متبلا ہو بیکے تھے۔

المام حلال الدین سیوکی فراتے ہیں کرمصر کے سرگرشہ میار بہت

پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہیں جن میں قرم عاد کا زمانہ تھی شامل ہے

فراتے ہیں کہ ان میں سے دو مینا ر تونوح علیال لام سے بھی پہلے ہیں
اور ان کے بیجے حصرت شیت علیہ السلام اور تصفرت ادر اس علیہ السلام
کی قبر س ہیں ، اور باتی بیناروں کے بیچے فراعین کی قبور ہیں ۔ یہ سرگرشہ

بینار بڑے بڑے بچھر جوڑ کر منا بہت پُر بیچ طراحیۃ سے بلئے سکے ہیں ،
ساڑھے چھ ہزار سال کا عرصہ گزر سنے کے بعد تھی یہ میناری انم ہیں تاج

ساڈھے چھ ہزار سال کا عرصہ گزر سنے کے بعد تھی یہ میناری انم ہیں تاج

ساڈھے جھ ہزار سال کا عرصہ گزر سنے کے بعد تھی یہ میناری انم ہیں تاج

ساڈھے جھ ہزار سال کا عرصہ گزر سنے کے بعد تھی یہ میناری انم ہیں تاج

ام*ام* مصر

ياكمين وغيروبمي منبريتي يحيران يحقرون كوسوط في كيسيك عجيب وغرب مالداستعال کیاگی جس کی وحرسے رائعی کے شکتی کے آثار بیانیس مولے ان ہیں سب سے بڑا مینار جارسوفی سے بھی زیادہ مبند سہے۔ ببرحال الترتعالي فيان كوانني طاقت عطافط في تقى كرانت بطيس بطي كأم الخام

قرم عاد کامکن عرب کے ربع خالی میں واری دہنا ہے۔ جزیرہ کاری نمائے عرب سے جنوبی مصعے میں سزاروں مل کا خطرہے آباد ریکھتا ہے جب وال ربموائي ملتى بن توريت كي طوفان أعمر كي طرسموت ہی ۔ ولال بررمت کے رائے مڑے مٹیلے ہیں میاڑوں بعلنے مڑے طبنے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مگبسے دوسری مگرمتقل ہوجاستے ہیں ، ادر عيم النكى زويس آنے واسے قافلے مع اونسط اورسازوسا ان مسرخ وسفیدرست کے میالوں میں دے کسرہ حاستے ہیں ۔ قوم عاد سیر آباد مقی ۔ نفسرحقانی طلبے سکھتے ہس کہ قرم عاد سے لوگ عمارات کی تعمیرس ٹرا كال يحقة كقه إن كا بنايا بوا اكب أكب مكان سات ساسة منزليموما اور ہرمنزل کے درمیان جالیس گنہ کی مها فت ہوتی - اس قیم کی بعض مجاز حضرت عناً نُّ کے دورخلافت کم میروقشیں ۔ بیرطال سی وہ توم عام عقى حب كى طرف المطرف الأسف اك كي عجائى مودعليه السلام كورسول ساكريميها كم اخرست كى محتلف صورتىن بس حقيقى عطائى تورده موستے ہيں جرنسل ادرخانان کے اعتبارسے بھائی ہوتے ہیں، تاہم کسی ایک دین کے ببروكار دبني عبائي هي بوسته من بصيف خودمومنول كي تنعلق قرأن يَكَ مِي سِي إِنْ مَا الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّم مومن آبین میں محیائی مجانی ہیں ۔ اس سے اگر ایک مومن خود کو دوستے ے بزرتمحیا ہے تو وہ شیطان کامریہ ہے کینو بحر دین میں کوئی ادیجے ک

ینج نہیں کمیسارے شہان مرابہ ہیں۔ بھرزبان کے اعظے ہے جہانی اس میں میں اس نہانے ہیں قویت میں میں ہوتے ہیں۔ اس نہانے میں قویت کی بنیاد وطن برسے اس بیے کسی ایک کلک کے باتندے رشہ افوت بی بنیاد وطن برسے اس بیے کسی ایک کلک کے واوانی کی وجہسے آجکل دنیا بھر کا سفر نہا بیت آسان ہے۔ بوب کسی ایک کمک ابتندہ دوسے کمک میں جا آسے تو وہ اپنی ملکی قومیت کے اعتبار سے بیجا آجا آ کمک میں جا آسے تو وہ اپنی ملکی قومیت کے اعتبار سے بیجا آجا آ کہ جیے فلال پاکستانی ہے اور فلال ہندی ، طائی ، امریکن یا حرمن ہے۔ بیسے ورث برجی شریت کا انداج ملکی اعتبار سے بی ہو آ ہے۔ اگر چہا کیک میں کئی صوبے ہوتے ہیں اور کمئی زبانیں بولی جاتی ہی مگر قومیت ایک میک میں کئی صوب ہوتے ہیں اور کمئی زبانیں بولی جاتی ہی مگر قومیت ایک ہی ہوتے ہے۔

یال بربودعلیالسلام کو قوم عادگا بجائی نسی اعتبار سے کہاگیاہے۔
اَب اہنی سکے خاندان سے تعلق سکھتے تھے اگر جپرا ب السرکے رمول
ستے عائی سنے دیال بھی ہم سیھتے ہیں کہ ختلف مذا ہب رکھنے کے
اوجود لوگ ایک ہی خاندان اور برا دری سے تعلق ہوتے ہیں بنٹلا ہائے
د جبود لوگ ایک ہی خاندان اور برا دری سے تعلق ہوتے ہیں بنٹلا ہائے
د جبوت مسلمان بھی ہیں اور غیر ملم بھی ان کا عد ہم جدا کی ہی عقا سے پھر
خواجر فریدالدین کی شرور کی تبلیغ سے کچھ لوگ مسلمان ہوگئے اور دور سے
مندو ہی سہے ، جنا بخید آج بھی مہند و ستان میں ہندو را جبج توں کی بڑی آبادی
موجود سے۔

بہرعال ہو دعلیہ اللام کی قوم کے ساتھ انوت نبلی اعتبار سے بھی عقی اور اسانی لحاظ سے بھی کمیونکہ وہ سب عربی زبان لوسائے تھے اور قدیم عرب کہ لاستے ہیں ، بدعر سب بائدہ کہلا<u>ستے ہیں</u> جوالس کے مذال<sup>س</sup> کی وطہبے تباہ وہرباد ہوسئے ، دوسرے نمبر ہر فحطانی نسل آتی ہے اور

اك كى زبان بھى عربى سەپ يعربى زبان لوسالىن والا تىسارخاندان يېنى عېرىم ہے۔حوجصنہت اسائعیل علیالسلام کی اولاد میںستے ہیں ۔ یا دستے کہ آٹایا لميالسلامتح تبي زبان بوسلتة منض لجب كرحضرت ابراتهم عليال لامري كإ انی آورطفنرمنت علیلی علیالسلام کی زما<del>ن سر</del>انی تھی ۔' فرايا جمهن بودعليالسلام كواثن كي قوم كي طرمت رسول بالتريهي عالى نے قرآن باك ميں محفوظ كريشيے ہى ، انتوں نے كہا فاك يلفونم اغثه وااللك كيميري قوم كوكرانتكرى عبادت كرو مكاكت مح نَنْ إِلَيْهِ عَنْ فَيْ أَنْ سَكِ علاقَهُ تَهَالِأَكُونِي مِعْبِرُ نَهِينِ يَكُونُي مَنْكُلُكُ وَالْ <u> عاحبت روا اور ما فوق الاسباب متصرف نهيس ـ قادر مطلق ، عليم كل</u> مهر دان ، مهمه بن اورمهد توان ومي سبيد، لفظ الله مي سيساري يُزلِ أماتى بي - عبياكرسورة اعراف كى آيت سيمعلوم بو كب - إن لوگوں نے مختلف معبور نیا رکھے تھے ، کوئی <del>بیماری سے ش</del>فا کے بیے کوئی مقدمہ سے بری کرانے کے لیے، کوئی رزق فراہم کرنے والا اوركوني اولاد مينے والا اسى بناوىر وه إن كى دا فى شيخ التھ، إن سامنے رکوع و محود کر ستے تھے اور ان سے ماجیں طلب کر ستے نصے مگرحقیقت می محیونہیں بھا۔ اِس زمانے بیں تھی لوگ اپنی حاجات کے بیے مختلف معبودوں

اِس زمانے ہیں بھی لوگ اپنی حاجات کے بیے مختلف معبودوں کی حاصری فیتے ہیں۔ بیماری سے شفاہ کے بیے مختلف معبودوں کی حاصری فیتے ہیں۔ بیماری سے شفاہ کے بیاے فلاں قبر برجاؤ اوراولا آکے سات محلے فلاں مزاد برجافیاں کی جائے تو فلاں قبر کا جائے کو فلاں کی جائی سہت اور مال و دولت جا ہیئے تو فلاں قبر کا جائے کا لو ۔ توجی کا مسئلے اللہ تعالی نے سورہ خاکی ابتدائی آبیت میں ہی بیان کر دیا تھا کا لا دیجہ کہ کھا اللہ تالگ اللہ تا اللہ سے سورہ خاکی ابتدائی آبیت میں ہی بیان کر دیا تھا کا لا دیجہ کہ کھا

كى بينغ كالسب لباب بحبى بهي يخيا اورمود على السلام سني تيم كوبس بيق دیا . لوگو! الشری عبا دست كرد كه اس كے سوا تمها را كورتى الانهلي - ياڭ <u>اَنْتُ مَهُ إِلاَّ مُفْ</u> تَرُونَ تَمرتوانترار بإند<u>صة صُل</u>يمو · التَّمر ك علاوه ابنی حاجاست میں دوسرول کو بیکارنا ہی تنبرک اورا فیرا علی السُّر ہے ۔ بینچھے گزر چیا ہے فکٹ کی اللّٰدُ عَمَّا کُتُنْ کِوُنَ اللّٰہُ عَالَمَا کُتُنْ کِوْنَ اللّٰہُ تَعَالَ کی ذاست اُگ چینزوں ہے پاک ہے جن کریہ خدا کا مشرکب بنا نے ہی اور محم محتلف طريقول سن ان كى عبادت محمى كرسته من . ا ہم محداین غمرازی ایران سے علاقے کئے سے سرینے والے تھے آپ محد پخوری کے زمانے میں ہوئے ہیں اور آپ کی دفات کنانے ج كرمى سنے مندوستان كامنفرهي كما . وط ب مي سنے سي كوخدا تعالى كى ` دات م*ن شریک بنلے نہیں ثنا ۔ سب سی کھٹے تھے کہ داحہ الو*رو صرمت خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ انتارے وجود مس کوئی شرکت نہیں مگر بحیا دست میں اکمہ الشرکے مشرکیب تھار سینتے ہیں۔ امام شاہ ولی تشر محدست دخوری تھی فرملتنے ہیں بکرتوحید کے دو درجاست توسار۔ مشرک بھی تسلیم کرستے ہیں ، بعنی <del>واجب الرح</del> ِ دصرف الترسے ، اور غالق بھی مہی کہتے مگر حب سحبا دمت کی باری آئی سیسے تواس میں غيرول كومحى تشركب كمرسن سنكية بس اس كے علادہ صفات ميں مجی مجیسلتے میں . النَّنُر کی صفات بندوں میں نامت کی جائیں پایندوں كى صفات التلزمين ما ني ما بين نويه مشرك في الصفات بوكيا ـ البيطرة خدا کے سیلے اولاد کی صفعت نا بریت کرزا عقدہ نشیبہ سیسے حج کم کفسر <u>سہے ۔ النٹر کی صفاحت بندول میں اس طرح تماہت کی میا تی ہیں کہ </u>

نىرك كىنباد فلال مجي سب کچيد ما نتا ہے اور جو چاہے کري کتا ہے، وہ جارے ول کی
اٹوں کو مجي جا نتا ہے ،اسی طرح النتر سرچيز پر گواہ اور حاضر ہے ۔ منگر بر
صفت عنيروں ميں بھی ناہت کی جاتی ہے ۔ سکتے ہيں کہ نبی اور ولی بھی
حاضر ناظر ہيں اور ميں مثرک ہے ،عباد ست ہيں شرک بيسے کہ النتر کے
مواکسی غير کی انتائی تعظیم اس نریت کے سابھ کی جائے کہ اس ہے کہ
افوق الاسباب تصرف حاصل ہے ۔ اُس کو نافع اور ضار سمجھاجا تا ہے
اس کے ساسے رکوع و محجود کیا جاتا ہے ،اس کے ام کی نیاز دی جاتی
ہیش کی جاتی ہے بیسب عباد ست ہے اور اس کے ساسے مناجات
اور کو رکی گاتی ۔

بیش کی جاتی ہے بیسب عباد سے کوئی قولی ہے ، کوئی نعلی
اور کور کی گاتی ۔

ہود علی السلام ہے قوم سے بر فرایا دیگوٹم لا آسٹنگ کھ کھ کھکے۔

ہود علی السلام ہے قوم سے بر فرایا دیگوٹم لا آسٹنگ کھ کھ کھکے۔

ہود علی السلام ہے قوم سے بر فرایا دیگوٹم لا آسٹنگ کھ کھ کھکے۔

آئجڑا کے میری قرم کے لوگواد میں اپنی اس تبییغ کاتم سے کوئی بولم طلب نیں کرنا۔ اِنَّ اَنجُورِی اِللَّاعُلَی الَّذِی فَطَلَ فِن مِیرا اَجِر تواس ذات کے ذیعے ہے جس نے مجھے بیدکیا ہے۔ میرے کم کی مزدوری وہی نے گا اُفٹ کَا تَدْخُولُ کُونِی کیا تم اتنی عَقل بھی نہیں کے حضرت ہود علیالسلام نے میری کہا قالمت کوئی استعقادی کے اُنگری کے ارم یرقدم کر لاگر دالائے سیموانی طلعہ کر وید ڈے اُنگری کا آلی کا م

استغفار کیربولت کیربولت

> بھراس کے سامنے تو ہر کرو ، ہزرگان دین فرملتے ہیں کہ استعفار صابن کی طرح روح کی میل کچلی کوصا ہے کر آسہے اور تبییح و تہلیائی نرام خوشبوسہے ، چونئہ لاگوں سے اکثر گناہ مسرز د ہوستے کہتے ہیں ، اس میصے حصنورعلیالسلام نے فرمایا کہ مہتر لوگ وہی ہی جومعانی انتھے کہتے ہیں. اور فرم کمرستے سامتے ہیں بنو د حصنورعلیہ السلام ایک ایک محبس ہیں ہو سو مرتبر اپنی زبان سے استعفار سکے کلمانت ادا فرماتے تھے کہ لیے السکر

جوهلطی موکئی سے أے معاف فرا مے - الله تعالی کی طرف رحوع كرا اراس کے ساسنے توب کرنا موس کی ساست منزلوں میں سے بیٹی بمنزل ہے سو ق ترب مِي بِسات مُنزلِي كُندِي مِنْ الْسَكَابِيقُونِ الْعَلِيدُ وَلِيبِ الْهُ حِمَالُ وْسَكَ الشَّكَآجِكُونَ الرُّيكِكُونَ السُّحِدُونِكِ ٱلْأَمِرُ فَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُسُرِّبِ قَالِحَلِفظُولَ مَن بِلِي كَوْ كَوْدِ اللَّهُ مِن فران مِن مُراسِن مِن كرجب س قرمَرنے نافرانی کی ترتین سال کے بارش کیدرسی اور اس عرصیں ورتیں بھی ابخید ہوگئیں ، کوئی بچہ پیانئیں ہُوا ، نو ہودعلیاں لاسے فرایک لوگر ا استنفا راور تو مبرکرد ، جس سکے بیٹنج میں جیڑیوسرل انسٹیکا آ عَلَيْتُ كُنْمُ مِنْ لِللَّهِ اللَّهُ تِعَالَىٰ آسان كُرتم رِيارش برسانے كے يك حيورُ ديگا ـ قعط سالى دور ۾ وعائي وَ کيزه ڪغر قُقَّةٌ اِللَّ فُوَّيَنِكُمُ التُّرْتِعالٰى تمهين حِبانى قوت شَيْسے سائمة قرت عطا كمه بُگا، تمهارى طاقبَّة میں اضافہ ہوجائے گا اور اولاد بھی ہونے سٹے گی <del>کا کینٹو</del>لو <mark>انجر جائ</mark> تم مجرم بن کریشت نر بھیرو ۔ ہودعلیدالسلام کی تقربیکایہ بہلاحصہ کے۔ جوآب نے قوم کے سلمنے بیش کیا ۔ سورة حود ۱۱ آيت ۵۳ تا ۵۲ ومامن داکبّهٔ ۱۲ درسس ثنانزدیم ۱۹

قَالُوْا يَهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبِيِّنَةٍ وَّمَا نَحُنُ بِسَارِكِيَ الْهَتِنَا عَنُ قَوْلِكَ وَمَا خَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِيْنَ ﴿ اللّهَ عَنْ لَكَ بِمُوْمِنِيْنَ ﴿ اللّهَ عَالَ اِنَّ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَمْلُ اللّهِ اللّهَ عَالَ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى ع

تن حب حدہ ۱- انہوں نے کہا ، کے جود عیدالسلام اِ نہیں الما تو جارے
پاس کوئی کھی دلیل (نشانی) اور نہیں ہم جھیوڑنے فلے لینے معبورات
کو تیری بات کی وجہ سے اور نہیں ہم تیری بات کی تصدیق کسنے
طلے (ش) ہم کھتے ہیں کہ جائے بعض معبودوں نے تمہیں بائی
بنچائی ہے ،کہا ہود علیداللام نے بیشک میں اللہ کو گواہ بنا ہوں
اور تم میں گواہ بن عبالہ بیشک میں بیزار ہوں اُن چیزوں سے
اور تم میں گواہ بن عبالہ بیشک میں بیزار ہوں اُن چیزوں سے
جن کو تم شرکی بناتے ہو (اللہ) اس سے موا ، پس کر او تم سب

کے سب تمبیر میرسے خلاف اور بھر ہدت بھی نہ دو ۵۵ بیٹک میں جرورہ رکھتا ہوں اللہ کی ذات پر جو میرا بھی رب سب اور تنہار بھی رب سب دنیں سب کوئی چلنے بھرنے والا جانور مگریہ کہ اللہ اس کی پیٹانی کو بچرشنے والا ہے، بیٹک میرا پروردگار سیمی روش پر ہے (۵) اور بگر تم روگردانی کو گے ، پس تحقیق میں سنے پنچا دیا ہے تنہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیا جی تھا تنہاری طرف ۔ بھر جانشین بائیگا میرا پروردگا میں توم کو تنہائے موا ،اور تم ائس کو کھر بھی نقصان نہیں بنچا میں میں میں کھر کھر بھی نقصان نہیں بنچا میں میں کھر کھر بھی نقصان نہیں بنچا میں کو کھر بھی نقصان نہیں بنچا میں کھر گھر بین بنگا میرا پروردگار ہر ایک پینے پر پر نگہان ہے (۵)

کل کے درس میں حضرت جود علیہ السلام کی تقریرا در قوم کی نفیدہ کا بہلا حصہ بیان ہوا تھا ، اننوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا بحکم دیا کیونئو اُس کے سواکوئی سختی عباد فیوس ، ماحبت روا ہشکل گُل ، نافع اور صار ، علیم کل ، محیط کل اور شعر می اس کے سوا کوئی نہیں ، آپ نے قوم سے فرایا کرتم السّد کے ساتھ شرکی عشراکرائس پر افترا باندھ کوئی نہیں ، آپ نے ہور بھر ہود علیہ السلام نے اپنی بے لوٹ فرمت کا ذکر بھی کیا کہ میں اس محظوفی ہوت کے میرفت کا ذکر بھی کیا کہ میں اس محظوفی ہوت کوئی میں اس محظوفی ہوت کوئی میں اس محاسات است خفارا ور آویر کرو ، وہم بر فہر بانی فرط نے گا آئسیں السّدی عبود نے وہم مرفق اور بارش برساکر قبط کو بھی دور کر دیگا ، تم دوگر دائی کر سے مجم منہ فرت بھی زیادہ مے گا اور بارش برساکر قبط کو بھی دور کر دیگا ، تم دوگر دائی کر سے مجم منہ نو سے خوش بکہ جود علیہ السلام نے نہایت عمرہ طربیقے سے قوم کوسمجیا ہے گا انسوں نے ایک منہ نوان اور آپ کوائنوں نے ایک منہ نوان اور آپ کوائنوں نے ایک منہ نوان اور آپ کوائنوں نے ایک

ربطرآيات

معجزے کا مطالب

التُدِّتَعَالَى في سِرنِبي كے واعقد مركوئي مذكو في معيزہ ظاہر فروايا ہے مگر مترك لوگ اپنی مرضی کامعجّزه خصال کهرنے میراعبار کرمیستنے ہیں۔ قرآن ہیں مختلف مقامات بيراً أسبُّ كُولاً أنْزِلَ عَكَيْبُ وايَكُ أَسُرِي بَارِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم نشا نی کیوں تبیں نازل ہوئی۔الٹر کے بیپوں نے اس کے جواب میں جهیشه سی کهاسبت که معجزه اظام کرنیا جهارست اختیار میں نهبیں سبے میر تو الترتعالي كي رضى بيرخصرك مسلم شريعت كى روايت بس آ السي كم التُّرتُّوا لي نے ہرنی کوکو کی نرکو ٹی اُلٹائی دی سبے جیسے دیجھ کر لوگ اُکھال لاستُ . فراي النُّرَسْف مجع ع خصوصي محيزه عطا فرا إسب وه فراك سب جود تی الی کے ذریعے نازل موا۔ یہ لوگ معبرات کامطالبہ عن صنداور عنان كى وحسي طلاب كرست بئ ، وكريز نبي كا وجود ، اس كي تقتريه اس كاجيره <u> آواز اورغل سب معجزات من بشجهے اسی سورۃ میں اور سورۃ الغام اور </u> بعفن دوسری سور تول میں بھی سبے کہ تم نشانیا ل طلب کرتے ہو، کمتار لینے وجرد میں اور تنہارے اردگرفر قدرت کی ہزاروں نشنیاں عجم ی بڑی ہیں۔ ذراان درختوں اور بیدوں کو ہی دیکھیو، البتاری قدرت گے کال نمینے نظراً بیر گئے۔ کیا نہ مداکی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں جو مزر نشانیاں طلب کرستے ہو ۔ بنی کی ہرچیز بینز ہوتی ہے مگرجس نے منیں ماننا مرہ اپنی مرمنی کی نشانی طلب کر آہے مشرکین محسف تالفر *کامعجز*ہ خود طلب کیا تھا مگرحب۔جاند دوڑ کھٹے ہوگیا ،اکیٹ کھڑا رہا رہ کی ب طرف نظر آرم عقا اور دوسار دوسری طرفت ، نو و د بهرکھی کینے سکتے ، لى توم نے تھى آ ب سے معجز وطلب كيا -اور دوسرى بات يهى وَمَا يَحُنُ سَارِكِي الْهَيْدَاعِدُ فَوْلِكَ مِم تيري إست كى وجد عد اليف عبود ول كوهيرر لن ولسك

معبون باطله رکم احداد

نہب ۔ توکتنی تھی وعظ و نصیحت کرسے ، اِس کا مہم برجیدا تر منیس ہوگا ، ا *در ہم کینے معبودان کی مجبستش کھیستے رہیں گئے۔ بہمان سے* نام مینتیں مانیں سکتے ، ان برحیاعا وسے عطرها میں سکتے ، ان سے مرادیں مانگیں کے اور اِن کی تعظیم کرستے رہیں گئے ۔ سکتے سکتے سکے مشرک بھی ہی کہتے تھے اُ جُعَلُ الْأَلِهَا مُ الْهُ الْقُلُورِ مُنَا الْمِلْ الْمُنْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ الللَّ کیا ہم تمام حبودوں کی بجائے صرف ایک مجبود نبالیں۔ یہ تو بجے ہے بات معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہم لات، مناست، عزمی ، ہل ، ورد ، سواع ، ناکلہ اوراصانات سب كوهيولل كرصرف أكب خداكى عبادست كرس سم لين ا با و احداد سے تمام معبود ول کو سکیسے حیورس ۔ قرآن پاک نے مشرکان کی دو با توں برتعجب کا اظهار کیاہے ۔ ایک وقوع قیامٹ پراور دوکی آتوجیہ کے مئلہ ہے، ال میں نشرک اببارج لس گیا تھا کہ و مطب حصور استے کے لیے تباریز بچھے سرفوس ، خاندان اور تبیلے کا انگ انگ معبود تھا۔ سرگھریں علیارہ علیارہ معبود شخصے - سرمعبودی علیارہ شکل وصورت اور اس کے ذہبے مخصوص كاستصاحوه الخامر ديتا تحاء بهرحال النول في كما كرمم اليف معبودون كو حجاط سنے سے بیلے تیا رہنیں ۔ اَبراہم علیائسلام کے واقع اُمریحی أنتهد كمأن كى قوم كے توكول نے كها إصب بول الكي الله في كار لینے معبود وں بہرجے کہ ہو، ان کونٹرک نز کمرنا ۔اس کی مجالے امرام بھے ایسا کہ کوملاک کروو ۔ تاکر ہارے معبودوں کی ہمست بیان نہو۔ مرد دعلیالسلام کی قوم نے کہا کہ تیرا بیان کتنا بھی متنیر*ں اور ٹیک*شش میول نہ ہو مگریم لینے ملعبود ول کونہیں حجور کریں گے وَکَا بَحَنْ لَکَ بعضي في اورنهي مم نيري تصديق كرين والي من مهمين الشركا رسول تعيم نهي كريت بيلعبودان بهيب خداكا قرب ولاست بل ر ہاری رادیں بوری کراتے ہیں ،خدا کے پاس ہاری سفاریش کرستے ہیں

عصلاان کویم کیوں چپوڑ دیں۔ کف کے اِنْ کَفُوکُ اِلاَّ اعْتَرَا مِلَاَ بَعْنَ اِلْ اَعْتَرَا مِلَ اِنْ اِلْهُ اِنْ اَلَٰهُ اِلَاَ اعْتَرَا مِلَ اِلْهِ اِلْهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِلْهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّا ا

گرسے تنزاری بنزاری

ُ اللَّهُ فراياك لوكو! مِن اللَّهُ كُوكُواه بنامًا بهول <u>وَالشُّهُ لُهُ وَا</u> ف بَرِينَى أَوْ رِمِّهِ مِنَّا تَشْنُو كُولِ اللهِ اورِتَم بِعِي كُواهِ بَومِا وُكُومِتُهُ <u>میں ان چیزوں سسے بیزار ہوں جن کوتم خدا کا شرکب بنا۔</u> دُونِينَهُ خداسك ورسه يا خدا كے سواتم لحن كويسي شرك عظرات بو میں ان *سیسیے* بیزار مہول بعنی میں ان سیسے تعربت کرتا ہوں . پیچھیقت جینری ہیں ۔ نراحھوط اورا فترا دسہے ۔ ابراہیم علیہ اسلام نے عمی ہی ہے فراني مَن إُنْكِينَ بَرَآءً مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مِن الراطون مِن ۔ ب سے بیزار ہوں جن کی تم لیاجا کرتے ہو۔ پرسب میرے كَبْشِيْرًا يَقِنَ الْسَنَّاسِ معبوداً إن إطله مبت سي لوكول كى تُمُراسي كا اعت سنے ہی اورالیا کا مرکی دسمن سی کرسکاسے ، میں ال مودون ارسے مس کسی قسم کی نرمی افتتار کرنے سے سلے تیار نہیں ہول گر ا باطل ادمان ، كقرا وار مشرك سي بيزاري كاعلان معي صروري سب. مُنْ يَكُلُفُ مِدْ الْمُحُكُمُ وَالشِّرُانِ وَالْمِنْ الْمُحَاقِ لِعِالمَارِ مِن ر، شرک ، نفاق اور سر باطل دین هیودست ، نصانیت وعنی و سیم

بنیار سول آگرکوئی شخص الله تعالی کی توجید، رسالت، بلاکتر، آنبیار کتابی معادا در تقد برخیر و شری تعالیان دکھتا ہے سیمی کفر وشرک سے اظہار بنیاری نہیں کہ انواس کا ایمان فابل قبول نہیں سے اگر ایک بیودی خدا تعالیٰ کو وحدہ لانشر کیے مانتا ہے بہضور علیہ السلام کو سیجار سول مانتا بہم مگر میود سے بنزاری کا اظہار نہیں کرتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا ۔ گا نرحی بھی کہتا تھا کہ اسلام سیجا فرہیں ہے مگر مہند وست میں موسی خراب کہ تھا لہذا کو جو کے دوہ مرکف رائی کہتا تھا لہذا دوہ کا فرہی رائے میون کے سیاح سے سے مرائت کا اظہار کرے۔ دوری ہے کہ وہ مرکف رائی کرا اور باطل دین سے برائی کرائے کا اظہار کرے۔

الغرض إم وعليالسلام سنے بھی ہی بانٹ کی کہ کے لوگر اس س بات میں خدا تعالیٰ کوگواہ نبا تا ہواں اور نم تھی گواہ بن جا و کرمیں ان جیز<sup>رل</sup> سے بیزار ہوں جن کوتم خدا کے ساتھ ٹنہائی بنا نے ہو۔ فرمایا اس عاملے ىن فَكُنْدُون كَيْمِنْعاً تمسب لِي رميرك فلاف تدبركه تَصُحُّ لَا تُنْظِرُ وَبِنِ عِيمِ مِحِيمِ صَلِينَ عِينَ دور ديجيوُ السُّرُ كَانِي حيداور توكل كيمس اعلى متفام بمرتحط اسبيح كهتاسيص إلجيش فأوكك عَلَى اللَّهِ بِينَكِ بِينَ إِللَّهُ لَنِي بِيعَمِ وسركراً بهول رَكِّ وُرُبِّ كُمُّ ىچەمبارىجى دىب سېنے اورتىها رايھى دىب سېنە بىر درجەكمال كىكسىنى كو ہی حاصل ہوسکتا سہتے ، ایک عام آ دمی کے لیس کی باسٹ متیس ۔ اللہ كے مدلسے بميوں نے سى كُمَّا وَصَا كُنَّا ٱلَّا مُسْتَى كُلُّ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدُمْنَا شُعِمُكَنَا 'وَابِرَاسِمِ، جم ضراکی ذاست پرکیو*ں توکل نہ کریں* کہ اس نے ہمیں صراط منفیمہ میا فائز افرہایا ہے۔ مہیں ہاست کا راستہ اس نے تبلا اِسبے اور اُسی کے اُس کو آگئے کیسیلانے کا حکم دیاہے تمام امل ایان کے متعلق بھی ہی آ آئے ہے گو تک کمک اللّٰہِ فَالْدِیْنَوَ ﷺ

النَّمْ فِي مِنْ الْمُرْبِيمِ) كەدەبھى التَّنْركى زات يىپى بھروسە كرتے میں اہل ایان اساسب کو اختیار تر کرتے میں مگر مجروسر خدا کی ذات يرتبو تاسه وبيب وه جاسات من چيزس الثربيا كردنايت اختیارسارا السٹر کے پاس ہے ۔ اگر رہ نقصان مینجا ما عیاہے گا تر مینجے كًا، ورنه كوري كسي كا بال سكانيين كريسكيا كيونكه متساهد في كَالْكُهُ الْأُ هُوَ الْحِدِدُ مِن إِسَاصِيتِنها لَهِ مِن مِن كُوني عِلْنه عَيْرِن والاما نلار نہیں تکرالٹٹرتغالی اس کی بیشائی کر کیٹینے والاسپے مرہ جد لے بمود سنے فرایا تم مجھے کن چیزوں سے ڈراسنے هرجير مماختيار توميرك رب كأسيط ورا تومنين عاسية حوكفنر وشرك كى غلاظمت بي يعني بوك براور بالآخر يحرف حاديك ف لینے بندول کردیا ہے اور ہم خود اپنی دیجا مل سکتے يُّ الْهَدِ نَاالصَّمُ اطَّ الْمُسْتَقِيبُ *وَ "كِيهِ السِّلْمِين سِيرِها ل*ُسنة سترسى صراط منتقيم ہے جو محجة كاس بينينے والاسب الوعيب التذرتع الى كے صاط متفقىم مربلم و نے كاكميام طلب ہے ومفسري كرام معرف کے سور میں ہوئے۔ فراتے ہی کداس کامطلب یہ کومیار پروردگارعدل کے مید سے است برسب - وه عدل والصاف كرائق فيصله كراسي - وه مجرمول كومزاشير ككا ادرمومنول كوبهترين احبيسست نوازسي كأثم عدل فرا إس كے اوجود فيان توكو الكرتم روكرداني كروك، اس

عدل و انصاف کارمنز ، ومانیت کونسایم نیں کروگے ، کفرادر شرک براطسے رہوگے ، تویاد کھو فَقَدُ اللَّفْتُ كُمْ مِنْ أَرْسِلْتُ بِلَّهِ إِلَيْكُمُ بَوجِز كِهِ ويجرمهارى طرف بھیجاگیا تھا۔ وہ میں نے تم کک مینجا دی ہے۔ میں نے تہیں آگاہ كده باسب كوركو إعبادت صرف خلات الى كى كرة ،اس كي سواكم في مورد ہیں۔اس سے معانی مانگراوراس کے سامنے تو ہر کرد سرپیغام تمام الجياد سنے اپني امتول كدلويشے طربيقے سے سينجا رياسے اور م<sup>ل</sup> بھ مِنِيَارِ لَمْ بِهِول . فرايا أكْرِيْم افرا ليست باز نهين آوُسكَ وَكَيْنَ مَنْكُ اللَّهِ الم مَنْ فَوْمَا عَنُهُ كُونُ تُومِيْرُرب تهاري مَكِر دوك روكوں كو تهها را فا منه مقام بنا دیگا ، تههاری ثمری روش کانیتجه تیا ہی کے سوانجھ نہیں بوكا - وَلَا لَقَطْتُ وَلَا شَيْتُ الرَّمْ خَالْعَالَى كَا كِيمِ مِنْبِ بِكَارْسَى يا وركهوا إنَّ رُكِتْ عَلَى حَكُلَّ شَيْ حَفِيظٌ مياريوردكار <u>مېرچېزرينځيان سېچه تمهاري نا فرماني ، كفرآ در پشرگ اس سيمخفي ښير</u> سهه، تباری نیکال اور کوشششی تعبی خداست پوشیره نهیس ، ده هرچیز كودكيمد ولهب اوربرجينركي حفاظت كرر لهب . بإدركه واحزار في عمل سيشيس آفي والى سي حبب تميين اس برى روش كابرزين برلرديا ماسئے گار

سورة هود ۱۱ آيت ۵۸ تا ۲۰ ومامن دآلته ۱۲

وَلَمَّا جَاءَ آمُرُنَا جَيَّنَا هُودًا وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحُمَةٍ مِنَّا وَلَيْ اَمَنُواْ مَعَهُ بِرَحُمَةٍ مِنَّا وَلَيْ عَلَيْظٍ ﴿ وَتَعْلَىٰ عَادُونُ عَادُونُ عَلَيْظٍ ﴿ وَتَعْلَىٰ وَالنَّبَعُواَ اَمُرَكُلِ عَلَيْظٍ ﴿ وَعَمَّوا رُسُلَهُ وَالتَّبَعُواَ اَمُرَكُلِ حَبِيْرِ عَلِيْتٍ رَبِّهِمُ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَالتَّبَعُواَ اَمُرَكُلِ حَبِيْرٍ عَلِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ الللَه

٦

ترجہ کہ بداور جس وقت آیا جارا محم تو ہم نے تجات وی ہو م علی اللہ کو اور اُن لوگوں کو جو اُن کے ساتھ ایان لائے تھے ، اپن فاص رحمت کے ساتھ اور ہم نے بچایا اُن لوگوں کو گاڑے علی اُن لوگوں کو گاڑے علی اور یہ عاد ہیں جنوں نے انگار کیا لینے رب کو آپ کی آپوں کا اور جنوں نے افرانی کی اُس کے رمولوں کی، اور پیروی کی انبوں نے ہر جبار سرکش کے محم کی آپ اور اُن کے بیروی کی انبوں نے ہر جبار سرکش کے محم کی آپ اور اُن کے بیچے لگائی اِس دنیا کے اند مجی بعنت اور قیامت لئے وان بھی بست و ، بیٹک عاد نے کفر کیا لینے پروردگار کے ساتھ کی بیروی کی مسابق ایک اور اُن کی بیروی کی اور اُن کی بیک عاد کے لیے جو ہود عبراللم کی قوم تھی آپ اس سے پہلے حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم تھی آپ اس سے پہلے حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم کے سامنے تھر ہر ، اُن کی شیعت اس سے پہلے حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم کے سامنے تھر ہر ، اُن کی شیعت اس سے پہلے حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم کے سامنے تھر ہر ، اُن کی شیعت اس سے پہلے حضرت ہو دعلیہ السلام کی قوم کے سامنے تھر ہر ، اُن کی شیعت اس کے تو م ہودکا ذکر ہو کی اس کے اللہ نے اس کے اللہ نے اس کی قوم کی نافرانی اور در سرکش کا ذکر ہو کی اس کے اللہ نے اُن کی کو م کی نافرانی اور در سرکش کا ذکر ہو بی فرای در کو آن پاک کی مختلف سورتوں اُن کو کی کو کھر کی کا ذکر ہو کی اُن کی کو کھر کی کا ذکر ہو کی کا در اس ضمن میں کی والے فرانی ور کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں کو کو کی کی کو کی دور کا ذکر قرآن پاک کی مختلف سورتوں

ربطوآيات

کی حضرت ہود علیا اللهم کر جالیس سال کی تمر میں نبوت عطا ہوئی ا جیا بالعوم النتر تعالیٰ کا طریقہ ہے ۔ آب نے کل ہم ہم سال عمر پائی اور اس سارے عصر میں خلاتعالیٰ کا پیغام لوگوں کس بہنچا نے ہے اور تکلیفیں اٹھانے ہے ۔ آب فرانے سے کرتم نے ہو کچھ میرے ساتھ کرنا ہے ، کرگذرو ، مجھے کسی چیز کا خرف نہیں ، کمب ترصرف النٹر تعالیٰ کی ذات پر محبروسر کرتا ہوں جیمیار رب اور ترا السب کا ہرور دگارہ سرمانداری چینانی اس کے ملی تھر میں ہے ، وہ جب جا ہے کسی توم کوملاک کریے کسی دو مری قوم کو کھٹرا کرنے یہ معترین کرام فرمانے ہی کرقوم عادی مسلس نا فرانی کی وجہ سے المنٹر تعالیٰ نے ان پڑھئی ڈال کی قبط بڑھی اور اُن کی عوز ہیں بھی با بخصر ہوگئیں۔

تر بزی مشربیت کی روانیت سنے مطابق ام بیفیادی اور معبض دیگر مغیرین کرام بیان کریتے ہیں کہ مودعلیہ اسلام مردایان لانے فیلے لوگوں کی تعداد صرف جارم برادھی جب کہ اِتی ساری قرم مشرکہ ہی ھی اس دور

قومعاد کے دو خاندان میں سکے کے اطراف میں بھی قیم عادی آباد بھی ، البتہ دادی دہنا اور سکے

کے قرب وجواری سے خطے سای لئل ہے ہی دو مختلف خاندان نفیے ہجارکم
طلع خاندان کا سردار معادیرا بن بحریفنا جب کرمن مطلع خاندان کا المیک ابن
اعرز تھا - دونوں خاندانوں کی آبس میں رشتہ داریاں اور مل ملافات بھتی خرب
فراتے ہیں کہ اس دور میں خانہ کھیم کی عارت توسیلاب کی نظر ہو چی تھی البتہ
اس مقام بر اکیب سرخ طیار تھا ، جسے ستبرک سمجا جا آ تھا اور اوگ والی جا
کرد کا مل کردے ہے۔

مین کے علاقتے ہیں جب عرصے تاک ارمیش نر ہوٹی تریانی کی قلت بِيلِ بِوَكِمَىٰ اور فِحط كَ أَيْهِ بِيلِ بمو<u>ن نِي سِنَح</u> ، إن حالات مِي فوم عال<sup>ف</sup> محاوف فنهائد لاكرابنا ايب وفد محيح صبحاحا ليصحوول حاكربارش كسكيايي دعاكرسي توشا برالترتعالي قحط كودور كرفسيرا ورخوشحالي لوسط آسرة بن*انخیرستراً دمیون کا ایب و*فدر*وسرداردن کیل ادرمرند*ی قیادت می شکھ روا نرہوا۔ وہ لوگ میجے سکتے قرم یب وطی کے سردار معا دیرا بن بجریکے ا ما ما کمراً ترسے میزان نے آن کی ٹری او میکت کی اوروال کے رواج سمےمطابق ان سمیے خوردولوش اورعیش وآرام سمے لیے خوسب انتظام کیاحتی کہ اُن کی تفریح طبع کے بلے گانے والی بونڈلوں کا نبدوست كياروه لوك فيينه عفر دعو تمي الطالت سيم اورس مقصد كي يات آف وه محبول ہی سکتے مینران خرومی ان سے قیام کی طوالت سے تنگستا تصامحرًا نهيس كدنهبيس محماً مقا كيفيكه بيعرب ملمي اصول ميز إني كيفات عقا - إلا أخد مهان سردارمر مركوف ل أياكم مم نونوستمال كي وعاكرسن كي مِن مكر ميال عديث والمرأم من مركر المص عفي عقبول سكن الس في ساعقبول كومتوره دباكه ابسانيس سيسه بهال سنة يفصدت بوكرهل مقصد کی طرف آنجا بینے اس نے بدیعی کما کرمیادل برگواہی دیتا ہے

کرجب یک تم المطرک رسول مودعلیاللام برایمان نهیں لاؤگ، بیال پر دعا فیس کرنا بھی کمبیں چیز فیرنہیں ہوگا، دوسے رسافقیوں نے محمل کم مرتزم و دعلیاللام برایمان لاحکاہ ، المذا وہ اس سے اراحن ہموگئے اور کھنے سطے کم مطاب ہم دعا کے مقام براپنے سابھ نہیں ہے جائیں گئے اس سے ایک اس سے جائیں گئے دورجب میزبان ان کے قیام سے تنگ آگیا تو اس سے ایک ترکیب سومی اور گانے والی لوڈی کو کہا کہ جب گانے کی مفل قائم ہموتو سے بی اور گانے والی لوڈی کو کہا کہ جب گانے کی مفل قائم ہموتو اس میں تھرید تو گانے ،

اسے قبل انتظور اور کھیومنا ہات اور التھ کرو، ٹنا پرالٹٹر تعالی ہوں بارش سے سارے کر ضبے ۔

ٹا بدکہ اللّٰہ تعالیٰ ارض عادکوسلیہ کریے کیونیکہ عادے لوگ اس قدر کرفزؤ ہوچکے میں کریات بھی نہیں کرسکتے

مب اوندی زبان سے مهانوں نے پیٹھوسٹے ند مجبرانیں ہوں آیا کہ ہم نے تو بھال مبت در کر کر دی ہے۔ ہیں فرراً لینے مقصد کی طوت ما با جاہئے۔ جانچہ بیت اللہ نشریف سے مقام مربواقع شیار رجا کرانوں نے دعا کی کہ لے پرور دگار: ہم نٹری پرٹ نی کمیں مبلاہی مبراح تو پہلے توم عا دکوسیار ب کرتا تھا الب بھی ان سے ہے بانی نازل فرا۔

معنس بیان کرتے ہیں کہ اس دُعاکے بعد تین قیم کے بادل کھے یعنی سفید، شرخ اور سیاہ یغیب سے کیل سر در کے نام آواز آئی کم ان بادلوں میں سے جون اچا ہولپند کر لو ۔ چونکہ عمواً کالی گھٹا میں زیادہ سے زیادہ بارش کاسبب بنبی ہیں، اس ید فیل نے سیاہ بادلوں کو

فَيَسَٰقِى آدُضَ عَادٍ رِنَّ عَادًا قَدُ آمْسَوْل لا يُبرِينُونَ ٱلْكَانَعُا

الآيافك لوتحك وكفهنه

لَسَلَّ اللَّهَ كُمَسُخُنَاعَكَاعًا

قرم عاد پیغلاب

**پیند کیا ۔ تریذی** شربیٹ کی روابیت میں آ آ ہے کہ آ واز آئی احمیا بھراسنی کو اَ فَتَهَا رَبُرُ لُولاً شَبِّنِ فِي هِنَ لِ الْعَدَادِ آحَدُنَّا بِرَقُومِ عَادِمْنِ سَعَمِى کوھی باقی نہیں حصوط یں گئے بحب سیاہ با دل وا دلوں میمودار موٹے تو د ہ لوگ بڑے نے مش ہوئے کہ اسے خورے بارش ہوگی اور قحط وورم یو عِلَىٰ كَارِسُورة احقامت مِن سِنْ فَلَمَّا زَاوَهُ عَارِضًا مُّسْتَفُثُ آوُدِ يَيْهِ عُرُ قَالُوُا هُلِنَا عَادِضٌ مُّمُطِلُنَا تُهِرَحب انولُ فَ دیجها کہ بادل ان کے میدانوں کی طرف آسے ہی تو کہنے کے کہ بدتر باول بصح مم مر مست كالممكرالله فراي ما بارش مرسان والے باول نیں سَکُلُ اُلْمُوکَ صَا اسْتَعَامُ کُلُمْتُ مُو بِلَّهُ مَلِكُ يرتووه جيز ے جب کے لیے تم حلبری کرتے تھے ریٹے فیکھ اعکا ایکا الیے اس ہیں آ بھی سے جس میں در دناک غذاب عبار ہوا ہے۔ مشکر قریکے آ شَيْئِ وَ كَالْمَسِ دُجِهِكَا لَي البي جِيزِت وَهِرَجِيزَ لَوَلَمَا مِيكُ مُركَعُ دَكُوهُ دیگی۔جنامخرجیب با د**ل آئے ن**دان میں سے ایسی زمبر لمی ہوا خارج ہو<sup>تی</sup> جس نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حدست مشرایت میں آ آ ہے کہ یہ ہوا مغرب كى حانب السير أني هي -

تحضورعلیہ الصلاۃ والسلام کا فران تھی ہے کہ قوم عادکہ مخرب کی طوت سے چلنے والی گرم ہوا ہے ہلاک کیا گیا۔ جب کہ السّرنے میری مرد شرق سے چلنے والی مُصْلَّدی ہوا ہے ساتھ کی ۔غزوہ احزاب کے موقع برجھ ہشرق کی جانہ بے مُصْلَّد ی ہوا جلی تھی جس کی وجہ سے تشرین کے خیمے الحظر کئے اور انہوں سے محاصرہ الحقا کر وابس جانے کا فیصلی ا بہرحال قرم عا دیپائی خطرناک ہوا جلی کہ اس سنے ہرجیز کونہ و بالا سر دیا۔ ورخت گرافے ہے اعجا رتیں منہ م ہوگئیں انسانوں کو احجال جھال کراور آپ میں مجرا شکھ الحراکی گیا ہے گرامی اور تیز ہوا توگوں کے ناکی س

التُّرنة فزايا وَكُلُقا حَيَاءُ أَمُونًا جِب بِهارا حُمِياً كَا خَتُّ سَنَا هُوَدًا قَالَةِ بِنَ الْمُنْقَ مَعَكُ بِرَحْمَةِ مِنْ الْمُنْقَ بِمُ فَعِيدًا ادر آب کے ساتھ ایمان لانے والول کو اپنی خاص صربانی سے سجالیا، ان کی تعداد حار مزار تھی کہتے ہی کرص مکان میں اہل ایکان مرحود تھے و بایسم می مواندین بنجتی تھی ، باقی ساری قدم کا خاتمہ برگیا ۔ اسٹرسنے فرایا عَذَابِ غِلْبُطِ المم في انبيل كالشصاعات سے سنجاست دی ، اگر عذاب غلیط سے دنمیری غذاب مراد ہے تو بھر پر يَى گُرْمِ ہُوا ہے جو کا فرول برمتواتہ ہفتہ محصر مینی رہی اور بآلاخر سب كوبلاك كله ديا يمصرين كرام فرماستي بس كراكلي آبيت مي قيامت كا ذكرهي سهيع ادراس كحاظ سلمع عذاب غليظ سيع خرمن كاعذاب بھی مراد موسکتا ہے ، بیال بر الجنت کا کا نفظ دو دفعہ آیاست تواس سے بریکی مادم وکی سب کہ الل ایان کواکی وفور ہم نے اس دنیا کے عذایب کے سے سخاست دی اور عیرا سکے جل کر فیا مرک سے دِن کے عذاب سے عبی تخات دیں گئے۔

بعرب سے بی بیات میں ہیں۔ فرایا کو تِللَکَ عَادُ یہ ہے قوم عاد کر جن کی کارگذاری بیان پونی بل<sup>يا</sup> رُيْجُتُ

آیات اور رسولون کا انکار

ت - تحبُّدُول بالبِّتِ رَبِّه مَ مُراسَون في ابنه رس كي آيتون كا الكاركيا وعصبوا ويسكن أوراس كے رسولوں كى افرانى كى الن كم حصِدًا اورمجنوں کہا اوران کی اِن اسنے سے انکارکر دیا ۔ بیاں ہے أنسكال ببياسوناسيعيكه وكمه توصرفت حود عليالسلام كالبورط سينة بحرثيل جمع كاصيغه استعال كي كياسي بمفسرين فرؤيني بي كرمكن سب اس دفیت تدریمیراس*لامسی مدیره بعض دورتشر رسول بی میرویرو* كبيونيئة أبكب أنهب وقعتف ممر كهابي كثي المباءكا وكرعفي توملاست رجيسيني اسارٹیل کے دَور میں ہوتا رہا ہے ، بدنس علیدانسلامے زمانے میں جب کیا یا بنج سِول موجد دینے جن میں سے اب کومنتخب کر کے نینولی کی بستی \_ کی طرف بھیجاگیا . بعض فرمانے ہ*ی کہ جمع کا صیغہ رسولول کے م* وتخيمتفا مات ميهي استعال مواسيت اور اس كامطلب برست كمكسي اکمپ رسول کا انکارتمام رسولوں کے انکار کے متراد منسے کیؤیجردین اور پیغام توسی کا ایک ہی راج ہے ۔سارے بیٹمہری کہتے کہے۔ أَعْبُ وَعَلَى اللَّهُ صَالَكُ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ٱلْكُرْ اِصْرَفَ التَّركُ في ا كروكيونكراس كےسواتمال كوني معبود نهيں ہے۔

مکرنژں کی ہیربری

فرایا قرم عاد نے آیا سے ، الہٰی کا انگارک ، رسولوں کی افرانی کی وَاقْبِعُوْ اَمْرُ کُے لِیْ کِی اِفْرِی کِی اِفْرِی کُی اِفْرِی کُی اِفْرِی کُی اِفْرِی کُی اِفْرِی کُی اِفْرِی کُی بِیرِوی کی مِالِّی مردار اورچه بری کے نیچے گئے جوجی سے ساتھ یو در کھتا تھا اور کھا لہٰی کی مرا بی کہ تا تھا ، باحمدم مفا در پست اورا غراص سے بند سے ایسے ہی لوگوں کا انباع کر سنے ایسے ہی اور اچھے لوگوں کی بات بنیس طنتے ، فرعون سنے موسی کو ایس بند مانی مجکم الینے عفا دی مرا دول می موسی اور ایم کی بات ند مانی مجکم الینے عفا دی مرا دول میں موسی کے بیچھے جاتے سیکے ۔ پیخیے جاتے سیکے ۔

ىعنىن كا طونى

اس كانتحرر بوا وَأُشْبِعُوا فِي هَدِهِ الدُّنْيَا لَعَبُ اس دنیا بیں ان کے تیجھے تعنت لگا دی گئی ۔ ظاہرسے کم اس ڈینیا یس معبی قوم فرخرن ، عاد ، منود ماقوم لوط کو انتصاف طور سعے اونہیں کیا عاتا ہے تا اس کے بی*ں ان کا ذکر*نا فران اور *عذا*ب زدہ فوموں کی جثيت سيرآ آب ادرانبين مبيشكر كسيك بعنت كالمغدلكا دياكميا ب ميرتواس دنيكا حال ب وكورم المفتيا عافي اوقيمت کے دن بھی بیلوگ معسست میں گھرفتار رہی گئے ۔ وطیاب ان کو اس ڈنیا مص منى زيا ده ذاست اللها ما يرشب كى -آسكي عام لوگرل كوننديدكي عاربي سب الكسنور إلى عادًا كف رقا وَيَهُ وَ مِنْكُ عَا دليل في ليف برور وكاركا اكاركيا- ليف وجود سختے والے ہعننیں عطا مرن<u>ے وا</u>لے اور ہراسائش صیا کہتے والے رہ کا انکارکیا، اس کی توہ پراوراس کے دسولوں کونیک مرنز کیا اوراس کا حكمة انا وفرها الدَّسنوا بَدْمَا الْمَادِ قَوْمِ هُوْدٍ . تومِ الدركيب الكت ادرم ادی ہے تعد کامعنی دوری ہوتا ہے اور کیاں مراد التاری رحمت سنے دوری سبے لعنت کا بھی ہیں حنہ وم سبے کریعنتی آ دی الٹر كى رحمت سيع دور بروما تاسيد فيعدكا دوسامعنى بلاكت بتواسيد. ادراس مفام رہی موزول ہے ۔اس تفظ کر ایک شاعرہ نے لینے شعر مَي اس طُرْحُ استعال كيائية . المُفوَقِفُ لاَ نَبُغَتَ دُوْا ستبلى قالله فتَدُ بَعِبُدُوُا العصري عبائير إخا كمرية نم لاك منهو يمكرين بربات كيم كرول كيونكروه توبلاك بوشيك بس بعنى سارس كے سارس المرائي یں مارے ما ہیں اس تو فرما یاست را طاکست سے قرم عادے

یے جو ہودعلیالسلام کی قوم تھی - اسوں نے اپنے مخلص اور خیرخوان نی کی است مذمانی مکبر مرکش اور محالف ہوگوں کا اتباع کیا جس کی وجرست وہ تباہی و بربادی کا شکار ہوئے ۔

سورة هسود ۱۱ آيت ۲۱ تا ۲۳

إِنَّهُ وَاللَّهُ تَمُوُدَ اَخَاهُ مُ طَلِحًا ُ قَالَ لِنَقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُوْرِ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ هُوَانْكُورُ مِنْ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُورُ فِيهُا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُؤا اللهِ أَنْ الْكُورُ اللهِ وَاسْتَعْمَرُكُورُ فِيهُا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُؤا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجیعہ اور قرم نمود کی طون (ہم نے رئول بناکر بیجا) اُن کے بھائی صالح علیالسلام کو انتوں نے کہا ، لئے میری قرم کے لوگر اعبادت کرد الشّرتعالیٰ کی ، نہیں ہے تمائے یے اُس کے ساکوئی سجود ۔ اُسی نے تمہیں پیا کی ہے زمین سے اور اُسی نے تمہیں پیا کی ہے زمین سے اور اُسی نے تمہیں آباد کیا ہے اس (زمین) میں ۔ نیب اُسی کے سانے ۔ بیک اُسی کے سانے ۔ بیک میرا پروردگار قربیہ سے اور قبول کرنے والا ہے (دُماکو) اُل کیا اُن لوگوں نے لئے صلی علیاللام اِستحقیق تنا تو ہارے مالے جارے مالے علیاللام اِستحقیق تنا تو ہارے

درمیان اُمید کیا گیا رہونہار) اس سے نیلے رکیا تد روکھ ہے ہیں اس بات سے کہ ہم عبادت کریں اُن کی جن کی جارے باب داد عبادت كرتے تھے اور بيك بهم تدود (شك) یں ہیں ،اس چیز کی طرفت سے جس کی طرفت کو جیس رعوت دیتا ہے 🐨 کہا صالح (علیاللام) نے ، کے میری توم کے الرُّر إ بَلادُ الَّه مِن مُعلى إنت يربون لين بب ك طرف اور اسُ نے دی ہو مجھے اپنی طرف سے مرابی اپس کرن میری مدو کرسنے کا انتگر کے سامتے اگلہ میں اُس کی نافربانی کروں ، لیس نیں زادہ کرتے تم میرے ہے سوالے نقصان کے 🐨 مٹار توجید کو محبانے اور اُس پرائیان لانے کے بیلے اللّٰہ تعالیٰ نے رہوآیات حضرت نوح علىالسلام كى تبليغ كا ذكه فرمايا اور ميرآب كى قوم كى 'ا فرمانى اورغرقا بي كا حال يك کی ۔اس سے بعد مرود علیہ اُلسلام کی وعظ ونصیحت اور اُلن کی قوم کا ذکر بھی کیا ۔ اللہ رہے دولول بيغميرس كتبيغ كاموصوع اكيب جي تفاكمه لمصالوكو! التُذكي عبادت كرف كراس كي سوا تهادا كوفى معبودنيين سب ، نوح عليدالسلام كي قوم من صرف وسي لوك بي يح جواليان لا كر كنتى مي موار بوسكة اور بود عليه السلام كي قوم سكة بعي صرفت ايمان دار بي بيج اور كا خرو ل

اب آئ کے درس میں السُّر تعالی نے تومٹم ورکا ذکر فرمایا ہے یہ توم عادِثانیہ ہی كملاتى ہے ، عاد كى طرح بدلوگ ارم ميں سام بن نوع كى اولا دميں سے تھے ، حضرت نوح ك بعد قوم عادكر ٨٠٠ سال بعديا ٢٩٠٠ سال بعد عرفي ماسل بوا اور بيرعاد ك اكيب سويا دوسوسال بعد قوم فمود مرسرا قندار آلي .

میں سے فرو واحد بھی زندہ نہ بیجا.

جياك يله ورس مي بان جو جكاسية قرم عاد حزاره فلك عرسب ك جنوب ي قرم تور بلع خالی کی وادی و دنیایں آباد شعی حب کہ قرم شود شال میں تبوک سے سے کیروا دی تسری

" کمپ کے درمیان کہتے تھے ۔ سا ، حدالعزیز عمضہ قرآن سکھنے ہی کہ اس تھے مِن قرم سکے اکیب ہزارسات کھو دہیات، فضباست، اویٹھرا آ و شقے ۔ یہ لوگ بلی ہے متعمران تھے ا*مناک تراسٹی کے بڑے اسے اسے بیاڈوں کوکاٹ* كباسك كربرس عاليثان نقش وثكار واست مكال تعميركرست تتح رسورة اعزن مين موجود عند كم كلك علك ول بريراوك برست عاليشان محلات تعمير كرسن تنفي . ان سکے بنائے ہوئے مکا مات مہزاروں سال گزیر نے کے بعد آج کئی وور ہی۔ اِن بہسینے ہوسئے نقش ونگار اِن لوگوں کی صناعی کامنہ لولیا شویت ہے۔ ونباعهم كئے سياح ان عميان كون يكھنے سے يليے جاتے ہيں ان عمارات مے کھنڈ آات، بیٹودی اسامی یا آرامی زبان میں تکھے ہوئیے سکتنے بھی موجوں . مندوستان میں مهاتما برھ کے دور می بھی تعمیرت کے بڑے بڑے لابرموح ويتصع وائس زلانيين مهجوده فمكيلا بهنت براسننبرتفا حوحياريا بخيميل کے منفے میں بھیلا ہوا تھا۔اس دور کے تعجن برتن اور مجیے وغیرو مگیلا میوزیم مین توجود میں - برصغیر می صوبر بهار اور دسمن میں ایجنٹ اورالوراکی تهنر بمبرل کے الزات اب بھی یائے جانے ہیں ۔ قرآن یک میں موجود ہے کرمهلی قوموں کے لوگ بڑسے سمنے ارتبھے سنگر دینیا وی مو*اکلات میں ۔ وہ* لوگ معاد سے اعتبار سے باکل ایسھے تھے اور وہ مخروی عفل سے محروم تھے، خداکے دین اور ایمان کی بات کونہیں سمجھتے تھے۔

بہرحال بیاں پرالنڈ تعالی نے قرم تمود کاحال بیان فرایے کہ انہوں نے کس طرح النڈ تعالی نے قرم تمود کاحال بیان فرایے کہ ان کو حصلایا اور بھی آخر کار قوم کا کیا حشر ہوا۔ ارتبا دم ہاہے قرالی خشہود کی مائن کو کہ شک ان کے حصلایا اور بھی آخر کار قوم تمود کی طرف ہم نے آن کے بھائی صالح ملیا اللہ کو رسول بنا کہ بھی ارتبال پڑھی قائق کہ آدستان کے بھائی صالح ملیا للہ کار رسول بنا کہ بھی ارتبال بربھی قائق کہ آدستان کے الفاظ می دوفت ہیں۔ یہ الفاظ نوح علیال للم کے واقعہ کے ما بھر آئے ہیں۔

صالح عليه صالح عليه گلبشت

ادران كالطلاق بودعليالسلامسك ذكرك ساتحه اوراس کے بیان کے ساتھ بھی کیا گیا ہے ۔ آپ کی قوم کا تعلق بھی سامی نسال سے ہے۔ آپ کانٹیرہ صالح ابن عبیدا ورحا کرسام ابن لوح بعصن اقدامه كي طرف يرسول بالبرسيني الحرثبليغ كريشت كيست مس عين لوط ملیالسلام بهل . وه عراق ک<u>ے سینے والے تص</u>حب کرانہیں تبلیغ کے لیے ثهرق اردن کی طرف مبعوث کیاگیا بحضرت **ب**ونس علیلا صالح علىالسلامه نے تھی اپنی تبلغ کا آغن من النيار كوست من من الله المعرب العُرب العُ اے میری قریم کے لوگو! صرف العالمی عبادت کراہ میکا لکھے عرا ىوا تىمالا كوئى معبود نەبىي - إس ق<u>ىمىسنە بى</u>مى تھے تھے سرکام کا علیحد علی معبود بھا ۔اک کے یا منے سیدہ کیا جاتا ،ان کے نامبر کی نذرونیا زوی حاتی ،ان برحاور ساور دیا ہے۔ حطرصتے . برویکھ کمرارٹ طمے نی نے فرا) کوگو اِ النٹر سے سواکسی کی عادست روابنيس يعيا دست انتهائي درسط كيعظيم كالمهرست حواس عقاد کے ساتھ کی حاتی ہے کرب کی تعظیم کی حاربی سے واہ ہماری حالت کومات ہے، ہاری شکلات کومل کرسکتا ہے، عالم اساب براس کا کنٹرول ہے اوروہ نفع نقصان کامالک سید بمشرک لرگ ہمشرانبی سی اتبس کرستے ہی کہ التر نے ان کو اختیار سے رکھا سے کہ حس کی جا بروحاحبت ارتی کرومگروہ اس کا کوئی ننوٹ پیشس نہیں کر سکتے - اللہ تعالی تے نو بڑی وخاصت کے ساتھ اس مسلم کو بیان کر دیا ہے کیے کیٹر الاکھٹر

منَ السَّسَمَاءِ إلْحَسِ الْآدُمِنِيُّ (السعِده) آسمان سے ليكرزمِنَ ك کے ذریسے ذریے کی میر توخرو اسٹر تعالی کہا سے ، اونی سے اولی تخلوق کے اسباب حیاست اور رزق رسانی کی ذمہ داری اس نے اعما یکھی ہے رندتی فرنسزل کے تمام تصرفات وہ خود انجام دیتا ہے، اس نے کسی کوکسال اختیار شے رکھا سے کہ میرسے حم سے بغیر کم جام و کرستے يهر وينوم شركين كازهم باطل سب ، لاني عبا دست دي واست مرسكيس حروا <del>حب الوحرد، غالق لمنصرف اور درجو</del>، اس کے بغیر کونی ذات کونی بیتی عیادہ سے لائی نہیں۔

يتكر توحيرك ولاكل كي طور مرصالح عليال لامر في يعجف إنمي تذم انگانگینی کوتبلائیں مفرایا همو کششکاک مرقبین الدیم هن بدری ذات ایر رسط میسازان فداولدی سین سنے تمہیر مٹی سے بعنی زمین سنے پیدا کیا یمٹی سنے النانی تشخلبق کی دوصورنن ہیں۔ دہلی ہر کہ نمام ان نول سکے حدامی ا وم علیالسلام تعالئے تعالیٰ <u>نے براہ راست مٹی سے لیما فرہا ج</u>یبا کی<del>سورۃ آ اعل</del>ان می بِهُ خَلَفتَهُ صِنْ ثَيَابٍ ثُنْكُرِ خَالَ لَهُ كُنُ فَيَهِ كُولُ أَ آ رم علىللسلام كومتى ــــــ بيدكها الحيراس ميں روح ڈالی اور كه، ہوجا ، تدو، بولميال ووسرى كلبريه بيسب كدملي كوكونده كرائس كأخمير نبايا كميار مجواس كا مجىمە بنايا اوراس میں دوح ڈالی مطلسب ئيركم جىپ ادلىن انيان كى پائٹن برا ه راسست منی سے بوئی تو مانی انسان بھی با*داسط مٹی ہی کی پیا*لٹر تھا ت كے حالم سكے اسى يے عنور البالصالمة والسلام نے لوگوں كريا والايا کہ ان کی تخلیق حضرتی سے ہمدنی اس سیلے وہ اکیٹ دوسرے مرنسلی فرقيت بيفخرنه كيائمين فزايا لا كفنشش كيمث ككثر على كعض تر مِن كَ يَعِفْنُ لِوَكُ مِعِفْنُ وَرَسَرُو. بِرِفْخِرْزُكُما كُرِينَ كَعَلِّكُمْ أَبِثُكُمْ أَوْمِ أحَّمَ وأدمٌ مِونِث مُنْ فِيهِ مَمَّ سب آدَرِجِدِ السَّام كي اولاد بهواه رازم

على الملام ملى سع يبال كف كف تص

نسلی اعتبار سے اللہ تعالی نے المانی تحکیت کا پرانتظام فرایا ہے کہ حب مردوزن آبس میں منے ہیں تورجم ادر میں ان کا ادہ منی اکھا ہوکہ النان کی پیدائش کاسب بنا۔ ہے ، اب تحدید اور مرد کے جبالی مولا جو نیجے کی پیدائش کا در بید بنتے ہیں وہ اس خوراک سے منے ہیں جرانان کھا تاہے اوران نی خوراک کا ساز دار وہ ارزون مینی مٹی برسے ، سرچیز زین کھا تاہے اوران نی خوراک کا ساز دار وہ ارزون مینی مٹی برسے ، سرچیز زین سے پیدا ہوتی ہے ، اعماس ، سنریات جی کہ نمک اور دیگر معد نیات ہو اس نوران کی بیدا درس میں اسب زبین کی بیدا درس تر بر سے پیدا ہوکہ اور دیگر معد نیات ہو گو یا اولین النان براہ داست ہی سے پیدا ہوا اور بھیر نبی اعتبار سے پیدا ہوکہ طابے تمام النان مٹی سے حاصل ہو تو ای خوراک کے بل او تے بر پیدا ہوکہ طابے تمام النان مٹی سے حاصل ہو تو ای خوراک کے بل او تے بر پیدا ہوکہ اپنی مدت العمر کا ذمہ سے جی ، اسی یا ہونزای کہ ہم نے تمام زنین مدت العمر کا ذمہ سے ہیں ، اسی یا ہونزای کہ ہم نے تمام زنین میں میں مدت بیدا کیا ۔

واستعاری زمین می آبادی استعاری زمین می آبادی استعاری زمین کی معنی دستانعم کا در اسی زمین می آبادی استعاری آبادی معنی دستانعم کام مفاولت اور صروبات ایسی زمین سے وابستریں رجبیا کہ بیطے بیان ہودیا ہے۔ ان نی خواک اور اس کی صروبات کی تمام جیز رایستر میں استادی کی استعاری خواک اور اس کی صروبات کی تمام جیز رایستر میں استادی کی تمام جیز رایستر میں استادی کی کروباس میں استادی کی کروباس میں استادی کی کروباس میں کی اور معدیا رہ ان کا اور اس جی کی اور و میں کی تمام جیز استادی کی کروباس سے یا نی اور معدیا رہ ان کا اور ان جیت ان کی کروباس استادی کی کروباس سے یا نی اور معدیا رہ ان کا اوادر ان جیت اور استادی کی کروباس استادی کروباس استادی کی کروباس استادی کروباس کرو

یے درمے تھرکھے اور اگر بھر بھی الک اسے آباد کرنے سے قاصر ہے تو زمین جھین لی جائے اور کمسی آباد کرنے والے کر جسسے دی جائے کیؤکٹر اس آیت کی دُوسے زمین کی آباد کاری واجب ہے

شاه ولی التر محدث دموی فراستے بی کرسی ملک کی آبادی زیات ایم میں کہ استے بی کرسے زیادہ سے ہوتی ہے۔ ان نی صروریات کے سلامیں زراعت کوسے زیادہ اہمیت حال ہے لہذا ہر کمک کا اسٹی فیصد زراعت میں ادر باقی بین کی میں اور باقی بین کی استوال ہونا جا ہیئے ۔ اگر تمام لوگ کا رخانوں میں ہور کے ساتھ کی ملازم سے اختیار کو لیس نرزراعت کا کام کون میں کا ۔ اگر زراعت کا کار کو کو میت کر دین کو ایک کو کر استوال کی نوراک اور خود مالک اور است کو در میں کو آباد کر کو کار کو کر کار خواک کا نرواست کی نوراک کا نرواست کی نوراک کا نرواست کی نوراک کی نوراک کی نوراک کا نرواست کی نوراک کا نرواست کی نوراک کی نوراک کا نرواست کی نوراک کا نرواست کی نوراک کا نرواست کی ایک کار کو کر کی نوراک کا نرواست کا نرواست کی نوراک کا نرواست کی نوراک کا نرواست کا نوراک کا نرواست کی نوراک کا نوراک کا نرواست کی نوراک کا نرواست کا نوراک کا نرواست کی نوراک کا نوراک ک

ایک الفظ می اسی لفظ واستغیمی سیمتن سے اگر کوئی خفس ایک ایک کوئی خفس ایک کا لفظ می اسی لفظ واستغیمی دوسے شخص کوشے دیا ہے تو وہ مہد اصدقہ موجائے گا۔ اسی جائیداد دوسے شخص کی ملیت میں جائی اور بھر والی نہیں ہوسے گی۔ اس شخص کی وفات کے بعد وہ جائے گی اور بھر والی نہیں ہوسے گی۔ اس شخص کی دفات کے بعد وہ جائے گا داس کے واڑان می تقیم مہدگی اور اصل ماکک کدوالی نہیں ہوسے گی ۔ اگر کو بی شخص مہدکرتے وقت سی خاص مرت کے بعد والیسی فی الرائط کی ۔ اگر کو بی تعد والیسی فی الرائط والیسی فی سیمت کے بعد والیسی فی الرائط والل سمجی جائے گی۔

فرایا اللہ نے تکارے کے اس زمین میں آبادی کاسانان پر آئیا کے اس زمین میں آبادی کاسانان پر آئیا کے اب تہاراتھی فرص ہے کہ فاکست فیفٹ و آئی ہرور دگارے سخت میں طلب کرتے رہو، اپنے گنا ہوں کی معافی انگو۔ استعفار ہبت بڑرگان دین فراتے ہیں کہ بڑی حقیقت اور بڑی ضروری چیز ہے۔ بزرگان دین فراتے ہیں کہ انان کے دل ہونئی

استغفار کی کمفین

زادہ لکے پل ہوگی اتنی زما وہ استغفار کی ضرورت ہوگی ۔اس کے بعبر تسبیح وتحبيل بمنزلة تؤشبو كيحيب اوراستغفا ركيه بعدتسبيج وتهليل النان تنمي روح کونکھار دستی ہے۔اسی سیلے بزرگان دین ان وظائف کی ٹریکھنٹن كرستے ہیں۔

حديث بشريف بس استغفار كيكي كلمات آسيم ميث لا اَسْتَغَيْفِي اللَّهُ الَّذِي لَا الْهُ إِلَّا هُوَ الْحُكَّ الْقَيْشُ مُ وَأَتَّوْبُ لايشاه من البلز تعالى ت معانى لله كراً مون عن محيراً كوئي معبود نهبین و د زنده اور فائم سبے اور میں ائس کی طرف رحوع کرتا ہوں ۔ اَسْتَغْفِي اللَّهَ رَجْتُ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَانْفُرُكُ إِلَيْهِ میں ببرگناہ سے اللہ تعالی کی نبشش طلب کرتا ہوں اور اش کی طرف جوع كرنا بول - خالى أسْتَغَفِض الله كا وردهى كرنا بيت تودرست ب صحابر ببان كريستني بس كرخ وحضور عليالصلاة والسلام أكب ايجس محلس ب سوسوم تبراستغفار کے کلمات اپنی زبان مبارک سے اوا فرماتے تھے ۔ ئز مٰزی اور ابن احبر شراعی کی روایت ہی آیا ہے شے لُکُوّ خُطَا وَ وُلِ وَخَارِثُ الْخَطَابِ فِنَ النَّوَ الْفَوْلَ يعنى تم من مس مرتفض خطاكارس اور بہتر خطا کار وہ ہے۔ جٹلطی کمہنے کہتے بعد معافی مانگ بیتا ہے اور اس برداصًار مندي كهرتار حبب كرني شخص صدق دل سے نانب ہو عالما توحصد رعليال الاس في فرأًا؛ السَّكَايِّ فِي مِنَ الدُّنْبُ حَيْنَ لَاَّ ذَنْتُ كَاذَ كُمَا ہول سے توبر كرنے والا الياسيت بيسے اس نے كوئى كئاه كيا ہى نەبىرو- توفروپا كىك ئواللەرسىمعافى مانگواور دوسىكەيتە كمنْ تَوْ مَوْكُولًا إلكُ ويميراش كه سامن تدبر مبي كروكم آيده اليا غلط کامرنہیں کروں گا۔

وزلاياليني رسب كيمها منه استغفارا ورتوبكرو اورسا نفديهي الماريج

سمه لوانَّ رَكِّ فِي قَيْنِ عَجِينِ جَيْنِ جَيْنِ مِي مِيرِرِي وردُكَارِمِ عِن قرب مھی ہے اور میری دُعا کو قبول می کر آ ہے - اس لفظ سے النز تعاسطُ نے بربات باسکل واضح کردی کرکوئی برندستھے کررب نعالی کہیں دور دراز مقام ہر ہے ، مکبروہ توانان کے ایکل قریب ہے قرآن ایک مِسِ التَّرْتِعَانِي كَا فَرَان مِرْجِرُ وَسِينَ خَعْنُ ٱقْدَرْبُ إِلَيْكِ مِنْ كَعَبْلِ الْوَدِ مُدُرِّى مِم انسان كَي شهر رگ سے بھى زياده قرىيب مي- اس وقت. درمیان میں حجاب بڑھست ہوسئے ہیں ،حب میر دور ہوعاتے ہیں ، آو انسان كوحضوري نصيب موحاتي سبيحه يفرصنيكه خداتعالئ قرميبا ومجيب بھی ہے کہ وہ ہردیماکر سنے والے کی دھاکر سنتاہے اور قبول کر آ ہے منكرك الوگ درميان مي ملاوحبر واسطه ڈاستے بي كر ہارى تمها كے آگے اورتمہاری خاکسے ایکے ، یہ اطل نظریہے ۔ انسٹرنے قیرمیب مجیب کے الفاظ لاکہ اس باطل عقیرہ کی حظر کا سے دی سے میک مشرک لوگ التسى عقيدے براڑے ہوئے ہي كرتم إن كوراعنى كرتے ہى اوريد آگے خدا تعالیٰ کو راضی کریتنے ہیں۔ خدا تعالیٰ توعلیٰ الاعلان کہ ر ماسے کہ وہ سخص کے قریب ہے اور اس کی دُعاکرُسنتاہے اور قبول کر اسبے۔ بْسَ ترسل كو بزرگان دين مائز قرار مينته بي ، وه ايك فروعي ات سے ۔ اس توسل کی حقیقات صرف انٹی سیے کہ این توگول سیے ہیں محبت ہے کیونکر اہنوں نے ہیں اللّٰر کاراسنہ بنایا ہے . دُعاکا قبول <sup>و</sup> ردّ تعرابيتُرتعالي کے اختيار ميں ہے اہم ہم التج*ا كريتے ہي كر ان نرگو* <u>سے طفیل سیے ہماری ڈیما کر قبول فیرا · اورا گلہ کوئی بیرعقیدہ رکھتا ہے</u>

اُمنی کدنا چاہیئے توہبی شرک ہے ۔ حضرت مولانا حبین علی صاحب وال بھچال <u>می</u>لے کہتے ہیں کہ

کہ فلاں مذرگ اسٹارت کی کوصنرورمی راصنی کریسنے گا۔ لہذا جہیں اس کر

سمینی یاولی کادیسسیلہ درحقبقت انگال ہی کا واسطانشاہیے جرکرسب کے نزد کیب مالزسہے . اعمال کا وسیار یہ ہے کہ ان ن کیے کہ اے مولا کرم إ مبرے اِس نیک عمل کےطفیل مبرے گنا ہمعا م*نے کریسے* یا مری فل<sup>ال</sup> حاجبت بوری کمیشید،اسی طرح بول کهنا کهاے السر! علی بحور رقع ! فال بزرگ کے طفیل سے میری وثنا قبول کرے تو یہ بھی حقیقت میں فعل ہی کا واسطہ سے نیونک کوٹی نبی یا ولی ٹلزنر مقصور نہیں ہو آ ملکہ اس <u>کے</u> ما تشریحید ، بوشنے کی وہر سند اس کو لردیونیا کا جا ۳ سبت اورمحیست أك فعل ب اسي طرح كسى منبع كى تباع أكيس بغل ب اور اس فعل كى برکنن سے وہ دُماکی قبولیت کی درخواست کرتاسیے اس سے زاہرہ فسيلے كاكوئي مقسدنيں ساگر كوئي محصاب كركوئي بي ولي ن حيث الذاست اس كى مرادلورى كرة اسب اوروه اسى كى رضا جابتاسي يا ووسفارا كميكے بجاسے كا توبيرمشركانه عقيدہ سب عن كى عدم معافى كالديون باربار

عالح على السلام بي بيرتقة مرش كريقاً ألمي يصل المي وه لوك كيف لنظ مح الألمار كرك صامح على السلام الحَدُ كُنْتَ فِينَ مَا مَرُجُعِيًّ فَصُلَ هَذَا كُاطِنِية اسست بیلے توہار کے درمیان اُمیدکیا گیا تھا ، تہاری بیلغ سے پہلے ہم نمیس طبرا ہونہا راور لائق سیمنے تصفح نوا ب دادا کا اس روشن کریکا مگرانی توان کی راہ سے م<sup>یرٹ</sup> کراٹسی راہ کوشا نے سے درہیے ہے كيف سلط أَتَنْهُ مَنَّا أَنْ نَعْتُ مِدُمَ الْجَيْدُ الْبَاوْ مُنَّا كُل توسِي وكا ہے اُن کی عباد*ت کرنے سے بہن کی عباد*ت ج*ارسے* باہیہ داما کرتے ا کے میں ، تو ہمارے آباؤا دیادے رسم ورواج ہم سے چیزا نا چاہتا ہ آج کے مشرک بھی سی کہتے ہی کہ فلال کام اور فلال رسم تو وہ بھی کرستے تھے، وہ کوئی بیوتومت تھے ہوای کرستے تھے ۔ یہ نے عالم پیا ہو گئے

ہیں ہو ہیں بنیسرے اور جہ کہ ہے رو کتے ہیں۔ قبروں برگبند بنانے ان

ہر بیادریں بھیلانے اور جو جھا اسے جڑھا نے ہیں ہیں کون ہیں ہیں رو کئے والے

مفرک لوگ ہیشہ لینے برلول کو بطور دہل ہیں کہ سے ہیں رو کئے والے

مفرک لوگ ہیشہ لینے برلول کو بطور دہل ہیں کہ سے ہیں جب کوائٹر

مفرک لوگ ہیشہ لینے برلول کو بطور دہل ہیں کہ سے ہیں جب کوائٹر

المبقری اگر چوائن کے آبا واحداؤعفل و شعورا ور دولیت ہے محردم ہی کیوں نہ

ہوں ۔ ہل اگر آبا واحداو یا بزرگ میسے داستے بر موں تو بھر طرور ان کے

داستے برجاد اور اس کی دعوت دو مروں کو بھی دو بحضرت یوسف عالیا ہا کہ

داستے برجاد اور اس کی دعوت دو مروں کو بھی دو بحضرت یوسف عالیا ہا کہ

داستے برجاد اور اس کی دعوت دو مروں کو بھی دو بحضرت یوسف عالیا ہا کہ

دیوسف میں تو لینے باب دادا ابراہیم، اسحاق اور بعقوی سیا ہمالے لام

دیوسف میں تو لینے باب دادا ابراہیم، اسحاق اور بعقوی سیا ہمالے لام

دیوسف میں تو اپنے باب دادا ابراہیم، اسحاق اور بعقوی سیا ہمالے لام

توجید الہی بر ہیں تو اُن کی مانی حالے گی اوراگروہ گمرہ ہیں تو اُن برفخر کونا

حبنی ہونے کے علام میں ہے۔

وجنی ہونے کے علام میں ہے۔

ترفرایا، ایر صالح ایکیا توجی اُن کی عادت کرنے ہے ردکا کے جون کی عادت ہارے ایس وارکھ اِسے اُن کی عادت ہارے ایس وارکھ ہے ہے جون کی عادت ہارے ایس وارکھ ہے ہیں جبری دعوت وہا ہے مہر تنہ اس کے متعلق نتک میں بڑے ہوئے ہیں۔ مہیں تمہاری بات میں مرکم علوم نہیں ہوتی ۔ معیل تمہاری بات میں محمد منہ اوری کرے اور ہم سب کر چھیوڑ کر اُسی ایک کو پھاری۔ اس کے جواب میں صالح علیا اللام نے فرایا قال کیف کو آگری ہے اور ہم سب کر چھیوڈ کر اُسی ایک کو پھاری۔ اس کے جواب میں صالح علیا اللام نے فرای قال کیف کو آگری ہے اور می صالح علیا اللام نے فرایا قال کیف کو آگری ہے اور می صالح علیا اللام نے فرای قال کیف کو آگری ہے اور می کو گو کو سے میری قوم کے لوگو اُن گونی کہ اُگر میں کہتے ہے جون کاری طون سے محملی دلیل پر ہمول اُس کے میری قوم کے لوگو اُس نے مجھے دیں عطاکیا والتہ بی مرکم کو گونہ کے میری قوم کے لوگو اُس نے مجھے دیں عطاکیا والتہ بی مرکم کو گونہ کے مرکم کو گونہ کے کو گونہ کے مرکم کو گونہ کے کو گونہ کی کو کو کو گونہ کی کو گونہ کی کو گونہ کے گونہ کو گونہ کی کو گونہ کے کو گونہ کے کو گونہ کے کو گونہ کی کو گونہ کے کو گونہ کی گونہ کے کو گونہ کے گونہ کو گونہ کی گونہ کے گونہ کو گونہ کے گونہ کو گونہ کی گونہ کے گونہ کی گونہ کی گونہ کی گونہ کے گونہ کو گونہ کی گونہ کے گونہ کو گونہ کی گونہ کی گونہ کونہ کی گونہ کے گونہ کی گونہ کی گونہ کی گونہ کے گونہ کی گونہ کی گونہ کے گونہ کو گونہ کے گونہ کی گونہ کی گونہ کی گونہ کے گونہ کی گونہ کی گونہ کی گونہ کی گونہ کی گونہ کی گونہ کے گونہ کی گونہ کو گونہ کی گونہ کو گونہ کی گون

توحيرير استفامت ریف ہمة اوراس اللہ نے اپنی طون سے مجھے مہر بانی بھی عطائی ہے
ہواریت ، ایمان ، بنی اور تقوی بیسب التاری مهر بانی ہی توہیہ جواس نے
عطافر مائی ہے ، فرایا ان حالات میں ہمٹ کی تیف کی جن الملاء
ان عصر کے میں تا اللہ تعالیٰ کی افرانی کول گا تواس کے ساسنے
کون بیری مددکر بیگا۔ یہ ایسی واضح بات ہے کہ جس میں کوئی شاک اور تردم
میں و فرایا گرمیں تنماری باس مان لوں ہے کہ تقیمان کے سوا مطلب
برکم الکرمیں توجید کا درس جھپوڑ دول اور تنہاری شرکیہ رسوم کی تردید کوئے
برکم الکرمیں توجید کا درس جھپوڑ دول اور تنہاری شرکیہ رسوم کی تردید کوئے
کی بجائے خود اخذی کر لول نز مجھے نقصان کے سواکیا عال بوگا یہ توبیہ بینے
لیے ملرس نقصان کا سودا ہوگا ، لمذار میں پیغام النی سپنچا نے سے باز
کی برائی ہوں اور مذتمہ اری غلط بات کے جبجھے لگ سکتا ہوں اب اگلی
اگریت میں قوم کی طرف سے نشانی کا مطالبہ اراج ہے اور بھران کی
ملاکت و تباہی کا ذکرہ ہے۔

سورة هُود اا آیت ۲۲ تا ۲۸ ومامن دابّة *درسس نوزیم* 

تن حب مله: اور اے میری قوم کے لوگو ! یہ اللّٰر کی اونین ہے

لائے اُن کے ساتھ اپنی رحمت سے ،ادر اس دِن کی رسوائی ہے۔ بیٹک تیز پروردگار قرت والا اور غالب ہے 🕣 اور پچڑا اُن لوگوں کر جنوں نے ظلم کیا ایک بینی نے اپس جو گئے۔ لینے گھروں میں اوندسے مذ گرے ہوئے 🗷 گریا کہ وہ اِن یں کبھی ہے ہی نہ تھے ۔ آگاہ رہو ، بیٹک شمور نے کفر کما یانے پروروگار کے ساتھ ۔آگاہ رہو، دوری (طِلکت) ہے تمو کیلے

الله تعالى في الما توحيد كي تغييم ك يا اس سورة مباركه من من أبيا وعليم اللام ربط آيات

كوَّ يُذِكره كياست ريبلي حصرت نوح اور بودعليها السلام كا ذكر فرمايك اننول نے ابنی اُسی وَم كُوسى وَعُوت دى". أعْبِدُوا اللَّهُ مَالَكَ عُر مِّنْ إِللَّهِ عَدْيرَهُ لَا لُولا مِن

الطائحيء وت كروكه أس كے بغیر ته ال كوني معبونهیں بسورة كى ابتذار میر حفوظ فالبنيين

صلی الله علیہ ولم کی زبان مبارکہ ہے ہمی ہی کلات دہرائے گئے اورصالے علیہ السام کی تبلیغ

كالب لباب بهي بي نتياكه لوكو إعبادت صرف المشرك كرو، اس ستة معاني مانتواواً م

ك طرف رجوع ركھو۔ آپ كى قوم نے كها كەنهم ترتسين بالا ہونهار سيجھے تھے كە توباپ

دادے کا امروش کرے گامگر تولے جہیں ابنی سکے دین سے شا انشرے کر دیاہے جہیں

توتیری بات مشکوک نظراً تی ہے۔ صابح علیالسلام سے فروایک الے لوگو! اگریں محصلے کے

اور وا منع دلیل بربول لینے رب کی طرف سے جس نے مجھے خاص صرابی عطاکی ہے

اگریں اُس کی افرانی کروں توائس سے سلسنے میری کون مدد کرسے گا۔ کیاتم اتنی باست ہی

منين مسجعة . أكر مي تهاري إت مان لول توسر اسر نقصان المحاول كا -

اكثرافياءكي اقوامه في أن مص من طبي كى نشانى طلب كرف يراصراركيا ب - اكثر

مفادت برایابی ہوا ہے کہ اللہ نے لینے نی سے کسوا یک نشانی میش کرنامیرا کام

نهیں ہے مجمداس کا دارو مارالٹارتعالی کی حکمت اور صلحت پرہے ، وہ حبب

بياسب كوئى نشانى ظامر فرماشت بمتحرمعين اوقاست التكرتعا للمطلوبرنشاني ظاهريمي فنأديج

ت بی کا

نھا۔ مکے والول نے حضور نبی کرم سے شق القرکی شانی طلب کی تو التہ نے جا مذکور دوٹیکوٹے کر دیا۔ ایک الکے ایمار کی ایک طرف جالگیا اور دوبسرا دومری طرفت اس محیرے کوسب گوٹوں سنے دیکھا تھیریھی" ہے۔ کی حضرت عدائح عليالسلام كي قوم في بيمطالبربيشس كاكرمايي سامنے مہاڑوں میں سیے ٹری حبا مرہت ڈالی اونٹٹی نیکالوحوجار سے سامنے بجيهج ادراس بيب فلال فلارخصوصيت ہوتو تم امان سے الانظ حضرت صالح على السلامر نے البتُذكى إركا و ميں دُعا كي جھے البَّر بِنَے منظورَ فرالیا۔ قوم کے سِلْلے کا دِن نفا ۔ کھیے میدان میں شرک کافر اور امل ایمان سزاروں کی تعادیب موجود ہے ۔ ان سب کی موجود گی مراند<del>انی</del> نے حان سے اونٹی کونکالا ، عمراس پر درد زوجبی کیفریت طاری ہوئی ا درستے سامنے ائس سلے تحیر حبا ۔ بھر رہے یہ بھی بٹرامو کیا ۔ اس اونشني كيمتعلق التكرينه يعجف بإسنراك بي عائذتمين حن كا ذكر قرآك ياك كي مخلف سورتول مي موتودين-إس معيزا دُمثني كي تنعلق حضرت أبيريلي اشعری شنے روایت بیان کی سبے سے شاکا ہ عبدالعزیز محدث ویوی گنے اپنی تنسیرعزیزی میں نقل کیا ہے کہ اہنوں نے اونٹنی کے جیٹھے والی عکبر كويمائش كما عقا نديرساً عله إعقريني نرسك وث بوري حتى -منداحدی دواست میں آ تاہے کہ لے توگو! کینے منہ سے آٹانیا ل ور معخرے ناطلب کیا کرو، وتھیے وقوم تمود سنے لینے مید سے معزہ طلب کیا تھا الترك ان كامطالبرلو إكردا عجروه الترتعالي ي عالم كرده إبترلوك يا سارى فركست حبى وحرست الله سف ان ريحنت عذاب زل فراكد نيس بلك كدديا. بيرعجب وغربيب ا وملني تعلى كبيرتي مقي البني مرضى مسيح يعجي اس دُرسے میں عاتی تھھی ایش درسے میں -اس کی حصوصیب یا بھی کرحس

ر باری رایشنی کیے بیسے شار کنط کون یا پیشے سے قرم مجانور پانی بیتے تھے ،السرف اس کواس اولیٹنی الا اور باقی جانوروں کے درمیان تسیم کردیا۔ ایک دن صرف اولیٹنی سالا پانی پی جاتی ہوتی جب کر دور کے دول باقی جانورائس گھاٹ سے میراب ہوتے تھے۔ سورہ قمر میں موجود ہے ،السرف فرایا ، اے مالے علیالسلام ایک نیڈھ کے آگا المسائل فسٹ مالا کی باری تھڑ میں کوائل مولین کرائل مولین کرائل میں بانی کی باری تھڑ کر دی گئی ہے۔ ہر ایک کوائی ایک باری پر آنا جائے۔ ہر ایک کوائی این باری پر آنا جائے۔ ہر ایک کوائی میں بانی کی باری تھڑ سے بہر حال یہ افریشیس کوائی این باری پر آنا جائے۔ ہر ایک کوائل میں بانی کی باری جوائل میں بانی کی باری جوائل میں بانی کی باری بر آنا جائے۔ ہو موجوبی دینی تھی۔ جے تام لوگ استعال کر سے بانی بیتی تھی۔ جس کا جی جائے۔ دور صدی جو بیتی ہے۔ دور صدی جو بیتی ہے۔ دور صدی ہوتی تھی۔ جس کا جی جائیں۔

ر اور المار میں اور اور اور اور المار ہے المار ہے المار الم

آجے ورسی انسی اور نیسی کی طرف اشارہ ہے کو کھی کو ایم استر ناکی آلی سائے علی اسلام نے فرمای ساتھ بیاست انسی ہی ہے جسی کی اور نیسی ہے ۔ اور ملتی کی اسٹر کے ساتھ بیانسیت انسی ہی ہے جسی سیت اسٹر شوالی کے ساتھ بین سی کھی فائد کو بہ کو ہی ساتھ ہے ۔ کھی توسارے کے سارے اسٹر سی کے ہیں گھی فائد کو بہ کو پین اور وہ اسٹر کی عباوت براسٹر تعالیٰ کی شمیات نازل ہوتی رہتی ہیں اور وہ اسٹر کی عباوت سی اور روح جبی سارے کے سارے اسٹر جیے کا ت کی اسٹر ہی کے بیر اور روح جبی سارے کے سارے اسٹر کے بیا کو وہ ہیں کو علی کے اسٹر ہی کے بیر اور روح جبی سارے کے سارے اسٹر کے بیا کو وہ ہیں کو علی کے اسٹر ہی کے اسٹر ہی کے سارے اسٹر ہی ہیں کو وہ ہیں کو علی کی سارے اسٹر کے بیا کو وہ ہیں کو علی سے آپ عیر اور اور ح جبی سارے کے سارے اسٹر کے بیا کو وہ ہیں کو علی ہی کہ اس لیے آپ سی اور وہ اسٹر کی لیا لئا می اور میں کی اسٹر تعالی نے سالمہ تولید و تنامل سے مجمع سے انہ طور رہر برافر مالی ۔ اس لیے اسے ناف اللہ کالقب دیا گیا۔

فراي بيرالتُدكى اوللهى سب ك كمع أبياة بيرانها كسي سيد اكيب خاص نشاني ك طوريرست - فَذَرُ قَعَايِس اس كرحية رُووَيّا أَكُلُ فِي أَرْصَ اللّه الكريزين مي كها تى كريد ريدها ل جاب عيرتى عيرب اسك سائفكونى تعرض زكرو وكلا تدكيقت كها ببشرة واوراس كورا أي كيساته مرت حيونانعنَى اس كوكوني كُنه زرنهنجانا- اگرانيا كريم <u>حيام وي منظم</u> مرت حيونانعنَى اس كوكوني كُنه زرنهنجانا- اگرانيا كريم <u>حيام خيا</u> عَذَاكِ هَيْنَ يَبِي تَرْتَهِينِ اللَّهُ كَاعِدَابِ مِبتَ علِينَ ٱلرَّحِيلِ عَلَى الرَّهِيمِ تماين مهلمننه بھی بنیں ملے گی . ہر بات حان مینی جا ہے کہ پر اونیٹنی الطّر کی نث نی سبے ،اس کا احترام لاز دی سبے اور اس کی توہین موحیب سزاہے النُّنْ کے تمام شعالر کی عظیم شروری ہے سورہ تیج میں توجود ہے۔ كُلُغظِم لِهُ وَمَنَ يُعُظِّمُ شَعَآ بِرَ اللَّهِ فَإِنْهُمَا مِنْ نَقَوْى الْقُلُوكِ اور حرکوئی شعائر الله کی تعظیم کر آ ہے توبہ تر دل کے نقوے کی ہے ہے بینی جس کے دِل میں خروب خدا ہوگا۔ وہ صرور انگر کے شعا ٹر کی ىغىلىم كەرىگاماب شعا مُدانىنىرىي مېسىت سى چېزىي آتى <u>ەپ جن مېستانى</u> نشراعت اور ساری سحیرس برس، صفا وم وه کی مهاطور کو انتاسف شعائر ابتار <u>ھتے دیا ہے ۔ قرآن پاک ، نماز ، آ ذان ، حج اور خود نبی کی دات ش</u>عا رُ نڈ میں داخل ہیں ، اِن سب کا احترام صروری ہے ، جو توہن کر سے گا نىزا كانتخى موكا بيراڭك بات كى كەر ئى تىغىن ئىاكى زىدگى مى چەد رىزىنا كجارسىگا تۇرىنجا ئارايا ڶ*ڐۄؿؖڝڲۅؿؙڟڵڵۮؽڰۏڝڿؠؽڕڿٮػڐ*ٵؠڞ؋ڵ؋۠ڴڎڂڲؠڽۮۺۼٳڵٳڵڋڮۼڟؚڿۮ اللَّه بِعَالِي تَعْظِيمِ كِي رَاسِتِ كَيْوِرَشْعَارُ اللَّهِ بِي كَيْمَقْمِرُ كِرَدِه مِنَ مِ اسى سليخ السُّرينے قوم ثمود کو فروا یا کراس ا زمتنی کو برائی کے ساتھ میت حیونا، ورنہ التلاتفالي كاعلاب تهيس عليدي كمريح السيط كالأأس قومه ني التلر ك مركى افرانى كى يسورة الشمس من سية كدَّنبت نشمو في يطفولها" قوم کمو دیے اپنی سرکتی کی نبا پہلیت میٹی علیالسلام کوچٹلایا اور بھیرٹ ریرعذاب

یں ابتلا ہوئے۔اس واقعہ کی سربر آغصیلات سورۃ اعرافت اور بعض دوسری سور آمر ں ہیں بھی محرم وہیں۔

عذاباللي كى آبىر

ابتله تعالاسكے واضح سكر با بعود قرم ثمور أدى مقرر كماحس فيصليك دوسرسيه ماقفيون سمية ساققة ل كراس منصوب توعملى عامر مبنايا - برلوگ گھانت نگا كراكب درسے من مبطّ كئے رحيه بىد بونى تى اوروى غائب موگيا- صارح على الدلام <u>ن يى كى كافى تلاسش كى متكروه ن</u> بلاراس سائخد کے بعد فقاک السّرکے نی نے فرایا حَصَنتُ عُول فِی ا مُادِكُ مُو نَلْكَ أَمَّة أَيَّامٍ مِّن دن كسليف كمرون من فائره الطالو. ا والمبيراور دورسرى تفامير من ذكرست كرصائح على السلام ف قوم كوشلا ديا تفاكه تمها داع صدحيات صرحت تين دن به سبيل دن لمهار زرد ہوجائیں گئے ، دوک سے رون سگرخ اور میسرے و<del>ن میاہ ب</del>رُحائیں گئے ادر بھرتم طاک بہوماؤ کے ۔ خِنامجہ الیاسی ہوا۔ برصر کے دن ان کے چىرے نردىموسكے بىمعارت كورشرخ اورحمجىكوسياه موسكنے يحير بہنتے دن على الصبيح أن برعذا ب مسلط موا اور وه ولاك كريشياس كثير حصنوع لملك سنه فرمایا که انتگرسنے اگن میر دوعنواسب نیفیچے مراویہ سنے بیسیخ آئی اور نہیجے ہے سنے ایکڑا، فرشنے سنے الیی خوفناک جنے ماری جس سے ٹوگری کے قلبے حاکم بھیٹ سے اور وہ ملاک ہو سکتے ،حضور نے فرمایا لرقوم ثود کے کافروں میں سے مشرق وسخریب میں سے کو بھی السُّر نے زارہ نرعیورا مفرایا، عذاب سکے وقت الدُرغال ای ایک سخص

بیت، انٹارشرنیٹ بی بونے کی وحبسے نیج گیامگرجیب وہ حرمہستے اِم 'کلا **ترائس پ**ریھی وہی سنرا آئی جو تومہ سے دوسے افرادیر آئی ہتی ی طنستروہ ا حنين كي معد حب حضور عليوالسلام لطائف كي طرف حاسب تصير لواكت صحار بطست فرمایکمراس مقام مرا گور غال ملاک بهوا مضا اور اس کی نشانی میر ہے کم اس کے پاس سوسنے کی حیولی بنتی حوکہ اسی عاکمہ بیاس کے ساتھ ہی دنن سب معايض وه مكر اكهاري تروع ل سي مقرى مرام وكى م قیم خرد سمے میں اُ دمی نے اوٹھٹی سے باڈ*ل کاٹے نف*ے اس سکے متعلق حصنا وعلى السلامه نبي اكيب وفعة حفرمان على سيسيخطاب فراستے مِوسِنْ كها - ليعليُ البيلي امنوں كا بركنبنت آ دى احمر ثمود نامى بقا-ييش ﴿ رنگ اور ٹھفنگنے فذکا آ دمی مٹرا پرمعاش تضاجیں نے اسٹری اومٹنی کو ہلاک کی ،اور اس امست کا برنجنت آ دی وہ ہوگا حجاتہا رسے سرسکے فون ہے تہاری دارھی کو زبگین کریے گا ربیعبارتکن ابن عجمہ خارجی تھا ہوس کے حضرت على كوشهيركيا، شاه عبالعنزيز " فرمات من كربيع لجيب الفاق ہے کم احمر مثودی نے بھی ایک عورسند کی خاطرانشر کی او بٹنی کو مراک کیا اور رس خارجی نے بھی عورت ہی کی خاطر حضرت علیٰ کونٹہ پر کیا ، آمیب خلیضه عالی منها ج النبوة تھے اور بہ خلافت راشدہ آپ کے ساتھ ہی خمة ہوگئ مبرمال صابح عليه اسلام نے قوتم كوشنبركيا كراين كھرول من تین ادن کب فائرہ اٹھالو،اس سلمے بعد تماملاک ہوجاؤ گئے ۔ فسنرہ ا ذَلِكَ وَعُدْ عَلَى مَكَدُوكِ السّرتعالَى كام الناوعده سيص احبر حَصُوْمَا مَنِينِ ، مَلِكُر لورا م وكبررس كاا درتمة صفحهُ مهتى سب ماييد بوجا وُسكّے . فرايا هَلَمُنَّا حِيَاءُ أَمْسُرُنَا لِمُصِيعِبِ إِلاَحْمِيعِنِي عذابِ أَكِيا غَيَّنَا طَهِلُمَّا قَالَانُونَ الْمَنْوَا مَعَهُ بَمُ نَا كِالْمِالِحِ علبرالسلامها ورآسید محے ساخفدائیان لانے والوں کو۔ اہل ایمان ببرنہ تو

مریخت مرف آدمی

امل میان کی نجات

چینے کا کوئی اثر ہوا اور نہی زلزیہ ہے۔ انہیں تہ وبالا کیا۔ وہ انٹٹر کے نى كى ممرسي من الك تفلك كسيداور إس عنداب سيد بيج كي . فره يا اک كانتحفوظ رمينا مير حيث مُلَّج عِينًا مهاري خاص مهر با في سيه موا وه اُلتَّرِيدايان لاسئے،اس كى وصارست كوتيا مركما اور شى كى اطاعت کی توا نشرتعالی نے ان بیراینی رحمیت کی اور عدالب سنتے سے ای اور المدسى منهر ملكر قروب خنى يُعاميد اس دن كى ريوالى ا بھی بھیجے کئے حب دل النٹرنے ہاتی قرم کو ملاک کر دہا تھا۔ اس کامطلا یرصی بوسکتاسیت کرکم انتشر تعالی امل ایمان کر قیامت <u>صا</u>بے دن کی رسوانی سيمجى محفزط ركھے گا- فرایا - اِن کُرمَیّاتُ هُوَالُفَتُوتُّ الْعَیَن مُرْجَابُ نهارامپرور د گارطاقت ورهبَی سبے اور غانب معبی ۔ وہ صِ طرح جا ہے ی قوم کو ملاک کریشہ ،اعمل کے راستے میں کوئی چیزر کا وہے نہیں بن سکتی ،انس نے کسی قوم کوطوفان کے ذریعے ملاک کما مسی کوتنز کھیم موا بحصيح كمرتباه كميا ادركسي كوبطنخ اصه زلزله بمصبح كمسنا بودكرويايه وه سرحبز برياب سیے اور حوجلستے کر گزد ٹاسسے ر

<u> نیزا! انگیری ده انیت کے انکاراور نبی کی مخالفت کانیتجہ یہ نکلا۔ کی</u> میرا! <u>انگیری ده انیت کردی ہ</u> اَحْدُ اللَّذِينَ ظَلَمُ مُواالصُّمُ فَا الصَّمَ اللَّهُ الربح الياظل كيف والول كومِ في في . أبميرس بينخ آئى اورجبياكه دوسرى حكرا أسب بنلج سے زلزار عبى آيا فَأَصَبِ حُوا فِي دِيَارِهِ مُرجِبُونَ بِي مِركَةُ ومانِ وَكُول یں اوندسے منہ گرسنے صلے رحب زلزلم اسے تزاد گوں سے یا وال محفظ حلتے میں اور وہ او ندسص منرگہ پڑستے ہیں ۔ قوم مثود کے ساتھ دھی البا جى بوا - التَّرِنْ فره با وه اليه بهنگُرُ <u>كَانَ لَكُمْ كَوْنُمُوْ الْعِيهُ كَانَ</u> كريكم وه إن بنيور مي مي يا دسى منتق ان كى تمام بستبال يان مِرْكُنْ أور وط<sub>ا</sub>ن كونَى فرنبت لْمِظر نهين أنا تفاحالا نحه عن مس*كم علا تَصْمِين أ*كِيه

ښارساسته سوقصياست اورشهرا ؟ دينهه بيطلم کانيتجه خاه طلم سرکفرونیک مسرفترسمنن بهر رنبی می توان ، شعا مُرالسُّر کی توبین اور <del>عز آنیم</del> اسمے انگار کمانتیجدالت کی تباہی کی صوریت میں نکلا ۔ اک کے مراہے مرائے محلات تھے جروبران *بوسكُّةُ ادراكُ من سينے والا كو بيُ*متنفس *و ياں يا قي بذريخ - اللَّه* نے تنامزنا فرانوں کو ہلاک کردیا۔

اس واقعه کوالمٹرتعالی نے بعدیس آنے والوں کے لیے اعت عبرت ارتبيه عبرت اورتنبير ناديا سه وزايا آلاً إِنَّا ثُمُودً الكَوْرِيَّ الْعَالِمُ الْمُودِيِّةُ الْمُعَالِمُ توم مثود سنسلینے رہے سکے سائھ کھٹرلیا، اٹس کی توجید کا انکار کیا اربنی لى النمانى كى آلاً فعُسُدًا لِلشَّمُوَّةَ خردار! دورى اور الاكست ب توم متود کے سیے . تُعِد کامعنی دوری سے بینی وہ خلاتعالیٰ کی رحمت سے دور ہوسکے اور تعد کا حن طاکت میں اسے ۔ جنانے براد معن مان ست إلىك نا بودم وسكُّتُ به تواس دنياميں عذاسي آيا اور نم خرسن كامرحله اتھی آ گئے ہے یعرصنی تنبیہ کی عاربی سے کر سوعفی رہب تعالیٰ کے سائقة كفر كريب كا، وه ريج ربيس سے كا - برزستجيس كريہ بيزا صرفت قوم عادیا فوم ممود کے سیامے میں مکہ سرنا فیران ایسی مہی میزا میں کیرا کہ سكائسين ، مَاكُل الملكب اليف قالان أصال كي مطابق سمى فرديا قيم کرمہلست دیںا رہاہے گروہب وہ مہلست لیرری بہوجاتی ہے ، تو اس کی گرف*ت آ*حاتی ہے ر

سامان

سورة هدود ۱۱ آیت ۲۹ آیت وصامن دَلَبَّة ١٠ درس بستم ٢٠

وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَا ٓ اِبْرُهِ يُمَ يِالْبُشَرِي قَالُوُا سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ فَنَمَا لَبِثَ أَنُ جَآءً بِعِجُلٍ حَنِيلَ إِن ا فَلَمَّا كُلَّ آيَدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْءِ نَكِرَهُمُ مُ وَآوُجَسَ مِنْهُمُ مُ خِيفَةً \* قَالُوا لَا تَخَفَ انَّا أَرْسِلُنَا اللِّ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَامُرَاتُهُ ۚ قَايِمَةٌ ۗ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنْهَا بِاسْحَةً ۗ وَمِنُ وَرَآءِ إِسُطَقَ يَعْقُوبَ ۞ قَالَتُ لِوَيْكَتَىءَ ٱلدُوانَا عَجُوٰزٌ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْعًا ﴿ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءُعَجُنُّ ۞ قَالُوْاً اَتَعَجَٰبِيُنَ مِنَ آمُرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكُتُهُ عَلَيْكُمُ آهُـلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ خَجِيدٌ ۖ ۞ فَلَـمَّا ذَهَبَ عَنُ إِبْلِهِيهُ مَ الزَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشُرِي يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيهُمَ لَحَلِيهُ ۖ كَا اَوَّاهُ مُّنِينُبُ ۞ يَالِبُرُهِي مُر اَعُرِضُ حَنْ لَهَذَا ۚ إِنَّهُ قَدُجَاءَ آمُرُ رَبِّكَ ۚ وَإِنَّهُ مُ النِّهِ مُ عَذَابٌ غَيْرُ

مَرْدُوْدٍ ۞ توجیسے اور البتہ سخیق کئے ہاسے پیجے ہوئے ابراہیم علیالسلام کے پاس نوشخبری سے کر ۔ اسوں نے کیا سلام ۔ ابراہیم علیہ السلام پرسے ، سلام ہے کہا

مشرے (ابراہیم علیالملام) کھ زیادہ سکر یہ کہ نے گئے ایک تلا موا بچھڑا ( کی جب وی کم اُن کے اِتھ اُس کی طرف نہیں پنج سبت تر ادیرا سجا اُن کر ادر محس کیا اُن کی طرف ست خومت ، وه کنے بنگے ، ر خومت کما ، بیٹک ہم بیسجے ہوئے ہیں قرم لوط کی طرف ﴿ اور اَن کی بیوی محفری تعی ، بیں وہ بنس یٹی اور اُس کر ہم کے خوتجری دی اسحاق (بیٹے) کی ، اور اسحاق کے بعد بیقوب (بیتے)کی 🕙 وہ کینے 🖏 تعجب ہے میرے ہے کہ اب میں جنوں گی اور یں بڑھیا ہول۔ امر یہ میل خادند نجی بوڑھا ہے .یہ تر البتہ عجیب پیز ہے 🏵 وم کے گئے ، کیا تر تعبب کرتی ہے اللہ کے محم یہ ، اللہ ک رحمت اور اُس کی بکتیں ہی تم پر کے اہل بیت ! بیک وہ تعرفیوں والا اور بزرگ ہے 🕝 پس جب دور ہو گی اہاہیم علیہالسلام سے خومت ادر اُن کو ٹوٹخبری حاصل ہو گئی ، تو وہ جنگ کے کے جائے ساتھ قرم لوط کے بائے میں ﴿ بَیْكَ ابرابیم علیالسلام البته برست بره بار رزم دل) اور رج رح مرتصف وله تے 🚳 (ارشاد ہوا) کے ابراہیم علیاللام! جھوڑ دو اس بات کو ، بینک آچکا ہے تیرے رب کا محم اور إن لوگوں كے ياس آنے والا ہے ايا عذاب حب كو لوايا تبيں ما سكة 🚱

گذشترکی دروس سے مختلف انبیادعلیهم السلام کی تبییغ کا تذکرہ جور دلے۔۔۔۔ حضرت نوح علیدالسلام ، حضرت ہودعلیدالسلام ،حضرت صالح علیدالسلام نے قوم کوسی نصیصت کی کہ لوگو! السّر کے سواکسی کی عبادت نذکرو - اپنی عنظیوں کی معافیٰ آگ اورائی کی طرف رجع رکھو۔ الن نافر ہان قوم ہودکو تیز آندی سے آکیوا اور ائی کی طرف رجع کو فال میں تباہ ہوئی ، قوم ہودکو تیز آندی سے آکیوا اور سے بینجا اور نیچے سے ذلہ لہ آلی حی الیون سے میں اور سالح علیہ اللام کی قوم کے لیے آئیہ سے بینجا اور نیچے سے ذلہ لہ آلی حی رہے دیا ۔ امام شاہ ولی تاہی شی حی رہوئی کی اصطلاح میں بیر تذکیر آ یام النہ سے ریہ لفظ آ کے مینی علیہ لا اللہ اللہ کے واقعہ میں آ رہا ہے اور دو میری علیموں پر بھی می جود ہے ۔ تذکیر کا معنے افرات اور نا فرانوں کی منزا فرن کا ذکر فرایہ ہے اکر لوگ ان واقعات النہ اللہ کی منزا فرن کا ذکر فرایہ ہے اکر لوگ ان واقعات النہ اور نا فرانوں کی منزا فرن کا ذکر فرایہ ہے تاکہ لوگ ان واقعات کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے ۔ اس نا فران قوم کو بھی النظر نے واک کیا ، تاہم واقعہ کی انتخار میں تہدیہ کے اس نا فران قوم کو بھی النظر نے واک کیا ، تاہم واقعہ کی انتخار ہے کہ اس نا فران قوم کو بھی النظر نے واک کیا ، تاہم واقعہ کی انتخار ہے کا تذکرہ ہے ۔

ارپیمائید کوبٹارٹ

رسول النانول میں میں ہوتے ہیں اور ملائکہ میں ہیں۔ بیاں جن رسولوں کا ذکر ہے وہ فرشتے ستھے اور تفنیری روایات میں ان کی تعاد مختلف بتائی گئے ہے۔ بعض نے تین، \_\_\_\_\_ بعض نے عار، بعض نے جید اور بعض نے بارہ فرشنوں کا ذکر کھے یکٹر کسی جیج حدیث میں ان کی تعارد ذکر نہیں گی گئی ربعض تمفیرین فراتے ہیں کہ برفر شنے جرائیل ، مکائیل ، اوراسرافیل تھے ۔ مبر حال وہ فرشنوں کی ایک جاعت ہی کیونکر بیاں پرجمع کا صیغہ استعال ہؤا ہے ۔ اور حوالیا رت وہ سے کرائے تھے اس کے متعلق آگے موجود ہے کہ میرا براہیم المیلا اسکے موجود ہے کہ میرا براہیم المیلا اسکے موجود ہے کہ میرا براہیم المیلا کی دان کے فرزند کی بشارت تھی جس میرا براہیم علیہ السلام کی بیش کریے تھی کریے تھی کریے ہی کہ بیٹونٹی میں باتی ہے کہ بیٹونٹی تھی کریے تھی میں باتی ہے تھی اسلام کی لڑھی اسلام کی لڑھی کی میری کو شری خوالی ہی اسلام کی لڑھی کی خوالی ہی بات ہی ہے کہ بیٹونٹی میں اسلام کی لڑھی کی خوالی اللام کی لڑھی کی خوالی ہی اس ولات سے آگے مہدت بڑے جلیل احتررا نبیا وعلیا لاکم کی خوالی کی کا فیصل ہی ۔ دوسری طرف ایک ناہنجار اور بر سجنت قوم کوتا ہو کیا جا

کانے ہیں فرمحس کونے تھے۔ مہان جی میں وہیل فرعواں تھے، اُسے

انے ان کی خاطر مرارت کے یہے فرری انتظام کیا۔ فکھا کا اُنکہ بھٹ فرکا کا فکھی خاطر مرارت کے ایسے اسپ اسے دیچھا کہ مہانوں کے انتظام کی طوت بنیں بڑ معرسیہ ہیں منہ کر کھٹ ہو آپ نے اس کو اُولا سمجا کہ کہ کا بات ہے مہان کھا نا کیموں بنیں کھانے ؟ اٹس دور کا یہ دستوری کہ کہ کوئی دیا تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ کسی تحص کا کہ کوئی دیٹن اپنے دیٹمن کا کھا انہیں کھا تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ کسی تحص کا کہ کوئی دیٹمن اپنے دیٹمن کا کھا انہیں کھا تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ کسی تحص کا کہ کوئی دیٹمن اپنے میں اور ایس کے ساتھ دیٹمن کرنا درست بنیں اور ایس کے ساتھ دیٹمن کرنا درست بنیں ، اگلی آپ میں میرسی آرا اس کے ساتھ کھا نے بیاں کوئی اور ایس کے ساتھ کھا نا بیش کرا ہمیں کے ساتھ کھا نا بیش کرا ہمیں کا میں میں میں میں میں میں میں میں موسے کے دائش دقت ابراہیم علیا لیام کی زوجہ محترم ہی معانوں کی خدمت تواضع میں مدھے سے قریب می کھٹری تھیں ۔

شاه عبدالقادر مف قران فران برابر معلیاللام کانون می متلام فاللام کانون می متلام فاللام کانون می متلام فاللام کانون می متلام فالله می فرشت التاری طون سے عزاب کے کراور شان عضب اور استقام کا مظهر بن که قوم لوط کی طون جائے سنھے اور اس کا اثر ابرا ہم علیاللام کے قلب مبارک پر طرد کا تھا ، حب فرشت میں آرا برا ہم فرشت میں آرکھا آمنیں کھلتے والگا کہ تھے جسکتے فرم نہیں توقع مروط کی اور کھا آمنیں کھلتے والگا کہ شرکت الله قوم کو کی مقام میں ترقوم لوط کی طون جماگا ہے تاکہ انہیں منزادی ،

اس موقع بہنجوش منسری کے دلال اوی نہیں ہیں ہی ہم یہ باہمی تفسیری روایات میں موجود ہیں وان میں سے ایک بات اہم ابن کشیر سنے بھی اپنی تفسیر میں بیان کی ہے ۔ کے جب ابراہیم علیالسلام نے معاندل سے کھانا نہ کھانے کی وجہ بچھی

تدوہ کہنے سکے کرمیربغیرقمیت ادا کیے کھانانہیں کھاننے ۔ آپ نے فرا با اجهاعيراس كهالني كي قبيت ا داكشو . فرشتور في تعميد في والنات کی توارا ہیم علیدالسلامہ نے فرہایا کم کھانے کی تعمدیث سے سے کر کھانا تھوج رنے سے کیلے الٹرکا ام دیعی دیٹ پر اللّٰہِ الرَّحْتُ لِمِن الرَّحِيثِ چر لہوا ، رکھانا کھا محصے کے بعد الحک مُدُّ بلکہ کہو۔ اس بر فرشتوں نے ایک دوڪ ري طرف ديجيد که که اس شخص کا اخلاق اتنا عالي سب جيجي ٽو التلرتعالي نے اُسے اینافلیل نبار کھاسے ایب اور تحبیب وعزسیب إسندي بيان كرماني سيت كرحبب فرشت كفانا كحنا في سكم سلم تيار نيس موسيع تف تدجيرانيل عليه اللامرسن السسط بوسف محطات كى طرون اشاره كيا توالسُّر سَك أسس كوزالده كرديا اوروه اعظ كوهن مُس بندهی تبوئی این مال کے ایس علاگیا۔اس قسمرکی انتیں بطور معجزہ تو بیش اسكى بى اسمىلىد واقعات كى كوئى ميى رواليت موجرد نىسى --اس وا قعد است حضرت ایرایه مرعلیدانسلام کے علم عنیب کی نفی بھی ہونی ہے۔ آب اُک فرشتوں کران ان سمجھ سے تھے ادر اسی سلطنیں کھا 'ابھی سپیشس کیا ۔ عصرتِ انہوں نے کھانے کی طرف رغبست نہ کی زاسی کرخوف ہی محسوس ہوا۔ ظاہر ہے کران کے فرشتے ہونے كاعلم آب كواس وفت بهب نهين مؤواً حبب بهب كمراب كوشلايا رنہ سطی تیر سکے لوط علیہ اسلام کے واقعہ مس بھی ہیں باب آرہی ہے ہنوں نے بھی فرشتوں کوالنان ہی سمیا **نونہ صرف ایراسیم علیہ السلام** کمکرالٹھرکے سا رہنے انبیا ، تواز است بشرسیت کے سابھ منظمی ہوتے ا میں اور ان نیت سے لاز ات میں بیرے کر کوئی تھی مخلوق علیم کل رنیں ہے مندق کر اتنامی علم مواسی ، تبنا خدا تعالی کی طرف سے عطاکیا جا تا ہیں۔ ذرسے ذراسے کا علمہ ترخزانعا لئے کا خاصہ سبت

مئل<sub>ب</sub>علم غیب

ُوَاللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَا يَدِينَ الْوَ مَنْ وَات بِينِ مِن مُرْمِر فِيزِ كَاعَلَم بِ سورة يونس من تزريه - وكا يَعْنُ بُ عَنْ عَنْ وَكَا لِعَنْ مِنْ عَنْ وَيَكَ فِنْ مِّشْقَالِ ذَرَّةً أَنْبِرِك رب كے علم سے أيب ذره كے بارمُفي كوئى پسزغائب نهیں ، سرحیز علم اللی میں جلی ہے ادر اور محفوظ میں جبی درج يه يَعْمِ عَنِيبِ التَّدِرُ تُعَالَى كَيْ شَانِ بِيهِ يَرِيسى عَلُونَ كُوطِهِ لَهُ بَينِ . حبب ابراسم علبالسلامرا در فشتوں سے درمیات مفتکہ ہورہی عقی ، <u> قَاصَّةُ أَنَّهُ ۚ قَالَمَ مَا مِنْ تَوَامِلْ الْمِلْمِيلِيالسَلام كَى بِيرى بِاسْ مِى مُحَمَّرى عَنَى بِب</u> مُسِمِعلوم بُوا كرمَهمان السان نهيل مكر فرشت من فَضَعِكَتْ تووه مبس مِری مِفسرُن کرام فراتے ہی کرحفرت سارہ اس بیے ہنے گفیں *ک*ر انهيس قوم لوط حبسي غلينط قوم كي الأكت كاسترحل ككيا نفا أسمك الشرك فزايا فَكِينَهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ فَكِينَةُ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ منائی محضرست سارہؓ امینزار ملی سے بہندیدہ اور اوسنعے درسیھے کی خاتون کفیں، آسی مقربین اللی میں سے تفیس یا سے کوساری مرہیے کی خوام ش رہی بہا*ن کے کہ اسب کی عمر ننا ڈافی سال کی ہوگئ*ی اور اُنسونت البهم اليلام عرمارك أيسلومس مال يقي أبي دوسري بيوي وسيم المياليلام بريق بالمصطفط وأس فقيم بجي ضرت ساؤكرا ولا دكى شديد خواب شي بهرسال اس عمرس الترتعالي في السيكراسياني عليراللام كي ولادت كي وتخرى دی اورسائند بریمی تبادیا که وه السرنغالی کانبی اور رسول موکا - اور مصر نرا یا خرنٹی درخوسٹی کی باست یہ سے کہ وکھیٹ گوزگاء اِسلاقی لِکُتُقُوبِ کُ اسحاق بیٹے کے بعد تعقوب بدنا بھی ہُوگا۔ یا تخدار مہم علیہ السلام نے ایک سویجیٹر برس عمر اپنی اور اس دوران بیں امنوں نے معقوب علیالسلام کی پیاٹش کو بھی پالیا ۔ معقوب علیالسلام کی پیاٹش کو بھی پالیا ۔ سبنیا کی نونخبرلی سن کرچھنر*ت رارہ کو بحنت چیرت ہ*وئی قالنگ

کُوکیکٹی اِکڈ وَاَنا عَجُونُ کُا ہِنے! مِں بجیہ کھے منوں گیجب کہ مِں توادِرُصی ہو بچی ہوں اور ہم نجھ ہوں وھٹ کی گئے گئی شکھنگ اور میرا بیرخاو ندابز اہم بھی بوڑھا ہے۔ ساری زندگی ہے اولاد گزرگی ہے اِن ھے مُذَا کشکی جی بڑی بیرتو بڑی جیب بات ہے کہ اس عمر میں میرے وال رہے سامہ کی ۔

بورالتد تعالی اولادعطا کرسکتاہے۔ اور التد تعالی کا انعام تو یہ سب مريخمت الله وكبركته عكيث مريال تريال الترتعالي الدوية ادراس كى تركين مي أهشل الدينت المراسم على السائم كالربيث يمية <del>ابل سبت</del> اور آل <u>سه</u>ے الباہيم عليا*الىلا مركا تحيطه نہ ماور ہے ، ہم زو وسط* من سي يرست بن الله م صَلَ على مُحَدِّدً وَعَلَيْ ال مُحَدِّمُ لِمُ مَا صَلَّمُ عَلَيْ عَلَيْ الْرُهِيثُ مَ وَعَلِي آب کی اولاد کو اہل بہت میں شامل کرتے ہیں جلب کرحضور کا زندج واس میں داخل نہیں کریت ، بیغلط نظریہ ہے قرآن ایک کی آ<sup>ئی</sup>ں بیولوں کے حق میں 'ازل ہوئی اوراولا دنوصلبی ہو نئے بی <sup>ح</sup>یثیت سے میسے جامل سبت میں داخل ہے۔ بیری کو امل بیت سے خادج مُنَا مُحَمَّاتِهِی کی اِت سِت توفرایی کے اہل ہیں۔ اہل ہم ا یہ الٹارکی رصن اور برکتیں ہیں - اِنگھ کیویٹ کے بچین کھیا ۔ التترتعالي تعريفول والااوربذركي والاسصص سنها برامهم عليلسلا

کے گھارنے برچر یانی فرانی ،اگن کو دین کا علم عطاکی ، فررگی دی ،آپ

کے خاندان کو وسسند ،عطاکی اور دنیا کے آنا کال اس خاندان میں
دکھھ نیسے ، نبوت اور رسالت اِس گھیار نے کاطرہ انتیاز ہے اللہ اُلا اُلیم کے اسماق علیہ السلام کی اولا دمیں چار منزار نبی اطالت اور چھراسنی ذات کی دور سری آنائے بعنی شریت اسماعیل بینی السلام کی اولا وسے لیف آخری

نی اور رسول چھارت می رصطفے اسلی اللہ ملیہ وقع کو بعد ان اس لیے فرالا

وم کوط متعلق تشویش تشویش

فَلَمَّا ذَهَبَ عَرْبُ إِبْرُاهِيهُ مَا أَزَّقِعٌ مِسَارِلِهِم علىللسلام ست خوفىز دكى دُور توكَّى فَيَصَاءُ شُدُ الْكُنْمُ اي اوراننير فيصَاءُ شُدُ الْكُنْمُ اي اوراننير في تُخِرُكُ بھی عمل کوکٹی نیجا یا گئے ہے ہے۔ فَوَی لوَطِ تو وہ نوم نوط کے اِرا من بهارس سائفه مسكر المريف ميك. بهال حديد سيم المحص ۔ ہے۔ جوا براہیم علیالسلامہ نے اللہ تعالی کی بارگاہ مس کی درا پنی عرمن بیش کی آب نے فرشتوں سے کہاکہ آب توم لوظ لو الک کرنے کے لیے آئے ہم سکران می تومون تھی وجود ہم ۔ فرایا الماسى بىتى كوملاك كرو كے حساس تن الورون مى كيے مول -تو<sup>ک</sup> نے کہا ، ہمرانسی نستی کوتیا ہ <sup>ہا</sup>یں کریں گئے را راہم علیرانسلام وسومومنول کا دکری ، محصر تیس ومن حتا که خرما یا گیرا که مکومن بور نوفرشنق سنے عیربھی انکار کیا ، ابراہ ہم علیبالسلامر سنے کہا کہ وکا ب توخود لوط علیدالسلامها وران کی موسنه بیا ب سی بل ان سلیے سائھ کیا سلوک ہوگا راصل الرابيم عليه البلام كي توامش عنى كركسي طرح غداب ثل علي في أور ں قوم کر محدوم ارد است مل جلسے - ال کی یہ مدردی اس مے تھی المواهن كالمكال المركب الإسماران على اللام طاع بردار اور تعل مراكب تھے آ ہے۔ اُ قُ اُلْ تعنی آء كر سنے لولنے تھے ؟ اس سے

آب کی نرم دلی کی طروب اشا رہ ہے کہ کسی کو محلیف میں دیجھ کہ آپ ان ہوعال<u>تے تھے ۔ سورۃ اہما ہم م</u>س *آپ کی دُعا فہ کورسٹ*ے فی صَنْ تَبِعَينيُ فَأِنَّهُ وَهِبِي وَتَصِ سن*ے میری الناع کی وہ میرے گرو*ہ م*ن شا*ل يَكِيٌّ فَكُونِ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفَقُ كَرَّحِيثُ ثُرَّا أُورِصِ لَي رت ہے رنیز فرمایا ابراہیم علیالسلام مُرنیٹ کھی نتھ بعلی اب التُدمياسِيّة خفي اسِي بِلِيهَ آبِ بياسِيّة تَقْصُ كُرُسي طرح قرم بِج مَا أب لوط على لا لامرادراك كي يمون كيم تتعلق خاص طور وفحرمند الحقير . أتصراللترتعالي كي طرف سيرارشا دينوا كما بيره يشيخ أغرضو عَنْ هَـٰذَا كُهِ الأَمْمُ اسْخَالَ كَرْجِيورُ دُو - إِنَّهُ فَكَدُ جِمَاءَ أَمْرُكِمُ ردر المحملان فيصله أكاس ولاف م التف حب کولوها یا تنایس عامکتا - به لوگ سرکتنی میں صدیسے بڑھ ہینے ہیں اور ہے ان کے لیے عبرتناک بمنرا کا وفنت آ حیکا ہے ۔ اب آب آن کی نفارش رُكرين اور ابنين عَداب كأمزا حِيجينے دين - بيرفرشنو*ل كاجواب تھا -*

سورة هـود ۱۱ آ*يت >> ت* ۸۳ وما من دانبة ۱۶ ديس بست ديس ۲۱

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِتَى ۚ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِـمُ ذَرُعًا وَّ قَالَ هٰذَا يَوُمُّ عَصِيْكُ ۞ وَجَاءَهُ قَوْمُكُ يُهْرَعُوْنَ الْيُهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُوُكِ السَّيِّيَاتِ ۚ قَالَ لِقَوْمِ هَؤُلاَءِ سَنَاتِى هُنَّ ٱطْهَرُلَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخُذُّونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْ كُورُ رَجُلٌ رَّشِهُ لُكُ ۞ قَالُوُا لَقَدُ عَلِمُتَ مَالَنَا فِي ۗ بَنْتِكَ مِنُ حَقٌّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعُلَمُ مَا نُبِرِيُدُ ۞ قَالَ لَوُ اَنَّ إِلَى يِكُمُو قُوَّةً اَوَٰ إِنَّ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُوُا لِلْوَطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يُصِلُواَ إِلَيْكَ فَٱسْرِياَهُاكَ بِقِطْعِ صِّنَ الْيُلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُّ آحَدُ إِلاَّ امْرَاتِكَ ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهُا مَا آصَابَهُمْ انَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبُحُ الْكِيْسَ الصُّبُحُ لِقَرِيبِ ﴿ فَلَمَّا جَآءُ أَمُرُيًّا جَعَلُنَّا عَالِمُهَا سَافِلُهَا وَٱمُطَرِّنَا عَلَيْهَا جِجَارَةً مِّنْ سِيجِّيلِ ۚ مَّنُضُودٍ۞ مُّسَوَّمَا ۗ عِنْدَ رَبِّكَ الْمُومَا رِهِيَ مِنَ الظُّلِمِيُنَ أَبْبَعِيْدٍ ﴿ أَعَا ترجیمه دادر جب آن جاسے بیسے بوٹ لوط علیاللم

کے پاس، نمگین ہمگئے وہ ااُن کی وجیسے ادر اُن کا وِل تنگ ہڑا ،اور کھنے کے یہ بست شکل دِن ہے 👀 اور آئی اُن کی قدم اُن کے پاس دورتی ہوئی ،اور اس سے پیلے دہ کرتے تے بائیاں . ترکها لوط عیاللہم نے ، کے میری قم کے وگو ! یہ میری بٹیاں ہیں ، یہ تہاسے یے پاک ہیں۔ ڈرو اللّٰہ سے اور نہ رموا کرو مجھے معانوں کے باسے ہیں ۔ كيا تم ين كونى سجد والا البان شين ہے 🖎 كينے گئے وہ البته شخقیق تو جانبا ہے کہ نبیں ہے ہیں تیری بیٹیوں می كوئى رغبت ،اور بينك تو بانتا ہے ہو ہم چاہتے ہي ك (لوط على لللام في) كاش أكر ميرسك المر قوت بوتى يا مي یاء پیڑا کسی متعکم کاشے کی طرف (۸) کھا دوشتوں نے ) ك نوط على اللام ! بينك مم تيرت رب ك ييب بوث ہی ، یہ ہرگنہ سیں پنج کس کے تیری طرف ۔ پس تو لینے محصر والوں کو سے کم انت کے جفتے میں مکل ما ، اور زبیٹ کمه ریکھے نم میں ستہ کوئی ہمی، منگر تیری بیوی ، بیٹک اش کو پینینے والی ہے وہی منز عبد اُن کو بینیے گی ۔ بیٹک اس کے وعدے کا وقت صبح ہے ، کیا صبح قریب نبین (۱) یں جب آیا جارا محم، کر وا ہم نے اُن ربتیوں) کے اُدیہ واسے مصے کو نیجے ،اور ہم نے برمائے اُن پریجنسر کھنگ تہ بہ تہ (۸۰ نثان لگائے ہوئے تیرے رب کے پاس ، اور نبیں تھے وہ نظائوں سے زیادہ رُور 🕀 م كذشة أياست بن عدرت الإجيم عليه الدادم كو دى جلسف والى بشارست كا ذكر

سے اور عبہ لوط علیہ السلام اور آب کی قوم کا تذکرہ عظا، در اسل صنمون کا میں صدیبے بوسال صنمون کا میں صدیبے بعض سابقد انبیا اور اسکے تعدل میں ہے۔ بعض سابقد انبیا اور ان کی قوم کا خال کی توم کا خال کی بیان ہو بیجا ہے۔ اور بھیرا آن کی کا فرانی کی بابر ان قوموں بیج عذا ہے۔ ایس کا ذکر بھی ہو بیجا ہے۔ ایس کوط علیا لیال مرکے واقعہ میں سے میں اسکار کر بھی ہو بیکا ہے۔ ایس کی قوم پر عذا ہے۔ ایس کی توم پر کی توم پر عذا ہے۔ ایس کی توم پر توم پر عذا ہے۔ ایس کی توم پر توم پر توم ہے۔ ایس کی توم پر توم ہی توم ہے۔ ایس کی توم ہے۔ ایس کی توم ہے۔ ایس کی توم ہے۔ ای

کو بھریت کے کنار ہے آیا دسدولم ، آمورہ ، دوامہ اورسولیہ وغیرہ بتیول کے اُشْنُرول کو تبلیع کر ہے ہر امور فرا ہا ، بیرنا بیت سرمبروٹ داسب علاقہ أبادى ممروبين تحييه لاكونفوس تبشتل عقى لوط علبالسلام سف اس فوم س لمباعرصه كخذاراءانسي قبيمهم شادي كي اورعير دوسجيا لطبي بيلا بوئمراكور یهیں وہ من بلوغیت: ﴿ كُلِّي بينجيسِ ابن لوگوں كى بسختى بھتى كەنماپ كى د ش بجيوں كے علاق قرم میں ہے كوئی فرديمي آپ برائيان پر لايا احتى كم بیوی بھی بحردم ہی رہی ۔ توم نوح ، قدم عاد ا در پنٹو دی طرح اس فوم کی عام بھاری بھی کھراور شرک ہی تھتی ۔

قوم عاديس غرور وزنحبرعفا - قوم تمو ديھي اسي سياري پي بتلايھي حب ڪيتر علىالك لامترى تومرناب تول مراتهمي كي مجرمرعتي اسي طرح توم لوط كي خلاقي ہماری بواطات تھلی، سے لوگ شہوت را نی کے لیے مردوں کی ظرف التفا تھے بحضرت لوط علال*ا لام نے ان کو فر*وایا کیل اُسکت يَّعَادُّوُنَ زَّالَشَعِرَاعِ) تَمْ مِدِسَة كُزرِسْنِ فِلْطِلِكُمْ مِدِ قَفَاتُحُ العَادُّونَ زَّالَشَعِرَاعِ) تَمْ مِدِسَة كُزرِسْنِهِ فِلْطِلِحُ لِكُمْ مِدِ قَفَاتُحُ ت کے سیسے حرجیز الگند نے فطری طور میمقرر کی ہے اتم سکسے ریخه فطری چیز کو اختیار *کرستے ہو۔ انگز کا فران سے کرواط مین* باری سب سے سیلے اسی قوم میں آئی سے شیطان نے حاری کما سيرهبي بيلا جرمه بسنت ليؤنحه سربر لوفطرتي بسبت وبوط عليه لسلام تسمحقا سے باوجود سے لوگ نہ تو ایس ہے ایمان لائے اور نہ ہی اس قبیع حرکہ سے ار اسے ملیداس راصار کی شتھ سے ۔ بالآخر دیگر افرانوں کی طرح اس وم بریھی مندا تعالیٰ کا قبر وغضنب 'ازل ہوا اور ساری قرم ہلاک موگئی بالسلام سکے اس فیشتوں کی امرکا تذکرہ گذاشتہ درسی ہو چکا ہے - ال کا اگلا برف توطعلیہ اکسلام کی قرم پرعذاب ازل کرا عقا اور آج کی آیات ہیں اسی بانٹ کا ذکر سبے ارشاد ہو ہے وکھا عَمَالِهُ مِنْ أَيْسُكُ كَا لَهُ طِأْجِب بِمَا رسى بِصِيحِ بُوسِكُ فرشَّت لوط علیہ السلام سکے ایس ا کئے رہے فرشنتے حسین وحبیل نوحوان لٹاکور کی شکل یں تھے ملبتی بیں آ کرانٹوں نے توط علیالسلام کابیّہ بوجھاکہ ان سے بہا ہں حبب اُن کے اِس بینچے سِنی بھر ہے۔ و کو اوط علیا اسلامتہ کیس ہو كَنْ وَجَنَّا وَ اللَّهِ مِنْ أَدْرُعَا اوَراكُ كا دِلْ نَكُ بُوكُا - زرع دراسل بازوکد کیتے ہیں سکٹراس کا کنابہ دِل پرمپو تاہیے۔ بوط علیہالسلام بڑے تنگدل موٹے کیونکم آپ جا سے سفے کہ آپ کی قوم سے لوگ را بران بریت بین اور میره ما اور کردی کریں سکتے

فشتوں ک*ی آ*مر

يهال بجى ديما الرابسي عليالسلام والى باست كالعاده بهور ولسسيت نرابرابيم كمعطر سكا ادريزلوط عليه السلام سني حا أكرير تر فرشتے ميں ، وہ تران پي ان ان سطحة سُنِهِ -اَگراب کومعلوم ہُوہا کہ یہ فرشنتے ہیں توا پ کونجنگیں اور تنگدل ہونے کی کیا صرورت سے معلوم ہوا کہ النٹر سکے بنی فیب وال رنبیں ہو بهرمال لوط علیمانسلام سنے قدم کی طرف سے خطرہ محریں کرنے ہوگوز ہا ؟ وَقَالَ هَـذَا كُولُمُ عَصِيلَ يَرِرَرُهُ الْمَثَكُلُ دِن آگياب، الجهآب اسى مورج ومجاريب سننف وَجَاءُهُ قُومُهُ يُهِسُ عُونَ إِلَيْهِ كُراسِ كى توم آىپ كى طرف دوراتى ہوئى آئى۔ يُنهُ رَعْمُونَ آئىرچىمجول كاصيغ سے پھڑمعیٰ معروصت ہی سے کہوہ اُدگ دوڑ تے ہمد ہے آ نے اُوجا لڑکول کی آ مرکی خبر لی توفوراً برائی سکے ارادے سے آگئے اور ان کی مات يرَ فَي وَمِنْ فَكِ فِي كُولَ كَانُولَ لِمُسْمَلُونَ السَّيِّالَتِ كراست بيلے تھی مائٹوں کا ارتکاب کرتے تھے بسورۃ العنگوت میں ہے ُوَنَّالْقُوْنَ فِي لَا مِنْ كَامِرُ كُلِي الْمُسْكِرُ ايَى مُعْلِمو*ل مِن رانيا*ل کمیتے تھے بگویا برائی کے تحطے عام ارتکاب یا س سے علی الاعلا<sup>ن</sup> اعتراف كمدني ميرضي انهين كرئي ننام دحيانهين عفي اس خلامت وضع فطری برائی کے علاوہ وہ مما فرول کو لوٹ سیلنے تھے، ان بر بمقر میسنگتے ننے ، کبوتر ازی کے شوقین تھے اور طرح طرح کی فنول

بانمبل کی روایت کے مطابق قوم کے لوگ لوط علیالدلام کے بوط علیالیا پاس آئے اور کھنے نگے کہ جو معان تمہا کے پاس آئے ہیں انہیں آئے سی پیش کن حولہ نے محرود کا کہ ہم اپنی قیسے خواہش کی تکیل کرسکیں ۔ لوط علیہ السائعہ برلینان ہوئے قبال کی فوج دھنے گڑے بہت آئی کے سکتے لے میری قوم ! یرمیری بیٹیاں ہیں ۔ ھمن اُطُلِق کی کھی میں تمہارے ہے

یکیرہ میں - اِن سے نکاح کرے این عنسی خواہش کی تھیل کرلوکونکہ اللّٰہ نے انہیں اپنی مقصد کے بیاے بدا کیا ہے بعضریٰ کامرفزا نے بر کرا کر ط على السلاميري اسى بيشا ل مرا دېر توقه يمركو ليا كي اور سحيا ل نے محیلے برمینکٹ بھی درست بھی ہم کھیجے ات رہے کراسے کرایو طاعلہ لیاد کی **ن ا** دنیان خنین کمونکه آب کی توصرف و دمی بیشیان بخنین اور و د لوگ بست زا (<sup>3</sup> يس سع أب كى مارس فقى كراك بالليدو! ی بیمان میری بیمال بر سمیونکه نبی ساری قوم کا بایب موتاب نے اُن بچیوں کو ق ضائے شہویت کے بیلے پیداُ فرا باہیے ، *اسڈانم انکاح* علل کرواورغیرفطری کامرست ازآجا ڈی آئیے نَا تَقَوَّوا اللَّهُ يَسِ السَّرِّتِ وَرَحا وَ اور مِركَناكِ اسَ كام زمرو . فینیفی اور مجھ مہانوں کے بارے من وا والا آ دی نئیں ہے ہے کہا کرئی نیک جلین اور دانا اُوکمی نئیں ۔ قَالُوْا قِرِيكِ لِأَكْ كُنْ لِكُ لَقَدْ تَعَلَّمُتَ مَالَكَ الْحُوْ مُلْتِكَ مِنْ حُقِّلِ لِيهِ لِيطِ عليه السلام (أنسب ما منت بس كراتكي سا مِن مَا رَسِيَ لِيهِ مُونِي رَخْتُ نِيسِ أَوَ إِنَّاكَ لَتَعْمُلُهُ مِنَا نَرْدِ اور آب ہارسے اراد ہے کو بھی حاسنتے ہیں ، مہم تدا پنی خوا ہی صرور پور*ی کمدس سکے ۔ اس پر لوط علیالسلام سے نت پر لیٹان ہو سکتے اور* قال فرہ اِکٹُ اَنَّ اِنْ اِنْ اِلْمِ قَعْقَةً الْمُاسْمِيرے اِس تبہارے مقابلے كيليه طاقت برتى أفرأ وتقى إلمك رُكُنَّ شَدِيدٍ باستَّحْدُ كُلْر ی طرف پناہ کچڑا کا ۔ و نکہ آسی اُس قرم کے فردنہیں تھے اس۔ ىذكوئى آئىپ كى مادرى ھى اور نەسى كوئى ايل ايبان مۇجود تىھے جوآئىپ كو مروکمیتنے، تواس لیے آپ نے نایت اصطلاب کی عالت میں رہنی زان سے فزمایا، کاش کریں تمہارے متعالیے کی طاقت رکھوتا ۔ محدثينا وترغسرن كرام فرمات بس كراش وقت بوط عليمانسلام سي

ۆركىياتىم ئىكدار ذمن بین بربات علی که خانخواسد اگراک کے ممانوں کی تدلیل ہوئی تو وہ وہ اس قرم کے متعلق کیانظریہ قائم کریں گے۔ چائی یہ بات آپ نے ممانوں کی دل جو نی کے مینے بیارے دفاع کی کرشنس کررائی ہے ۔ یہ کاکہ وہ سجہ حالیا ارش و مبارک بھی ہے دکھے کرشنس کررائی ہے ۔ یہ حضور علیائی للام کا ارش و مبارک بھی ہے دکھے کہ اللائے کہ قوطاً گفت کہ دھے ان کیا گوگ الملائے کو گوٹ منت کے بدائی تا کی الملائے کو گوٹ منت کے بدائی تا کی خاصے میں مراسلے کہ وہ تو مرابطہ التا ترائی کی بنا ہ بی تھے ، ممکر یہ مطاب اضطار می حالیت میں اوا کر ہے سے متا اس میں اوا کر ہے سے تھے ۔ تاہم اندیں اولئو تعا سے کھا اس میں اوا کر ہے سے تھے ۔ تاہم اندیں اولئو تعا سے کھا اس میں میں میں اوا کر ہے سے تھے ۔ تاہم اندیں اولئو تعا سے کھا است میں اوا کر ہے سے تھے ۔ تاہم اندیں اولئو تعا سے کھا است میں اوا کر ہے سے تھے ۔ تاہم اندیں اولئو تعا سے کھا است برکمال مجم و سرتھا ۔

سورة فمرمیں بوجودسی کرجیب قرم کے لوگ ہجومہ کریکے آگئے رفشوں وه اندر داخل بهونا چلسبت منها در لوط عليه السلام أن كوروك سريع مي العالم <u> - تھے توجیرائیل علیالسلام نے حضر لوط علیالٹا کا حقہ بحرط کر انہیں : جھے</u> شا یاحالانکر آگی کوهلمه می نهیس تصاکم انس کاههان جسرائیل علیبان فا ہے ، پھر جبازیل مسنے ابنا ذرا سائر ہلایا تر النٹر نے فرایا فیطمک کے سے اَعُيْنَكُ هُوْ مُورِكُم بَمِهِ فِي أَنْ كَي أَنْحَبِينِ بِي مِثّا دِسِ اوروه سب اندِ ہے ہو سکتے مگراس ملے إ وجود وہ شؤل ٹؤل كر مهانوں كوتلاش كيهتے سے رہیم فنا اُگوَا فرشتوں نے کہا بیالمق طرْ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لے لوط ابنٹک ہم تیرے رہ کے بھیجے ہوئے فرشنے ہُں۔ آ<del>کُ</del> يَّصُوبُ لُغَ الْمُذِكِّ بِهِ ٱبِ بَكُ مِرْكِيهِ مَنْ بِينِي عَمِينِ مِنْ الْمُعَ الهٰهُ الْهِ الْمُ بريثان نسول سائفهي التُدكا حكم رؤا فأسرُ بأهُلكَ يقِطع مِّن للَّنْكِيلِ أَبِ لِينَ كُفروالال كوسك كردات سُمِّح حَصِيم سِيطُ مِأْسُ قَلْ يَكْتَفِتْ مِنْ كُمُ آحَدُ إِلاَّ امْراً تَكَ اورتم بس عَكُوني بھی تتھے کیا کے کرن دیکھے مگر آپ کی بیوی .

ہ بنیل کے بیان کے مطابق لوط علبالسلام کی بوی ہے ایکے ساتھ ہی بتی سے نکا کھٹری ہوئی تھی مگر راستے میں اس کے دیکھے لیٹ کر دیکھا اور كهاكم التترسف مبرى فوم كواسى وفت مسنح كردياء اتنى باست عقى كروه عويت نمک اور مخفر کا کھمیائن گئی مفسرین بیان کمیے ہی کہ حب آپ کی بر<sup>ی</sup> ن يهي بيظ محرد تي الراس ير التوكى حانس يك ايك يجتر برسا اور وه ا و این میرکشی و و کافره هنی اور در برده کافرول سے ساتھ ساز از کر بھی گئی ۔ میرک ہوگئی۔ وہ کافرہ هنی اور در بردہ کافرول سے ساتھ ساز از کر بھی گئی ۔ اگرچیہ وہ لوط علیبالسلامیر کیے نکامیے میں بقی محکمہ امیان بنہیں لائی بھتی اور من فقول اگر چیہ وہ لوط علیبالسلامیر کئے نکامیے میں بقی محکمہ امیان بنہیں لائی بھتی اور من فقول کی طرح آب کے سالھے جی رہتی تھی۔ یا دستہے کہ اُس نیا سنے بیر مون اور کافڑہ كانكاح درست مقام جارى المست كي البترائي دؤرس ببي اليانكاح روالها مكر بعد بي طب ممنوع قرار ديرياكيا واب سي مومن آدي كا نكاح كسي كالره يا مظرکہ سے نہیں موسکا ربعی فرانے ہیں کہ آپ کی بیری آپ سے ساتھ كلى بى نىيى مى نائم الله ن فرايا إنك مُصِيدً ها ما أصابهم مع ار اُس عورت بریمی ویری افت آنے والی مقی جو باقی قوم کے مقدر میر ہوچی تھی . اور عذاب کی آمر کے متعلق اللّٰہ نے فرا<u>لا اِنَّ صَوْعِ مَا هُمُ مُ</u> التصبيح بشيك ان كے وعد سے بعنی عذاب کے ازل ہونے كاوقت صبح مقرر كما كما تقار كليس الصَّبِيُّ لِقَن أيب كياسِ قريب نهر ب ہے . فرشنوں نے لوط علیہ السلام کوتیکی دی کم میے کے وقت ان کی ىلىن بۇرى بومائىگى اورىھراك بىلىنداسى نازل بومائىكى ا-التدنعاني كي يحميك مطابق لوط علياللام التي مجيول كوسك كرات کے آخری حصیے میں مبنی کئے اور پیچھے کیٹ کرنیس دیکھاجب کافی دور چلے گئے ترجیح کا وقت بھی ہوگیا۔ بھر کیا ہوا۔ هنگھ ایک کا أمرينا جب بهار عداب كالمحراكي حقلت عاليها سافله تويم خالديتيوں سكاويروك حصر كرنتيج اور نيجيوار كأويركرويا مارى بستيول كم السطي كروكھ

مىلگا ئوطىلىد كى بيوى

غد البي آگيا

دياً بيؤكر وه لوگ كام مي البيخ كرتے تھے اسے ملاوه فرما يا قَامْ طَوْفَا كَايُمُ مَا جَارَةً \* صورت میں تھے۔ اور مَنْفَ حَرْجِ برہم خرتہ در ندبرس کرے تھے مُسوّمة وه بخفرنتان زده هی ستھ عِنْدُر بَّلْکَ سِيرے پرور دگار کی طرف ست مرسحفيري التهرس نشان سكافيه كنق إنام تحد فيه تنص كرير فلأل مرار کے سربر سنے گا، بہ فلال کی نشیت میں پیوسٹ، موجائیگا اور پہ فلاں کا خاتمہ کر دیگا۔ بیانچرمبیح کے وقت سا را علاقہ درہم ہر بھر ہوگیا۔ پرعلاقہ بحرمیت کے کنارے بیروا تعہدا وراس کے یا نی ایس انتراتا سے نے ایسی خرابی پیداکردی کر منزا روں مال گزیسنے سے اوجودات کے بھی ٹھھیکٹ ننیس ہؤا ۔ توالٹٹر تعالی نے کفر، شرک اور لواط ن کی بہار لو کی دمسے ران کو الیبی مسکب سزاییں بتلا کیا کہ حیدلا کھ کی آبا دی ہیں سسے اکیب فردیھی زندہ مذہریا ، سوائے اوط علیال اللم مراور آ ہے سی مجیوب الترنعالي سنے فرایا و کھاچی مِنَ الظِّلمة لَن بَعَد مُسِد بِهِ عذاب ظالمون سين تحجيه زياده دور نبين ساس سيربيلي اقوام عاد ، تمود، توم نور وعنبره بريمني زيا ده عرصه نهبس گندا بخا كه استرتعالي كي كونت آگئی بہی است ملح اور عرب کے مشرکین کو بھی سمجیانی عبار ہی ہے اور بعديس آسف والول كويهي تبائى حاربهي سبير كربا وركهو! التُتركي مسنزا ظالمول ستے دُورنہیں سے ۔اگریملی قربیں اس قسم کے ظلم کی دجہسے ملاک ہوئیں قرانسی سزاقم ربھی آسکی سہے عرب او کی بحرمیات سے تناسي مصرتجارتي مفركي دوران كزرست تعيد، شام ، فكسطين يا مصرك بلے مى استان أفران أجرى مدى بتير ل كوليكھتے سے التُركي اَنْ كومَتنب كها كم ويجهو! إن توكوب سنے ا فرما ني كي توصفي ہی سے ابید ہو گئے 'اگرتم بھی شرک ، کھر ایسعاصی ہرا صار کردیے ، اُوڈدا کا عذر کہے وہ کسی دفات مجی اُزل ہو یکنا ہے

ومامن مآتیة ۱۲ درس بست و دو ۲۲ درس بست و دو ۲۲

وَإِلَى مَدُينَ آخَاهُ مُ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمُ مِّنَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِينَانَ اللهَ عَلَيْهُ وَلَا تَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِينَانَ اللهِ عَلَيْهُ وَخَلِيرٍ وَّالِيِّ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَالْمِينَانَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَالْمِينَانَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَالْمِينَانَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

اس سورة مبارکہ بیں ناریخ انجاء علیہ السلام کے خمن میں جھنواست دیا آئے اور گورط علیہ مالسلام اور ان کمی قوموں کا حال بیان ہو دیا اسلام اور ان کمی قوموں کا حال بیان ہو دیا است کا تذکرہ بھی موجیا ہے کہ السرے نبیوں نے تی تبلیغ اوا کیر نے اور اپنی اپنی قوموں کو سمجھانے میں کتنی محنت اور کو سنس کی اور میم آئی توروں کا روحل کیا ہوا ، اور وہ سرطر بیھے سے درو اکھا ب کی اور میم آئی توروں کا روحل کیا ہوا ، اور وہ سرطر بیھے سے درو اکھا ب میں متبلا ہو کہ مالا کہ ہوئے ، اب اسی سلطے کی کڑی کے طور ریچھنوت مشعب علیہ السلام کا ذکر میں ہور قام اور کی سے طور وہ سور قام اور کہ کے مطور وہ کی ہوئے ، اب کا ذکر اس سور قام اور کے علاوہ موروں کی میں ہوری میاں کہ کے علاوہ سور قام اور کا حال میں ہوں جاتا ہے ۔ اس کا ذکر اس سور قام اور کو جاتا ہے ۔ اس کا دوران میں بھی آپ کے واقعات بیان ہوئے ہیں ،

ارشادہ رہ اسے کا لیا۔ مَدُینَ اَحَادُ مَهُ شَکْیْنَ اور مِنْ حَفَرَ الله کی اور مِنْ حَفَرَ اِلله کی طرف ہم نے آن کے عبائی شعب المیدالسلام کورسوّل بنا کر جھیے۔ وَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَدُدِنَ کا عطف جی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے ابترائی الفاظ وَلَفَ کَہُ اَدُنسکُ کَے ساتھ ہے۔ گریا میال مہریہ الفاظ من فرف ہم سنے شعب علیہ اللام کو رین کی طرف میں ہے۔ کہ ہم سنے شعب علیہ اللام کو رین کی طرف میں ہے۔ کہ ہم سنے شعب علیہ اللام کو رین کی طرف

مدین حجازت شال مغرب اور فسطین سے حبوب کی طرف خیلج عظیہ اور کی اور سے ایک متنا ور شخارتی منڈری تھا۔ بمین یا مسکے سے شام ایر صرکو عبانے دانے قافلے بہیں سے گذرتے تھے کیؤکھ بیست گذرتے تھے کیؤکھ بیست گذرتے تھے کیؤکھ بیست گذرتے تھے کیؤکھ بیستی کرنس کا بیٹ سنے میں بیستی کرنس کا بیٹ سنے میں میں کہا م رپھوروم بھی جوحضرت ادار ہیمالیا ہی بیٹے سنے ایک بیٹے سنے ایک بیٹے سنے ایک بیٹے میں بیریاں میارہ واقع تھیں بیریاں میارہ ایک میں میں میں بیریاں میں تاہم ایک دیگر ہویاں بھی تھیں جن میں سے دین اپنی مال قطوا کے بطن میں سے تھے ربھی اس نام میں کئر الیا ہو تھا۔

حنرت متعیب علیالدا ماسی قدم مرین کے فردتھے۔ ابھیل میں آپ کا اور آپروہی ذکر کیا گیا ہے تاہم قرآن سنے آپ کا اور آپروہی ذکر کیا گیا ہے تاہم قرآن سنے کوالٹر تعالی نے درقو مول کی طرف معورت فرایا تھا ایک اصحاب مرین دورے را کمی فرائے ہے۔ ایک موسکتے ہیں اور سر مرین کے قریب ہی واقع تھا بعض کتے ہیں کہ ایک اور مرین فلے ایک ہی قبیلہ کے لوگ ہی واقع تھا بعض کتے ہیں کہ ایک اور مرین فلے ایک ہی قبیلہ کے لوگ تھے آہم زیا دہ صحح بات ہے ہے کہ مین اور ایکہ فالے الک الگ ما خاکمان تھے اور السام سے ایک میں اور ایک والے الک الگ ناکر ہیں ۔

بیں سے مقدش مقام هان کیا جا کھا۔ فرای ہم نے شعب علیالسلام کو دین کی طرف رسول بناکر بھیجا، تر باتی ابنیہ دعیہ السلام کی طرح آپئی تبلیغ کا مرکزی نقط ہی وعوت الحالتوں تھا۔ قَالَ کِفَقُ مُ اعْتَبِدُولِ اللَّهُ المنول نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا راقع شعب کی چوت

كرالله كي عادت كرو مَا لَكُ مُعْ مِنْ إِلَهِ عَلَيْنَ كَيْ وَكُراسُ كَ علاوه تمها لأكو ئي معبودنهين . تمها له خالق ، مالک ، مرتی ، ناقع ، ضار متصر فى الامور ، عليم كل ، فا وربطاق صرف الديري ، لهذا عبا دين هي اسى کی رواسیتے سائنگ کیے علاورہ کسی دوسے رکی عبادیت قطعی علم، شرک، اور خدا کے معالمقدا خاوت کے متراد ہے۔ اگلی آیات می<sup>را</sup> قرم جاے می آرم <u>ہے ک</u>رامنوں نے شعب علیائسلام کی نسرخواہی کا نس بحبوز لرسي طرسيف سيعه ديا . هبرحال اس واقعه م ينجعنه رعليداسلام أور یے کے مدننے والول کے بلے تسلی کامپلوجی سے اور دوسری طرف توحید کے مثن کو آگے بڑھا ہے کے سیے حوصلرا فرائی کھی کی جار ہی ہے مشرک کی ہماری ساری فوموں میں پانی گئی سبے اور آج بھی دنیا کے اکٹر وہبٹینز لوگول میں موتو د ہے ۔اسی لیے سے مبلے اسی بنیادی محت في در الله الم يسعى كي كني سب يحصنور عليال صلاة والسلام في عفي رند كي كم اكنز مصد ليسيهي حالاسنة بين كزار أي بي بعبي توكد ل كرمبي دعوت فيق هَوُلُولَ لَا إِلَامُ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُولُ لِنَهِ لِكُولِكُم اِكمه دوالسُّرُك سواكوني سعبودنہیں ، فلاح یا حافہ کے <del>س</del>ر ہے علیبا*لسلام سنے بر*متھا مرا *درمجل*یں میں سی بات کی۔ باقی انبیاء کی دعوت تھی سی عقبی کیونیر جب کی نبیادی عقبیره توحیر در *ست ن*نیس *بوگا، دین ی ع*هارت قامم نهیس جو محتی ۔ لہذا تمام ابنیا و نے مٹلر توجید کو پی سمجھالے کے لیے کسی سے اولین کوشش کی ہے اللہ کا فران ہے قائمن کی شکار مین الطُّيانِ وَهُ مَ مُؤْمِنٌ مَنَّا كُفْنَانَ لِسَعْمة (اللَّهُ) ہو کئی نیک اعمال کرے گا بیشیط بجرامیان مرجود ہوتواس کی اقدر<sup>ی</sup> منی*ں می حافیگی غرضیے دین اور شریعیت کی* بنیا دایمان *اور توحید پی*قام ہے۔ اگرامان ہی خراب سے ،اس مس کفراور شرک کی ملاور سے

وجهر بي المرائع تعييب عليالمالا في فرال المرائد المرائد المرائد المرائد ورعبا ومن المراء المرائع ا

نشروع ہی۔ سے مبر قوم مر کرٹی زکوئی اخلاقی بائی ئی رہی۔ ہے جب ہے اللہ سے نبی روسکتے کے لیے . تعبض قوموں میں عزور و تکبر کی بھاری تقی بعص میرفصنول خرمی کی اور تعبقت میں لواطت کی . قدم شعیب چزنگر نزارت بیشدلوگ تھے، اِن کی اخلاقی برائی ایب تول میں تمی تھی۔ التر سے نبی نے سطوف نو مترک اور کفری بهاری سب رو کا اور توحید کا درس دیا ، تر رورسری طرفت این کو تجارتی براخلاتی سے عبی منع فرایا ۴ سے نے داختے کیا كدلين دين ميں نبودل كيے حقوق كامعالم بواليہ عبن البررا كزا صروري ي اوركس كيحق لمفي مبعث بمست فينح كا بعث مبتى بديريداي مرائي ب کراس کرا لنڈیھی اُٹس وقست کرمے اس نہیں کرسے گا، حبب کر وہ بندہ راضی نرموجائے حس کی حق عفی ہوئی ہے . توحدنت شعب علیاللہ نے زم كوتمقين فرائى وكذ نتنقص والي كيك كواكيد ين كاك كور الي الدار الله الدار الله المركد إ ماپ اور تول میں تمی نه کمرو بعنی تجارتی مین دین میں ڈ' پڑی نہ مارا کرہے ، ایم وَقِع برحضور عليه الصلوّة والسلام بإزار من تشريف ب كُنْ تُواكب من "اعرول كوخطاب كرتے مؤسِّ طَافِراً ۚ كَيْمَعُشَّرَ الشُّجَّارُ قَدُولِيْ عُمَّمَ آمَرُ بَيْنِ مَلَكَتُ مِنْ لِهِ الْأُمْ مَعُ السَّافِلَةُ قَبْلَكُوُكُ آجِولِ کے گروہ ! تمییں دو جسزوں کا زمہ دارنبایا گیا۔۔۔ حبی ومسیسے مہلی کئی ترمين نباه زونيس ، وه دو وَجنرس ٱلْسَكِيْتُ لُّ كَالْمُصِيْنَانُ مُا سِلَا أَرْمِيلُ ہس حصنور بلیدائسلام نے جمع کاصیعہ فرایا ہے جس کامطلب پر ہے ميسے پيلے بھی کئی قرمی ناب تول میں کمی کی جیادی میں بتلاخیں رِ وَمُطَفِقَينَ مِنْ مِي مِي مِاستُ مِجائِي لَئَيُ سبتُ كُرُنا بِ تول مِن كَمَى كرنے

ائے میں مجمی والوں کے یہ دونس وتباہی ہے سورۃ البھل میں ترازر ڈی کا مقصد ہی یہ بیان فرایا ہے کا مقصد ہی یہ بیان فرایا ہے کا مقصد ہی یہ بیان فرایا ہے کے الاَّ دَطَخَفَ فِی الْحِدِیْ الْحِدِیْ الْکِدِیْ الْکِدِیْنَ الرَّاسِ مِی تجاوز رز کے وابعی اب کرل میں می زکروں

خودحصتور علىالعملاة والسلام حيب كسي كوكو في جبز منت تر تو ليد وليه كُوكَهُ شِينَةً زِنْ وَإِنْ حَنْ عَلَى مِلْ الْوَلَوْكِي مِنْ إِنْ مِن رَوَيَهِي مُرَور ما ہے آول میں کمی کی جیاری آج کے معاشرے میں بھی موجود ہے ، لوگ گزاور یٹر کے چکے میں کمزایتے ہیں۔ معاؤمیٹر سے صابے کرتے ہیں مکڑ ناتے وقت گذاک تعال کرٹے ہے میں سے گاکہ کونقصان ہوتا ہے اس کے علادہ کیٹرا مانے رقت، کھینچ کرماہتے ہیں بھاکہ جب کیٹرا سیلنے کے ميص سياكرة ي توايس الح كى بجاف الحفاره الخ مى نكلة سب اس طرح کی دھوکے کی کائی قطعی عرام ہے اور ال حرام کا مقولہ یہ ہے كة العام بدر بجائے حام رفت " اس فلم كاحام السبے بركمت بوتاہے اور وہ صرام کاموں میں ہی صرف, ہوتا سے آی ترشادی اور عنی کی ال وزندط رسوات كي لندر بورما تا - بيدياعيش وعشرت سي كامور مين عنائع جلاعاتا ہے۔ بیاری بی لگ جاتا ہے اور بھی سی مقدمے میں ارطباتا ہے بیطال ماپ تول میں ممی کی بھاری اکیب دہلک بھاری ہے حس سے شعیب علیہ لگا

معنور علیالصلاۃ والسلام کارشاد میارک ہے التِ کُ کَ فَرِی معنوق حَیِّق حَفَّہ ہر صفار کواش کامن اواکرہ ۔ یہ بھاسخت مشکر ہے التٰہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو تو ہر کر نے سے کوئی گا ہ معاف کردیگا میکر معنوق العاب کہ عانی اس وقت کا مہیں ہوگی جب کے صاحب بن نود معاف منہ کریے کا رحصنور علیالسلام وفاست سے چندروز قبل آخری ابر منبر رہے تشریعیت لائے۔ آ ہے کے وعظ دنصیح سے کی اور صفرت فضال بن عيسش كك كذب مراغ قدر كوكر فراي، ك توكر إ الركسي ن محيرت كونى حق بعني كونى دريم ودينارييناسي نوائج ك يواكيزى قياست، كم ون معا مدیرا وشوار موظا آب نے مدوں کے سامنے بھی بیان کیا اور عور آلول ادع*ي وعظ كها بهرجال جو*ياتين حضور عليالسلام ني سخت آكيد كياب غفه فروی دیں این میں حقوق العبا دھی شامل سیط فر*وایا، لوگر*! مایت تول می ممی نه کرد [نیخ ارایسکنیم <u>مخت</u> ى*ى تىمەيى مەنترى ئعنى أسودە ھالى مى* دېھەر م**امو**ل - حب*ب تىم ستجا رسىند* كي ذريع محنث تركي كائي كرست موتواس مس كسي كاحل ضالع يذ *کروره ایک طرمت تومن تمهیس احیی حالبت میں دسمید را ہوں ، اور دومرى طوف فَالِمْتَ ٱ*خَافَ عَلَيْكُ كُوْعَذَابَ يَوْم نَجُيْطِ ر قبامت مطالعہ دل تمر الیہ عذا ہے میں منبلا ہمرجا ٹو *گے کرحن سے* نگذائهم بی تصبیب نمیش موظایگریکسی کی تن تلفی ایسی تمری میبزسے که اس كى ومستعران ان دائمي عذاب من مبتلا بوسكتا بين وَمُنْ لِلتَّمْطُ فِيفِينَ میں ہیں اُستار سمع او گئی ہے کرکم ماہنے اور نہائے والدل کے لیے طاکت ار جہنم کی آگ ہے الیے لوگدل کی عادمت بدہوتی سے کرحب دورول ے کینے ہیں توبورا بورا لیلتے میں اورجب تسکے شینے کا موقع آ تاہیے ، تو اس می می می مرینے میں اثال کے طور مرکونی جیز میارسیر تول کردی سے تر وہ یر نے عارسرسی تکلے گی، اترا سے ہی کم ہوتے ہی یا عیر ترسلتے میں توشعيب علياللام في قرم كوخطاب فرما الكِلْقَوْم أَوْهُ فَكُوا الْمِحْكِيَالُ كَالْمِسِينُكُنْ كِالْقِسْطِ كُيمِرِي فَرَم كَ لَكُرُ! بِهِرًا محدِه

غدابکا خطرہ

> ف د فی الارض

بقبت ہی بیچ ہی بیچ

الم شعیب علیالدام نے اپنی درم کو ایک بہت بڑا اصول تبدیہ اسے میری درم ایکھیں تھا۔

الے میری درم الفقیت اللہ حکی تک کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کہ کہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کا کہ کے اللہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کا کہ کے اللہ کے الم

کویمی اورجائزی می ساینی باس دکھوا در کسی دوست نتیخص کا مال ایدائید طریقے سے کھانے کی کوششن فہ کرو۔ اگر کو ٹی شخص زکواۃ اواندیں کڑا۔ قربانی نہیں کرتا ، صدقہ فطرا دائنیں کہتا ، اقربا ، پنتیوں اور کمینوں کا حق نہیں دار سنے رکائی متعلق فہ ہو۔ فرایا دیجیو! وکٹ آگ کی ہے گئے۔ کسی دوستے رکائی متعلق فہ ہو۔ فرایا دیجیو! وکٹ آگ کی ہے گئے۔ ربیجونی میں میں کوئی گھیاں نہیں ہوں میں تونصیحت ہی کرتا ہوں ، تم سے زمرد سی محل نہیں کو اسکہ ، امدا میں تمہارے مل کا ذمر دار نہیں ہوں اس کی جوابر ہی تمہیں فرد ہی کرنا ہوگی میں نے نیے فرخوا ہی کا من ادا کر دیا سے اور مرنی الیا ہی کرتا ہے۔ سورة هود ۱۱ آيت ۸۲ تا ۹۰ ومامن دآبة ۱۲

قَالُوُا لِشُعَيْبُ آصَلُوبَكَ تَامُولُكَ آنُ نَتَثُوكُ مَا يَعْدُدُ أَبَاؤُنَا ۗ أَوْاَنُ لَّفُعَلَ فِي آمُولِكَ مَا نَشَلَقُ إِلَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْعُ الْرَشِيْدُ ﴿ قَالَ يُقَوْمِ أَرَّ يُشُهُ إِنَّ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنُ رَّبِّي وَرَزَقَنِىٰ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنْأُ وَمَاَّ ارُيَدُ أَنْ الْحَالِفَكُمُ الى مَا آنُهُكُمُ عَنْهُ إِنْ ارْبِيدُ إِلَّا الْرَصُلَاحَ مَا اسْتَطَعُتُ ۖ وَمَا تَوْفِيْقِيُّ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالَيْءِ اُنِيبُ ۞ وَلِقَوْمِ لَا يَجُرِهَنَّكُمُ شِفَاقِىَّ آنٌ يُّصِيدُبكُمُو مِّمَّتُلُ مَا آصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُوْدٍ اوُ قَوْمَ طِيلِم ا وَمَا قَوْمُ لُوْطِ رِمُّنكُمُ بِبَعِيلًا ١٠ وَاسْتَغُونُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُولَ اللَّهِ إِنَّا رَجِّكُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّا رَجِّبُ رَجِيهُ وَّدُوْدُ ﴿

ترجہ حدہ کہ اسول دشعیب کی قوم ) نے اے شعیب ایکا تیری نماز سیجے یہ محکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اُن چیزوں کو جن کی چوڑ دیں اُن چیزوں کو جن کی چوہ کرتے تھے جائے آباؤامباد ، یا یہ کہ ہم کریں لینے الوں یں جو چاہیں . بیٹا تو بڑا بردبار اور نیک جین ہے کہا کہا دشعیب نے ) ہے میری قوم کے لوگ ! یہ تبلاؤ کہ اُگر میں کھلی بات پر ہموں لینے رب کی طرف سے اور اُس

حضرت شعیب علیدالسلام کے واقعہ کی ابتدا بیں اللہ تعالی نے اُن کی تبلغ

کا ذکر کیا کہ انہوں نے قرم کوغیراللہ کی عبادت سے منع کیا اور اپ تعلی بیرکی کے

ذریعے لوگوں کی حق تعفی کرنے سے طرایا ۔ یہ دونوں قبیعے چیزی ہیں ، مشرک اور کھنسہ
اعتمادی نجاست ہے جب کہ معقوق کا ضیاع اخلاقی گذگی ہے بشعیب علیاللا فی اعتمادی نجاست کے بعد ہو کچھ نجے ہے

فا اُسی میں تعہائے لیے بہتری ہے اور اسی کا متیجہ تمہا سے حق میں اچھا ہوگا بگر آ بگی
قرم نے آپ کی اس پاکیز اُسیعت کا نہایت ہی قبیع جواب دیا ۔ آج کے درس میں
قرم کو جواب ہے اور چھر صفرت شعیب علیالسلام کی مزید تقریب ہے۔

وم ن جواب وإ قَالُوا لِينْ عَيْثُ، كَمِن مُكَّى، كَ عَيب على اللام!

أَصَلَا تُكَ كُنَّا مُولِكَ أَنْ مُسْتُوكَ مِنَا كَدُمُ أَمَّا فَكُنَّا كُل مِّهَارِي عَاز تمهيل به

ريم شيسطي پرلمعن

رلطِآي<del>ِ</del> رلطِآيِ

علم دینی سے کہ ہم اُن چیزوں کوچیوڑ دیں جن کی عیا دست ہما رست ایا فہ واحداد ير تعداً وَ إِنْ نَفْعَلَ فِي آمُوَالِتَ مَا ذَنَا فَي إِلَيْ الدِيرِ یں اپنی مرضی سے تعدوت کریٹ کو نڈل کر دیں ۔گویا کلڈبن نے منھوسی على السادم كونَما زكاطعنه و اكركياتها رى نما زنسين بي تحصيحها تى سەسە - يعمن هنسرن كزام فزدان بس كدبها ل برنما زست ماومعروف نماز منبس ملكهاس سي تعب علياك المركا تقدس الدب اكرابيات او تورعني يهوكاكم لیا تیراتقدس ، برمینزگارنمی ، زرگی یا وتوی نبوت کا به تفا شاہے که توجهیں وبمبيز مروحبرام ورست دوكناحياسة سيتء بمختصيح إسندسي سبت كربيال تر نما ذسسے نماز ہی مراد سے کفا راکیب ہراس سیلے طعن اِزی کریسہ تھے که دیگیرتمام انبیاء کی طرح آب بھی کنزر سے نما زاد اکر سے تھے بیو کھ التُّرْتَعَا لِلْ كَأْ قَرِبِ وَلاَسْنِے وَالْیَ عَبِادِکْ ، مِیں سے نیاز رہیں ہے اہم ہے۔ شعری علیمالسلام تو رصنائے اللی کے بٹٹ نازیڑ صفتے تھے مگر آ ہے کے مغالفين نبيرات كواعتراص كاوربعه بناليا كمرثرا نمازي نبائير آسه يوبهي کینے معبور وں کی بوجا اور مال کے تصرف سے منع فریاسہے ، د بناراً دموں کونضحیک کانشانہ بناناسے دین معامتہ ہے کا بیشہ سيصغل دلإسبت اورآج تعى عالات مجه مختلعت نبير م اس زاست مس بھی لمحاقسمہ کیے لوگ نمازی کیے منعلق سمنتے ہیں کہ فلاں کو نماز کام پیضہ ہو ا مياسي جو الروق ت نمازين مي ميره ما رساسيد - الشركي وعار نيت كي ت تحرو توکسیں گئے کہ اسے ترحید کا ہیضہ ہوگیا ہے ۔ ہروقت اسی کام میں دی رہتاہے کوئی اور بات سوھتی ہی تنبی کسی اونیکی کی بات کرو تواس پڑر تحشا تحريب كئے بغرضيئة متعيب عليالسلام كى قرم نے بھى آپ تحرثما ز كاطعن دیا کران نمازول کی وسینے ترہیں ہارے بیندیدہ کامول سے روکا جا ہی ہے کے روزہ التُّرك نبی عقبہت ، اسمانی شرائع اور ال کے کسب وتصرف کے ہ

منتلق بھی ہلایہ ، نینے ہیں انبازاں کیما ''ری ایاصلاح بھی نبی کیے فرائل میں ہوتی سے . تواہل ایمان کے سیے صروری ہے کا ال سے حضول اور اس کے خرچ کریسنے کے متعلق تبرا نع کی ایسای میں آگر دولہت کے ار بمكاز ا در إس كم مصرف ميں ناحائيز وَرا نُعُ استعال كيے حابي توسي مال وال حان بن حانسگا- ال الشرتعاليٰ كاعطا كرده النعام موناسبے-اس م من ما نی کمزا درست تهیں جو ال شراب ،حیہ کیے ،رمٹارت ،حیری ،ڈاکم سودا رسم گانگ کے اربعے کما ہمائیگا ، وہ قطعی حام ہے۔ اور اسلا اس کی اجازت نہیں دنتا -اسی طرح سجوال بهو وتعب ، عیش دعشر <u>سینامنی ، بلڈنگ سازی اور رسومات باللہ پیشرچ کیا جا گے گا۔ اس کا</u> وبال بھی خرچ کیہ نے <u>صل</u>عے برموگا۔ سرحائیز وا جائز طربیقے سے محانا اورحرام راستوں یے خ کے کمزاسرایہ دارا نہ ذہنیت کی محکاسی ہے آخرت میں جا کر اس كاجداب دنيا برك كا بصغور عليه الصلاة والسلام كارننيا دمبارك ب کر قیام**ت کے دن حب سب لوگ محاسبے کے ب**لیےالیٹڈ کی ا*رتحا*ہ میں حاصر ہوں گئے توکوئی آ دمی ائس وقت ہے۔ تعمر نہیں اٹھاسیے گا جیب يمب بعصن الول كاحواب نهيب مشيه كاءاش وقب الشرتع الي لوجھ كا كرد مناس ره كرمال كن ذرائعت كا إنضا اوركن مرات يرتخرج كما تها -له توس<u>نے فرائض ، واجبات ،سنن اور سنحیات اوا کے تھے عزیا</u> اور مُسْكِينَ كاحقُ ان كو دياتِها إسالُ ال شادى اورَعْمَى كى رَسومات مِي خرچ رو یا خطاء اینی شان و کھانے کے لیے عما است بنا تا رکح ، گارٹیا ں خریرا رکح بالخصيل تماشير اعياني أور فعانني بيرال ضائع كرديا اغرضبيكه الله نغاسط نے ما*ل کے اکتباب اور اس کے مصرفت دونوں میرعدود و*ست پرور فأمكم كي بيب -اسلامي نطب م معينشت اوريسرا ببردا أنه نظام بي بي بنياد كا

ا ام شاه ولی النُّدمِی رش و الویُّ فراستنے مِسَ له یحوم منٹ کا فرض سبت که وه اكتساب كے حائز ذرائع كى دوصله افزائى كرسے جب كرناحائر ذرائع كوخم مرسبے ،صنعت وحرفت اور زراعت بھیسے حلال مبینوں کے فروغ میں مرد د منی چ<u>له دین</u> جب کرسو در سول میور با زاری ، مثراب نوشی جیسے تبیع زرانع بإبندى عالد كرنى حاسية بعضور عليال الامركا ارشا دميارك نهيه فالتقواللا وَالْجُبِيلُولَ فِي الطَّلَبِ النُّرْسِيِّةِ وْرَجَارُ اورروزي كِم لِيهِ علال ذرا نع استعال محرو بحام راستے سے کا ٹی ہوئی دولت ولاک کر سمے رکھ سے گی مسورة بقره میں استرتعالی کا پارشا دھی وجود ہے گذی آھے لگا اَمُوَا مَكُوُّرٌ بَيْتَ كُوُّرٌ مِالْكَ إِطِيلُ أَيْبِ دِوَكِرُ مَا لَى اَجَانُرَ وَالْكُ مسيمست كصافر، مكدرزق كئ تلاش مس حائمة ذرا فع اختار كرد نوم نے شعب علیالسلام کونماز کاطعنہ دیا تھا ، بھیر آب کی یارسا فی كوسمى وحدالقفتاك بنايا ،كينه للحج انلكَ لَأَنْتَ الْحَلْتُ فَيْ اللَّيْنِيسِيَّهُ توبرا برد بارا ورنیک جلن بنا بجرنا ہے اس میں کوٹی نشک نہیں کہ اللّٰہ کے سارسے بنی کیم اور کرشسیہ ہوئے ہم سگران ٹوگوں نے آپ کے علم اور رُنْد کے اعتراف کے بچائے تھٹے کے طور پر کہاکہ بیر بڑا بیہ بزرگار نبا کھرا ہے ہو ہیں اپنی من مانی کاروائوں سے منع کر آ سے کہ اسے کہ ایقیل میں ترکرو ، لوگریں کے حقوق ادا کہوا در ایب دا دا کی رسوات جیوڑوم ہم تن رہی بات ماننے کے لیے باکل تیار نہیں۔ توم کی اس طعن بازی کے مادحود اللّٰہ کے نبی نے ا<sup>ون</sup> کوم طریقے ہے۔ حلال وزی نے کی کوشٹ ش کی ۔ آج کی اُگلی آ بات حضرت تا جیسے علیہالسلام کی بِرِسْتَل ہِں۔ ارشاد ہوناہے۔ فَالَ لِمُفَوْمِر آپ نے فرما *ا* ى قوم ك لوگو ؛ أَرْعُ يُنْصُحُ إِنَّ كُنْنُتُ عَلَىٰ سَبِّلَكَ لِهِ مِّمَنَّ لى كى مولالتلادُ الكريس ليف رب كى طرف سنه كها دميل يا واصنح راست<u>ن</u>

بهنهول بتبينيه واضح مرمان اورواضح وابت كويمينغ مِن به فرماياً أكمر من محط دلسنے پہرس وَرَنُقُ بِي مِسِنُدَةُ رِنُقاُ حَسَيناً اور اَلتُرتِي مجھ اسی طر**ت سے حلال روزی عطاکی ہے ۔ رزق صن کو م**فسری سنے دو فتول ترجمول كبيست اس سيعابيب مرا د تونيوتية سيع ورتعب عاليلم اسی کا تذکرہ کرست ہی کرالٹٹرنے مجھے نوت عطافرانی ہے۔ محدیر وحي مازل كى سيے حس متے مطابق ہيں خدد هي عمل كر رام ہوك اور دور قرب كومين نلفتن كمررطيمول الورس ملاوتبرنسي كي مخالفت منيس محمة بالرواس ا دومرامعیٰ حلال روزی ہے الترکےنی نے اس است کا اعترات کیا كداللترسيس علال روزي نصيب كيسيد فركن مي موجود سي كم الطُّرتعالى في لين تمام البياوكدين علىمدى سي "هي عني الطَّلَة الت <u> قاعْمَ لْقَ مِهَا لِمَا يَعِنى حلال ادر يَاليزه رزق كها دُ اورنيك اعمال انهم</u> دواور عيرالنار كالتكريمي الأكروسي محمرتهام ابل اليان كے ليے يمي ب حلال روزی کاسنے اور عرام سے نیجے می النٹرنے إد إر آکی کی سے حرام ک کمانی <del>حیمانی، روحانی ، دینی اور اغروی مر</del>لحاظ<u>ه سنع</u>مضرسه اور اس ست بیخنا چاہیئے بغرضیکہ رزقِ علال سے مراد وہ رزق سے ح<u>ریا کسز</u>ہ ہو اور خیانت ، دصوکم دمی احق تلفی اورکسپ صار سے یک ہو۔ شعبب على اللام نے مزیریہ ات كى كرائے لوگو، إ وَهُمّا أُرِدُيْهُ اَنْ أَخَالِفَ كُمُولِكَ مِنَا اَنْهُلَ كُمُرُعَثُ فَي اورين نبين عِامِنَا كمتمهارى انش چنرول بس مخالفست محرول جن سيسيمس خو دنه پرم وكذا برب مي حن بانول كانهيس حكم ديتا مول ، ان برخرد مح عمل بيرا مول اورحن ست منع كسرة مول أك كونوار تمي اختيار نيي كرة التهب نع الوكول يرواعني مرد یا که میرسے قول اور فعل من مطابقت بیریت پر زمیس موسک کر الاتیکا بنی توم کوتو آئیب! بت سے منع کرے اورخدد انس میں لوٹ ہو۔الٹر

قول فعل كىمطانقت

کے دین پرسپ سے زیا وہ کاربنداس کے نئی ہوتتے ہیں . وہ پہلے نوراحا ہی پرقیل کرکے امدیت کے لیے موز نینے ہیں۔ البترنے ہرنی کرہی کھ لَمِعْ مَا ٱلْوَجِي الدُّكَ مِنْ \_ رُّمِّكَ "والإنعام) مُوتِهِ ٱللهِ رف وی کی گئی سے ،اس کا تمل اتباع کریں ،ا درنبی الیا کرنے دکھا آ نبی کا سرعل اس کے قول کے مطابق ہونا ہے کیونکر <del>سورۃ صف ہ</del>ی اللہ تعا كارشادكِ كُم كُ لِكُ لُولُ لِبِ مَ كَفَعٌ لَعُونَ مِنَا لَا كَفْحَ لُوْنَ \* ` الیبی بات گیو*ل کہتے ہو حوکر سکے ن*ہیں دکھا نئے ،*مگرعا مرمعا مثرے* ک حالت برسبے کہ تخلی سطح ہے ہے کر حکومہ سند کمے اوالول بہتے کو خ كانضا وبإباحانات بتوشعيب علىالسلام نے قدم ميرواضح كيا كرين يس حامنا كمركيسي معامله من تمهاري محالفت كرد رس ليسيرتم بين منع كرزي أَكِي يمجى قُوم سي فراي إِنَّ أُرِيكُ إِلَّا الْإِصْ لَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ احال مِن تواصلاح كمة أي ولأمبتني طأفت ركصة بهون بملاكام زبرا في كومثا كارتها معانیره قائم کرناست می حامهٔ اول کرارگ ایناحق تعی بدرا کس ، ا مشر الهن يمي ادا كحرس اورسي نوع السان كي حقر في كوعبي لورا تحريب واكر إن ول قبرَمِ کے مفتوق کی باساری کی مالے تدمیا شروسنور مائے گا۔ اصلاح احمال بیدا جوجائے گی الو فرما ایس اپنی طا**قت کے مطال** اعسلاح کرتا ہوں ، نیونکرالنڈ کی عطا محروہ وسعت ہے زیا دہ کوئی کھے منیس ک*رسے ت* التُرتعالى كا اينا ارشادهم موجع بسك لأ يُكِلّق الله يُ كفف إلاّ وسُعَها دالبقرة) *كونى انسان ابين طاقت سے زيا دہ انو*ذ سي*ں ہوتا . ل*هٰ الله الله تع<sup>طے</sup> نے حس قدر طاقت بھٹنی سے اسی سکے مطابق احوال کی اصلاح کی ذمہ داری بمبي عائد ہوتی ہے حصنورعلیالسلام نے ایک شخف سے سعیت بی ور اسے الحكام مشربعيت كى إبندى كالحكرد الواس تفس سنه كها كرمي إن بالول يكل بسرار مول گامکا استکطفی چیننی میری طاقت. ہے۔

بليلكسلام ني البنزتعالي كيصنورعا جزي كالطهار يته بوك فراي وَهَا تَوْفِيقِيَّ إِلاَّ بِاللَّهِ اور نهيس ب محدِين مَنِين مگرانتر کے سائھ۔ سرکام کی نوئیق السّری نختاہے۔ اگرانسٹر تعاہے ى تومىنىتى شامل مال زېولوال ان مجيد نهيس كړستا ، د زا تمام قوتو ريكا سرحشدالتُدتعالي كي ذات أيحيت حصور علي اللام في فرايا كراد معقى ولا تطلب بھی سے کرنگی کا کام انجام شینے ادر ٹرائی سے پینے کی طات بھی المٹرمی کی توفیق سے عال ہوتی سے اسی بیانی ملے اللہ اللم نے بیریھی کہا تککیے ہے تھو کے لکٹ میں توائس خلاو ند تعالیٰ بیری تفروس محمة جول - سراياندار كالجبى فرض كي وه صرف التربيبي عجروسه لسے ، اس سے بغیر کوئی دات ایسی نہیں جس یر وکل کیا جائے کواکھیے اُبند جقے میرا ہروقت اس کی طرف ہوع ہے ۔ دوسری حکرسے اُبنی کھا ك دين كم الميان والد! لين دب كي طرف بي رجع ركه سلطق اوراسی کی فرانبرداری کستے رہو، کھز، مشرک اورمعسامی

زفیق ایرزری

نوم ہے دنی فیرخواہی

يسيحفي قوسرلوط اور توميرتغيب فرمایا، کے دیکو امیری محالفت می تمریسی انس ادر دومری الت برکرو وَاسْتَغُفُ وَارْکَتُکُو سَالِقَکُ مِولِ کُا اورنکہاری نورقبول کرے گائمونکراٹ دکیتے میاری وردگارمهرا نی کرسنے والایی سبت ا درمحبست کرسنے والا-اس کی اِن دؤمیفات کا تفاضا ہے کرجیب بندہ اس کے دروازے يراما الب تراس كى سالقه كرناميون بيمعافى كى فلم يسردياب ده لينے بندوں سے محبت كرنے الكتب اور بندے الاتر محبوب بن مباتے ہیں ۔ لنذا اب بھی موقع ہے کر *راہ راست بر آما ڈا در فلاح* لیعارُ

سورة هود ۱۱ *آیت* ۹۵۲۹ ومامن دآبیّهٔ ۱۲ درسبست پهار ۲۲

قَالُوُا لِشُعَلَٰتُ مَانَفَقَهُ كَيْثَايُرُا رِمْمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَالِكَ رِفْيُنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجُمُنْكَ ۖ وَمَا آنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ۞ قَالَ لِقَوْمِ آرَهُطِئَ آعَزَّ عَلَيْكُمُ مِّنَ اللهِ وَاتَّخَذُ تُكُوهُ وَرَاءَكُمُ ظِهُرِيًّا إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعُمَلُونَ مُحِيْظً ۞ وَلِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ ﴿ سَوُفَ تَعَلَمُونَ تَعَلَمُونَ سُمَنُ يَّأْتِيهُ عَذَاكُ يُّخُزيُهِ وَمَنُ هُوَ كَاذِبُ ۖ وَارْتَقِبُوْآ إِنِّي مَعَكُمُو رَقِيبٌ ۞ وَلَيُّمَّا جَاءً آمُرُيًّا نَجَّيُتُنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَجْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَاخَذَتِ الَّذِيْنَ طَلَمُوا الصَّبَحَةُ فَأَصُبَحُوا فِي دِيَارِهِمَ لَجِيْمِيْنَ ۞ كَانَ لَكُو يَغُنُوا رِفِيْهَا ﴿ اَلَّا نُعُلُدًا ﴾ لِمَدُينَ كُمَا بَعِدَتُ تُمُودُهِ

ترجعہ :- اُن لوگوں نے کہا ، لے شیب ! نیس سجے ہم ہست سی وہ باتیں جوتم کے ہو ، ادر بیٹک ہم دیکھے ہی تم کر لچنے دیمیان کمزور - اور اگر نہ ہونا تیرا یہ خانان تو ہم تمیں شگار کر فیتے ، اور نہیں ہے تو ہارے اُوپر کوئی مطب عزت (۱) کہا (شیب علیاللم نے) لے میری قوم کے لوگ

کیا میار خاندان زیادہ عزیز ہے تم ہے اللہ کی نبست ،اور ڈال دیا ہے تم نے اس کے محم کم اپنی پٹتوں کے چیمیے، بیک میرا پروردگار محیرنے والا ہے جو کمچھ تم کرتے ہو 🕩 اور اے میری قرم کے لوگو ! عمل کرہ اپنی مگبہ پر ، جیٹکس بی ہمی عمل کرنے والا ہول ۔عنقریب تم جان او گے کہ کس کے پاس کا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور کرن میٹا ہے اور انتظار کرو، بیک بی مجی تمارے ساتھ انتظار کھنے والول ميں ہوں (٩٣) ادر جب آيا جارا حكم تو ہم نے خبات دی شیب اور ان لوگوں کو حب اُن کے ماتھ ایمان لائے تے اپنی خاص رہمت کے ساتھ ۔اور کیڑا اُن لوگوں کو جنوں نے اللم کیا تھا ہے نے اپس ہو گئے وہ لینے محصوں میں اوندھ سنر گرنے واسے 🗬 گویا وہ ان میں ہے ہی نہیں یسنو! ہلکت ہے مرین کی قرم کے لیے جیبا کہ ہلاک ہوئی قیم ٹمور 🔞

گذشتہ آیات میں شعیب علیال الام نے قوم کی طرف سے کئے ۔ لبقا یہ الموں سے سیند وہ اعتراض کا جواب دیا تھا۔ امنوں سفے شعیب علیال الام کی نماز کو طعن کی نبیاد
بنایا تھا۔ امنوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہائے کہ نے سے لینے آباؤ امباد کے معبود وں
کو منیں جھیوڑ سے اور زہی لینے الوں میں اپنی مرضی کے تصرف سے باز کسے
میں بشعیب علیال الام نے اچھے طریقے سے سمجھ یا کہ دیمیو اکر اللہ تعالی نے مجھے
بنوت اور پاکیزہ دوزی عطا فرمانی سہے، میں جوبات تم سے کہتا ہوں ، اس بیخود ہمی
عل کہ آ ہوں یعنی میرسے قول وفعل میں تضاد نہیں سہے ، میں حسب استطاع عت
اصلاع کی کوئے شش کر رہ ہموں اور میار میراس الٹارتعالی کی ذات بیہ ہے کیؤ کر سرکام

اسی کی توفیق سے انجام دیا جا سے ایپ نے فرمایا، لوگر امیری کیات پی انتے دور مز انکل جا الکہ حس کی وحبہ سے تم برجھ وہی عذا ب آجائے جوعذا ب حضرات نوح ، صالح اور لوط علیہ السلام کی اقوام رہے آیا تھا۔ پیرتم بین فیصی سے کمہ آئی کول کم النتر تعالیٰ سے اپنے گئا ہوں کی معافی انگر ادر اسی کی طرف رہوع کرو کیون کے وہ نما بیت مہر بان اور پاپنے بندوں سے محدت کر نے والا ہے۔

> 'اقبی مباز

ن كما قَالُوا نَشُعَنْكُ مَا نَفْقَهُ كَتُنْزًا مِنْ عَا تَقُولُ لِهِ ابنول نے تعصری اوراغنا دی نیا یری، وگریه شعیب علیال مامری مستحض انہیں کوئی امرا نع نہیں تفار آ**ے اس اسی ق**رم کے فرد اتھے ، وى زبان لوسلف تھے، وہ آس كى بربات محصے تھے مگر ہوب اعتقادی اوراخلاتی بماری کا ذکر آ است کو النی کا باز باشتے یے فيصي شعيب علياله لأمركي فصاحت وطاعنت كابرعالم تعاكرة بخطالانيا مشهوبي الشرف آب كوتقرم كالنوب الكرعطاك تعامر كرسك وحري وحبرسے قرم کو آپ کی بات سمجہ میں نہیں آرمی تنی اللہ نعالی کی دھارمت كا اقرار ، اورتنگرك كا انكار ، ما ب تول ميں انصاف بھتوق العبادي إسارى : ہے پر بہز کون سی الیبی ماتیں ہیں جوعام آدمی کی سمجھ سے بالاتر ہموں ،مگر كي قوم تعصرب اورعنا دميءَ ق موجي عتى اوروه آپ كي كريھيئت ت كوسننے كے ليے تارسي على اور نافہي كا بيانہ بنارہي على يہ حب کسی مات کونسلیم کرنے کا ارادہ نہ ہوتو بھراس قسم کے بہانے تراشا أكب معمول كى بات كي مشركين محدمي صنورعليه الدالم كم معلق کنے تھے کریر تھس عجیب وعزیب ابنی کرتاہے ہارے آ! واحاد

برسے ذہین وفطین ورخطیم لوگ تھے، وہ سب اہنی عبود لکی دوبا کہ ستے اسے محکر سیختص اُل کے خطیم لوگ تھے، وہ سب اہنی عبود لی دوبا کہ جوگ '' دالقام) کفار سمح میں کہتے تھے بہتو دلوانہ ہے، بہتی بہتی باتیں کرتا ہے۔ بہتوم شعیب کی سٹ دھری یعنی کفرو تشرک میں خیٹی کی علامت تقی، ورزشعیب علیال لام کی است نا قابل فہم نہیں تھی ۔ بیرماری اِتیں، اَمانی سے مجدیں اُ

شعیب علیهالسلام کے مخالفین آک کواکب پیطونہ بھی فیتے تھے کمزوری کا فَ إِنَّا لَكُولِكَ فِنْ يَنَا صَعِيمُفًا بِمَهِ مِنْ لِينَ ورميانُ مُزورِ فِي الْحِيتَ لَمُ اللَّهِ عَلَمَا ئیں۔ جارے نزدیا۔ نتهاری کوئی سیٹیت ننیں اتمے نے خوانخواہ قوم کو اینا دینمن ښار کھاہیے · لینے حال برزئم کروا ورخامونٹی کسے گرز راو قات رم بعبض سلعت نے کہا ہے کہ بہال رضع<del>ت سے سراد نابذا ہ</del>ونا ہے لیونکہ شعیب علیالسلام اپنی زندگی میں تحقی*رغرصہ کے بیانے ناب*ینا بھی ہوسگے ا تھے جھنرت بعقدر کے علیہ السلام بھی صدور فرز نرکی وسیسے ہا بنا ہو گئے تصے ، محد النتر سنے معجذا نہ طربیقے کر بنائی لوٹا دُی ، اسی طرح شعیب علیلہ للا بھی کنٹرت گریہ کی وحستے بینائی کھو مصطریقے تھے بھٹرسے شنع الاسلام ٹنے بيان كياسب كرالله تعالى في تعيب علباللام سن دريا فت كيا كرتم اناكير رفتتے ہو، جنت کے شوق میں یا دور زح کے ایر سے اتواک مے جاب دیا بروردگار اِشری بقا کاخیال کرسے اس بیلے روتا ہوں کریتہ نہیں کر دیار کے وقت آب میرے سائڈ لیاسلوک کریں گئے۔ التدكارشاد بوا، كي تعيب إبهاري ملاقات اور ديارته برمبارك ہو ۔ ہیں نے تمہاری اس منعف کے باعث لینے کلیمٹرولی ابن عمران کویہ تماری خدمت بر مامو کر دیاہے بمضرین فرمانے ہی کہ خلاتعالیٰ نے ىجەرىش**غىب**ىب علىيالىلام كى بىيانى والىس لو<sup>م</sup>ا دى يختى ر

خانان الله الكي تومسنه يعبى لها فَأَوْلًا رَهُ طَلْكَ لَرَجُمُنْكَ الْمُ تِيرا يرخاذان ربوا توسم تهابس عضروار ماركر ولاك كريشيت ينك رى ان ني تاريخ كي تحذي نرین سنراسی جوشا دی شده زانی کے بیاے التیر المصرری سیے کھنے سکتے تيرے خاندان كى اكثرىيت نيرے مرمىب برنبي سے مكه وہ لينے ابانى دین بربس جس ان کی دل حولی منظور ہے ، ورز تمبیل منگاری جبریخت منزامینتے ااور دوہسری باست یہ ہے فکماً اَنْتُ عَکَینُ مَا اِعْدَمُن اور تو تم مس كوئي عزت والامبي نهيس بهي شعيب عليه السلام في جار مِنْ والْمُعَالَ لَقُونُمُ الْمُعَلَى الْعُلِي الْعُلِي اللَّهِ الدِّمِينِ قوم! كياميل خاندان تهها رسي نزدكيب السّرتعالى سي زياده عزيز سبت ؟ ہیں اللہ تعالی اوراس کے حکم کا ترکھ خیال نہیں اور محص میرے خاندان كالمحاظسة رير توست غلط بات من كرخدا تعالى عرفالق ، مالك مربي معطی ، نافع ، ضارا درمعرد برحق ہے اس کا ندخال نہرہ داس کے ایکام  *نوسی بیشت ڈ*ال دیا مائے *مگرخاندان اور قبیلے کواعلی جیٹست دی ساخا* عالانتحه تنهيس اس خلا وند فدوس كے احكام كدا ولىيت دىنى جا ہے ج نے مجھنی بناکرتہاری طرف بھیجاہے ۔ فرمایا قَاتَخَذَ دُمُمُّ فِهُ وَکُلُوکُمُ لمهيري تم نه الشرك احكام كوبس بشست وال دياسي جركه يطرح <u>بھی جائزا قلام نیں ہے۔ یادر کھٹوا ان کر کٹ دیما نعث مُلُون</u> نظ تم ج عی کام در نے ہو، میار پرور دگا راش کا اما طد کر نے والاست برمینزاورلتها آسرمل اس بی نگامون میں ہے تمہیں مندا تعالیٰ کی ظمیرے علال كأنجه خال نهيس اور محجد يرميرك خاندان كا دباؤ والناح استت موايه توبائل تنها له غلط نظريه اورغلط توجي سبئة . شعيب عليه السلام نه يرهجي حزما ي كلية عن اعْ مَلْقُلْ عَلاَ

مَكَ الْمُتِ كُنُور الماري قوم كوركر إلم ابنى عكريكام كرسة رمو .

حقوطل میرانتیاز

نَّىٰ عَامِلُ اور مسلف طور رعمل كرة مول مسوَّفَ تَعْلَمُونَ لَا مَنْ <u>ڲٲٚٮؚؾٙڲٷۼۮۧڰ۪ڰؖڲۼڿڔؿٷ</u>ؠؠۑڕۼنفڗؠۑؠؾ؞ڡۣڸٵ*۪ٷڰڰڔۺۅٳڰڽ* عذاب كس برا تاب- وَمَنْ هُوَكَ إِنْ الربيري مِان لوكك ك حَصِوْلَاكُون سبِ ، مِس مِاتْم · ٱسب نے فرایا کَارْتَفِقْ اِنْدِ مُعَكَمُو رُفَيْتِ ثَمَّى مَاهُ مِي مِنْ الرَّهُ وَالرَّيْ مِنْ مِنْ الْسِينِ مِنْ النَّالِ الْمُرَا بِهِنِ ا علدی ہی حق و باطل میں امتیا زم و مائے گا۔ رقبیت کا لفظیم عنی انگرانی کمزا اور راه دیجینا ہوتا ہے۔ فرا با انتظار کرو، التیر تعالیٰ اِسی طرح انبیا ، کر بھیج كمرا ورعير موقع مسے كرآنه الكسبے . كير حبب محبت تمام موعاتى سب اورلوگ راہ راست بینہیں آتے، تو سنرامی بتبلا کمہ دیتا ہے۔ بہر حال شعيب على السلام سنه الن مر واصح كرد يكر السّركي مبالير من زيات ' جی استقامت کی صالت میں ہوتے ہیں اور وہ قریم کے ڈرانے دھمکا نے ے نوفزدہ نہیں ہوئے۔

بہر ماک بیساری ابنی شعیب علیالسلام اور آپ کی قوم سے دریاں عالب کا بیش اور اس سے بعدالسُّر تعالیٰ کا فیصلہ آگئی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمْنَا ۖ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ كَآءُ أَمْنُ فَأَ جِبِ بِمارى منزا كالتحرّاكُ خَبُّتُ مَا شُعُينُ مَا تَالَّالُانُ مُنْقِياً مُكُنَّهُ بِنَحْمُنَةٍ مِنْكَ تَرَجُم نَي بِجَالِما شَعِيبِ عِليالِهِ المرادران کے ساتھ ایمان لانے والول کر اپنی خاص فہر با نی سمے۔ اُگن بیر اُس عذار كأكيما زنه بؤاجراتي قوم برأيا . فأحَذَتِ الَّذَيْنَ ظَلَمُ عالصَّيْحَةُ اورُظلم کرسنے والول کواکٹ جنے نے بچڑالیاجگی وسسے وہ سب کے س الماك بوك فاَصَبَعُقَ فِي فِي رِيَارِهِ مَرْ حَبِيْهِ انْ اِدر موسكَّنے وہ سببنے گھوں میں اوندسے منہ گرس<u>نے ط</u>لعے . گر پاکہ رہ خرف ہوکر منے ل زمن برگر بڑے۔

قوم شعيب كى منزلكة تعلق اس مقام برصرف فينج كا ذِكة

" رربرية ه مير دجفة بعني زلزك كاذكريمي آناست فاحد شه ئے۔ "اور بھیرسور قشعراء میں سالمان کے دن کا عذاب بتا ماگیا -مَّ عَذَاكِ يُوْم الظُّلَاةِ النِي تَعِيم ظلر مَ عَدَار وألول برسائيان كاعذاب آيائظا اوريدين الوك لمذكراً با تتنا - بعيني التذائي طورته زلزله آباعظ اور بحير خوف كب جعوساني رنورج ومختلف عذاب كانوكرغاعو ہے، وہ پر بھی کمنے تھے کر اے شعبہ اِنتیری بیز ناصحانہ ہاتیں ہاری بچور نہیں آئیں ، توانسیں اپنے بہ ہی می *ور رکھ*و۔ وہ لوگ ئى تاراكى اظ كريائي من ، ورنى تىلىك نىگى دكر دى جونكرى سارى طرورة كركى إلى تعين الزائيل الشاف على المستحدث الأسك

کے لیے اُک کوچنے کے ذریعے طاک کرنے کا ذکر فرمایا سہتے ۔ ا در آگے رة شعرار بين حبال يوم الطله كي عذاب كا ذكر سبَّه ، ولم ل المترتعاط یے کئے مخالفین کی اس مڑکا ذکر فرایا ہے کہ وہ کہتے نکھے کے ا ہمرتبری ایت ماننے کے سکے تبارینیں اور اگر توسیاسی طُ عَلَيْتُ كَا كُسُفًا مِّنَ السَّسَكَمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّارِقِيْنَ ہر آسمان کا کوئی کھڑا گرا ہے ۔اس سے حواسب میں انتر تعالیٰ نے بیط مختند گری تعبی، این خشک موگیا اور ایسے گری آور مایس کے لوگ ، برونرط خشک بروسکئے ۔ سات دِن کے سی عورت مال رہی بھیر المتّرف إدلول كوتففرى بمولسك*ے سابھ بمبعا سسب لوگ با دلول سك* بنجے اسمطے ہو کے کہ اب إرش برسے كى اور على تقل اكب ہوجائے گا۔ ب سب ہوگ جمع بھرگئے ٹوبا دلوں سے آگ ہرسنے ملک ۔ حب<u>ە بىنە</u>سار*ى قوم كوھلا كىرخا كىنتر كى*ە دىل. بە <del>كومبرا تى</del>للە كاغداپ تقارىم كال وا كَانَ أَنْ مُوكَثُنُوكُ فَهُمَا كُراكِموه ولا تُعِي أبادنه تع ينطا ٱلْأُسْفِ إِ ٱخْرِمْسِ التُرْتِعَالَيْ سِنْ تَعْبِيفِراني سِيء يُعْدُدًا لِلْمُذْمَنُ صَالَى رَمِّتَ سے دوری اور بلاکت ہے مین والول برے ما ذیک خت خصف د حبیا که قوم ثمو د بلاک ہوئی ۔ وہ لو*گ بھی بٹیسے عقلہ نی*ر، نہمین او*ر مغرور تھے* ٹیے صنائع اور کاریکی تھے مگران کی نا فرمانی کی جسے راٹن کوتھی الٹارنے تباه ومربادكيا وراسي طرح قوم شعيب بھي ملاك ہوئي ، درُصل بيرال محمر ادر بعد من آنے والول كوتنبيركى عبارسى سيے كرائے منكرين إتم لي اينا انجام سوچ لواگرتم بھی نا فرمان قوموں سے نقش قدم برجلیو سکے ترتمہ اُرائجام بھی اُن سے محتصف نییں ہوگا ۔

مکمل ترابیر

تی حب مده بد اور البتہ سخیت ہم نے بیبا موئی (علیالی)
کو اپنی آیتوں اور کھلے غلیے کے ساتھ ﴿ فرعون اور اس کے سرداروں کی طون ، پس اننوں نے اتباع کی فرعون کی بات کوئی فرعون کی بات کوئی درست ﴿ آگ آگ ہوگا وہ اپنی قوم سے قیاست کوئی کے دن پس پنچائے گا اُن کو آگ میں ، اور اُبل ہے وہ گائی گئی وہ گئی ہوگا وہ اپنی قوم سے قیاست کے دن پس پنچائے گا اُن کو آگ میں ، اور اُبل ہے وہ گائی گئی گئی ہوگا وہ کھی ہے گائی گئی

الُ کے اِس ونیا ہیں لعنت اور قیامت کے دن رابعلہ ہے جر اُن کو دیا گیا ﴿ اِن بِي بَي سِيِّوں کی خبروں سے ہم بیان کرتے ہیں اِن کو آپ پر ، بعض ان ہی سے قائم ہیں اور بعض کمٹی ہوئی 🕦 اور ہم نے نہیں ظلم کیا اُن پر ، مگر تھے وہ لوگ اپنی جافرں پر ظلم کرستے رہی نہ کام دیا اُن کو اُن کے معودول نے ، جن کو پکائے تھے التلر کے سوا ، کھد بھی ، جب کہ آگیا نیرے رب کا حکم،ادر ر زیادہ کی انتوں نے اُن کے لیے مولئے بلکت کے(١٠١) گذشته دروس می حضرت شعیب علیرانسلام کا ذکرتها ، تاریخ ابنیا دیکے سلط بربطآیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے ہم واقعات بیان فرمائے ہیں الن کے ذریعے ملا ترجید کو واضح کیا گیا ہے کہ التّر کے إل پاک نفوس نے پیمٹلکس طرح لوگوں سے سلسے پیش کیا معرجن لوگوں سنے اس کا انکارک وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سکے عناب میں متبلا ہو سے ۔ التلاقعال سنهاس سورة مباركيس فيداقوام كافكر بطور تذكير بايام التلاكياسي يعى الن الَّام كا تذكره عوضمنت اقوام برسزا اورنتجت كے ساتھ پیش كئے ا

مۇلى عايائىلام كى بىشىت موسى علىلاسلام كوعطا فرائى ركفتك غليه بالجهلى سندست يجبى عجزان بمماد م التارتعالي في أب ك لم القدير بهت مع التاريخ النه المركب حتى کر لائھی کا محزہ دکھی کرتمام جا دوگر بھی ایمان سے آئے مگر فرعون نے بحرعتي صندا درعنا وكالطبار كريتتي بوست انكاري كما. فرمایا جم نے موسلی علیالسلام کو اینی آمیوں اور بخضلی سند کے ساتھ رسول نا کرنجیجا الک فرعی کی وَمُرازَّبِ فرعون اوراس کے مرداروب كيطروست فرعون اوراس كي قوم فبطي خاندان سيقعلق ركھتے تحق وبمصرك قديم إنتكدم تحص بحضرت بوسى عليداللام كي بعثنت دو**نرں اقرام کی طرن کھی ۔ بہاں برقبطی ق**ر*م کی طر*ف اشارہ کے جسم وسے مقام رینی اسائل کا ذکر بھی ہے۔ یونکر فرعون اور اس کے وارسرشي ميں حدست ترھ سيج تھے تو رہياں پر النّبر تعالىٰ فيے خاصطورٌ اُن کا ذکر کیا سے کم مولی علیالسلام کواٹن کی طرف مبعوث کیا ہا ۔ مان کا ذکر کیا سے کم مولی علیالسلام کواٹن کی طرف مبعوث کیا گیا ۔ فَا ثَنْهُ بَعُولًا الْمُرَى فِيغُولُ النّ بردارول نب فرعون كي يم كاتباع ل اورموکی علیالسلام کی دعویت کا انکارکریکے ترکیرستے محروم سے اُنہو<sup>ں</sup> نے اپنی فیچے اور بھتے ہے کو اک کرنے ، اللہ کی وحد نزیت کو ایا نے اور ایمان کر درسرت کرسنے کی نجائے فرخون کی بات کی بسروی کی۔ وَحَرَامُ أَمْنُ فِرِعُونًا بِرَ السِّدِ والأنحر فرعون كى است نيكى المست يالمحر لوجم والی است نهیں تھی۔ فرعون کی است میں ترمارتر کجراورع ورتھا، پر کھڑو شرک سے ٹیرھتی اورنیجی سے خالی تھی سے توسو فیصدی غلط باست تھی مگر توم واضح نثانياں ديجيو كريھى ايمان ندلانى اور دستمن غدا كے بیجھے جلتی رہی إس قوم كالنجام بهي بالأحرومي مواحر مبيشه افرمان قومول كالمواكمة سے بہلی اتوام کے واقعات موجود میں کہ وہ توگمفتوب اور ذلل ہوئے إيهراني لاؤن السميت تباه وبرادموك بيال يروزون محتعلق

ىقىت

ا كُفُّدُهُ فَوْفَ مَا لَا يُونُمُ الْقِيلَ مَلْهِ كُرِقِياسِت والسادل وه ابني توم کی قیا دست کریگا۔ اور ان کے آگئے آ گئے چلے گا بھب طرح دنیا میں و محمثسن إدشاه اور داکٹیا قوم کی قیادت کر ایکا، ان کو اینے ایکھ مكار كهانتها، براسته كي تعيل كما أنقاء اسي طرح قيامت كويمي إس كي قوم اس سكمة بيحه ويحيه موكى - الترني سورة نبى اسائل مي نسند، يَوْمُ سَدُعُوا فَيْلُ أَنَاسِ كِلِمَامِهِ مَا مَ وَنَ بِمِ مَامِ وَكُول کواکن کے مقتلافی سمیت طلب کریں گئے متبوع آ گئے ہول گئے اور نابع بیکھے تیکھے اسی اصول کے مطابق فرعون تھی اپنی قوم کے آگے أسك بوكا فأوكر دُه المستر السناد تعيران كوسك كردوزخ لس جائيًا وَيِنْشُ الْوُرْدُ الْمَوْرُودُ الربيهبت بي يُراكها في سي عبر يه لوگ وارد بولسگے بمطلب برست کر فرعون مبيل خرور ومتي تخص ليغمنبعين تميت دوزخ والع كهاط مرينيح كاجوانيي علاكر كلب ئىردىڭى . ونۇل دۇھەسى دىھەمچوگا، آرام دائساڭش كى كونى بات ىنىيى موگا منداحری رایت می آیا ہے کرحضور علیالسلام نے فرایا المسروع الْقَيْسِ حَامِلُ لِوَآءِ الشَّعَلَّءِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى النَّارِيعِيٰ *الْمِالْقِيس* عامبيت كم زمان كے تعرار كاحبنا الاقه ميں بياس كوچنم ميں ہے مائیگا بیشخص ماہرین کے زمانہ کاسبت اٹرا شاعر ہواہیے جلندر علیدالسلام کی ولادست سے جیسس برس قبل رگیا ۔ اُس نے ساپنے زمانے میں ٹرا ام بیاکیا اور بست سے لوگر*ں کو اپنے بی*ھے دکا لیا چھنور نے ہاکہ ان سب نوگوں کو ہے کہ وہ صنی س علاجا نے گا سی حال فرعو<sup>ن</sup> كاموكا كروه بمي كينے حمائتينوں ميت دوزاخ كا ايزهن بنے كا يہ فراياس إب كانتجريه كلا قُلْ تُبِعِيعًا فِتْ هَدَّهِ كَعْنَدَةً لَعْنَدَةً لَعْنَدَةً اس دنیای ال کے بی کھے لعنت سکائی کئی وکیفر الفتال مد

اور قیارت کے دل مجی وداسی اعنت میں گرفتار رہیں گے وَ بِلُسُ الْمِنِّ فَدُّ الْمُرْفِقُودُ الْمُرْفِقُودُ الْمُر الْرِیِّ فَدُّ الْمُرُفِقُودُ الدربر بدت بڑا عظیہ ہے جوان کو دیا گیا۔ دوزخ کے تھکانے کوعظیہ یا انعام تھی کے طور بر کہا گیا ہے کہ ان کو السی وہ نعمت میں رائے جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے یہ رمہا ہوگا . یہ بہت ڈالنے اس موگا .

لوگول کے عالاست واقعاست ہیں ریہ واقعاست الترنعا ہے ۔نے نوح علیدانسلام سے *شروع کر کے موسی علیالسلامہ یک ذکر ک*ے ہیں . اِن مِن عَادِ، مُودِ، قوم لوطَ، ایکرآور مرس کے ساراے واقعات ما گھے ہ*یں ۔امنوں نے التّٰہ رحمے نبیول کی نافرانی کی تو السّٰز نے ان برعذا* <sup>ب</sup> کو بھیجار صنفی 'مہتی سے مثا دیا۔ فرعون بھی کڑی تمدن سنطینت کا الک بھا اس کے حالات قرآن ماک کی متعدد سور توں میں مرکور میں ، اس سے عزور م تنكيراورنا فرماني كي وحسيت المنتر المناسف أسه ا دراس كي بوري قوم كوهبي الأك كر دیا اور بھیراس کی لاش کوعیرت کے لیے محفوظ کر دیا ۔ فرمایا لَفَطَّعَ اَنْ عَلَیْ کُنْ ہم بیروا قعاست آب بربیان کرتے ہی اور مقصد رہے کہ قیامت ہے آمنوالی نسلیں اِن وافعات ہے عبرت حاصل *کریں : پڑکیر با* اِم العُلاُ ک یمی طلب ہے کہ لوگوں کوخیردار کر د ماما نے کہ کفر، شرک اور آ فرمانی آ انجام نہی ہوتا ہے۔ اللّٰہ نے فرایا مِنْھَا قَالْہے ﷺ عُرْسِنِ بنتیوں کے حالاستٰ بیان ہوسئے ہیں ۔ ان ہیں سے بعض فائم ہی بعنی ان تباہ ش*رہ* بتیوں کے کھنڈرات بوٹروم جو ہرآنے والے کوعرت کا درس مے كريم - وكحصيف اوربعن بستال كلى بوئى بن بين البي ايب مِونَى مِن كَهِ أَن كَا نشان بُهِ إِنْ مَنهِي رَاحٍ · انْ كَوَالسَّرِ سَفِيكِ عَبْمِيتُ كاكر كوني نشان مهي ماقي شيس بحا.

رہایا ان لوگوں کو ملاک کرسکے وَصَا خَلَاهُ مُنْهِ عُرْبِم نِهِ اُنْ بِرِکُو ظَلَهُ وَلَ الفَسْطِيمِ عَلَم وه خوداني حانون بظلم كرنے تصالت وقع نومخلوق بيه بيتية جهر بإن بهوّ باسب اور أن بيه زياد تى نهيل كه تا كيونئه اس كا فر*ان سبت وكم*نا اللُّكُ فِظَلَّاهِم لِلْعَبِسَبَهُ لِمِعِنى السُّرْتِعَالَى – ىندۇل يرقطعاً زادتى نىين كرتا . ملكەسرز يا دنى كەيسنے والانود جى كېنىخ انجام كومينيًّا ب كيزيكه النيُّر كا قانون - بي وَيَحلِيهُ كَا مَا اكْتَسَبَّتُ " بوکوئی برانی کا از کا ب کرے گا ،اس کا و اِل ٹرد اسی بریٹے ہے گامطلہ دن *اوراس کی قوم نے اپنے آپ برخو دہی طلم کیا*۔ دُّفُنِ اللَّهِ مِنْ شَيْحَ كَفُرُ ورشرك كمد نے ملے السَّر كے سواجن معبودان باطله کوریکارا کریت تھے، وہ اُن سے کچید کامہز آئے عن معبود کی ندر ونیا ز<u>مین</u>تے ، انہیں اپنی *حاجتوں سے کا سنتے تھے ، اک س ا*فتیار<del>ات</del> كەتىلىمكرىتىرىخى ، تيامىن <u>وال</u>ەدى وچەبوداڭ <u>كە</u>كچەكام *ئىس ائىرگى* ملکہ آن سے سراری کا اطہار کر دس کے ۔ بوگ دنیا می جو کھی کو تے سیے ور بوضقيره ابنول نے بنا رکھائ و دھبوٹ کا بیندہ ابت موار حقیقت یہ ہے کہ ان باطل معبود ول کے پاس کوئی اختیار منیں تھا اور مزالٹٹر تعلیا فے انہیں اسرونصرف کا مالک بنایا تھا ، دنیا میں النار کا رسول منع کرتا تما كدان مصفهار كيه حاصل نهيس ہوگا - ان كرجيور او دمگر سركتے تھے له بم ان عبوُو**ں کو بیسے جھوڑ دیں جن کی عبادت ہا رست باب** دادا تھتے

آئے ہیں .اور حن کی وہ ندرونیاز شیقے سے بین ۔ فرایا کُسَمَا کِجاءُ اُمَنِی

كَيْكَ حَبِ تِيرِ بِهِ ورد كاركار كاحكم تعني منزا كادفت آكيا ، توكسى نے

لوئی فرا درسی ندکی -

مبوان اط*لیت* ایدی الن سے متعلق تمام عفائر باطل نابت ہوئے۔ فرایا قصار زاد فرہ شرک علی کٹی بیٹی ادرائنوں نے ماکت کے سواکچے محبی اضا فریز کیا ۔ البتہ اصوب صرور بدیا مراک مہم دنا ہی جن کی پینٹ کرتے ہے ، اسوں نے دہوکہ دیا اور آج کسی کام نہ آئے می موان باطلہ البی متبعین کو تو کیا ہجائے وہ الٹا آئی کی الم کت اور دون اکام نہ ہم کام خام مارک کام خام ہم کام خام ہم کام منہ کا مرک ہے ۔ باعدت ہے ، ال بہ خدا تعالی کامنر پی خضس نازل ہوا اور وہ اکام خام خام مرک ہے ۔ ہوگئے ۔ سورة هـود۱۱ آبيت ۱۰۲ تا ۱۰۹ ومامن دآبّه ۱۲ دیرس بست وشش ۲۹

وَكَذَٰ اِكَ اَخُذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَ الْ انَّ اَخُذَهَ اَلِيكُمُ شَيديُدُ ۞ انَّ فِي ذَٰلِكَ لَاكِئَةُ لِّمَنَ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْتُكُ مُّجُمُوعُۗ ۗ لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمُرُ مَّشُهُودُ ۖ ﴿ وَمَا نُوَجِّرُهُ إِلَّا لِاَجَلِ مَّعُدُودٍ ﴿ يَوْمَ يَاتِ لَاتَّكَلَّهُ نَفْسُ اِلَّا بِإِذُنِهِ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدُ ۞ فَكَامًّا الَّذِيْنَ شَقُول فَفِي النَّارِ لَهُ مُ فِيهَا زَفِ كُو كَ شَهِيُقُ ۞ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمُوٰتُ وَالْاَرْضُ إِلَّامَاشَاءُ رَبُّكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّلْمَا يُرِيُدُ ۞ وَإَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجِنَّةِ خُلِدِينَ فِيُهَا مَادَامَتِ السَّاطَاءِ وَالْأَرْضُ الاَّ مَاشَكَاءَ رَبُّكَ ﴿ عَطَاءً غَيُرَ مَجُذُونِ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ لَمُؤُلِّاءٍ مَايَعْبُدُونَ الآكمَا كَعُبُدُ أَبَاؤُهُ مُ مُ رَمِّنُ قَبُلُ ﴿ وَإِنَّا لَمُوفِقُوهُ مُ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ عَيْ

م م

توجیعہ :۔ اور اسی طرح ہے پچڑ تیرے رب کی جس

وقت که وه پکراتا ہے بستیول میں سہنے والوں کو درآنیالیکہ وہ ظلم کرنے والے ہوئے ہیں۔ بیٹک اس کی پکڑ بڑی دروناک اور سبت شدیہ ہوتی ہے 💮 بیک اس میں البتہ عبرت ہے ال اوگول کے بیے جر خومت کھاتے ہی آخرت کے عذاب سے رہے ایک دِن ہے جس میں لوگ اکھے کے جائیں گے ، اور یہ دل ہے کہ جس میں حاصزی ہوگی امر ہم نہیں اُس کو مؤفر کرتے مگھ کیب وقت مقدرہ کے کیے اس ون وہ آئے گا، نیں کلام کرے گا كوئى نفس مكر أش كى اعازت سے . بس بعض أن بي سے برنجت ہوں گے اور بعض نیک سخت 🔞 بیرمال ہو بربحنت ہوئے ، پس وہ جہنم میں ہوں گے ، اُن کیلیے ائس میں چیخنا بیلانا ہوگا اور راسنے کی آوازیں 🕦 وہ ہلیشہ سینے والے ہوں گے اُس یں جب یک کہ آسان اور زبین ہوں گئے ،ملکہ ج جاہے تیز بدوردگار ۔ بیک تیز برزگا كرنمولا ب أسكو جو جاب كا ادر بهرطال وه لوگ جر نيك بخت بھٹے ، لیں وہ حبنت میں ہونگے جیشر شہنے طلع ہوں گے اسیں جبتک آسان اور زمین مونگ ، مگر جربا ہے تیرا ریردگار، یہ اپنی منش ہے جوقط منیں کی ماہیگی 🕦 پس نہ ہماں آپ شک میں اس چیز سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ ،نہیں عبادت کھتے یہ مگد لیسے جی جیے کہ اِن کے آبادُ واجار عبادت کرتے تے اس سے پے اور بیک ہم پرا پرا نے الے ہیں اِن کو اِن کا حصہ حرکم نہیں کیا جائے کا 📵

فرعون اوراس کی قوم کا حال بیان موجیکا سب -التگر نے میسی علیالسلا<sub>ک</sub> ربطآیات كواك كى طرعت رسول كنا كريسيام كد فرعون ادراس كي بردارول نے آپ کی بات کا اُنکارکیا ۔ لوگوں نے فرعون کی بات کا اتباع کیا ، حالانحہ وہ اِسکل غلط مُوقف رِخْصا اُئن کے سیٰ مرسمے متعلق النّر نے فرمایا کرفیات کے دین فرعون اپنی قوم کے آگئے آگئے حل رام ہوگا اورسس کو دوزخ <u> ہیں ہے حالیگا۔ انسلز کے ڈنیا مرسی ان سے سیجے بعنت نگائی ، اور</u> تباست كوهمي وه اسى لعنت بن محرفار بول سكن الشرف مختف ىبنىي*ەل كاحال بىيان فرايا كە*اكن مى*پ سىيغىن بايكل اخرىجىي بىر ، اور* بعض کے نشانات مرح د میں اور آنے صلے لوگوں کے لیے اعت عبرت بب التدتعالي في يعبى فرايكه بم في كم يفس بطلم نهير كي بكروة خودسي ايني حانول برطلم كرين في أور حلاتعالي كي منزا كي مستحة بنتے م*یں ، بیر فنرہ یک برزگ جربلع بوا*ان باطلاکی *پیستش کر سے سیعے ، قیام*ا مے دن این سے بچے کام نہیں ہیں گئے اورصرف بلاکست ہی ان کے مقدر مين پوگي-

الترتعيك كرفت

بیسے بی افر انوں کے متعلق الٹرتعالی کا ارشادہ وکگذرات المحدد کی افران کے متعلق الٹرتعالی کا ارشادہ وکگذرات المحدد کرتی ہے ہوتی ہے جب وہ بستیوں والوں کو پچٹر نہہ وجھی ظالم کھا ہے ہوتی ہے ہوتی ہے وہ بی ظالم کھا ہے ہوتے ہیں مطلب ہے ہے کہ الٹرتعالی کی گرفت عرف سابھ اقوام فرح، عاد، نمود، لوط، اسحاب ایجہ اور مرین اور فوم موری کے لیے بی زمتی ملک جب بھی کوئی قومظلم ویکور پرائتراتی ہے نو اور الیت لوگوں کو بالانتہا مزائل کی استی ہے۔ اور الیت لوگوں کو بالانتہا مزائل کی رستی ہے۔ اور الیت لوگوں کو بالانتہا مزائل کی رستی ہے۔ اور الیت لوگوں کو بالانتہا مزائل کی رستی ہے۔ اور الیت لوگوں کو بالانتہا مزائل کی رستی ہے۔ دور ری میکور پر کیا ہے، وگر نہ اس کی تا اور الیت اس ہے۔ دور مری میکور نوایا گذالات

غَینی حَکُلَ کَفُونِی مِ مِن اَشْرُکُرَار کواسی طرح برلد شینے میں اُوکسی گُنگار کو اسی طرح برلد شینے میں اُوکسی گُنگار کو چھوڑتے نہیں ۔ بعض او قاست اللّٰمُرتِائی مہدت سے دیاہے مگرا عز کارمجرم کی شکے جاتے ہیں ۔ اِنَّ اَخْذُهُ اَلِیتُ مُّر مُنْکَ دِیدُ اُلِیتُ مُنْکَ مِنْکَ اِللّٰمِ کَارِدُونِ کَا اَدِر بِلِی مُحْتَ ہِنَاک اللّٰمِ کَارِدُونِ کَا ادر بِلِی مُحْتَ ہِنَاک اللّٰمِ کَارِنُ کَا اُدِر بِلِی مُحْتَ ہِنَا ہِنَاک اللّٰمِ کَارِدُونِ کَا ادر بِلِی مُحْتَ ہِنَا ہُنَاک اللّٰمِ کُونُی مُحْتَ ہُنَا ہُنَالُ کُلُونُ ہُنَا ہُنِ ہُنِی ہُنَا ہُنَالِ ہُنِ ہُنَا ہُ

إِنَّ فِي ذَٰإِلَكَ لَأَكِنَّهُ لِلْمَنْ خَافَ عَذَابَ الاخرَةِ ﴿ بِينَكِ اسْ مِي نَتَانِ عَبِرت بِيهِ السَّحْض سَمِ الدِحْرَةِ ﴿ رت کے عذاب سے خوت کھا آ ہے۔ آے ڈریے کر کہیں وہ بھی سابقہ قوہوں کی طرح اسٹر کی گرفت میں نہ آجائے ، فرمایا آخرت کا دِن البائ ذَلِكَ لَيومٌ عَجَمُ وَنَعُ لا لَهُ النَّاسُ كُواس ون لوكو لواكمها كما ما الكا و ذاك كيفي مستهدة وربي ما سرى كادن م کے سب المٹرکی بارگاہ میں بیش ہوں کے اور کوئی ھی عنبرحاصر نہیں ہوگا۔ اور عیراس دِن کے وقوع سے تنعلق دنہ ایا وَمَا نَوْ يَجُونُ إِلاَّ لِأَجَلِ مُعَدُدُودِهِم اس دن كومُوز تبين یستے مگرا کیے مقررہ وقت بھے۔ نیا مست کا دن اسٹرتعالی کے علمی سب اس کی میعاً دا دروند مقرر سے برجا زار اور تخرویج کے ليه أكب وقت تقرر سه ركيب الني طب رح مجوعه فالمركي بيله عبى أكيب وقت مقرر سب . يرتمام اوفات التيرتعالي كعلم من م*ن اوروه إن مقرره ا* د فات بهرعبار که ظاهر کر ناسب - اس ظرح ځب پوری کائناست کامقرره وقت آمائے گا نوقیا مست واقع بوجائے گ ا دراسی دن کے لیے طبع او فرکیا گیاہے سورۃ العام کی ابتدار میں مجه گذرجها ہے كة مطرح سرنبرد كى عمار مت متحرب اسي طرح مجون علم كى هي ايس عمر اور مقر سے حب و مرت إرى موجائے كى توريسال سائندل كرد إ طافے كا .

نٹانِ عبر*ت*  موجودہ پول نظام درہم برہم ہوجائے گا ادراس کی جگہ دوسرا نظام قائم ہوگا۔ تو فرمای کرائس دن کوملؤ خرکیز السُّر تعالیٰ کی حکمت اور صلحت کے مطابق ہے۔ مجرم پر بہمجھیں کہ وہ اس طرح تعینے فذائنے پھریں گئے اور ان کوکوئی پو چھینے والانہیں ، میکر بلایا یہ جار کم ہے کرالٹنز کی حکمت کے مطابق جیب وہ مقررہ دن آجائے گا تو پھرسب کوالنگر کے حفوار پہیشے سے ہوکراعمال کی جوابدی کوزا ہوگی ہ

انبانو*ں کی* زبان بندی

شفادیت سعاریت

جس دن کا ذکر بور کاسے ائس دن انسان دوگرو بول می تقتیم بول گے فیونٹھ کے مشیقی کا کسیدیٹ النایں سے بعض برخبت بول گے اور بعض نیکسبخت ،اور آ گے النٹر نے دونوں گروموں کا انجام بھی بیان فرایا ہے۔ یہ برختی اور نیکٹ بختی دنیا دی کھا ظرسے

مجمی موتی ہے ، دینی کحاظ سے بھی اور روعانی کحاظ سے بھی ۔ اُلہ نیک بختی کو محفر مناوی محاظ سیم شاریا مائے تربیت سے کا فرمشرک افعان، باغی، ظالمه ورمه کمش نیا یجنت سمجه ما پس گریم بونگر انهک <u> تندرستی حاصل کے ال و دولت کی فرادانی ہے اکاری</u> ادر کو مخیال ہیں ، اولا دا در ایکر ماکر میں ، جاہ اور اقتدار علی ہے مگریج قیقی سعادت بنیں سے - اہم شاہ ولی ارتاز قرماتے ہی کرانیان محرحقبقی سعا دست اُس وقت حاصل ہوگی جیب وہ ا آبان آکبر کے مُونے كصطابن إرا جو مظيرة الفرس من تمام النائية على اليموم وسه -اس کوروح عظم بھی سکتے ہیں۔ چشخس اس غونے کے زیادہ قرسی ہوگا دہی سعا دش مند بوگا اور پخض اس نمونست تبا دور بوگا ده اتابی پخشت بوگا-حضرت شفیق کمی رُکھے یائے کے بزرگ اوراولیا والٹرمس ہے ہوئے ہیں، مہ فراتے ہیں کہ اِس وُنیا میں شقا دست کی علاست یہ ہے کا اُنا كادل كخنت م واسبت ا ورائس كى آنتھى توب خدا اورخوب ا تورست كھے تر نہیں ہوتیں ۔ ایسے مفس کا دل دنیا کی طرمت ہی راغب رہیا ہے ۔ وہ لمبی لمبى آرزونمي إنهصناسيت بمكييس مبا تاسيت كرلول كردول كاادروب كردونكا محكمته بقنت بي كييزنبين مونا . فراتے من كرشقي ّ دى ہے -يائي كى طرف جي بأل بونا ہے۔ اور معادت مندادی وہ ہوتا ہے سوزم دل ہو. خدا کے نخوصت سے اس کی انھیں ٹریم رہتی ہوں دنیاسے ایک مذکب نفرت كا اظهاركمة ابويلني خوابشات كسينجيا بهوادراش بسشرم وحياكاما ده

فَرُوا فَاهَا الْذِينَ شَفَقُ فَوْ النَّارِ بِهِ عِلَى النَّارِ بِهِ عِلَى النَّارِ بِهِ عِلَى النَّارِ بِهِ ع وه دوزخ مِن عليمُ سَكُم لَهُ مُسَمَّرُ وَيْنِهَا الْفِينَ قَلَّ شَهِدَ فَيَ وَلَى ان كه يليم ين كرام بيان ان كه يليم ين كرام بيان شقی بعید کاانجام کیتے ہیں کر زفیر گدے کی اُس اواز کو کتے ہیں جو ابتداء میں ہڑی ہند ہوتی ہے اور شہیل وہ اواز ہوتی ہے جو اخریس زم بڑ جاتی ہے بالی اواز ہوتی ہے جو سینے اور حلق سے عمر واندوہ کی صورت میں تکتی ہے قر فرطا کہ مربخیت اور می کے لیے دوز نے میں جا کر رونا پیٹنا اور چینا چلانے ہوگا خیلا یُن فیسے بھا میا دا ہیت السیم اور زمین قائم ہیں ۔ اِلگا میں سند ہوگی قو حالات می کھو جی ہی ہوسکتے ہیں، وہ مالک ہے ۔ اگراش جا ہے کرے مگر عام قافر ن ہی ہے کہ تھی لوگ دوز خ میں دائمی طور پر جا ہے کرے مگر عام قافر ن ہی ہے کہ تھی لوگ دوز خ میں دائمی طور پر جا ہے کرے مگر عام قافر ن ہی ہے کہ تھی لوگ دوز خ میں دائمی طور پر موہی گے ۔ اِن دیا کے فقت ان کے مائی ہے کہ بھی ہیا ہو درگار جا ہے کہ اِن دیا کے فقت ان کے مائی ہوئی کہ بھی ہیا ہو درگار جا جا جا ہے کہ اِن دیا کہ فقت ان کے مائی ہوئی جا ہے کہ کئی خدے کے کہ می خدے ہے کہ کئی خدے ہے کہ کوئی خدے ہے۔ اس کو حق بہنچ ہے کہ کئی خدے ہے۔ کہ کئی خدے ہے کہ کے کہ ایک ہوں کے حسا سا سے سام کو کی بیا ہے۔ اس کو حق بہنچ ہے کہ کئی خدے ہے۔

فَرَا وَاحَا الَّذِينَ مُسُعِدُونَ فَيْ الْجُنَّ وَهِ الْجَنَ وَالْمِيرِالِهِ اللّهِ مِنْ مِن مِونِ كَ مَسْعِدُ وَهُ الْمُعِينَ وَهُ الْمِيرِيَّ وَمُ الْمِيرِيِّ وَمُ الْمُعِينَ وَمُ الْمِيرِيِّ وَمُ الْمُعِينَ وَمُ الْمُعْلِقِ وَمُو الْمُعْلِقِ وَمُو الْمُعْلِقِ وَمُو الْمُعْلِقِ وَمُو الْمُعْلِقِ وَمُو الْمُعْلِقِ وَمُعْلَقِ وَمُو الْمُعْلِقِ وَمُعْلِقَ وَمُو الْمُعْلِقِ وَمُعْلِقَ وَمُو الْمُعْلِقِ وَمُعْلِقَ الْمُعْلِقِ وَمُعْلِقِ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقِ وَمُعْلِقِ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقِ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقِ وَمُعْلِقُ وَمُولُ وَمُعْلِقُ وعُلِهُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِقُ وَمُعْلِقُوا وَمُعْلِقُوا وَمُعْلِقُوا وَمُعْلِقُ وَمُعِلُوا وَمُعْلِقُوا وَمُعِلِقُوا وَمُعِلِعُوا وَمُعْلِمُ وَمُعِلِا

مَا دَامَستِ السَّسَمَا فِي كَالْأَرْضُ كَا الْعَاظِ آسَهِ مِي يعني

ارس کما کرابرت

حببة كك أسان وزين كانطام قائم ب دولوں كروه اين اين مقام بدرہیں گئے - اِن الفاظ سے بیمنزاشے ہو ا ہے کرحبیت اور دوزخ کا قیام ابری نہیں مکرزمین وآسمال کی موجود گی نکب ہے ، اور حب برنظام برل جائے گا توحبت یا دوز خےسے سکنا برطے گا، عالا دیشہ یہ ہے کر جنت اور دوزخ مہیشر میں سکے۔اس انشال سمے حواب میں *معنبرین ضرایت ہی کہ عربی معا درسے میں حیب باندی کا ذکر ک*رنا ہوتنہ اسماک سے تعبیر کیا جا تا ہے کیونکہ ان نی زمن میں اسمال لبند ترین مكرىيسه ادرحبب بيتى كالإكرم طلوب بوتدزين سيح تثبير دي عاتي ہے تواس سے بوری کا منات مار ہوتی ہے جس می کسی جبر کواشتنا، عاصل تهیں بہتا ۔ دورسری بات یہ ہے کرجب سے انسان پیدا ہوا سہے ، زمین و اسمال کو دیجھ راہسہے کمران میں کوئی تغیرو تبدل پیا تہیں ہوتا لہذا اس سے دل میں اِن کی ایرسین کا تصلی باہوتا ہے اورحیب زمین وآسمان کے قیام کے حوالے سسے کسی اسٹ کیا ذکر کیا حائے توم ادسی موتی ہے کرزمی<sup>ں</sup> واسان کی طرح پر جیزبھی ا بری ہے تربهال يربحي الطرتعالي كايدارشاد مع كرجب كس أسان اورزمن قائم ہیں دوزخی اور عبنی کینے لینے مقام میں رہیں گئے۔ انسس کا سی سلکب ہے کہ برلوگ ان مقامات پر کمبیشہ ہمیشہ سکے بیاں رہی گے اور ولجاں سے مکاسمے نہیں جاہئی گئے سمفسرین فراستے ہیں کم اس کہ ہے كيميس مكوره أسمان وزمين مصدم اداس دنيا كي أسمان وزمينيس عكر أخرست كاتسمان اورزين مرادسه والمصورة ابديهم مي آرام حِيِّ يَوْمَ شَبِكُ لُ الْأَرْضُ عَكِيلَ لَارْضِ وَالسَّسَطَ وَهُ دِن كتے والا سے جب كم موحودہ زمين اور آسمان تبدل كر فيدے عائيں كے اور اُن کی مگر دوسری زمین ادر دومرا آسمان قائم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ قیام سند کھے

بعیر زمین وآسمان قائم کئے مائیں گئے وہ ابری ہوں گئے ، لہذا اس أبيت بين اخرست مح إمن وأسال مرادبس يجب طرح به زبين أسمان ا پری مبول کے اسی طرح جندتیوں اور دوزندیوں کا قیا م بھی ابری مہدگا۔ یهال بمردوبماسوال میربیدا ہوتا ہے کہ حب حبنت اور دوزخ کا قیام ابدی محصرا تو بھیر<del>ا شا دائٹ</del> کے اسٹ و کا کیا طلب ہے مھنہ سی کرم فرات میں کرجنے اوردوز خ کے قیام کے علاوہ مشرکا جوعرصہ برایکا اس من مذتولوگ حنست میں ہوں گئے اور مذوزخ میں تواس عرصہ کو اِلا ّ مَّـا سَنَّاءَ اللَّهُ مِيهِي مُعُولِ *كريسكة بن استن*من مِن قاصَى ثناد السُّريا في ا یہ توجہ پربیٹس کرستے مس کر دوزخی لوگ جب جہنم میں جلنے جلتے کا بی عرصه گزاریں سکے اور وہ شدیر بیاس میں متبلا ہوں گئے ، توانہیں حجم د کرم آگ ) <del>سیحی</del>م (گرم اِنی ) ی طرف سے جابا جائے گا توبیر در میا نی ا عرصه الاماش، النُّدُكِي أسب ثنائي حالتُ من بُوگُلُّ كييزيجراس وقفه سم دوراًن دوزخی کمراز کم دوزخ می نہیں ہوں گئے ۔ ا کیب باسٹ پر مجلی سمجھ میں آتی ہے کہ خبتیو*ں کا حبنت* میں اور روزخیوں کا دوزخ میں قیام السُّرانعالی کی منشیب میموقوف سے ۔ اگرجه بعجن گماه فرفزل كابيرخيال مبي سيت كرهندا تعالى حبنيتوں كوجنت میں اور دوزخیول کو دوزخ میں کھنے مجبوست مگریہ غلط نظریہ سے حقیقات بر سبے المگر تعالی کسی کا مهمیم گرندنجبور نبیس سبے ملکہ وہ اینی مثیبست کے مطابق جرچاہیے کرنے برقا درسے ، لیڈا جنست اور . دوزخ یں سیجھنے کا فیصلہ خالصتاً اس کی مرصنی برہموتوں ہے، وہ جم ماسے نیصلہ کرسے ، ایس میکونی یا بندی نہیں سے مبرعال حرباں یک جنت اور دوزخ کی ابرست کانتعلق سے ، بیرقرآن دسنت سے نا بن سے محصنورعلیالسلام نے خرایکم اکیب وقت الیا المرقی لیکا

کم موت کو ذہرے کر دیا جائے گا اور جنت والوں سے کہا بایکا جگا ہے گا اور جنت والوں سے کہا بایکا جگا ہے گئے گئے ا وزخ والوں سے بھی ہی کہا جائے گا بعبر کا مطلب بھی ہی ہے کہ جنت اور دوزخ والوں سے بھی ہی کہا جائے گا بعبر کا مطلب بھی ہی ہے کہ جنت اور دوزخ ابری ہیں اور والی پہنچنے والوں کو ہمیشہ ہیں ہے ہے وہی رہنا ہوگا البتہ جنیت ول کے شخاص طور رپر فرایگیا ہے۔ عَظَیٰ البتہ جَمِنْ قطع عَلَیْ تَجَدُّدُ وَ فَرِ جنت مِی وانعلہ ایک بخت یش ہے جمنقطع خیار تجہد فرق جنت میں وانعلہ ایک بالفاظ کے ہی کہ الم المیان اور انتال میں بھی اس قسم کے الفاظ کے ہی کہ الم المیان اور انتال صالح کے سرکھیں ہے جائے آ جی عَدْ یُو تَحْمَ مِنْ نَرْخَمَ مِن والا احر ہوگا و

ٱكَ شَرِكَ كَي مُرِست بِيانِ وَإِنَّى فَلَا لَكُ فِي مُ مِيدَةٍ ا يَعْبُهُ مُ هَلَوْ لَآءِ ٱپ اس جِيز سنة شك مِن ريزس حري ير الرسش كريت من كيونكرم المعتمدة وفي إلا تحكما لعث لله بَا ﴿ فُ هُدُهُ مِنْ مُنَّبُلُ مِهُ مِي الله عِبْرون مَعْدِد وسَ كريت بن جن كى عبا دست اس ہے بہلے ان كے آبا ؤ احداد كريتے آئے مصطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے مترک کے ارتکاب میں آپ کوئسی قبیم کا شک نہیں ہونا جا ہے۔ یہ کمی اِت ہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے مشرک ماموج دہ زمانے کے مشکرک اسی معبودان باطلہ کی لیرماکر کہتے ہی ہوان کے ندرگوں سے چلے *اُسٹ ہیں ۔اورنطاہرسے کہ حوکو ٹی غیر* مَّشْ كُرِيكًا وه بِلاكَ بِوَكِرِيسَتِ كُاء فرا إِ وَإِنَّا لَهُ وَفَقَّ هُـــــمْ نُصَّنَهُ عَلَي مَنْقُوص اورتم أَن كوبورالورا بالريشين وار ہیں ۔ان کولوری لوری خبراسیے گی اورائس میں کوئی کمی نہیں ہوگی کفروشرک یاظلمروزیا وتی محیسنے قطبے قطعاً بیرخیال نزکری که وی کی طرح اللّٰہ کی گرفَت کے جانمیں گے، عکمرانہیں اُن سمے کیے کا کمل

برکادر اس کابلر برلر ملے گا۔ اس سے یہ فعوم بی لیا جاسی سے کہ ایے اوگوں کے لیے
ونیا بیں جوصہ مقرر سہے ، وہ پورا پورا ویا جائے گا۔ دنیا بی ہرنیک بر
کے بیلے اللّہ کے علم سے مطابق اکیب ایک جسم مقرر سے جولاز ہم ہر
ایک کوسلے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں اللّہ تعالیٰ نے صحت ، زندگی اللّہ تعالیٰ نے صحت ، زندگی اللّہ تعالیٰ نے صحت ، زندگی کے طور پر قرائے ہے ، وہ سب
اولا وہ داحت جو کچھ می لواز ہا سے زندگی کے طور پر قرائے ہے ، وہ سب
کچھ مل کر کہ گا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی ، اور جب یہ قردہ
جھے میکم ل موجائیں کے تو بھر برنم کا سلم بھی شروع ہوجائے گا گویا بیا
پوراحصہ حاصل کر سیسنے کے بعد الکی منزل آئیگی ۔

سورة هود ۱۲ *آیت ۱۱*۱ تا ۱۱۲ . ومامن دایده ۱۲ درس درس بست مهفت ۲۷

وَلَقَدُ النَّيْنَ مُوسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلْمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَ النَّهُ مُ لَيْكُ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَ النَّهُ مُ لِيَهُ مُربيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلاَّ لَمَّا لَيُوفِي اللَّهُ مُ رَبِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلاَّ لَمَّا لَيُوفِي اللَّهُ مُ رَبِّكُ اعْمَالُهُ مُ وَالنَّ كُلاَّ لَمَا يَعْمَلُونَ لَيْكُونَ اعْمَالُهُ مُ وَالنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَمَا لَهُ وَمِنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْعَوْلُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾ وَلا تَطْعَوْلُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴿ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾

قرج مله : اور البتہ تحقیق دی ہم نے موہی علیہ السلام کو کاب ۔ پھر اخلات کی گیا اُس یں ۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بت ہو پیلے ہو پی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا اُن کے درمیان ، اور بیٹیک وہ لوگ اس کی طرف سے تردد انگیز شک بیں ہیں اُل اور بیٹیک اس کی طرف سے تردد انگیز شک بیں ہیں اُل اور بیٹیک میں سب البتہ لورا پوا نے گا ان کو تیرا پرور دگار اُن کے سب البتہ لورا پوا نے گا ان کو تیرا پرور دگار اُن کے اعمال کا صلہ ۔ بیٹیک وہ جو کچھے ہی یہ عل کرتے ہیں اس کی پوری طرح خبر لکھنے والا ہے اللہ اور کی بین آپ سیدھ رہیں جبیاکہ آپ کو بحم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بی جنوں نے توبہ کی آپ کے پاس اور صد سے اس کو جو کھے نے بو ، اس کو دی گھے نہو ، اس کو دی گھے نہو ، اس کو دی گھے نہو ، اس کو دی گھے نہ بیٹیک وہ جو کھے بین میں اور صد سے اس کو دی بیٹیک وہ جو کھے بین میں اور صد سے ایک نہ بیٹیک وہ جو کھے بین میں کم کرتے ہو ، اس کو دی تیں کو دی اس کو دی بیٹیک وہ جو کھے بین میں کم کرتے ہو ، اس کو

ا عَمَ اللَّهُ اللَّهُ

پیلے النّزنے مختلف افران توہوں کا ذِکر کیا کہ النّر کے نبیوں نے ربطایات انہیں کس طرح تبلیغ کی ، بھیرائس افرانی کی برواست ال اقوام رہے سنے <u> ملے موا</u> خدہ کا ذکر کیا۔ اِس دنیا میں دی گئی سزا کے علاوہ حور کرا اُٹ کو أخرست بب سلنے والی ہے ، اس کاعبی تذکرہ ہوا ۔ اسٹرتعالی نے کفرا در شرك كى تىدىيدكى اور واضح كياكه كا فراو مشرك النتركي كرفت سع بيح منیں کیں گئے مراکب کو اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا صلم علے كا اور اس من مركسي كوشك وشرنيس بوا جاسط.

اسی یقین کے <u>سلمے</u> میں السرتعالی نے مزایسے <u>وَکُفَکہ ٓ</u> نزول إِنَّيْتُ مُوْمِينَ الْمُرِكِمَةِ أُورالبِتُرْتَحِيتَن بِم فَيْمُ عَلِيهِ اللام تُولُتُ كوكرا سبعطاكي - يعظيمالشان كراسب توراست سيحبس كافكر قران پاک میں تعدد منفا است رکبوجو دیسے۔ تمام کتنب سما وبراور صحالف میں سے قرآن پاک کے بعد*ست مامع کتاب تورات ھی ۔*اس ئاب میں السَّرُ تغالیٰ نے <del>آریخ انبیاء کے علاوہ نظامہ خلافت اور دیگر</del> ا<del>جماعی معاملات سیمتعلق قراین ازل فرانے تھے جس ک</del>ر بعی*ش* بیودلوں نے بگار دیا۔ آج کل توکا ب ایک کے نام سے موجود سيراس بب كل الماليل صيف من من سيديد يايخ إر اِ صحیفے تورات کا مصدی اور آخری عهدعیتق سے ،اسے جار الخبلول كوكما بكاحصه با دياكياب، البيل عن التدرّيعال كي نازل كرده ا کیب ہی کتا سب بھی منگر عیسا بیول نے اس میں بھی گڑا بڑ کررے لیے جار حصول مي تقيم كردياست .

ببرمال تورات كامعنى مي قانون سب ربيعياني ياسريني زباهي 'ازل ہوئی تھی۔اب بیاصل زبان میں تو کہیں تھی ہوجے درنیں ،البیتراس کے تراحم دنبا كامختلف زبالول مين مئتروي يحبب فرعون اوراس كالأوشكم بحِرْفلزم بِيغرق بوگيا توبى الماظي الن كفت الله كاراد موكئے ، نام وه مصروالي عبانے كے بجائے صحرائے مينا ميں ہى سرگردال بھرتے ہے اس دوران اننول نے موسی علیالالام سے عرض کیا کہ پہلے تو ہم ذعون کی غلامی میں تھے اور اس کے فود ساختہ قانون کے یا بند تھے ، مگراب حب کرئی قانون ہم آزا د ہو ہے ہم بن توزندگی گزار نے کے لیے جہارے یاس کوئی قانون ہم آزا د ہو ہے ہم بن توزندگی گزار نے کے لیے جہارے یاس کوئی قانون ہم نا چاہئے بنی المائیل کی اس فرائش پر مرسی علیاللا نے السیر رب العزب کی ایم المور کو مطور المور کو مطور کو مطور کی کہ است مینی کی توسیم بڑوا کر کو مطور کر مربی کا توب کے موالی کے میں درخوا ست مینی کی توسیم بڑوا کر کو مطور کر مسالوں کی توب کہ اللہ تعالی نے بر جیلے جائے ، وقی اللہ تعالی نے مرسی علیم اللہ مربی علیم اللہ مربیم علیم اللہ مربی اللہ مربی اللہ مربی اللہ مربی اللہ مربیم علیم علیم اللہ مربی اللہ مربیم علیم علیم اللہ مربیم علیم اللہ م

انغنلاف

فحانئتاب

فرا بابني المرائل كوكما سب تومل كئي فَاجْتِيلُونَ وَيَهِ وَكُلُولُ بس اختلاف كياگيا - بخي تويه تھا كەص كماسپ كوبني امارئىل نے خود طلب کیا تھا ،ائس بیمل کرستے اکران کو فلاح نصیرب ہوتی ہرگر النول نے اس کے احکام میں اختلافات پیاکر سے کسی نے كمسى حكم كومان ليام كردوس الشفان كاركر دياتسى فيفلط اوييئ لظ محردس اوربعض نے لعیض احکام کو باسکا کھیڈا دیا ربعض لوگوں نے ا کے اس اللی کو اپنی مرتنی کے مطابق ڈھا کنے کی کوشسٹن کی اور بعض نے انبين بالكل بى بكارُّديا اوراس طرح تيرتقدس كما النجة تلاقًا كاشكار يوكني اوراسكا نيتجه بريم كوكني كمرَّز مِنْ عَلْمِ بْدَى تَمْرُع مِوْلِي اوراكِي مِنْ عَرْق وقروي أَكْنُ والنومسس كامع في ام ہے کہ آج قرآن پاکے بین مقدس ومطہراللٹری آخری کنا سے ساتھ بھی یں سوک کیا جار کا ہے ہجس کے نیتھے میں سیودلوں کی طرح مسلما لوں مي سبت سے فرتے معرض وجود ميں آجيے ہي جھنورعلياللام نے اكي موقع برار شاد فرما يا الْمُنْ تَرَقَّتُ بَينَ السَّرَاءِ مِلْ عَلَى يُنْ تَيْلُ

ۆستىنى<u>چە</u>يىن *تىغىنى ئىرائىل مېتىك دفرقەل مى بىڭ كىڭ مېرفرقە* كاعليجده عليجده اعتبقاد ا ورعليده غليجده مبلكب سبيح - ان كي فكرا ورطلق كار بھی مدا مدا ہے حالانکر کیا ہے تر ایک ہی تقی مگرا ختلافات کی ورکتہ سے دہ حصو شے حصو کے گروہوں ہی تقلیم ہو گئے ۔ توحصنورعلیال ا نے فرایا کہ میودیوں سے مہتر فرتے سے ممکڑمرلمی امن سے تترہوں کے بین میں کے صرف ایک ناجی ہوگا۔ جب کہ اِ قی سارے جبنی ہول کے صحا برنے عرض کیا حصنور اوہ اجی فرقہ کو ن سا ہوگا۔ توآب علیالسلام نے فرآیا مَنا أَنَا عَلَيْهِ إِلِهِ وَأَصْعَالِلْ الْمِي فرقدوه بُوكًا اجوميري ا درميري عام على طريقة -620

ببرحال فرائ كروكمة بم مولى على السلام كودى كنى اش اس اختلاف كيا کی اور یھیوٹ ڈاکی گئی حالان کہ اگریہ لوگ انٹاری مرمنی کے مطابق جلتے توان كا فائدہ تقا - النترنے بيركماب برليت كے بيان ازل فرا في تقى - الناز نے قرآن یاک اور تورات دونوں کے متعلق فرای ہے کہ کوئی ایسی کیا ب لا وُموان دونوں سے سر صحر ماہیت کا راستہ نبل نے والی ہو فا تھا مکتب ِصِّنْ عِنْدِاللَّهِ هُوَاهُا خُرَى مِنْهُا كَالِالْقَصِصِ) توفره السُّرُى كَيُّ تو*راست تورا*ہنائی کرنے والی سبے *گران لوگوں نے اس کے با دسے ہی* اختلات كيا اور فرقول مي تقييم بركيُّ

اِس اختلات کے نینچ کمی الدیو تعالیٰ نے اُن درگوں کوفور منزا تحالمانیاں مراب اختلات کے نینچ کمیں الدیو تعالیٰ نے اُن درگوں کوفور منزا و ندریج نهين دي مكر فرا وك وك كالمك السيكات المرز موني المات ہو پہلے واقع ہوجی ہے <u>صدبہ سی ت</u>یک تیرے مرور د کار کی طرف سے کی فقیری کی نشور ہے تو ائن کے درمیان فیصل کر دما مانا ام مگریر الله تعالی کی حکمت کے خلافت ہے ۔ ایس کا قانون پر سیے ، کہ

د نا مس لوگوں کوموقع دیا جا تاہے . اگن کومهلست دی جاتی ہے کہ اس عرصه من حق كوقبول كريس وأكروه تسييم كمه سينته جن لونج عاسته بن ا ور مزخلا تعالی کی گرفت میں آجائے ہیں بلاہم علم قاندن سی ہے کاللہ تعظ دلت دیا ہے، عیراگراس دنیامیں اُن کا فیصلکٹ کی باریر ز بوتو أسكي عل كرعنرور بروا تاسب آسك اسى ركدع مين أرابست لأ يَزَالُونَ كَيْمُتَكِلِفِ مِنْ لِوكَ اخْلامت كميت رمِي كَوْإِنَّ رَبَّكِ هُوكِيفُصِلُ بَيْنَهُ مُ لَيْقُمُ الْقِيلِ مَهُ وَنَيْمَا كَالْوَافِيْهِ يَحْتُ لِلْفُولَ وَالْسَعِدَ ) مِيمِرْسِرابِرِور دُگاران كے درميان فيصل كرد يُكِا ہن بات میں وہ اختلات کرسے تھے۔سورۃ بقرہ میں موجود ہے ۔ هُنَدُ تَنْبَعَتْ إِنْ الْمُتَّتُدُ هِنَ الْمَخِيِّ دِنيا مِي بِلِيتِ اور مُمَّرِي كُلِينِ واصلح ہوچکی ہیں، اس کے یا وجود لوگوں نے اختلامت، حصر طب اور فرقه بندی کوموا دی عقیدے خاب کیے ، اسٹری نوسرکو کا حقالیم مذكياً ممكّران سب اختلافات كأحتى فنيصله التّرنعالي أسمَّ حيل كريي رسے گاک ونکہ وہ سینے قانون اصال و تدریجے سے مطابق صلیت دیا رمباً سے اور فرری گرفت نہیں کرنا۔

ایکو فید کی ایم ایم ایم ایم ایم ایم البته پر اپرا دیگا تیرا بردر دگار ان کے اعمال کاصلہ صاحب کتاف کہتے ہیں کر بیاں برگار کی تنزین مضاف البہ کے عوش میں آئی ہے اور مطلب ہے ک ان کے لائے کے ایم البی ہے کا ان کے لائے گئی البی بعض فرائے ہیں کہ پری قرائت یوں ہے کو ان کے لائے گئی البی کی بیون فرائے ہیں کے سرب جب دوبارہ اٹھائے جا بئی گے، توصنوری بات ہے کران کا پر در دکا ران کے اعمال کا پورا پورا برار دیگا بیون کر لائے ہے کران کو کے ایم البی کے ایم البی کے ارادے اور نیت کوجانیا ہے ، لہذا سام ہیں ہے وہ ہراک کے ارادے اور نیت کوجانیا ہے ، لہذا ان کے اعمال کا براحزور دیگا۔

معے والا ہے جب منب مولود ہور مند ملیا ۔

اگے اللہ تعالیٰ نے ان اول کے بلے ایک بڑا سخت کم باز افہا استفامت میں ارتباد ہے ۔

ارتباد ہے فاک قت مُرکت کے بخیر آب سے ماکھ میں ایک میک کے بیٹر آب ماکھ میں میں جب ایک کو میک کا کو میں اور جن لوگوں نے تو ہری ہے آپ کے ساتھ، بعنی کفر، شرک اور کا کہ کا کہ کہ کہ ہے ایک ہیں اور امیان اور توحید میں آپ کہ نہو گئے ہیں اور امیان اور توحید میں آپ

کے ہمسفر ہیں، اُن کوئی ہی کہ ہے کہ وہ انتقامت پردہیں استقامت
مبرت طبی بات ہے جس کامطلب یہ ہے کہ انسان تنک اور ترور
یس نہ بڑے مکہ لینے ایمان پرنجنز کہے ہمگر عالت یہ ہے کہ اکثر لوگ
استقامت سے محروم ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کا قول ہے اُطلبواً
الاِسْدِیْقَامَیْ قَالَ قَطلُہُ قوا اُلْکِیَامَیٰ فَاستقامت الماسٹ کی موست الاسٹین کرو، کرام سن کے ہیجے نہ بڑویعین لوگ کرایات کی ملاش میں کہتے ہیں
کرکہ بین نظر آئے توصاحب کوام سن کوولی الٹونلیم کرلیں۔ منسر ما یا
کرکہ بین نظر آئے توصاحب کوام سن کوولی الٹونلیم کرلیں۔ منسر ما یا
کرام سن سے ملند ترجیز استقامت کا معنی درست راستے برخی کے
عوالف درجیلانی فوط تے بین کراستقامت کا معنی درست راستے برخی کے
مخیک قائم رمنیا ہے۔

صحابی رسول صفرت مفیان ابن عبدالتا تقفی شنے ایک دفعہ مضور علیدالسلام کی ضرمت میں عرض کیا ہے گئے گئے۔

مضور علیدالسلام کی ضرمت میں عرض کیا ہے گئے گئے۔

فقولا گلا اسٹ علی آ کے ڈاک بھٹ دلا مصنور نا مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ آب کے بعد مجھے کسی سے پہلے کی طرورت نہ برطب صفور علیہ السلام میں خرایا ہے گئے السلام کی ضرورت نہ برطب صفور علیہ السلام میں اللہ برایان لایا ،اش کی حمد نیت کہ اسٹ تھے تھے کہ تھے کہ ویں السلام برایان لایا ،اش کی حمد نیت کہ مرسی ہے ہے کہ ایمان لا نے کے بعد تما مہ مقتضیات ایمان میں قائم رہوا ور الن میں میں شمیل کی اعلام میں انہاں لانے کے بعد تما مہ مقتضیات ایمان میں قائم رہوا ور الن میں میں شام کا خلل نہیں آنا جا ہے ہے۔

ا ام بیفیا وی اور لعصل دورسے مرحنہ بن کرام فراتے ہیں کرسے بیلے استفام سے ہیں کہ سے بیلے استفام سے استفام سے استفام سے میں توحید کوا دلیت استفام سے میں توحید کوا دلیت علیات مصل ہے۔ اللہ نعالی کی وہ الرئیت پرنجینہ تحقیدہ ہو، اور اس کے خلاف تمام عفا مُرخواہ وہ مشرکیہ ہوں یا تشبیہ میاہے یا جبر اللہ است باطل ہیں تمام عفا مُرخواہ وہ مشرکیہ ہوں یا تشبیہ میاہے یا جبر اللہ است باطل ہیں

عقد ہے کی نجتگی بعض بیعقیده کشتے ہیں کرانی ان خود نخ ترہے اور اس برسی طاقت کا کنظول خیں ہے۔ یہ بھی گراہی والاعقیہ ہے۔ یعفی لوگ صفات اللی کا انکار کر دیے ہیں اور بعض اللہ تعالی کی عادت میں کر طبر کرمیا ہے ہیں۔ یہ سبب باتنی استفامت یہ ہے کہ باتیں استفامت یہ ہے کہ کرعفتی ہو ایکل پاک اور صاحت ہو، اس برکسی باطل چیز کو ذخل نہیں ہوا جا ہے کہ عجا دات میں جو کہ بھی کوئی عادت میں جو کہ بھی کوئی عادت میں کر بھی کھی کوئی عادت میں کر بھی کھی کوئی عادت میں کہ کھی کوئی عادت میں ہو یا واحب ہنت موار میں ہو یا واحب ہنت ہو گی ہوئی جا ہے اور یہ بات استفامت میں داخل ہے۔ ہو گی سے کہ بھی کوئی جا ہے کہ اس بر مراوم سے کہ ہو گی جا ہے کہ اور یہ بات استفامت میں داخل ہے۔

انحال*ي.* انتقامت

تهم اعمال اورمعاملات مي هي استقامت ضروري هيد ان ان طلل وحام مرالتفامس اختبار كريس اورحقوق مي معى أسن قدم كري خواه النان كا ابنا هو ، خلاتعالی كا بویا بنی نوع انسان كا ، اس برسی قسم كی كوتابى نهين بهونى عياسيط حتى كرنشر بعيث بين حابنورول كي عقوق بهي متعبین ہیں جن کا ادا کرنا صروری ہے معانشرے کے کمز درول بیاوال محتاجول مسافرول المنيمول آورا قراء كمصطفوق كوا داكرنا استفامت بب داخل ہے بوشنخص دوسے رکے تفقق ادا نہبر کر آ وہ استقامت سے دورہے۔ زندگی کے باقی معاملات منلاسیاست میں ہے میت بعنی اعتدال کی صرورت ہے الهودلول، دہرلوں اور ممیونی طول عبی سياست لختيار نذكرو، جيشه بيأن اور اسلام كى سيست اختيار كرويج كم التركي بنيون إخلفا في الشرين كاطريقير المي المبن اور قانون ب امتیامت کی صنرورست ہے اوربیات وقت علل ہوگی مجب دین سے بتائے ہوئے فوانین اختیار کرو سے اگر واسکے ایکے کے خیراراتی نوانین اختیار کرا گئے تو استفامست حاصل نہیں ہو سکے گی ۔ ورانین اختیار کرا گئے تو استفامست حاصل نہیں ہو سکے گی۔

گیا ہے اس کے مطابق آپ استقامت پردہیں کولا تطافی ا اور حدسے آگے نہ بڑھیں معاطر تحقیہ سے کا ہو یا تھل کو ان انلاقیات ہوں یا حقوق کہ کسی بھی معاملہ ہیں حدسے تجاوز نہ کریں بلکہ استقامیت یعنی عدال کو قائم رکھیں ، ورنہ گرفت میں آجائیں گے کیون کہ آئی ہے لیسما قد کے ملک کہ کی ہوئی کام کرتے ہو، وہ انٹر انگا کی لکاہ میں ہیں ۔ اس کے بعد عبر افتیال اور اخلاق سے محسست ہراہی۔ کو تلاش کرو آلر تہا او ایمان ، توجید ، اعمال اور اخلاق سے مست ہراہی۔ ومامن دآبّة ۱۲ سورة هود ۱۱ رس بستُ شت ۲۸ آست ۱۱۵ آ

وَلَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُسُحَمُ النَّارُ وَمَا تَكُمُ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُسُحَمُ لَا كُمُ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُسُحَمُ لَا تُنْفَارِ ثَنْفَارِ اللهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ شُسُحُ النَّهَادِ تَنْفَصَرُونَ ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَاقَ طَرَفِي النَّهَادِ وَرُلُفَ النَّهَا اللَّهَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ترجیعه اراد مت جبکو آن لوگوں کی طرف جنوں نے ظلم کیا ،پس چھوٹ گئ تم کو آگ ،اور نہیں ہوگا تمہائے لیے اللہ کے سوا کوئی مدگار ،پھر تمہاری (کسی طرف سے بھی گرفتیں کی جائے گئی آآ اور قائم کرو نماز کو ون کے دونول طرف میں اور رات کی مخطروں میں ، بھیک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو یہ نصوحت ہے شعبحت پیرٹے والوں کے بیان اور آپ صبر کریں ،بھیک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع ہے آجر یکی کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے اور آپ صبر کریں ،بھیک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے والوں کے کرتے والوں کے اللہ تعالیٰ نہیں ضائع

ربطآیات اس سورة مبارکدین الله تعالی نے بنیادی طور پر توحید کا منله بیان فرای ہے۔

اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عما لدینی رسالت ، قیاست ، عزب نے عمل آور قرآن کی عما مناسب میں فرت کے ذکر ہے۔

وی نی نیت کا ذکر ہے جھزیت نوح علیہ اسلام سے سے کر صنرت موکی علیہ اسلام کے متعدد ابنیاد اور اگ کی قوموں کا صال بیان کیا گیا ہے جس میں وجوت الی التوجید کوم کرندی

یشیت حاصل ہے بھورہ کی ابتدا ہیں اللہ نفالی نے صفور خاتم البیدی بھی کی ذائن سے کہلوا ہے۔ الا کھے معددہ فی اللہ اللہ کی کروا ور اس کے ساتھ کسی کوئٹر کی نہ بناؤ، لینے کی ہم ل کوئٹواؤ اسٹنری کروا ور اس کے ساتھ کسی کوئٹر کی نہ بناؤ، لینے گئا ہم ل کوئٹواؤ اور خلاف اللہ کے ساسے توہ کرو رہی بات دوسے راجی در خل بدا ہموا، الٹرنے اس کے جالب میں مختلف اقوام کے لوگوں میں جرد قرعمل بدا ہموا، الٹرنے اس کا بھی ذِکر کیا ہے ۔ اور پر بھی بنایا ہے کہ جن لوگوں نے افرانی کی، اس کا بھی ذِکر کیا ہے ۔ اور پر بھی بنایا ہے کہ جن لوگوں نے افرانی کی، اللہ اللہ کا اللہ منہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ منہ کی اللہ اللہ کا اللہ کو اس کو تکا ایسے دنیا ہیں می مختلف نے اس کے بلے داخی ہوگا و۔ دنیا ہیں مجی مختلف نے سے داخی ہوگا و۔ دنیا ہیں مجی مختلف فی میں گا ور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و۔ میں متباوی اور کھی آمور سے بلے داخی ہوگا و

بی سیسی کی اخری کرلی کے طور پر اللہ تعالی نے حضرت می کا لیا کی اخری کو اللہ تعالی نے حضرت می کا لیا کی کا فری کے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ کا اس سے جاست اور البنائی معاصل کریں گئے لاگوں کی بہمتی ہے کہ اس سے جاست اور البنائی معاصل کریں گئے لاگوں کی بہمتی ہے کہ اسنوں نے اس کتاب میں اضافات کیا، پائے مار وعقائم کر بھا گئے کہ مختلفت فرائے کہ کے صرائے می کا کے منزل کے فرائے کہ کے صرائے می کا کے دان کی دان کے دان کی دان کے دان کو دان کے دان کی کے دان کے دان

استنفا<sup>ت</sup> على *الدن*  گذشته درس میں بیان موجکا ہے کہ الٹر تعالی نے صفور وللیاللام کومخاطب کر کے فرایاً فنا سُسنگؤ ۔ مُرثیعیٰ آپ لینے دین پہستھتے ہیں اور جن ایما ناروں نے آپ کے ساتھ توہ کی سے ، وہ بھی دین پہستے دہیں ادر سرکڑی افتایا ریز کریں ، فلاح و کامیانی کا مرکزی اصول استفامت علی الدین ہے بعنی دین بیصنبوطی سے ساتھ جم جانا ) درا سینمن ہیکسی تقیم کی کمٹروری یا بردلی نرد کھانا چھنور علیال للام اس اصول کی خاطر بڑے فیمین کہتے ہے کہ کرمیری امست دین بیس طراح مستقیم رہ سکے گی ام

رازی نمرا ننے ہیں کر دین کے تمام شعبوں س استعامت کی صرورسنت سے یحقیدہ ، ایمان ، سیاسات محاشیات ، ، اخلاقیات اورعبادات تمام معاملات مین خندگی کی عنرورت سے صفی کم وضوعی سنسٹ میں آبالی ہے عزصنیا کہ تنام امر مل ستھامت کی صرورتے ارشاد مِومَاتِ وَلَا تَنْكُ مُثَنَّا لِكَ الَّذِيثُ اللَّهِ مِنْتُ للصفي اوراً سب زحبكس معنى مذمال بوب الن توكول كى ظرون حينوك سني المراب اگراب کرویکے فنگھ کٹھ النگار توم کوئی جنمری آگر جھولے \_ بە <u>سە كەنطالمو</u>ل كے ساتھەمىلان تىلچىنى*كى بىلى اجازىت نىي* ہے ، اللّٰر نے ظالم کی تمایت کر سے سے بھی منع فرا دیا ہے ، فرایا کے عب جزائع ل كمنزل آئے كى قَصَالَكُ مُونَ دُون اللّه مرخ آفاسکه توالنتر کے سواتنها راکوئی کارماز اور مدکارنس مو گا . تم سمحتے ہوکراگر دنیا میرکسی کی حابیت کریں گئے تووہ انگلے حیال میں چھڑا نے گا ،الیسا ہر گزنہیں ہوگا . بمکہ النگر صبے در ارمی کسی کو اپنے ٹی ی سے مبہت ہنیں ہوگی ۔ ظالم اور طالوم کی بامہی جنگ فربیل اور قابیل کے دفت سے حلی آرہی ہے ۔ دنیا *کاعام ٹ برہ یہ ہے کر آکٹر لوگ مطا*لدم کی بي في طالم كاسافقه نيت برسيجي ومستعران في معاشر عين مكاثريدا مِنْ بِهِ بِعِمْ وَعِلْدِ الصالحة والسلام كا ارتباد مهارك ب كَعَنَ اللَّهُ مِنَ اوٰی مُحدِثاً جرمحرم کریا ہ دیا ہے اس برالٹری تعنت سے ظاہر سے کرجس تخص مرالتاریعنت کرے اس کے حالات کھے رہٹ ہو سکتے ہں اور انسانی معاشرہ کیسے سرتھ سکتا ہے استعنور علیاللام کا یہ بھی فران سبے کہ لینے بھائی کی ردکتہ ،نواہ وہ ظالم ہویامطلوم کیماڈ نے عرصٰ کی ، مصنور! ظالم کی مرد سکیسے ہوگی ؟ فرمای اس کوطلم سسے روک

دنیا بی اس کی مدسب بحضور کاید جی ارشاد سب عَقُ نُ المَضَعِیمُ فِ دَرُودِ وَ فَضَرُ الْمَطَلُقُ الْمَصَلُ الْمَ مَلِ مُدَرُودِ وَ فَضَرُ الْمَصَلُ الْمَعَلُ الْمَعْلُ وَرَا وَمِی اعانت کردِ اور ظالوم کی مدکر و را می را الله می الله می الله می الله می می می الله می می الله می الله می الله می الله می می الله می

ہے کم م طرفت نظلم و تورکا دور دورہ ہے۔ پوری دنیا کی سایکست کی طرف نظراعثا کر دیکھیس، طالم کی ہاں

مِن باں ملائی مبارہی سئے محرم مطلوم کا حال بوشینے والاتھی کوئی نیس افغان عوام سكقنة سالوب سنة روسي نطائم كي حيى ميں ميں سنہے ہيں ميحكہ کوئی برسان حال نہیں ۔ امریحیا در روس جیسی ٹیبرطا فتوں کے حمائتی توہیت مِل حا بْسِ كُمُ مُكُمِّ منعلوب كيرين مي آواز اعْمان كي يحي صراً ت نہیں کی حاتی ۔ اگر ہارے *مش*لمان *ممالک ہی افغانتان کی حاش*ت میں اٹھے کھیڑیے مہوتے تومعاللہ طے ہوسکتا تھا مگریاں توسرطرف منافقت کی حکمرانی ہے ، زمان بر کھیے ہوتا ہے اور دل ایں کھیے اور مرطرف انبانبیت کے ساتھ دصو کہ اور فرسیب ہور کی سیے انگر تعا نے یہ پاکیزہ اصول تبلا دیاہتے کہ طاا وں کی طریب میت ائل ہو ۔ ظالم کی روسے محاشرہ ایک نہیں ہوسکتا۔ اگر دنیا کوامن وعین کا گوارہ نیا ا پیاسیتے ہو دمنطلوم کی مرد *کرو اور ظالم کواٹس سکے ظلم سیسے روگو* ، <del>ظلمہ</del> مس نفر، منزک ، برعات اورگناه ساری چیزی شامل بهل - ان چیزول کی رتبجین ظالمہ می توکہ چنمہ کانشا نہ نبیں گئے اور بھیران کی جماست کینے وا ہے بھی اٹن سلمے ساتھ ہی جا میں گئے۔ اٹن کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا تُحَمَّرُ لَا يَنْصُرُ فُونَ يَسِران كى مرديني نبيس كى جائے كى اور البيارك ہے یا رومدر کاروحا بی گئے۔ اس قسمہ کے ظالموں اور ان کے حالمتان كَا ذَكِرِ قِرَانِ مِن إِرِهِ رَاياتِ بِسُورِةٍ فِيلَ مِن فَمِرا لِيسِيرِ ۖ أَلَهُ مُتَرَكِّيفُ فعَكَ رَبُّكَ مِأْصَعْب الْفِي لِي كا آب في وحيانيي كرآب مے رہے نے فی تحقیول والوں کے ساتھ کیا سلوک کا مسورہ فی میں ہے اکسٹر فکر کیفٹ فک کوکٹاک بھیاڈ قوم عاد کے ساقط کیا معاملہ بیٹس آیا اور السرسنے انہیں کس طرح ملاک کیا ہیں۔ خطلمری وحبہ سے بڑا، لہذا التئرسف طالموں کی طرفت بائل بوسنے

اقامت صسارةُ أكيب طرون توالتشرتعالي في خطلم يست منع فرمايا اور دومسرى طرف مصنورعلیالسلام کرخطا سے کمرسکے عام اوگوں سے فزما یا <u>وَاکْوِّسْے</u> الصسَّلَى المنهار المازاة المرين كے دونول الزان مِين فَ ذَلِفَ عَنِينَ النَّيْلِ اور رات كَي مُحْطِ لون مِن يَعِلَيْهِ عَالَى عَلَيْهِ الْعِيلِ مِن يَعِلَيْتِهُا على الدين كے بعد أقامرسن صلاة دين كا اہم ترين اصول سے دين کے دونوں اطاف سے مراد فجراور بحصری نمازیں ہیں جب کمرات ار اینچون نمازوں بیمحول کرتے ہیں ۔ وہ فراتے ہی کر دن سے بہلے ئن رئے سے ببلا ببرمزاد ہے اور اس میں فجر کی نماز آئی ہے ہے ہوبیہ که دوسے رکنارے سے مجھلا ہیرم ادسہ ہے جس مین طراور عصر دونون نازی آتی ہیں۔ اس طرح اس است میں پینچ*یں نما زوں کی طرف امثارہ مل*ا سے منگریے تھے تھنبے نت سے کہ سورۃ ہو دمنی سورۃ ہے جب کہ ا بینج نما زول کی فرصنیت معابع کی رات کو بونی جو کرمکی دور کے بالكل آخرى مصيركا وافعهسها أس بيلعبن هدين كاخال سب ك اس آبیت سعے باریخ نمازیں نبیں ملکرنس ادہر بعنی فخر بحصر *وریہ* کی نیازیں اور اسلام کے ابتدائی دور میں نمازیں تنین ہی تفیس ہوکہ بعد میں یا کنچ کر دی گئیں

نمازاكيب اليى عبادت به صبى سية علق بالتردرست به تمازاكيب اليى عبادت به صبى به تماز تقرب الى التركامبترين ذراعيه به الرانسان كانتحاق الترتعالي كرسا تقد درست بوجائ كاتوانات المرانسان كانتحاق الترتعالي كرسا تقد درست بوجائي كاتوانات المرسي كي اورظلم وزيادتى المافلة في عردي كي اس كرم برخلاف الكري تقوق التراورهون التراورهون العباد كوصائع كي توالترتعالي سي تعلق قالم نبيس ره سي كا والعباد كوصائع كي توالترتعالي سي تعلق قالم نبيس ره سي كا و

اورساری این بجرا عابی کی استخص نما زکوضائع کستا ہے اس کے یے وين كى باتى باتون كوضائع كونا آسان ب يصرب بعضرت عمر فاروق وكا كاقول عمى مے کہ لوگر انداز قائم کرو تاکر تمہار تعلق المنٹر درست سے ي طير كي كي ذكر كے بعد فرا إنَّ الْحَسَلَات مُدُدها بالتيميان براميون كومنًا دئيتي بين ، نماز تحضيمًا م إراً طهارت ، وقت ، تلا درت ، تبليع ، تبليل ، مناهات ، دُنما ، قيام، ركو<sup>رع</sup> داور تحود وعنره نکیال م*یں۔ سرنگیال سجالا ڈیسکے تورا فی* صنتی کھلے حائس گی چصنورعلیالصلوٰۃ والسلام نے حضرت الوذرعثاری سے منرا ا ا گرتم ہے کوئی برائی مسرز د بوحل انے تواس مے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بہنسر آؤ بائول کوٹٹا نے کا رعمہ خرسیے ۔ش محدِدالعادرمحدری دلموی <u>نے اپنے تر</u>تمہ قرآن اک کے حاشيحيس صروب ايكسسطهم كحال درسيح كالصمون باندهما م كرنيكيا ل موامول كونين طريقة سيرضم كرتي م يحضور على السلام يرك فران کے مطابق بیلی بات تو یہ ہے کہ جائے کھریگا اس کی مالیان برن كى مَسَالَكُ فِي كُنْتُ كَيُسِيدُونَ الشَّرْطِيحُ وهُ كَنْ وَكُبِّ المنكفة عرب كرم المستالت عققتهم تهاري رايلول كومنا وس كم مصنوعلیال المام کا بھی فہان سے کہ التر تعالی حمعہ کی نما زادا کرنے واليے كى اكب حملے سبعے دوكتے جمعة كركى خطابي معاف فرا د تناہے مكية بمن مزيد دنوں كى خطاؤں كى عبى معانى لِ عباتى ہے ۔ اسى طرح عزايا النظراكب بمضان سے دوك رومضان كك كى غلطيول كوم عنظ دیاہے۔ ایک نمازسے دوسری نماز کے گناہ ملی نیے جاتے

برائی کے بعد نیکی بیک النان جب وحنو کے سامے التھ دھوتا سے نواس کے الم بھول کے کن ہمعا من ہوجا نتے ہیں ، جیسے منروص آسیے تومنر کے گنا ہ معا مت اورجب إون دصواب تراؤن سے جل كرك ك ك محرمة موجات ہے ہیں بہرحال فرا اسلی است برسے کرحب انان کی کہ اسے اس کی برائیال مٹا دی جاتی ہیں اور دوسری است شاہ صاحب نے یہ فرانی ہے کا مجنکیاں اختیار کرے ،اس سے نو درائیوں کی حجید طے" اورْتكيسري النه يركه احيس ملك مين نيكيول كارطرج مو، وطول وأييت <u> آئے اور گمراہی مٹے ، اِن تینوں طریقیرں سے سائیاں ختم ہوتی ہیں میگر</u> شاه صاحث فراتے ہی کہ برائیاں اُئس وقت منٹیں گی جب نیکیوں کا وزن غالب ہو گا - كيونكر جس قدر كيطرے ين مل زا ده ہوتى ہے -اس قدرصابن كى تعبى صنرورت ري تى ب مطلب برسيد كراكركسى شخص كى نيكيال سائھ فيصدَ ہن تواس كى جاييس فيصدرا ئياں مرہ جابئيں گی اوراكمر رائيول كاغلبه وكانواك ك ليعملن منتكل موصل كالخاصه المرير ب كرحال في كالمكرسدام وكالد ولال براني مط كى الى يا برابشك نيكيال مائيون كو دوركرتي بس فرايا فيلك في فياي جيئن يرنفي ونتسب لصحبت حاصل كرسف والول سكه بيلے جيشخص إن نصائح كوقبول كرسك كا الما زادا كرسنے سكنے كا الله تعلي نیکیوں سے برسے ہیں اس کی ماٹوں کومٹا دے گا ۔

مسکے مضور علیہ السلام کو خطاب کہ کے بوری امرت کو بات مجھائی مبرکا کئی ہے کا احت بی آب صبر کریں ہو بھی نیٹی کا کام کریگا ، اے تکا بیعت بہنچیں گی، تمام المبنیا و اور النظر کے نیاب بندسے اس آز ائٹن سے گزر پچے ہیں اور بددین کا زریں اصول ہے کہ سختی کو بدداشت کریں ۔ عبر جارسے دین سکے اہم اصولوں میں سے ایک ہے ۔ اِتی اصول النظر كاذكر، توجد بين كالم العظيم شعائر التروغيره بي - اين المنه كلا أيضية على المنه ويرب المنه ويرب المنه المنه المنه ويرب المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والول كم اجركوم عي صالح المنه ا

سور**ة هود** ا! *آيت* ١١٦ آ ١١٩ وصاحن دآبّة ۱۲ درسبسته نر ۲۹

فَلَوُلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنُ قَلْمِكُمُ ٱولُؤا بَقِيَّاةٍ يَّنُهُوَانَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ الْآقَلِيلاً مِّمَّرَثُ آنْجَيْنَا مِنْهُمُ ۚ وَاتَّبَّعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا أَتِّرفُو فِيهِ وَكَانُوًا مُجُرِمِينَ ۞ وَمِمَا كَانَ رَبُّكِ لِيُهُلِكَ الْقُرْى بِظُلْمِرِ قَالَهُلُهَا مُصُلِحُونَ ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّاكَ لَجَعَـلَ النَّاسَ اُمَّاةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوُنَ مُخَتَّلِفُهُنَّ اِلاَّ مَنْ رَّجِمَ رَبُّكُ ۗ وَلِذَٰ إِنَّ كَامَةُ رَبُّكَ لَامُكُنَّ جَهَنَّهَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ تنجمل :- پس كيوں نيس ہوئے آگ قومول ميں سے جو تم سے پيلے گزری ہیں ،صاحبِ عقل وخرد ، ج شع کمتے نمین میں فاد سے منگر سبت مقوڑے اک یں سے جن کو ہم نے تجاست وی ۔ اور نیجیے پلے وہ لوگ جنوں نے ظلم کیا اس چیز کے جس خوشمالی میں ڑکے گئے تھے وہ اور وہ گنبگار تھے 🕦 اور نیں ہے تیارودگا کہ بلاک کرے بیتیوں کو ظلم کی وج سے جیب کہ وہاں کے شيئ وليه اصلاح كمين ولي جول 🖭 اور اكر عاسب تياريردكا تر البنة كرف ان لوگول كو أيك بى است ، اورجيش ربى م ي يا اخلات كريوك (١١١) مكر وه كرجس يه تيرك يرور وكار في رهم كي ، اور اى واسط انکو پیدا کیا ہے ،اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا کہ میں صرور محبر دونگا حبم کو جنول اور النانول سب ہے (۱۹)

بطأات

ب ارتناد برته فَ فَكُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُولُ وَنِ مِنْ قَبُلِڪُ مُّرِين كيول منهوستُ الن فومول مِن ست بَوْتُم سے بِيلے كُرْيُه بِس اُولُولُ لَقِتْ إِسَاحِي عَقَلُ حَرِدُلُوكُ كَيْنَهُو لَيْ عَدِينَا الفَسَادِ فِي الْأَرْضِ حِمنَعَ كُرِنْ زَبِينِ مِن فَا وَكُرِ نَهِ سَاءً ﴿ الْأَيْ قِلْيُ لَدُ مِنْ مَنْ أَيْ يُنْ مِنْهُ مَ مَرَّان مِي سعبت مقور م مِن رحوِف دستے منع کرنے ہیں) جنہیں ہم کے سنجاست دی۔ بیا*ل پرقررلز* کا نفظ استعال مہا ہے ہو قرن کی جمع ہے ، اور اس کامعنی <del>جاعب ۔</del> منگیت ، نسل ، قرم ، طبقه ، صدی یا دور بوتا ہے - اس مقام ریان تمام معانی کا اطلاق ہوتا کہ اور مطلب یہ ہے سابقہ اقوام اور اُدوار می الا مى بۇلكرف دستەدوكى قىلەمبىت كىم لوگ بوسى بىس. اُولُوْ اَکْفِا کَفِیْتِ ہِے سے وہ اوگ مارہ میں جن بیف داسے رد کئے تی زمدداری عایر سوتی سنے بینی صاحب عقل اسم مدار اسوی جار کرنے واسے اصحاسی الاسلے لوگ ، لوگوں کوف وفی الارس سے منع کو اان الوكول كالماس مكرالشرسف فرالاكمقمس بيلي بست عنواس

لوگ ہی لیسے ہوئے ہی جنہوں نے فیاد کوختر کرنے کی کیسنٹ پڑ ی وگرنه اکثر و مبشتر گوک فتنه وفیا د سے حالتی کمی سے میں ا درا بنوں نے اپنی ذمرداری اوری نبیر کی - اس میں درال است مسلمہ سے لیے ننلی کامیلوہ کے کراگر لوگوں کی اکثر سٹ کفروشرک کا اڑ کاب کرتی ہے لمروت صری کی مزنکب برتی ہے ایمعاصی میں غزّت ہے تو تمہیں اس سلتم فرنا نهيس عياسيني تم مئت بيلط عبى الياسي حوزا رياست البشر إن حالات مي كرين كاكم ميرس كدامر بالمعروف ادر بني والمنكر كا فريينداداكياجائ الوكول كوفنادكرين سندروكا عائ ورناس ست منتے کیا ف دکھرونٹرک اورظلم و تعدی ہے۔ اصحاب عقل وخرد اور اصحاب حاہ واقتدار کا فرض سیاے کروہ کوگرار کومبرتسم سے فرا دے روکیں .اگر ایب نہیں کرینگے زُرب پرندا کا فہزازل ہوگالجی ہے بینجی ب تہامی اور میادی آئے گی-الٹارکے نبی اور اُن کے بیرو کار بھولی تعاد یں جو نے کے باوجوداس کام کرانجام مینے سے میں اور وہی لوگ ہ*ں حن کو النٹرنے نجاست دی احد یا تی ساسے کو ملاک کیا*۔

فرمایا فادفی الارس كومان فرائع والع توقعور است اوك كيد من اور متاع دما الله كَاكْتُرِيت سنة كِياكِما وَوَابِتَكَعَ اللَّذِينَ ظَلَمُ وَإِصَا أَتُوفِقُوا مِي مُرْتِت فِيسَةِ ظَالِم لُوكُوں نے اُس خوشی لی کا اتباع کیا جس میں اُن کو ڈالا گیا تھا۔الٹرنغالی نے اُک کوڈنیامی آسودگی ،آرامطلبی،خوشی ایعطا کی تھی ،جنائینہ یہ لوگ اپنی چیزوں سکے پیچھے منگے سینے طلم وف ادکومٹانے کی کوسٹ مٹریز اپنی عیاشی میں منہاں ہے ، حب کا نیتے ہزیکلا وُ کا ذُوّا مجنی مسینی اور وه گنه گارا در مجرم نفید برلوگ حق کوفول کرنے کی بجائے تثرکیہ اورکفربہ دسومات، کے نتیجے چلتے سُہے، بدعاست کو رواج شیتے کئیے اور دنیا کاسامان عیش و آبھیت می انتھا کہ تے سے

ا منوں نے فادکر سے والول کوسنے کہ ندلیا یسورۃ العام ہیں مکے
کے مشرکین کا بھی ہیں حال السار نے بیان فرایا ہے قدھے ترینہ ہوئی کا
حدث ہ وکہ نہ ہوئی تھا تھا ہے ہے اس طرح وہ فساد فی الارض کی
اورخود مجھی اس سے دگور کہتے تھے ۔ اس طرح وہ فساد فی الارض کی
حاسیت کو تے تھے ۔ توام ت آخوالز ان کو تبدیہ کی جارہی ہے کہ
تم بھی سابقہ اقوام کی طرح نہ ہوجا نا مجکہ خود بھی جیجے واستے پر حلیا اور
ورکے خلط راستے پر بیلنے والول کو بھی منع کرنا کہ وہ زبین ہیں فادکے
مزنک بنہ ہوں ۔

سورة لقره مي منافقد ل كاحال بيان كريت بوئ الرزن فرايست وَإِذَا فِيسُلَ لَهُ مِنْ لَا تُنْسُدُولُ فِي الْاَثْهُونُ جب الله سے كم عناسي كرزين من فعاد مذكر وقعاً كُولًا ما حسكما نَدُيْعِ مُصَسِّدِ الْمُعَى لِيَّ تُودِهِ كَنْتُ مِن كَهِم تُواصلاح كرنے فطے مِن اس کی تفتیریں امام برچنا وی گئے فساد فی الارچن کی تعربیٹ میں محصاہے ألِدِ خَلَالٌ بِالفَّمُولِي الْوَلِهِ لِيَ الْمِي اللِّهِ اللِي اللهِ ال میں خلل ڈوان اور اس کی خلافت ورزی سرا ف دفی الارض سے - اہم شاه ولی النتر محکے نزور کے الترتعالی کی اطاعت سے زہین ہیں ا اصلاح ہوتی ہے اور تشریعین کے خلاف کرنےسے فارسا ہمآ ہے۔شاہ صاحب فرائے ہی اکنزہ عقیدہے، اکنزہ عمل ، خداکے سامنے عاجری اور عدل والنسانٹ کے قیام سے النال کم مزاج درست رہنا ہے اور وہ فرشتوں کے مزائے کے ساتھ ل مِنَا كَسِيةِ مِنْكُرِ حِبِ النَّانِ مِن عَقْيِدِ ہے کی سنجاست آجاتی ہے اخلاق اورعمل کی سخا ست سرا ہوجاتی ہے ، عاحزی کی سجائے غزوره امنان لى بجائد المحصوط اورعدل كى عِكْمُ ظلم الله الميات

ن اگرکت اگرکت

ترييران كامزاج جُراجا أسب واس كحث الحلال جافررول كيد حن كائهم دوده بيين ادرگوشت كهاتيمس محب كاب برجالزادن ا ئے،عباینس، کبیٹر ایکری وعنیرہ گھاس کھانی رہی گی ان کامنرٹ سن رمیسگا اور اگران میں سے کوئی جانور بیا کئے کی بچا سے گوشت کھانا نٹروع کرمسے نواس کا مزاج گڑھ جائے کا بھراس کا دوده قال استعال رسرگا اورنه گوشت ، اس سیسے شریعیت میں گندگی کھ نے ملے جا نور کا گوشت محمدوہ مخرمی میں آ ٹاہیے کیونکہ تگذی حینرس کھانےسے اس کا مزاج بجٹے جاتا سبے اوراس کا دودھ اور گوشت قابل استعال نهیں رسا بنسربیت کا حکمر برہے کہ ایسے حانور کو کم از کم دس دن کس اندھ محدر محسنة اکروه گنگی نہ کھا ہے اس دوران شیلے باک جارہ کھلاڈی تیب اس کا دودھ اور گونشست لمھانے کے فابل ہوگا مطلب یہ ہے کہ شریعیت اللیہ کو قائم ليكهف سيعانيان كامزاج درمين رمنهاست اورجبب وه تشائع ں یا بندی محصور دتیا ہے تومزاج مکبط عاتے ہی ا در بھیر تباہی مربا

الم ارشاد مراج وها کار گائی کی ارشاد مراج وها کار کی کی کی کی ارشاد مراج وها کار کی کی کی کی کار کی کار این می سبے کہ بتیوں سے کہ بتیوں سے والوں کو جبر نیل الکہ وزیاد نی کے ساتھ الاک کرنے کی گائی کی کامٹی کی گئی کی میں کی کے ان کی تجاب کا کار کی کے ساتھ والے اصلاح لیند ہوں رجب کا لوگ اصلاح کی طوف سے عنوا ب نہیں کا اساد می طوف مائی رہیں گئے اور تی کی طرف سے عنوا ب نہیں کا احترام کرنے طلے النیز کے طلے النیز کے فرسے محفوظ کرتے اور تی کا احترام کرنے طلے النیز کے فرسے محفوظ کرتے ہیں ۔ النیز نے سالھ اقدام کے حالات اسی بیاے بیان فرائے ہیں ہیں جارہ کی میں اسی بیاے بیان فرائے ہیں اللہ کی کا احترام کے حالات اسی بیاے بیان فرائے ہیں جی بیان فرائے ہیں جانے ہیں ۔ اور تی سالھ اقدام کے حالات اسی بیاے بیان فرائے ہیں ۔ اور کی سالھ اقدام کے حالات اسی بیاے بیان فرائے ہیں۔

نا *کہ لوگ عبرت ع*صل کریں ۔اب آگےتسلی کامضمو*ن آرا ہے۔* کہ تمام کے تمام لوگ ایک راستے پر مجھی نہیں ہے۔ لہذا اختلاب ہے دِل تنكسة نبير بهذا جاستُ - وَلَوْنَشَاءُ زَيْكَ لَجُعَلُ النَّاسُ أُمَّلَّهُ تَقَايِعِدَةً ٱلَّهِ آبِ كَا يَدُورِ دَكَارِعِا مِنَا تَوْسِبِ بُوكُولِ كُواكِ مِنَ أُمْت بعبیٰ *ایک می ایان کے راسنے بر*طوال دیماا **درکو ک**ی شخص بھی *شار ا*م الہٰ کی خلاف ورزی نه کرتا-ایها کرنه الشارتغالی کے عین اختیار مں ہے مگراس کے قانون کےخلاف ہے۔ وہسی کوزرروینی کوئی بات ىنەبىرمىغا ئاجامتا رائىس نىھ اكىپ ھەنجىك اڭ ن كۇغقىل دىشغورلور اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور بڑے لاستے میں سے حوانیا جاہے اختیار كرف اورسا عقر صحم بھی دیا كمرايمان اورسكى كا راسته اختيار كرد اوركفترو شرک اورمعاصی سے بچے ماٹ تم حویمی طریقیا خانیا رکرو کے اس کے سطائق برله یا فرگے ، اللّه تعالیٰ کاعام قانون بیہ ہے لَا اِجْہَاہُ فِ الدِّيْنِ وَالبِقرة ) لعِنى دين مين جبر رئيس من والشُّرِتِع الحالي كسى كد امیان قبول کرنے پرمحبور نبیر کرتیا ملکہ اُسے موقع دیتا ہے۔ اور بھیر اہان اٹسی کا معتبر سوگا جواپنی مرحنی سے اسے قبول کریگا ، اُس سے رابت ا در گمراهی کاراسته واضح کردیا ہے اس کے بیت انبیار کو معومت فرایا بهاوركابس ازل ي براور فرايفكن شائر فكينو مُون وهمَنْ شاء فَلْيَ كُفرُ والكهف البس كاجي عاسي ايان مسبول كري اور حب کاحی جاہے انکارکریشے ، بداس کی مرحنی پر مخصر ہے حدیث شریعیت میں آئے۔ کدائٹر تعالیٰ نے عقل کریدا کیا اور فرایا، تیری وجہ سب ہی میں مواخذہ مروں کا اور تیری وحبہ سسے ہی عطا کروں گا، النسر نے حس کوعقل عطا نہیں کی ائیں کا مواہدٰدہ معبی نہیں ہیں۔ جیب کے بجبر سِن شعور كونهين نبية وهم كلف نهيس بوآ . يأكل اور ديول في على اسى

يا غير كلف من كرو و عَفل سے خالى بني مرابط عقل مبت برا جوبر عطاكيا ب ،اس كان حبار ما الله حبار ما الله الميت عطاميك المي والبيار مبورث فرائي ، كتابس نازل بس عواس ظامره اور بالله عطا كري كالعيورد ا كرتس كاجي عاسي اطاعت اختيارا ورحس كاجي حاب كفر كانتاب مرے اگرفی کوانیا نے گا توالتد تعالی راضی ہوگا اور اگر کفر اور شرک كاراستراختيار كرياع كا، تدكرونت من أف كاريونداس كافيصلين ُوَكَهُ مَينُ حَتَّىٰ لِعِسَنَادِهِ الْمُكْفُرُّ (الزمر)السُّرلِينِي بِدوںسے *كفر* كولىيسىندىنىي كريستنى ود ظالمول كوليك بنم من واست كاسكا كريه عر سُرَادِ فَهَا لَالكِمِفَ جِهِ اللَّي فَايْنَ وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَ اللَّامِنَ كَرِجِمُ رَبَّكَ وَينِي لوگ براسرا ختلاف كري<u>ن مله موان مي مول عني برخدا تعالي كي مهراني اخت</u>لاف ہوگی وہ کفرونشرک کے اختلاف سے کچے جائے گا۔ رحمت اللی اُس شخص كيطرف توجيبوني بيهيموعنا داورصد نهبس محتها بمرجبز كأظاهري اور باطنی سبب مهوا کرتا سب اور انترتعالی اس بررهم کرتا ب جو اس كا قائل بو- مَدِينَ لِلا يَرْجَدُ مُوالنَّاسُ لا مَرْجَمَلُهُ اللُّكُ يَجِينَحْضَ لِوَكُولِ بِرِجِم نِينَ كُرَّا اللَّهُ لِغَا لَيْ مِي أُس بِرِيمُ مِنْبِي کڑا ۔ انداعنا دی لوگ الٹٹرتعالیٰ کی رحمست سے محردم سبتے ہیں ۔ ذات كامر بعع انتلاق عبى موسكة بالدرهم تعبى والحرافلات مرادليا حائة تومطلب يرمؤكاكم التكرنعالي فيتلرأ نسان كومجبور سدا نہیں کیا اُس نے تواٹ ان کو تمام صلاحتیں اور اُبنائی کے تمام ذرا کئے دسا کرشیے ہیں اس کے با وجود اگر کوئی اختلات کر است توکر آ کے أس أسطي على حراس كالميتي يحى عبكتن يراسك كاداور الرسخيين الناني

 *کورتم کی طرف بنسوی کیا حالئے قراس کا مطلب بر پڑوا کہ* امیارتھا لی نے توانیان کی تخلیق ائسیر جم کونے سے لیے کی بھتی منگہ رخود لینے خالق ا ورمالک کی تھم عدولی کمیے منزا کامنحق بنیاسیے ۔ قرآن پاک من اناني تخليق كامقصد بيهان كما كياسيت في أخْلَقْ أَلْجِنَّ كَالْأَدْشَى الأَرْكَعُتُ مُ قُونَ رَّالدْربيت، بعني السالون اورحون لومحض الشرتعا بي كي عادرت كيسية بداكياً كياسيه الرانسان عسرتخليل كو بدِلْكُهِ فَتَهِ بِعِنْ اللَّهِ تِعَالِي مَنْ يَحِطْرِ لِلْقِسِيعَ الْحَرَثُولُازِةٌ وهِ اللَّهِ تَعَالَى كَي رحمت کامتحق بنے گا ،اسی ہلے فرما یا کہ انسان کی شنین کامقصال پردہرانی کماہیے فرمایا الله تعالی نے توکوگوں کو رحم کے لیے یہ ای بھے کھا ہوں بهم جر مانے م سے برابر اختلاف کیا ، اور کرتے رہی سے اور تھراکی ون الیا بھی لیکا حِبِ كُرِّانٌ رَبَّكَ هُوَكِفُصِ لُ بَنْنَهُ مُ لَوْحُ الْقَالِ مَلْ فَيهُ مَا كُلُوا فِيسِهِ يَحْتُ لِنَوْنَ السِّرَ تَعَالَىٰ انَ كَيْرِمِنَ میصل کرشے گاس بات می حس وہ انتقاد ن کیا کرتے گئے۔ بر قیامت کا دن ہوگا جیب تمام من<sup>ی</sup> زعامور کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بھیر أكرن وتكمَّت كلمة كنَّك تيريري الايان مِوجا لِے كَى وا ور وہ يہ ہے كركَ مُلكَنَّ حَهَنَّ مَ مِنَ الْجِنَّةِ <u> وَالْتُ اسِ اَجْمَعِ بَيْنَ مِن حِبْم كِينِوں اور ان نوں سے منرور مجر</u> دول گا ہیں نے دخا وست کی اور زہین میں فیاد برپاکیا، کے ورنترک کا راسته کیمط اظلمه و تغدی کو اختیا رکیا ،اژن سب کوجنیمه رکسبه کرون گا-اکنزو بینترانان بهداشداسی بهاری میں منبلاسے اس اور آل بھی ہیں۔ بوری دنیای یاسیج ارب کی آبادی میں سواجا رارب ان ن کفروشرک میں ہی مبتلام*یں کیل آبادی کا پانخوا میصنعی خدا کی وحدا*ئیت، پر فائم نہیں اور بهر جنول کی آبادی توانسا زن سے بھی زیا دہ ہے۔ آج وہ نظر

نیں کتے مگر قیامت کوسب پردے اٹھ جائیں گا درسب ایک دوسے رکے کے شف سامنے ہوں گے تراہیے ہی نام بنجاروں کی وصیحہ الٹرنغالی نے فیصلہ کیا ہے کہیں جنم کوجنوں اور ان نوں سے بجر دول گا۔ الٹر تعالی نے سابقہ اقوام کا کال بیان کرنے کے بعد فرطا سے کراس است محدیہ کو خیال کرنا چہسٹے کہ کہیں وہ بھی اس بیاری کاشکا رہن کہ چہنم کے مستحق نہ کھٹریں ۔ سورة حدد ۱۱ آیت ۱۲ تا ۱۲۳ ومامن دآبّة ۱۲ درسس س

وَكُلاَّ نَقْصُ كَايَكَ مِنُ اَثَبَآءِ الرَّسُلِ مَا نُتَبِتْ بِهِ فُوَّادَكَ ۚ وَجَآءِكَ فِى هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْلِى الْمُمُوَّمِنِينَ ۞ وَقُلُ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوًا عَلَى مَكَانَتِكُو النَّا عُمِلُونَ ۞ وَانْتَظِرُونَ اعْمَلُونَ مُنْتَظِرُونَ ۞ وَالله غَيْبُ السَّمَاوِتِ وَالْارْضِ وَإِلَيْهُ مِنْكَ يَرُجُعُ الْاَمُرُكُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَقَوَكُلُ عَلَيْهُ وَمَا فَوَالْيَهُ مِنْكُونَ هَا لَاَمُرُكُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَقَوكُلُ عَلَيْهُ وَمَا غُ رَبُّكَ يَعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ شَ

تہجمہ ، اور تمام خبری جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر رسولوں کی خبروں سے جن کے ذریعے ہم آپ کے ول کوئابت کھتے ہیں ۔ اور آیا ہے آپ کے پاس ان (خبروں) ہیں حق اور نصیحت اور یادولم نی ایمان والوں کے لیے آس اور آپ کہم میکی در ایم بین اور آپ کہم میکی (الے بیغیری) آن لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے رکے لاگو!) تم کام کیے جاؤ اپنی عجد پر ، بیٹ ہم بھی کام کھنے ناف ہیں (آس پس انتظار کرو ، بیٹ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں (آس اور اللہ کے پاس ہی ہے عیب آسمانوں اور زمین کا ۔ اس کی طرف لوگیا جائے گاسب معالمہ ۔ پس ای عادل کی عبادت کرو اور اس پر بجرومہ رکھو ۔ اور نہیں ہے تمارا پرورگا کی عبادت کرو اور اس پر بجرومہ رکھو ۔ اور نہیں ہے تمارا پرورگا فافل ان کامول ہے جو تم کرتے ہو (آس)

آج کے درس کی پلی آیات میں صنورعلیالصلاۃ والسلام ادر آئیا کی ایسی میں است میں صنورعلیالصلاۃ والسلام ادر آئیا کی میں است کی مضاف کے بیان میں سورۃ کالسب حبب كرآخرى آبنت ميں سورۃ كالب الباب میے دیا گیا سیے اور سابھ سابھ تنبعہ عمی کی گئی سیے کو اسٹار تعالی تہا ہے تمام اعمال سب وافقت سبے اور وہ اپنی کے مطابق برلہ دیگا۔ اس موقعبارکم يں گذاشتدانبياء اوراك كى اقرام كے جمعالات بيان كي گئے ہى، إن واقعاست سنت انسان حان سحتاسيت كرسابقرا لمرسنے كون كون سے جرائم كارنكا ب كيا اوريميرانهيركس تدر ذكست ماكه لمنزاست دوجار مؤ بڑا۔ اور بیسر جو لوگ انبیا دیر ایمان سے آسلے آن کوالٹر تعالیٰ نے کر طرح منجاست دی - إن واقعاست سنے انسان حال سکناسسے کرمیتخص حق ہم قائم رہا سے وہ بالا خر کامیاب ہو تا سے اور اس سے اُسے تسلی عال ہوتی سبے ۔ اور ٰا فرمان لوگوں کے عذا سے شعلق حان کرعرت عهل ہوتی سے کہ تو شخص بھی حق کوتسلیم کیسٹے سے گریز کمدیگا ، النٹر کے

ابنیادی منالفت کرسگا، وه عنرورناکام بهرگا۔

ارشادہوا ہے قرگاڈ نقص علین کے من آشکاء الناسل وه نام دخبری بوہم آپ پربیان کرتے ہیں رسولوں کی خبروں سے منا ڈنڈ ڈیٹ ہے جہ فرگا دائے جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کر ثابت کرنے ہیں بعربی قاعرہ نے مطابق کیاں ھے لاگئے بعدمنا منالیسہ نکیا محذوف اناجا است اورمطلب ہوتا ہے گئی نکیا بہرے گا کرانڈ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انبیا دعلیم اسلام کے بینے واقعات کرانڈ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انبیا دعلیم اسلام کے بینے واقعات میان کے ہوں۔

 کراں تہ کے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات بہیں آتے سے ہیں جیسے آب کے ساتھ بیش آسے ہیں اور یہ کوئی نہی چیز نہیں سے -التاریکے سارے ببیوں کو الیسے شکل حالات سے گزر ابڑا ہے اس طرح دل کوتسلی بوجاتی ہے کہ کالیفٹ صرف ہمیں ہی نہیں آئی مکرسپیلے لوگ بھی اس قسم کے مصاب کے مرواشت کرتے ہے ہے ہی لہذا ہمیں بھی تمام شکلات کو خوش دلی سے برداشت کرنا چاہئے جس کا انجام والآخر احصا ہوگا ۔

مغلوب كرنے كا نام بوطنت سبت راس ميں ترغيب اور تنهمه دونوں چیز س تی ہی کجھی ان ان کواعلی مقام حال کرتے ہے کی تریخیب بموتی سیدے اور محبی میسے انجام سے ڈرآ آسیے اور اس طرح ان نی نفس وعظت سے منائر ہوتا ہے۔ وعظ ونصیحت کا مقصور کوئی گانا بجانانهیں ہوتا ملکۃ ارکیب خیالاسٹ کو ذمنوں سے نکال کر وہاں ہے پائیزه خالات کومگه دنیا بوناسه - قرآن پاک میں ده پائیزه عوم ورهائ موجر دہر من کی دھستے رانسان سے دِل میں نواینت پراہو تی ہے ، امی يص فرأن باك كا اكيب اسم مؤخطت بسي تدالترسف فزاي ب كرماقبر امم کے واقعات میں تہا رکے سیے وعظوتصیحت کی باتمی ہی ہیں۔ فرایان دافغات کے بیان کرسنے میں جنبسری حکست ہے۔ یاد دلانی فَذِكُرًى لِلْمُؤْمِنِينَ وه الل ايمان كهبيك يادد في سب قرآن كالك ام يوكره ميى سيت إن كل خدد تكذر كرا لا الدهد، <u>جھن چنرئي فراموش کريشيتے ہي تو فرآن پا</u>ک انہيں باربار يا <u>د</u> دلاتا ہے لبشرطی ان ان کا علق قرآن کک کے ساتھ قائم ہو اجب بمبی قرآن پاک کی ملاوست کی جائے گئے اُسے صنروری اتیں لاد کا تی رہی گی رحب کرئی تخص خفاست کی وصیسے بعین باتوں کوفراموش کر د تا ب توره تلاوست قرأن ست تازه موجاتی میں ، لهذا فروایکه فرآن مجدیمی بان كرده وا قعاست مُومنول كے ليد دالى كاكام تھى فيتے ہى . خرا یک ان تمام تھائی اور شوا پر کے باو حود کو کُنُلُ لِلْکُنْ مِنْ مُنْ الْکُنْ مِنْ الْکُنْ مُنْ کَ ﴿ يُغِونُ اللَّهِ اللّ ﴿ يُغِفُونُ مَا يَوْلُوكُ المان نهين للسِّلِي أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل مَكَانَتِ كُور تمرايي عَلَم مركام كريت رموانًا عُمِلُونَ ہم صی ابنا کام کرسنے ملے ہیں مہران ترتعانی کی وحد نیست برایا لاتے ہو کے اپنا کام کریں سکے اور تم تفاویشرک پر ڈیسٹے ہوسنے اپنا کام کر<sub>ی</sub>،

اور بھر وانتظار کرتے ہیں۔ بھر بہت مل جائے گا کہ بقید کی انتظار کر وانگا ہے کہ کہ بھر بہت مل جائے گا کہ بقید کی سے ہم بھی انتظار کر تے ہیں۔ بھر بہت مل جائے گا کہ بقید کی سے بہتر بہتر اور گوائی کا انجام بڑا ہی ہوگا۔ یہ آن احجا نہ کا گا، حب کہ کفر اشرک اور گرائی کا انجام بڑا ہی ہوگا۔ یہ آن لاگوں کے بلے تبدیہ جہتے تعصب اور بخا در کھتے ہیں اور اپنی صنداور مرب دھر می براڈے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی مالات ہی ہورة منداور مرب دھر می براڈے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی مالات ہی ہورة الکافرون میں فرایا ہے گا گئے فردید ہی سے اور کو نہ بھی تھا کہ سے تبدا کہ کو اور میرے لیے بیادین ہے۔ اس کا حتی فیصلہ اس کے بارکون ایک کو تب برال اللہ بھا کہ ہوئے اور الم ایمان کو تبی دی ہے کہ وہ نامیا عدمالات اس کھی اور جو لوگ انکار پر اصرار کہ سے ہیں انہیں اگر کے خوادی رکھیں اور جو لوگ انکار پر اصرار کہ سے ہیں انہیں آئ کی حالات بہتھ وڈویں۔

سورة فرای آخری آیت میں اسٹر تعالی نے پوری سورة کا خلاصہ
بان فرادیا ہے ، بہی بات بر فرائی ہے قباللہ عیب السّطور
قالاُ رُضِ السّری کے پاس ہے عیب آسانرں اور زمین کا عالم افیب
والشہا دُۃ اسس محموس جہان کو کہا جا تا ہے ، اس جہاں میں بعض چریں
مغلوق کے سامنے ہیں اور بعض اُس کی نظروں سے عائب ہیں ۔ یہ
عیب اور شہا درت مخلوق کی نسبیت سے ہے ورز ہ قیما کیفٹی ہے
عیب اور شہا درت مخلوق کی نسبیت سے ہے ورز ہ قیما کیفٹی ہے
عیب اور شہا درت مخلوق کی نسبیت سے ہے ورز ہ قیما کیفٹی ہے
عیب اور شہا درت مخلوق کی نسبیت سے ہے ورز ہ قیما کیفٹی ہے
میں اور تھا ہے ہور کا میں جیز کو اس بنیں یہ کا لگاہ کا کیفٹ کے مواجع کے مواجع کو اور ہوجو رہا صفر ہے اور کسے جا انہ ہے۔
سورۃ مکی ہیں ہے اگا کیفٹ کے مواجع کی کو میں جانے گا جس کے فود ہر
المذب بیں ہے اگا کیفٹ کے مواجع کی میں جیز کو نسیں جانے گا جس کے فود ہر
المذب بی ہے اگا کیفٹ کے مواجع سے مورق ملک میں جیز کو نسیں جانے گا جس کے فود ہر

پیز پیاکی ہے یص ذات نے خودعا صرکو جڑکر کا ٹماٹ کی ہر بہتر تخلیق کی ہے یصلاوہ ان سے کیسے غافل رہ سکتا ہے ۔ادر وہ ہے بھی نہا بیت باریک بن ۔ اور خبردار ۔ چانج پیغیب دان صوب خدا تعالی کی ذات ہی ہے ۔اس کے علاوہ ذرے فرے کا علم رکھنے والی کوئی ذات نہیں ہے ۔اللہ تعالی ہے جہاعلم جا ہا ہے عطاکمہ دنا ہے ، اور وہ اتنی بات ہی جانا ہے۔

ں نے کھانے سے انکارکر دیا۔ آپ کوحفت سے *ا اُس وفت بٹوا جے۔مهانوں نے کہا* ٰ لاَ تَخَفُّ إِنَّا ٱرْتِسِلْكَا ٓ إِلَىٰ مهانوں کی شکل میں جب اوط علیہ السلام کے اِس سینے ترقوم کے لوگوں لمروم كرلوط على السلام أأن كا دفاع كمريشه منفط اورنهي حاسنة لِلْكُ مُلِلْهُ وَلَا إِنَّا نُعُسُلُ رُبِّكَ "بِمرْلُونترے رب كے بِسُحِيم فرشت براوران كى طرف عِداب كريك كي يداب الي الي ال آئے ہیں، لہذا آب اپنی اہل کو سے کر دات کے آخری عصم مرتبنی سے کل عالمیں ہورہ تمری آ اہے کہ فرختے نے ذراسائیہ الم فی فیکھ النہ ان کی انتحصیں ایک بیں اور وہ اندھے ہو گئے النہ انے ذرائی فی دُونی کے ذرائی فی دُونی کے النہ انتحاب کا مزا کے ذرائی فی دُونی کے ذرائی فی دُونی کے درائی فی دُونی کے درائی فی درائی کا دعوی کہ تا اولیا داکٹری بانی جاتی ہوجائے میں عنیب دانی کا دعوی کہ تیا ہے اس کا ایمان سلب ہوجاتا ہے۔ اور وہ تشرک میں متبلام و کرتیا ہے اس کا ایمان سلب ہوجاتا ہے۔ مفترون توجید ہے ، لہذا بیمان برائٹر تعالی کی اس صورہ کا مرکزی مفترون توجید ہے ، لہذا بیمان برائٹر تعالی کی اس صفیت کے تقدر کا ذکر مفترون توجید ہے کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانسے والاصرف النظر تعالی ہے۔

اس سورة كا دوسرام مفر ن بحاد بيد اور آكاس كالون اشاره جه - فوالت به فراج المحمد في ال

حضرت نوج علبالسلام نے فرایا، ساہے لوگو! ہیں تمہاری طرف ڈرٹا نے والاس كرآي ون اورمرائ علىم يرسيه أنْ لاَ تَحَمُّ مُ قَوَارَالاَ الله سمر ارئیر <u>کے سواکسی کی ب</u> وریث که که و بهرسودعلیبالسلامرکامیمی اینی **توم** كرسي بيغام تما ليقي في اعتبد والله مَا الله مَا السَّا الله عَيْنُ اللهِ عَنْيُنَ اللهِ عَنْيُنَ اللهِ ك ميري تولم إلا للري عا ديت كروكه اش كے بغير تنها را كر في معروبيس آسكيشعيب أورصاك عليهماالسلام نيصي ابني قوم كورا ككرسي عليمدي اس سے ساعف سامخدان اقوام کی اقی خرابیوں کا ذکر بھی ہوتا رہے ۔ لوط علیہ ک قرم میں خلاحہ ، وصنع فطری کی لہماری تنی ۔ قرم شعیب ماہیا ، نول میں کہی رنی تنظی به قوم عا دعز<u> در و ت</u>حکیر می مبتلا*عتی ا ورقوم نمنو دیس اسرا*ف کی سماری عقی۔ این انبیا دلنے ایک نوان انفرادی سمارلیاں کاعلاج سخور کیا ، اور دورسے رسیب کو توحید کی مثنة که دعوت دی کرعبا درست صرف النز کی ر دا ہے ،اٹس کے علاوہ کسی دوسری زاست کو عبادست ہیں نشر کہیں نذكرو بحضرت بوكي اورالج روان عليها السلام سنيحشي ابني قوم كونوح ہی کی دعوست دی- اور بھرسور ہ کے آخہ میں اللٹر نے خلاصہ اور بخے ڈیا ممدد لسبيه وكيلي غيبنف الستشعافات والأنفن كرص طسرح التَّهُ رَبُّعَا لِيْ كِي عِيا دَنْتِ مِن إِسْ كَا كُونِي نَشْرِكِيبُ نهيبٍ، اسى طرحُ انسكى عىفات مختضة ب مي ائن كاكوني مشركب بنيس ينبب بھي اس كے سواكد ئي نهيب عانيا ـ بهرعال آخر سورة مي المثر <u>نه ايمان ، نوحير مهعا د</u> قرآن یک کیصداقت و حقابیت اور ابنیا و کی نیوت ورسالت کامفند بهان كردا سب حس میں ان سكے حالات اور ان كى تبدیغ كانزكر شہرے نوم كاجواب اور مجران كا انجام معى وكركر دياكياست -المتربعاى مع بيال بربواطرى إن طرائى ہے ، دسب - نوكل وَ تُوَكِينًا عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ النز تعالى في سيال بريرا فرى إت فرائى ب ا دسب -

موٹر نہیں ہے۔ اساب کواختیار کروم گرانہیں کوٹڑ نہ محجو مکہ ہرون خاکی ذات پر عجر وسر کرو۔ وہ چاہے گا تواساب میں انز پرا کر سے گا، ورند ہر جینز دھری کی دھری رہ جا ہے ۔ تمام تورن اور تصرف انڈرنہ ہے ہی کے لم تقومیں ہے۔

المذاعروسة مرف التي يؤرد اور بجرتند كي طور بدفر إلى وكما رُيُّكَ بعث فِيل عُمَّا ذَهُ مَلْقُ أَنْ مَ حَاءَال بحي كرت موالله الن سے غافل نہيں ہے . بلكم سب مجدائس كى نگاہ ميں ہے تہارے اعتقادات ، فيالات ، تعددات اور اعمال سب الله تعالى ك علم ميں بي اور احمر مي نيتي عجى ابنى كے مطابق نظے كا يجس قيم كے عقاداً اور اعمال مول كے . ابنى كے مطابق حبزا اور بنرابوگى .

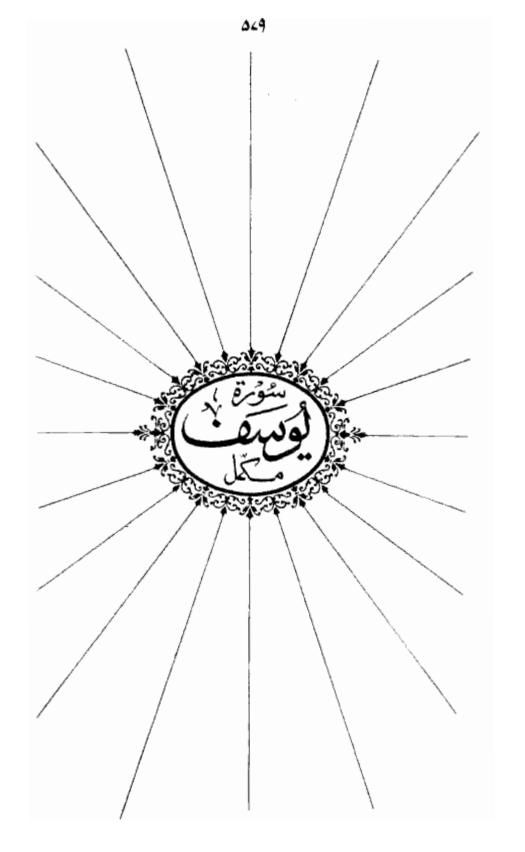

ترجیمہ :۔ اللّٰ یہ آیتیں ہیں کھول کربیان کرنے والی کا ب کی ( بینک ہم نے اللّٰ ہے اِس کو قرآن عربی زبان میں ، ٹاکہ تم سمجہ لو ﴿ ہم بیان کرتے ہیں سمجہ پر بہت آئی طرع بیان کرنا ، اس واسطے کہ ہم نے وی کی ہے آپ کی طرف اس قرآن کو ، اور بینک دشان یہ ہے کہ اُسے آپ کی طرف اس سے البتہ اوا قعوں میں سے ﴿

اس سورة كا ام سورة ايسف سه واس پورى سورة يس صرف صفرت ايس على الله الله كا ام برگورة ايسف السف على الله الله كا ام برگورة ايسف على الله الله كا الله ك

سوگياره آياسند اور باراه ركوع ئي -بيسورة ١٥٧٦ الفاظ اور ٩٩٩ ع حروف پيشتل ئے -

ویگیمی مورتوں کی طرح اس سُورة بین بی بیادی حقائق توجید، رسالت مناین قیامت ، قرآن کریم کی حقائیت ، انبیاد کی بینیغ ، قرموں کی نافر مانی اور چر سورة اس کے نیتے میں منزا کا ذکر سے بسابھ سورة مود کی طرح اس سورة میں منزا کا ذکر سے بسابھ سورة مود کی طرح اس سورة میں منزا تعالیٰ کی وحد آئیت اور اس کی صفات بیان کیے گئے تھے جب کہ اس سورة میں اکیس نبی اور دیٹول کا ذکر ہے ، تاہم قرآئی پاک کا اساوب سورة میں اکیس نبی اور دیٹول کا ذکر ہے ، تاہم قرآئی پاک کا اساوب بیان میر سے کہ و کسی وافعہ کو تا رکجی کی ظریب جبران مندر کرتا ہے ، مکہ صرف و می صد بیان کیا جا تا ہے جو سامعین کے بیان نبیر کرتا و تا و آخر ست میں مفیداور باعد شرعبرت موسکما ہے ،

سورة مودكی طرح من لونو دیگراس سورة میں بھی مركزی حیثیت ماصل ہے۔ گذشتہ سورة میں مختصب در داشت كا ذكر مهوا تھا۔ جب كراس سورة میں صرف حضرت گرسف علیالسلام كے صبروا متقامت كى بات ہوگى ۔ آب كى نفیدت اور كا لات كے فرکد کے علاوہ عنی است دیگر ممائل بھی آگئے ہیں، ہو عقیدت کی اعمال آور دین و تونیا ہیں فلاح کے ضامن ہیں

ی مفسری کرام فرمانے ہیں کہ سورہ یؤسف کا مونوع دراصار خورکا ماتم البدین صلی التاعلیہ و کم سے شاندارا در روش متقبل کی طرف شارہ ہے۔ ریسورہ مکی دور کے آخری حصے میں ازل ہوئی حب کہ حصنور علیدالسلام کو کفار کی طرف سے سخت مزاح سے کیا سامن بھا، آپ پریشان تھے مگراں ٹرنے بیسورہ ازل فرما کمر آپ کی کامیا ہی اور مشرین کی آگامی کی پیشس گوئی فرمادی۔ بعدش اوقات ایسا ہی ہونا

ے او سِتر دلبرال گفت آید در عدسیٹ ونگیاں" بعنی دومسروں کی <del>ہا</del> كرك اينول كي ظرف اشاره كماحا تاسيد اسي طرح ريال يُريمي تيعن علبيالسلام كاوا قعه باين كركي حضور عليالسلام كي رُوسَن مستقبل كي طرف اشارہ کیا گیاہتے جس طرح ٹیسفٹ علیہ اسلام کے برادران بالأخر ناكامرمبوسئ اورآب كويلندي اوركاميا بيعطا بهونيءامي طرح صنور علیدالسلام سکے عیائی بندھی ذہل و خاسر ہوسٹے ادر الٹر تعالئے نے آپ کورسٹ رفعت عطا فرائی اور نظام خلافت عمل میں آیا۔ اِس سورة كى ابتداء عروف مقطعات الكل سي مولى سيء ـ تفسر*ین کولیم فرماتے ہی کہ* ان حرفیس توالف کا اشارہ الکت<sup>ح</sup>ی طرف <u> آ ہے کی اشارہ رحم یا</u> <u> آفت کی طرفت سبت - کدانٹٹر تعالیٰ کے بطعث وکرم اور رافعت جمرکت</u> كانمونه اس سورة ميں ديجه عاسكة ب يعجن معتبرين كاكمت بيے كالف كاا نتاره آعلى كى طرف. ل-ت لِحَامة (عَفِيدًا) ادرتما سے رفعت مردسها دراس طرح اللاست رفعت وبلندى كا وه حفيظ امراد ہے ۔ حبرالٹر تعالیٰ نے صنرت ٹیسف علیہ السلم کے ماعفہ تھا یا تھا کہ البته امام شاه ولى محدمث دمهوئٌ ذوقي بعني الهامي طوريربياين كريستيمي كراكل سعالم غيب كى ده مقدس جيزي مراد بي جراس عالم ادى می*منسل آتی جاتی اُرہتی ہیں اور اس حبان سیسے محک*اتی رمہنی ہیں ۔ اس سسے متفا مات اِنبیا و کی طرف کنا بدملناسپے اور انبیا د کامتفام پیسپے سمران كا نافران لوكول كي تشار وفنن ست مبينه تصادم رساست اور بيراك تُدتعا كي النياء كور وقعت اور كاميا بي عطاكت أب -شا وصاحرت فرمات من كرحضرت يوسف عليدالسلام اورحسزت محد صطفاصلی النّد علیہ ولم کو زندگی میں اکیب سجیبے حالات سے

حرو**ن** مقطعات

واسطر مراآل بن اسى باست كى طرصت اشارهسبتے. بعض دیگیمفسرین فرطنتے می کر زیا وہ اسلم (سلامتی والی) باست، برست *كران عروت سيِّصْتعلق متى اعت*قاد ركفاً حاسبُ كراكليُّه أعْلَيْرُ همُّوا دا مِيذَ لِلْكَ اَن كَيٰ بِهِ فِي مراد التُنتري مِها ناسب اور جالماس بِها يان سبّ كروا برقن سيصر بريز كوعباننا مهارست سيلت منروري تهين اورندي النان متسم جنرون كاعلم جهل كرسكة بعن بعنس بينرون بيدبلادسل جمامان لاأبيرة مصاور حروف مقطعات كامعامله بحبى الياجي ب يغلم كى ساريتى اسى یں ہے کہ وہ لیسے معاملات ہیں زیا وہ کرید ناکداکس کیونکہ ایا کرستے سے گلاہی بیدا ہونے کاخطرہ ہے حصرت عمرفارونی سیے عمدس ایک شخس الیں باتوں میں کر دیکر تا کا -آب نے انس کو بلایا، اس کے ساست سِورة يوسعت كي بلي دو آيات الآل قعن يْلُكَ اللَّهُ الْرَحَمَّ الْمُعْسَمُنْ إِنَّا ٱنْزَائِكُ أَوْلِهِ نَاعَرَبِكُ لَّعَكُمُ تَعَقِيلُكُ أَنْ فَصَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُؤْسَخُفُنْ كُو زور۔ سے اُیا۔۔ کوٹرا ہا را - آئی۔ نے تین دفعران آیاں۔ کی تلاوت کی ادرمبر دنعه *ایب ایب کورا ما را - اش شخنس نے عرض کیا کم میا* قصار تبائیں آگرمیں آبنرہ بحاط رہوں۔اس بیصنرست عمر نو نے ضربا یکر تجھے معلیم مہدا سه كالتم حروب مقطعات جبيى محفى نينرول ميمتعلق حيان بير قسانير ہویں تمیں منتبہ کرنا جاہتا ہوں کرتران پاکے عربی زبان میں بازل مواسبے ہرا ال عوب اور اس سے اولین می طبین کی ماوری زبان سے - اس کے بازجوداس کی بین با تول کی وضاحت نہیں کی گئی ۔ انہیں کسدنے کی كوث ش زكروكبونيك الساكرنا كمراجي كا بعديث بوكا-بہرہال اس سورۃ کی اتبار مرون مقط حاس<del>ت الیاس</del>ے ہوئی

ب ارشاد مواسب بلك اللك البكت الممين سآ

له جلالين ص

تران در عربی زبان

ہر کے ول کرمیان کریسنے والی کناسیہ، کی ۔ اللّٰہ تعالیٰ کی جانہ ہے اکٹو ہے ایکی <u> قرانین - نصابحے اور دلائل کوقرآن یاک کھول کر سان کر آسہے - اس کو ح</u>ب بىي خودى بنادى سيده إنَّا ٱلْوَ لْسَنَّهُ قُرُعِ المَّاعَدَ بِيتًا بِشَكْ بِمِ اس قرآن كوع لى زبان من انارا ہے كَعَلَا كُومُ لَغُفَ فُورُنَ پی کے اللہ تعالٰی نے اپنی کتا ہے کے بیے عربی عبسی زبا*ن کا انتخاب کی*ا نمو دکی زان تھی عربی تھی یعربوں کے نین دور سیم سیسے جاتے ہی بینی <del>اور ب</del> بادیر اعر<del>ب</del> عاربرا در عر<u>ب منتح</u>ربه قرآن کی زبان عرب منتعربه سیرجر عیل علیدانسلام سے بنی حربم کے ماغد اختلاط سے -ہوئی۔ بیرزان ترقی کرتے کرتے حصورعلالسلامرسمے زمانہ کہ ترقی کے انتہائی عرفیج بہینیج کئی میر زبان دوسری زبانول کی نبست مختفر مگر عامع سہے اور اس کا گرافم بھی سائٹیفکے سے · انسٹرنے اس زباً ن د دويمرى زبانول بربرى فرقيت عطا فرائىست. مفسر فترآن صاحب وحاني المعاني نيءام ببيقي طباني أورعا **زِما)** أَحِبَ بَشِحُوا الْعَسَرَبَ إِسْنَسَاكَ شُاذِ عر*ادِ ل سين* نين *وجو السنسالي* بنا پر مجمت کرورہیلی است ہر سے لا بنٹ عَرکیے کوم خود ب قوم سیتعل*ق رکھمتا ہوں ۔ دومہی وجربہ* سینے کا لُق<sup>ر</sup>ی ایج غَرُکُ ﷺ قرَّالَ یک بھی عربی زیان میں سبے اورتبیسری باست برکہ وَلِسکانُ ل الْجُنَاتُ فِي حَكِفَ مُعَرِينًا جنتيول لي زبان جي عربي بوكى -اس-رم ہوا کہ اسل تران عربی زبان میں ہی ہے ، اور اگر عربی کے علاد<sup>ہ</sup> سرى زبان مين نتقل كما ما في كا تووه قرآن بني كهلا سكتاً - توالتُترف فرايكم مم ف قراك باك كواس فواولين مخاطبين کی زبان عربی میں نازل فردایا گالہ وہ اس کواچی طرح ہمجیسکیں ۔اگرقد آن کسی **دوسس**ری زبان میں الم عرب پر نازل ہونا توسلسے رسمجہ سیجے کا اعتراض جوسکتا تھا۔

قبراً کارتمبر قرارتیس

اس سے فقائے کمام یہ است سی انذکمہ نے ہی کہ قرآن عربی کا مسی دیگرزان میں ترمبر قرائن لیاں کہ اسکنا ۔ قرآن عربی کے اس الفاظ کا م ہے جو کینے خاص حانی و مفهوم کے منفی آب السکرنے نماز میں قرآن لَيْنَ كَاحَمُ وَإِسِهِ فَاقْدَعْ وَالْمَا تَدَيْثُمُ مِنَ الْقُرَّانِ والمزلَ) جنی حبنا میستر ہو قرآن اک میں سے ٹرجھو۔ اوندا نماز جبھی ہوگی حب کو بی *ا* ننحص قرآن تميع كي الفاظ اواكريك كا الكركوني تخض يحض زحمه قرآن ی<sup>و</sup> هرکمه نماز اوا کر ایلسی*ے تونما زا دارد بوگی ، رودزی تسیم کے بعض گھراہ* فرقے اس قیم کامیا کرستے ہیں کہ قرآن عربی زباں میں ہونے کی وستے جاری تمجیہ سے بالا سبے لہٰذا اس کا ترثمہ بیٹے ہیںا ہی کا فی سبے نظاہر ہے کہ جب اصل متنی قرآن کونظرا نداز کریسکے محض ترجمے براکتفا ک حاليگا توقيراً ن ماك كي وحدرت ضمة جموعاتي . سركوني ابني بيند كا ترجمه كمريكا اوراس سے بسروکا روہی ترجمہ علم للادیت کیے طور تیا ورحیبرنمازمی ھی پٹر صفے مگیں گئے ۔ نیتجہ رہے ہو گا کہ حس طرے متن کی عدم موجودگی میں محصل رَاعِم کی مایرانجیاں ایک سے ایک مربیال بن می وی اسی طرح فرآن پاک کا سرترمیہ ایب علیمدہ قرآن بن جا نے گا۔ یہ تو کھراہے کا در<sup>وا</sup>زہ سوسلنے کے مترادست - ہے ۔اس کے جب لاہور میں ہیلی دفع حراع تھینے سنے قرآن یاک کاتر جمید بغیر عربی ٹنن سے شائع کیا توریشی اعظم مرلاً ا كفائت النتُرُّ كے اس اشاعیت برحرمت كافتدی مگایشا برس كمها التدلال میں تھا کہ اس طرح توہزا ٹٹرانگ انگ قرآن شائع کرنے یے گا اور پھے اس بہدنید اِنْدہ نامٹنگل ہوجائے گا۔ سارے تراهم ایک

سے نہیں ہونے ۔ اِن میں بیجی جس ہوتے ہی اور بعض علطیاں بھی ہوئی ہیں۔ اگراصل عربی عبارت سائقہ ہوگی تو ترجیے کی سحت اور اغلاط کا مترحل مائے گا۔

بعف لوگرں نے لینے باطل عقا ہُ کو تراثم قرآن کے ذریعے پیے یلانے کی کوششش کی سبت جن میں مولوی احمد رضا خال برگیلوی بھی نشامل ہے فاد ہو اورمنچرورٹ عبدالٹار کھڑالوی سنے بھی الیاری کیا ہے ۔ مرورز سنے بھی لینے غىطىمكىك كوئرهم قرآن كے ذربیعے بہشس كيلہے غرض کر قرآن ياك كاترهم قرآن نبين بوسكتا ، لهذا نماز مي عربي كعلاده كوئي قرأت قابلِ فبول نیں اُورعربی متن کے بغیر قرآن یاک کا ترجمبد شائع ک<sup>یا بھی سا</sup>م ہے فراي غَنْ لَقُصُلُ عَلَيُكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِيم آت بي المحی طرح کبیان کریتے ہیں قصص کے دوسعنی کہتے ہیں ۔اگر مرصدر کا معنى لياجاكة توقَّصيَّ ، كَقَصُّ ، فَحَدَّ اورفضَ صالُّ كامعنى بال كنا ہوتا ہے اور احن القصص کامعنی عدہ طریقے سے بیان کرنا ہوگا۔ قصص كا دور امعنی واقعه باسرگزشت هي آئے ہے۔ اس كاظيے معنیٰ ہوگا کہ ہم آپ پر بہت اچھی سرگر نشت بیان کرنے ہی جھتے بوسعف على السلالم أه وا فعه بلاتشبه اكب أحيى سركز شت يهي بيءً اس واقعه لرائس العصن آس ملے کہا گیا ہے کم اس میں بہست حَصَائَتِ اورعِجانیا ست موحود ہیں رصاحب دوح المعانی نے کئی موٹی موٹی آپ بیان کی جی بطلاً اس واقد سسے ماسر آور محسود کا انجام واضح ہوا ہے۔ مالك اورمملوك كامعا لمستحدين ألسب ادر بيرت براور عارب وكالمراث وكريس سنداس والمعديم حبس رقيدنانه) اوراطلات درلائي كام للهجي أياست اور قحط *سالی اور خوشخالی کا ذکر جی ہے* ، اسی طرح ذہب وجھنو تع<sub>ی</sub> گنا ، اہر معانی اس اینیش آیا ہے اور میرزان اروسال کے لحات می کے

میں - اس تصدیں بھاری اور حت اور سفر و حسنہ کے واقعات می بیش المحے ہیں - اسی واقعہ بین خرت و ذات اور فضا و قدر کے مائل بی سے اسے ہیں - اس واقعہ بین بڑی بہت ہو ہی جاتی ہے کہ اُلھٹ بڑی مفتائے الحی ہی بہت ہو ہی جاتی ہے کہ اُلھٹ بڑی مفتائے الحی ہی بہت ہو ہی جاتی ہے ۔ صدیت بٹر لیف میں صفرت روی ہیں اور کامیا ہوں کی جاتی ہیں حضرت روی ہیں اور کامیا ہوں کی جاتی ہی تعریف کی گئی ہے ۔ یہ صفائن اصلاح کے بیات اس ایک ہی واقعہ میں فرکور ہیں - ان کے ملاوہ اللہ تعالیٰ کی توجید ، ایمان اور افلاق بریمی سجت کی گئی ہے اور انہیں ملاوہ اللہ تعالیٰ کی توجید ، ایمان اور افلاق بریمی سجت کی گئی ہے اور انہیں مناب مؤثر انداز میں تحیایا گیا ہے ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی با و پر اللہ تی طفی مناب روافلاق بریمی سے بی واقعہ میں کی با و پر اللہ تی طفی مناب واقعہ کو احمن الفقی میں کی با و پر اللہ تی طفی سے اس واقعہ کو احمن الفقی میں کا لفت ویا ہے ۔

عراس وافغري<sup>ض</sup> لطوردمل دسالت

فرا یا ہم آب بریٹری اچھی *سرگزیشت بیان کریستے ہی جوحقا ا*ئق ومارت يشتل عد مهما أو تحيدك النك هذ العران وسع ، دجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا۔ برتمام بیان کرده والتعاسن مذ توانب سنه خودکسی تاریخی کناسی میں بڑھھ ہیں اور ندنمسی سے شیسے ہیں۔ بیرتمام واقعہ رکھا کہ بان کر دنا آپ ى رسالت كى صداقت كى دليل ب كيونكم كوان كُنْتَ مِنْ قَبَيله كَمِنَ ٱلْغَفِ لِمِنْ اسسے بيلے آپ ان حَالَق ست بے خبر تنے یں سب کچھا آپ کروش کے ذریع معلم مڑا ،اورس پروش نازل ہوتی سيدوه النتركاسي رسول بوتاسيداس سيح واقع كي تفصيلات طان سيعيف كيابعد مغاطبين فرآك توسمجه حاثا والسبيث تنفا كرحصنه وعليال العالالله <u> کے سیحے رسول ہیں جو تمام واُ فعاست من وعن بیان کر سے ہیں ، ہیال پر</u> عفاست سے مادیسی چینرمی لاعلی ؛ جے ضبری سہے کہ نزول وحی سے بہلے آپ کو اِن وَافْعات *کا علم نایں تھا ، ہبرعال النگر نے فرا یا کہ ہم آ*ب

سورة يوسف؟ آيت ۴ ، 7 ومامن دآبّلة ۱۲ درسس دوئم ۲

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِيهِ يَآبَتِ إِنِّ لَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكِبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَأَيْتُهُمُ لِيُ سَجِدِينَ ﴿ فَكُلُمُ اللَّهُ مُلَ الْمُحَدِينَ ﴿ فَاللَّهُ مُلَ اللَّهُ مَا لَا يَعْدَا اللَّهُ مَلَ الْمُحَدِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَى الْمُحَدِينَ فَكَلُمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْ

یعقدب پر میں بیبا کہ اس کو پواکیا اُس نے تیرسے باپ دادوں پر اس سے چینے یعنی الاہم اور اسحاق علیما السلام پر - بیکس تیرا پروردگار مباننے والا اور حکت والا ہے ﴿

اس سورة مبارکر میں کئی خاص باہیں بیان ہوئی ہیں مثلاً میکہ اللہ تعالی کے سوا
کوئی غیب دان نہیں اور دوسری بات بیکہ حقیقی کا رساز صرب اللہ تعالی ذات ہے
اس سورة کی تیسری اہم بات حضور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق ہے ، اللہ کے تمام
نبیوں نے پنے پنے دور میں بڑی علیمیں ہرداشت کی ہیں ۔ اس سورة کو احس القصص کا
کالقب اس بیلے دیاگیا ہے کہ اس میں بست سے حقائق بیان ہوئے ہیں مثلاً میہ کہ
خداتعالی کی تقدیم کوکوئی چیز روک نہیں کی ، جب خداتعالی سی رفضل کرنا چاہیے توسال ہالہ
فرک کریمی ہوتھم کی تداہیرافتیار کرسے سکے وہ فرائے فضل سے محروم نہیں کرسکتے ، دنیا کے
مرام مقاصد صرف استقامت کے ذریعے مال ہوسکتے ہیں ، حدادر عدادت خود حاسر کے
مرام مقاصد صرف استقامت کے ذریعے مال ہوسکتے ہیں ، حدادر عدادت خود حاسر کے
مرام مقاصد صرف استقامت کے ذریعے مال ہوسکتے ہیں ، حدادر عدادت خود حاسر کے
مرام مقاصد صرف استقام ہے میں ۔ السار تعالی نے یہ تمام حقائق و مقال میں ہوئی کہ دیا ہے
جس سے فائرہ اٹھانا خود المان کا کام سے ۔ بہرمال اللہ تعالی نے یہ تمام حقائق و مقال و مقال کے۔
اس مقام وہ بیں کیجا کہ دیے دہیں ۔

مفسر ن کرام فرماتے ہی کہ واقعہ اور سے علیالسلام کو ا<del>حسالقصص سے م</del>قب کرنے کی ایک وجربیامی سبے کراس واقعہ کے افراد کو انسان کے ساتھ کھال درسیے کی مثابہت ہے بٹلا انسانی ہم میں قلب کال کے کاعضو ہے جسے
خود حدارت یوسف علیہ العلام کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ انسانی جوہر
رقیح کی شاہ ہت حضرت بعیفو ب علیہ السلام سے سبے ۔ انسانی جوہر الفتر
حضرت بعیفو سے علیہ السلام کی بیوی راحیل کمے ساتھ مشابہ ہے ۔ اور
انسانی حبم کے تمام توئی اور حواس حضرت یوسٹ علیہ السلام کے بجائیہ
کی مثال ہی بہرحال اس واقعہ میں بڑے بڑے حقائق اور بنیا دی عقائم
موجود ہیں ۔

ارشاد بواب إذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ أَس واقعه كو دصیان س لاؤحب لوست علیالسلام سف کیے اسے کہا ریر توسف على السلام كي يجين كا واقعدت أص وقدات أتب كي عمركيا تقي ؟ اس ؛ رہے م<sup>ل مخ</sup>لف کے اہمی تواریت کے بیان کے مطابق اُس وقست کی عرسہ کا سال منی حوکہ قسر من قیاس نہیں۔ تورات کے ہوستے اً سن تخریف کی زوس کر سودلول کی کارگزاری میدنوچه کمال بی غمرین کرام نے خواب آنے کے وقت حضرت کوسھنہ ای مرمآرک حکه، آعظه ا دس سال بتا نی ہے ۔ بہر حال ٹوسف المرقع من في يرخواب من دكھاسے أحد عَشْمَ كُولِكُما قُالشَّمْسَ وَالْقَدِي كُركباره سارے اسورج اور جاند ، کا چھے ہے ہے۔ سلجدین سومیرے سامنے سحدہ کریے ہی بزنگہ پاکٹی ہے۔ اور سلجدین سومیرے سامنے سحدہ کریے ہی بزنگہ یہ بیسف علیالسلام کی ممسیٰ کا واقعہ تھا، اس سے باب نے بیٹے کوٹھ آموزط يقيس فراما قَالَ لِيكُنَى لَا نَفَصُّصُ رُءٌ مَاكَ عَلَى انْحُوَمَاكَ لے بیٹے! اس خواب کو لینے عبائیوں کے سامنے ذکر نرکر ناکیور فیکیڈفوا لَكَ حَيْدُا وه تَجِهِ نقصان بنجانه كى تدبركرس كَد. إب لِيَهُ

بیٹوں کی ذہنیں سے واقعت تھے۔ انہیں بیمھی واعنے تقاکدان کے عظ منته ، ما ول سے سر اور ان کی آبس میں مقاست بھی ۔۔۔ ای ہے انہوں نے تھا ٹول کے سلسنے فواس بیان کرسنے سے منع ما اوراس كى وجبير باك كى انَّ السُّيْدُ طَنْ لِلَّا دُسُانِ عَسَاكَ قَلْ بِينَ بِينَكُ شِيطان اللهان كالحَفْظ وَثَمْنَ سِيمَ والكُرْتُمْ نِي بِي نوائب بیان کردیا ، نووہ تیرے بھائیوں سے دلوں میں برے وٹوسے ڈال کرتمہاری رفاست کومزیر تفوست ہے کا باعث ہوگا ۔ یا ٹیل کے بیان کے مطابق خواس بال کرنے پر معقوب نے توسف کو فرانط يلائي هني سمية درست منين كيونئه الكي آميت من آب كي نفيلست ادرم كرزيق کی طرمن اشارہ متاسیے۔

ہوں حضرت بعقوب علبالسلام کی جا رہی ان ٹییں ۔ آپ کی بیوی لیٹرے ریسٹ ایک سے جب مات آب کے جید بیٹے تھے اور اتی نین برایاں سے رو دواس طرح آب کے کل اروسنط تھے۔ <del>راحیل کے بطن سے یوسف آورین ایمی تھے ب</del>ب ک اِتی دو پیولیدل لمِها آورزلفاست بھی دو دوفرز نر نقے ۔ یوسف عالمالسلم اوربن إبين سب بيما يُول مس فحيو شف تنص بعبَض فراست من كرجب بن يا ين كى بيدائش مونى توان كى دالىرە داحل و فات ياكىش . بهرمال جب يوسف عليالسلام نے يتجب وغرب خواب ديکھا تواس فحت يعقوب عليالسلام كى صرف أكب بى بيوى ليه موجود تفين بي لوسعت على السلام كى والده دالحيل ئى يخسن ر دابت رى يحتى حواس وتست بك فرست بولى على - توسعت على السلام كيس ست بى يرست بونا ردكها أى فيقتص اس كي بعقوب عليالسلام كواتب سي بيارهي برست نیا دہ تھا۔ اور بھیری بھی حقیقت سے کربعقوب علیال المرکم إره بيطول بيس سندالطرنعالى خفي نورننده صوف يوسعت عليالله

كوبئ طافرائى المكون بيط توسخت گنه كار تحيينول نيايست كيم المام وسورت ساعة رائى المكالم المتحتى واقع معالى في يوست بليه السلام كوشكل وسورت مي بهيال عطائ تحقى واقع معارج والى حديث بين صفور عليه السلام كايفران مرجود و يحديث بين عنيه السلام كايفران مرجود و يحديث بين تبيير سے آسمال برگيا تو توست عليه السلام سے ملاقات بهوئى ، فرايا إذ هو افر تي تشطر الحراث المحتم الله في مارى محلوق مخلوق مين سي وصاحت توسف عليه السلام كوئي في نصف سارى محلوق برتي قيد من تابيد السروم بانى لوسف عليه السلام كوئي في نصف سارى محلوق برتي قيد من المسطيعي باب كى سفف ت اور مهر بانى لوسف عليه السلام كوئي المتحد المورم بربانى لوسف عليه السلام كوئي وسف عليه السلام كوئي وسف عليه السلام كوئي وسف عليه السلام كوئي المتحد المورم بربانى لوسف عليه السلام كوئي وسف عليه السلام كوئي وسف عليه السلام كوئي وسف عليه السلام كوئي وسف عليه المتحد ا

مرصنورعليه الصالوة والدملام كاارنثها دسب كهنواب تين قيم كسك ہوتے ہیں ۔خواب کی ایک قیم ان ان کے طبعی اخلاق میخصر ہوتی ہے النان تے جم مرحن نیمہ کے اخلاق ہونے ہیں اس قیم کے اس کو غواب بھی آسانتے ہیں۔ دولیری قبر*م کا نواکث ب*طان سکے وسوسوں یہ منتل ہوتا ہے۔ اس سے انساک کولخم اور برٹ نی لاحق ہوتی ہے۔ اس كريخزن اليبطان كت بس اورتمياخ البطاني والما المركم ہو آ ہے وجی کی مختلف صورتیس ہیں۔ بعض او قامن بنی کے قلب کا عالميربالاست بماه لاست تتعلق موناست اور فرشنه وبس بريني سيقلب ر القا کردیا ہے بعض او فاست فرشتہ سی ظاہری شکل میں وحی ہے كرا تهب اولعض اوقات التركي ني كونواب كے دريعے بتلا دیا جاتا ہے۔ بہرعال دونسم سے خواب باطل بیں اور تمید ابر حقیہ ہے۔ حصنور على المام كاركمي ارشاد الماكمة كم تكني عوب السياقة الله المعين أب بعن نوت كاوصاف مي سي سي المح فوالون سے سواکوئی چیز آفی نہیں رہی سیھے خواب بمبشرات کہ لاتے ہی

خواب کی اقبام اورکسی یرخومتعلقدان ان دیجه است اورکسی کوئی دوسراموس استیحق بین دیری به خومتعلقدان ان دیجه است اورکسی کوئی دوسراموس استیک دیگا است کا داشت کا

خو*لب کی* حقیقت

عبا آہے۔ تو اس کی روح یا نفن کا تعلق عالم مثال سے قائم ہوجا آہ حس طرح ہرانان ہیں ایک فورت منحیاہ ہے اسی طرح مجوعہ عالم میں ایک خیالی فوت بائی جاتی ہے اور اس ہیں ہرقتم کی جیزوں مث لاً ملائکہ ، جنات ، ہوت ہمسیہ بت ، خوشی ، عمی وغیرہ کے عکس بائے جانے ہیں اور الن ہیں ہے کوئی بحی چیز مشکل ہوکہ خواب میں نظرا کئی جانے ہیں اور الن ہیں ہے کوئی بحی چیز مشکل ہوکہ خواب میں نظرا کئی نظراتی ہیں ، نظراتی ہیں ،

تذكي كاظ سع الكرجيرية فوى روابيت نهيس سنة أيمم خسر كريم صنع بعلیالسلام کی صربیت بیان کرستے ہیں کدا گر نتواب میں عورت نظرائے توبیر ہتر کمی کی علامت ہوتی ہے ینجاب میں اونسطے کا نظر أنا حَبِّك ياسفرى علامت بهد ووده فطرت سيم كان أي ب، اور بنرہ نظر آنا جنت کی طرف اشارہ ہے بھٹی سے ماز کنجات ہے ۔ اور بورسسے فراخی رزق ماربہوتی ہے۔ صیحیح صربیت میں صنورعلیالسلام کا بہر مبى قران سهَ إِلِي مُ حِبُ الْقَيْدُ وَأَحْدِهُ الْعَلَى لَا عَلَى مِنْ طوف کو نالینداور بسطری یا پہھکھی کولیپ ندکرتا ہوں ۔ تھے میں طوق تراکی کی نشانی ہے جب کر ہتھ کھری دین میں تنظی کی علامت ہے حصنور کے الفاظهي الْقَيْدُ شُجَاتُ فِي الدِّينِ-آب عليه السلام كابه بھی ارشا دے کرمی نے خواب میں دیجھا کرمیری اوار فوالفقار ٹوط گئی ہے . اس میں جنگ احد کی طرف اشارہ تھا۔ ہیں نے وسجهاكه كالمني كوذبح كياجار إسب ريهى مصيبت كى علامت تقى له حضرت امیرم نرج <u>حسی طبیل</u> الق*رصحایه شهیریول سگے۔ آیپ فر*ط نے ہیں کہ ہیں نے اپنی شکتہ تا اگر کو دوبارہ ہلایا تو وہ تھیاک ہوگئی ص کی تعبير ببرئتى كه آگے جل كرجالات درست ہوجائیں گے ، خانجہ واقعتہ

الیامی ہوا ۔ آگے اسی مورۃ میں شاہِ مصر کاخواب بیان ہور ولہہے کہ مات موقی گائیں ہیں اور مات مات موقی گائیں ہیں اور سائٹ ڈبلی ، نیز سات سبز نوشنے ہیں اور مات نشک ۔ دبلی گائیں اور شنگ خوشنے قط سالی کی نشانی ہے اور مولی گائیں اور میز خوشنے خوشی لی نلامت: امین ہوئے .

معضور طليالصلؤة والسلامه كاارشاد سب كرجوآ دي يراث ال كن خواسيه وسكھے اُستے حیاستے کراین اپلی طرمت نین دفعہ تھوک قیے اور الٹٹر کی شیطان رجمہ سے ناہ انگے بعنی بوں کے۔ اَ تَکُوَّذُ وَاللَّهِ مِنَّ السُّيْنُطِلِ الْكُرِجِيْرِ لِيا اَعْقُ ذُيالِلُهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْرِ كِي لَا حَوْلَ وَلَا قُولَةً إِلاَّ بِاللَّهِ كِي الفاظ بَي أَتْهِ مِي جِب سونے بی براخواب دیکھے نوفز کیا و پیخف ایا سپلوبرل سے ، اس نونقصان *نیں ہوگا ۔ آپ نے بی*ھی فرمایا کہ حوکر نی بریشان کن خواہ دیکھے <mark>کمسے لوگوں کے سامنے مبان نہ کریسے ، فرمایا اگر احجعا خوار</mark> ویکھے تو بھر بھی اس کا ذکر ہز کرے سوائے دوقیم کے آ ڈیول کے۔ ب محیدت ٹالینی دوست آدمی ہواس کا الحصامحیل نبائے گا اور دور البيت الاوانا أدى بو السك سلسف ذكر كرسكة بوكسى بے د نونٹ آ دی سے ذکر کر انقصان دہ ہوسکتا ہے اور وہ شخص م<sup>رثان</sup> *ہوسکتاہے۔ فر*اینواب کامعامل<sup>ت</sup>ے ہے دعزبیب ہوتا ہے پررڈیائں وقت کے ہوتا کے جب کے اس کی تعبیر نرشے دی جائے جب تبيرني دى مائے توجير واقعه بن ماتاسے مذا اجب ك اس کی تعبیرنہ دی جائے عَلَی ریجُلِ طَآبِس بیریم نرکے سکے یا وُل

ی کم خواب کی تعبیرتبانا مرخص سے سب کی بانت نہیں۔ بعض ا دمول میں فطراً بڑی صلاحیت ہوتی ہے بعصرت الربجه صدیق کا میں المنتر

نے بیجصوصیت رکھی تھی۔ اس کے بعدا امراب سیری کا نام آنا ہے برصغيرس شاه عبرالعنرينه محدث دموي خواب ملي تنجيبرتبات يحطيهان بزرگوں میں حضرت مولاً استباح گنگونی کا ام آناہے شیخ انحد سی الا اور مفاقیکم کویسی اس سلمین کھال عال ہے۔ نوایس اور اس کی تجیبر کے درمیان تهجى تقوط فرق مولهب اورتهجى زياده بيصرت يؤسف عليه المامرك خواب ئ تعبير طالبس سال کے بعد داقع ہوئی۔ ببر حال خواب ایک مقیقت ہے، اسی یعی کان کرم نے اپنی اپنی کا بول کا بر کاب الی کا بر کاب الی کا برک کا بر کاب الی کا برک کا بر الی کاب می رکزنیدگا خواب اینے عبائیوں سے بیان کر نے سے اس بلے منع فرما کریاکہ وه تهيس نقصال سنيجا نے كى تدبير كرينگے ، فوايا ، وَكُذُ إِلَكَ يَحْتَبُنُكُ رَبُّكُ اسى طرح تيرا ميرور دُكار مركزيره كرسے كاستجھے بجين كا فواسب كوئى عمولى بات تونہبن کھنی بیص کے ذریعے اللہ نے آئیے کو بدن کڑی برگزیدگی عطا فرما نی اور زندگی کے ایکے میلان میں تھی اسی طرح اعلیٰ مقام عطا ، كرنے كى بېش كونى فرمانى فرمايا فَكُوكُلُمُكُ مِنْ تَأْفِيلَ الْأَحَالِ بَيْتِ ادرالته تعالى سحھلائے گاتمہیں باتوں کو تھے کانے نگانے کاطریقہ کھی ' ولي الاحاديث سنه مرادخواب كي تعبير كاعلم يحيي مروسكما سبه ، اور عاممعا الات كولھيك طريقے سے نبتائے كا كام عنى كبى چيزے مخفی گوشوں کوسمھنا، بار کیٹ باتدل کی نئر تک ہنجیا اور اگن کے موتع ومحل کوچا نتے کے بعداس کے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کزا، سب تا وبل الاحاديث من آليست - السُّرتعالي في يسف إلى السُّريعالي الدين المراحد علىه الدلام كورتي عال علم عطاكيا تھا۔ فرما ي وَمُنتِ عَلَم نِفُ مَتَكُ عَكَيْكَ أورك يُسِعَ عَلياللما ا

الترنعالي ابني تعمية بمتحدير يوري لربيكا ابعني آب كو اوسنج متفام مير فالزكريكا لها ادرعهر شرندی اعنه به سنتی متسرکی محمانی عطافها کی - التارتعالی نے آپ ماه واقبة ارنصيب كما اُس كي تفصيلات آگئے اسى سورة بس أرمي نمت ريكا تكروتكا كأنفقون سے خاندان کو بھی اس معمست میں شامل کھیسے عليه لسلام سلمے بور۔ كَمَا أَدَمُّهُمَا عَلَا اللَّهِ كَوَيْكَ مِنْ قَصْلُ الرَّهِمْ امرابمداد رامحاق عليها السلامر راس نغمت كمرلورا كيابعني عبس طرح اثن كحبه لۇسىنە علىلانسلامە<u>ك</u> دادا اسحاق علىالسلامية في إنيانام نهين لياحالا بكروه التُلركي عظم تھے ۔ حدیث بشریکت میں آ اُسٹ کے صحابہ کرام اسٹے حصنو داة والسلامه سمے سامنے عرصٰ کما جصنور! مبترلوگ کون میں؟ *زآب نے فرایا اَکُ کِی نِی اَکُ کِی خُوانِینُ اَ*لْکَرِیشِ کُوانِنُ الْکُرَکِشِی اَلْکُرکِشِی کُو اقِينُ المسْكَرَ بِشِيعُ مِن يوسف ابن بعقوس، ابن انحاق ابن ابرامهم اللهٰ نے مب کونیوت عطا فرائی ،سارے ہی سبترکوگ ہیں ۔ بجیب

صحابه منفع حن کیا که بم ان کے منعلق دریافت نہیں کرتے ۔ آپ، لامهنے فرمایا، توبھر کیا تم عربوں سیم تعلق بوجیتے ہو؟ عرض کما، الما على العرائب في المينان المنظرة في الحياهات في المكاهات الما منكاركم والماسينية المرابعة الماركم والماسينية المرابعة الماركية المرابعة المرابع و تھے وہ اسلام اللہ علی اچھے ہوں سکے ،اکدا سنوں نے دین میں سمجھ حال کمرتی ،غرنگیجہ بیکال میسے کی خمیت، ہے جوالکٹر نغالی نے حضرت اُِوسف علیالسلام اور آب کے خاندان کوعطا فرمائی۔ التّذر نے اس فاندان کولوری دنامس بزرجی عطافرمائی ریبرسی میسیے ماکد بعقوب عليه السلامري اولا دم ست التدسف جارم زار انبيا مبعوت فرائے آسی کو آنا کھڑا اعزا زمنجٹ مجیرخا آبان ا*براہیم* کی دوسسری شائح بعن حضرت اساعيل عليالسلام كى ادلامين ابني آخرى نبوت و لت بھی عطا فیرانی بعنی حصنورعله السلام کورایا آخری سی متحریث فرایا انَّ كَتَاكَ عَلَا مُعْ حَكَمُ مُعْ اللَّهِ اللَّهِ وَكُارِسِ كِيمِيمانَ وَالأ ادر کال حکمت کا مالک سے مسرحیز اس کی حکمت پرمینی سے م اب اگلی آبانت میں اس نواب سے نمتے میں مرادران لؤسف کے مضوبے کا بیان آرہ سہتے ۔ سورة يوسف۳ آيت > ۱۰ ۲۰ ومامن دآلبّة ۱۲ دیسس سوئم ۳

ترجیعہ: البتہ تحقیق حضرت یوسعت علیاللام اور انکے ہوائیوں کے واقع میں نشانیاں ہیں سوال کرنے دالوں کے سے آپ جب کہ انہوں نے کہا البتہ کوسعت اور اس کا کھائی وارہ ہے۔ کہ انہوں نے کہا البتہ کوسعت اور اس کا کھائی وارہ ہے۔ ہم اکیہ طاقتور گروہ ہیں ، بیٹک ہمارا باپ البتہ صربح علی ہے جہ آگے کہ والو گرسعت علیاللام کو البتہ صربح علی ہے جہ آگ کر والو گرسعت علیاللام کو البتہ صربح علیل ہو جائے تہا ہے جہ آپ کی توجہ اور ہو جاؤ تم اس تمانے باپ کی توجہ اور ہو جاؤ تم اس کے بعد اچھے لوگ آپ کہا ایک کے بعد ایھے لوگ آپ کہا ایک کھنے دائے ان ایک کے بعد ایھے لوگ آپ کہا ایک کے بعد ایھے کوگ آپ کہا کہا کہا کے ان ایک کے بعد ایھے کوگ آپ کہا ہے۔ اور ہو جاؤ تم اس کے بعد ایھے کوگ آپ کہا ایک کھنے دائے ان ایک کے بعد ایھے کوگ آپ کہا ایک کینے دائے گ

ڈال دو اس کو کسی گرے کنوئیں میں - اٹھالیس کے اس کو بعن اِستہ چلنے والے سافروں یں سے ، اگر تم کچے کھنے واله ہو 🕦

اس سے پہلے خواب کا ذکر ہو پکا ہے جو پیسف علیہ السلام نے بچین میں کیا تمنا بحبب اس كا ذكرين إب ك إس كيا توانهوں ف منع كياكم اس خواب كو لینے بھاٹیوں کے سامنے بیان ندکرنا کیزنجہ وہ حدکریں گے اور تمہیں صرر پنجائیں گے اس سے ساتھ باب سنے لین فرز نرکوتسلی میں دی کہ اللہ تعالی تعیی برگزیرہ بنائے گا۔ اورتمہیں باتوں کوٹھ کانے لگانے کا طریقہ بھی تبلانے گا۔اس میں خواب کی تعبیر کاعلم جی شامل ہے ، فرایا اللہ تعالی تم رہا اپن معتبی بوری کرے گا جیسا کہ اس نے تمارے اباؤ امداد ابراميم وراسحاق عيها السلام براين معتور كاامبتام كياء اب آ گے الله تعالى من يوسعن عليدالسلام ك واقعدكي تفعيدلات بيان فرماني من .

ارتاديماب لَقَدْ كَانَ --- فِي كُوسُفَ وَاخُويَةُ الْتَ مِين فَقَالِ اللَّهِ اللَّهِ البَيْرَةِ البَيْرِ تَعْمِيقَ لِيسِفَ عليه اللام اور آب ك عبايُوں كے واقعه ميك مُن تأتي ن ہیں سوال کرے والوں کے میلے ، ان میں سب سے بیلی نشانی صفور فالم النبید ہے ان میں سرال کرے اور ا کی رسالت کیصلافت ہے آہے ہے یہ واقعہ زکہیں بڑھا اور نیسی سے من مگر وحی اللی سکے ذریسیعے اس کوسیحے صبحے بیان فرما دیا ۔ میر باست، النگر نے سورۃ کی ابتدا میں بھی فروائى ہے يبكما كونحينكا إليك له ذالفَّرُان يَّه واقعهم آپ پراچي اسرح بیان کرتے ہیں کیونکہ بم نے اس قرآن کو آپ ہدوجی کے ذریعے ازل کیا ہے توگریا اس وافقہ میں اکیب ترحصنور کی رسالت کی نشانی ہے اور دوسری خود قرآن پاک کی صدا کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعد میں اللتر تعالی کی توحید کی مبت سی نشانیاں اور دلائل میں رآیات میں یہ بات ہی شامل ہے کد دیکھیو ماسد کس طرح ناکام تواہیے اورصبر واستقلال كااسخام كت اجها بوياسيد - عدايوں نے حدكيا تروه امراز بوے

ربطآيات

والغديومت

بجب كر تيسعت على السلام في صبركيا توكاميا بي سيدي كمار بوسيَّے الشرنغالي سنے اہنيں دنيا ميں هي عام واقت ارعطاكيا ادر آخرست كي أمرني تولقبنى سبعيءاس واقعدم بريمعي ايك نشاني سبيع كرحر شخص كاتعلق التكرتعالى سے درسنت، واسے اس كے نتائج كمانكلتے بر اورس *کانعلق اللهٔ سے میجیے نہیں ہوتا ، انس کا اسجام کیا ہوتا ہے۔* السرف فرااسي كروا قعر أيسف عيالسلام سسوال كرسف والوب كے بلے نشأنیاں ہى - وه سوال كرسنے واسے كون لوگ تھے ؟ اس کے شعلق شاہ عبدالقا در محدرت دہلوئ فراسے ہیں کرم یوزادیا سکے كينغ بمرقربين محرسنه ببرسوال كيائفا كمرحضرت أبرامهم عليهالسلامر أبرمال ست حیل کرکشام وفلسطین س تطبیسے تھے مگرینی امکر کمیل کامصر کیے ساعف سلسله مسيك فائم بهواتفا كميز كير حضرت بهيئي عليه الكامسي زماندس بتى ابرائيل كى كثيرتعدا دانسے مصرت خررج كيا تھا اور كھيرواہ كجر فلزم لوعور کرکے صحالے میں اس مینیج سے سے اسی سوال کے حراب مِي التُّيرِتُوالي نيے سُورة ليسعن الال فرة كر حقيقت حال كو واضح فرا دیا که حضرت بوسعت علیه اسلام صریس تطورغلام فرویزیت بهویتے عيراً للترنيخ آئي كروس مي حكومت وي اور آسي اول أبيري آباد بنو سُنَّحَ - محیر آنب کا خا نلان بھبی وہی آگیا اور جار اپنج سوسال سے بعد حب وسی علیالکلام کا دور آیا توسنی اسرالیل کی تصار حجید لا کھنڈ بھٹ چینج چیکی تقى حبنوں <u>نےمول</u>ى على الىلام *سے مہارة مصر كو تحييد ا*ر ديا يہ طلعب بريمصر میں بنی امرائیل کے ورود کی اتبدا بعصرت بوسعت علیرالسلام مولی تھی۔ بعصن مُفنسرين فراتنے بس كه مانلين سسے وہ لوگ مراويس بيصنور علىالسلام سد درياً فنت كريت تحف كراب كا اوراسلام كاستقبل كإ ہوگا۔التکوسنے اس کے حواسب میں یہ سورۃ نازل فرمائی برزول سورۃ

سکے زہ دیں اہل ایمان نبایت پریٹ کی سے عالم س تھے مشرکیر عور ہ مكترى مخالفت مدسے ٹردد حيئ هئي ، نوان حالات ليں بجھن مسلمانوں نے حضور ہے پیسال کیا تھا۔اس کے سواب میں الکتر تعالی نے سورۃ کوٹمف ازل فراكميسلانون كونسى دى كرحب طرح الترسف ليرسعف عليبالسلام كاستضل تأبنك بنايا اسي طرح تهارا مستقيل مبي ثنا زارسي الترتعاليا متهين معيء وج ويكابحس طرح يؤسعن عليدال لام كے عمالی محرم تھے ، میھرزا دس ہوسئے اور توب کی ترا اسٹرنے اُن کی نربے کھی سبول فرہا ہ اس طرح لمي مي مشركين عنى الأخرا وم جول كي اور توب كرس كي. بهرمال سورة بيسف سے بيان كردہ واقعه سية صنوعليال لامرادرامل ما کے روشن سنقبل کی طرف اشارہ سے۔ وقتی طور ترکیکیفیس آتی استی ہیں اورسرنى كورسينس ألين مكرة اخركاركامياني عبى اسى محصوصي أنى -أنميل اتفاسيراور تاريخ كى كابول مي اس واقعه كى ببت *كاصلاغ مشورٌ سى تفصيلاست بيان كي تئي بن بڪروه ساري كي ساري فيجع نهبن بي* ۔ تفصے کہ نیول کی کما بول میں مبست سی غلط انیں بھی جمع کردی گئی ہیں۔ منكرقرآن إك بمروث ومي حقائق بيان كر اسهے جن سيے ان نور كوفائرہ بینچ سکتا ہے ، نوگوں کے سامنے ایک اچھانمونہ آیاہے اور وہ اس سے روشى حال كرسن بي بيائي ليسعت عليالسلام كالتعربيش آف وك واقعات كى اتباء اسى طرح بوتى سے إنه فكا لوح حب برادران اير<sup>عف</sup> نے کہا ، بعنی آگیں میں مشورہ کیا۔ گذشتہ دمرسس میں بیان ہو دیکا ہے کہ حصر<sup>ت</sup> <u> يُرسمت عليه السلام اور مِن إيمين سسب عبا يُون سسي حيم سنظ تحم</u> ، اور ایک ہاں سے مختے حب کہ ہاقی معائی تین اوُل سے تھے۔ ایک کے حير بين تعداور إقى دو كي ووقي ما يوسعت على الدام اورس يامن کی مال فوست ہو جبی تھی ،اس سیسے باسیے کو اِن جھیوسٹے بچوں سے ذیارہ

Latin a

بارتفا بورس عائو لركرال كززاعقا وتوريب عفائول فيمشوره ك اوركن ه كلكوسم في كَاخُوه كَمَا إِلَى الْمِينَامِينَا كُرُيمِن علىلاسلام اوراس كايجاني بن يابين جهارس إسب كوزياده محبوب بس. وغوا وسية كالانكرم اكب لاقتورها بن عصيراس يارتي يامحيره كوكها جاتاب حب كے افراد كى تعار دس سے بندرة تك بهو ـ براورن يون کی تعداد علی دس منی تراننوں نے کہا کہ ہم دس بھائی بڑے طاقتور میں ، پ ك كاس عيى أسكة بس مكريد روتهير في عبالي الجريسي كام كليج ك قالنيس منگ ہارے باپ کو ہر ہم سے زیادہ عزیز ہیں، اوران کی وجھے ہارا باب ہارے طرف توجر نیس کرا مبکائبی دو کوسب کھے محقاہے ال أَلَانًا كُفِي مُنكَلِل مِنْكِيْنِ مَارا إِن الْصِرِيح غلطي يرسه الديك كربيال برصلال مص مراد كمراسي اكفرندين مي كيونحدمت وره كرف طاب لوك كافرنيس مكميمغمرزاد سيوس اورعائة تص كداك كاإب الاركابي ے البتہ ان کاخیال تھا کہ مال<sup>ا</sup> ابے جھیو نے بچوں سے زیادہ سیار ممرك اجتها دى على كرر السب وظامريك كراحتها ديس اكب عام أمتي کے علاوہ بنی سے معی خطا ہو تھی سے مبلوں کا خال یر بنا کہ برانے ہونے كى جينيت سعة جم إب كے الله زيا ده كار أبر بس اور حميد شي نيجة المبي امس کے لیے زیادہ منفیر نہیں الندائسے ہاری طرف زیادہ نوجہ دینی ہے ہے اسى كە اىنولىن كەكى ماراباب مىرى غلىلى يەسىتە. بېرمال مشوره ابنوں نے بېركيا قَتْ مُوا تُوَيِّمُونَ كُويِمُونَ كُرُومِ عَلَيْكُا فِي اللهِ عِلَيْكُا كُوْنِلْ كُرِّ وَالْمُوا صِلْ مَعْوَةُ ارْضَا المِيعِينَابِ دواس كوكسى بمرزين من یعنی کہیں دور دراز کمی کمنویٹس اگراستھ میں بیپیناک دو اکر ہیر بائے نیفاد ا ے او عبل بوعائے - اس كافائرہ ير بوكا يحتل كھے مروحة أبت كو

تهارك باسب كي توحدا ورشف تنت تهدائك واسط غالى بوعبائ كي يرعث

کی عدم موجودگی میں باہتے ہیں بیار کردنے مطے کا ادراس کی ساری توجہ فہاری طرف ملیذول موجائے گی بغرضینی اور سنے سے سام سے بیے ان کے ساسنے دوتجیزی تقی*س کہ طسے ق*تل کی دو پاسی گرے کنواز يَكُمُرُوعَنِرُومِي ذَالَ دو - وَيُسْكُونُونَ مِنْ الْعِسْدِهِ فَعُحْمًا صِلِحِي أَنَ اور ہوجا ؤتمراس کے بعد لی<u>ھے اور نیک</u> وگ ۔ بھاٹوں کے دل مس بیر شیطانی فلسفته را محاکر توسف علیالسلام کےساتھ زیادتی کرنے کے بعد بحصرالتكر تعالى سيعة نور كمرتبنيا ادرمنجة كاروب مي شامل بهوجا نامتگر إس قست مير كالركزا صنوري ب- آج عي بعض لوك كناه كوكناه سيحق بوف كرت ب اور مستنے میں کر بعدمیں توب کرلیں گئے۔ نب دی طور پر برفلسفہ سی غلط ہے ہمیشرگاہ سے بچنا چاہئے کیونکرسی کرعلمہنیں کر گناہ کے ارتکاب کے بعد توبير کاموقع بھی ہيلے گايانہيں ۔ پرمحصٰ کشيطانی تسول ہے۔ 📶 🗟 قَابَلُ عِنْهُ عِنْهُ وَأَنْ مِن سِي الكِ كَنْ وَلِي نَهُ لِالْأَنْفَاتُ لَقُ <u>دُهُ بِهُمْتِ</u> يُوسِعِف علياله لام كوقتل مزكرو-بي كنّا ه بيج كاخون سيني برري نر*ى برىبت يْلْ عَلْمِ بِسِيمُ لِوَا* لْقَتْحَةُ **مُوْثُ عَلَيْتِ الْجِمْكُ وْال**َّ دواس كوكسى گرے كولى مس يمسى كن م كراست ميں ميدنات دو - كِلْمَنْ قَطِلْهُ اُ يَعْضَ السَّبَارَةِ اس كركوئي قافله المقاسية كابعني اس راست يراسف حانے والے قافلوں میں سے کسی کی نظر ٹرکئی توکنوٹی سے نکال خراینے سائقه ليے جائے گا۔ اور اس طرح لوسف کینے باپ کی نظروں سے ہیشہ کے لیے غاشبہ بوجائے گار کینے دگا، لیے ہی محدوان کُنتہ بِلِينَ ٱگرَتِم كِيرِكُرُوا بِي عِلْسِتَةِ مِوتُوبِ تُدبِيرا فَتَيَارِ كَرُومُ بِهِرِعالَ اس فنم كاستوره مطے با جائے ہے بعد برا درین توسف نے لینے بھائی كوسے *حار آئیب کنویں میں ڈ*ال دیا اور بھیر ہے سارے واقعات میش آئے

میره ایمار صنرت کو سو ارزشنورسی ایرار میرممالمت

مفسرين كلرم فربلت بيب كه توسعت على السلام أويرهنو رغاتم النبيدن عبيالصلاة والسلام مم وافعات مي كافي حدّ كم ما تمت يا لي عاتي ے۔ بوسف علیال الم سے خلاف قبل یاکسیں بیسنک سے کامشرہ ہوا تر صنور علیدانسلام کے ساتھ میں ای ہی معاملہ بیش آیا۔ مشرکین نے دار الندوہ م سی متوره کی تھا کر صفور علیاللام كوتل كرويا جائے يا تيدس وال ويا جائے يا بھرملاوطن کردیاجائے بھرسب طرح یوسف ،علیالسلام کے تعب ائی ہودانے آب سے قال کے خلافٹ سائے دی تقی اسی طرح کفار میں سنت بھی بعض آدمیوی نے حضور علیالسلام کے فوری قل کی نحالفت کی تھی مگان كى إن منه فى كمّى اورآب كے قتل مى كامنصوب ياس بُوا. وہ لوگ حصنور ا باسلام سے مکان کامحاصرہ سیام سے اوراسی وقت صلم اورہونا وليست تطيم كمراكيب تحفس ني كماكه اس وقت حله ذكرو مكربسج بكساتنظار سمدو،حبب حضورنماز فجر سميلي بالبزيكايي سن نويجبار كي حمله كردنيا اش بهدر در دخمن كاخبال تفاكر وففذ بينف بي بوسكة بيت كران كي رائي بل حلف التشركوني اورسبيل بيداكست بهرحال وه لوگ سبح يك انتظاليت سيع محر حضور على السلام ملى كي مسلم يعينك موست أن كم إس ست كوزيك اورانهين خنبزك مذبحولي اوراس طرح كفار كامتصوبه ناكام بوگيا . بوشف علیہ اسلام اور حضنو یکیے اسلام کے واقعات میں بیھی مماثلہ ت ہے ، کہ الترتعالي نب دونول كوقل كيمنصوب سيرياليا- دوسري ملى ما ثنت یہ ہے کرمبل طرح ایسفنیا کا کاستقبل روشن ہوا ،الٹر تعالیے نے انہیں چکومست عطا فرمائی اورا ذہبت بہنچا*۔ نے وا*لے بھیا پُروں کریمزنگر كيا، اسى طرح السُّرْنعالي في صَعنورعليالسلام تُوجِي عليعطاكيا أورج بمشركس ك اذبيت اكيول كي وسي رأب كوم يحميه وراي المياتفا، وبي لوك فيخ مك کے دِن سنرگر ں ہو سکتے ہوس طرح اوس عندالسلام نے کینے تعامیوں

سمومعات كرد اينها ،اسى طرح مصنورعلى السلام <u>ن</u>ے بھى لينے عصائی مبندوں كو مفسرين كرام في ميز كمة بهي الحمايات كريعيقوب عليدالسلام كريجه وقي بیٹوں سے کموں زادہ محبت بھی عالانکوسکے سابقہ کی صعاملہ مواعاتیج تفا نوفراتے ہی کہ اس کی بعض وحوات تھیں یٹنلاً میکرجب بن این بیا ہوئے تواکن کی والدہ نورنے ہوگئی اور سے دونوں عیانی کم سنی میں والعرہ کی مجيسي محروم ہو سکئے جبی وجہ سے باب کوان کی طرف توجہ دینی ٹرتی تی اس كي علاوه يعقوب عليا اسلام كوتوسف عليا لسلام من السيرة أرنظسر <u> سے تھے جو باتی بیٹوں سے نمایاں تھے جسے خوا سے دالا دافعہ، تو اکس</u> لحاظے ایس سمجھ تھے کہ *مرابی* بٹیا مڑا لائق اور ہونہارہے ، لندا آپ اس كىطرى فا دە توجىكىرتى تىقى أس قىمىكى شال حضرمت دا دۇ علىلىلالى کے مالات میں می متی ہے۔ آپ سے کل نیک الی منطے تھے حن میں سے سليمان عليالسلام سيص حيوس شيصة جونحرآب سمي إقى بيط لائق نبير عظ اس بے عمرف انٹرہ سال کی تمرس آب کی نیابت بھی ملیمان علیالسلام کے حضي آتى التلرتعالي في آب كوي يناه زلانت اوعقل عطافه في لتي اس ملیے وال وعلیالسلام کی توجرائے کی طرف زیادہ تھی اور بیکوئی گناہ

مفترین کرام یوجی فراتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایست علیالسلام اپنی کم سنی کے باوجود ابتی عبائیوں کی نبست باپ کی خدمت بھی زیادہ کرنے ہوں کیونکہ بڑے بھائی تواکٹر کام کاج اور شکار کے لیے باہر عبت تھے اور سے دونوں کھائی ہی اوقت صرورت آپ کی خدمت کیا لاتے تھے بعض اوقات باپ کی حدب ختام مولی کام بھی اس کے سیے بڑی قدر وقیمت رکھتا ہے اور بڑے سے بڑا کام بھی اگر بردلی ے کیا حاسفے تو اس کی زیادہ قدر نہیں ہم تی مطلب یہ کہ بعقوب البالم کی حمید سے نے اور جہت بلا وجہ نہیں تھی ۔
کی جھوسٹے بچول سے زیادہ مجست بلا وجہ نہیں تھی ۔
اُب اگلی آیات میں اب اور بیٹول کے درمیان اس مکالے کے اگلی آیات میں اب اور بیٹول کے درمیان اس مکالے کا ذکر اراجہ ہے جس کے ذرمیان وہ اپنے مضور ہرکو پارٹی تھی کے درمیان ا

سورة پوسف۳ آیت ۱۱ تا ۱۲ ومامن دآبّة ١٢ درسس چارم ۴

قَالُوا يَا بَانَا مَاكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَـهُ لَنْصِحُونَ ﴿ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ ﴿ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَمُ لَنَّكُمْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحُونُكُمْ أَنُ تَذْهَبُوالِهِ لَهُ لَحُنْكُمْ أَنُ تَذْهَبُوالِهِ وَلَخَافُ أَن تَذْهَبُوالِهِ وَلَخَافُ أَن تَذُهَبُولِهِ وَلَخَافُ أَن تَذُهُ فَولُونَ ﴿ وَلَخَافُ مَا لَذِن اللّهُ لَكُ لَا لَذِنْكُ وَلَا تَكُونُ عَصَدَا اللّهُ الذِّنْكُ وَخَنَن عَصَدَا اللّهُ الذِّنْكُ وَخَنَن عَصَدَا اللّهُ اللّهُ الذِّنْكُ وَخَنَن عَصَدَا اللّهُ اللّهُ الذِّنْكُ وَخَنَن عَصَدَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجیمہ: کہ اسوں (برادران ایست) نے ریانے والد ہے)

الے ہادسے اپ ای ہے ہیں کہ آپ ہیں این نہیں

سیحے یوسف علیاللام کے باسے میں اور البتہ ہم تو

اس کے متی میں خیر خواہی کرنے طلے ہیں (آپیج فے

اس کو ہاسے ساتھ کل کھاپی ہے اور محمیل کود نے ، بینک

ہم اس کی البتہ خاطت کرنے طلے ہیں (آپ کہ اس

ریعقرب) نے بیشک مجھے علم میں ڈوائتی ہے یہ بات کہ

تم سے جاؤیس کو اور میں خون کھاتا ہوں کو کہیں اس

کر بھیڑی نہ کھا جائے ، اور تم اس سے غافل ہو (آپ کہنے

ساتھ زبروران) آگہ اس کو بھیڑی کھا جائے تو ہم اکی ضبوط

حاصت ہیں ، بینگ ہم اس وقت البتہ بڑے نقصان

حاصت ہیں ، بینگ ہم اس وقت البتہ بڑے نقصان

انٹی نے والے ہوں گے (آ)

گذشته آیات می استر ای فرا با که توسعت علیال الام سے واقعه میمال ربط آیات كمين والول كميديد مرى ف نياك بس اس ك بعد بعقور على الله كاأن كے تحصیلے بیٹوں کے ساتھ محست کا ذکر پڑا اور بھائوں کے حمد اور رشک کویمی بیان کیا گیا. بیمربھا پیمر ک کیکر ک مى طرح بوسمف علىالسلام كوراست سے مثا ما چلست تاكہ باب كى توجہ اُن كى طرفت مىبندول بهيسيح مكنفه وبرميغ خاكراس كوفتل كرد وإ حاسف ياكسي گهرسے کنونیس میں میں میں کا حالے۔ اُن کا انتدلال بہتھا کہ کا مرکاج كرين والهيهم برس حبب كرجارا باب ان حصوب في ميثول سے زياد جب ارتہے جوا بھی کاب کوئی کام بھی نہیں کرسکتے ۔ ان عبایکوں میں سے ب نے بیمنورہ راکہ نوسف لیلاسلام کوفیل ندکرو بکر کسی منوش میں یھنکے دو، بہاں سے گزرنے والے افا فلوں سے کرنی <u>ط</u>سے الفاكريه عاليكا وراس طرت به باسيكي نظرون سها وحبل موجانيكا اور تمهارا مقصد بورام وجائے گا اسب آج کے درس میں برادران کوسف اي كميت إست أس باست حيدن كاذكر سب حجا منول سف لين منعوب

اور تفریح طبع کریسنے ۔

یب برا دران اور عندایسفظیله اکو این بهراه سے دبیت کی در وجوات بیان کیں بہی بات پیخی کو بہ ہما اے ساتھ جنگل میں جا کروہاں کے بیل وغیر باا فراط کھا بی لے گارا ور دوسری بات بیکری کیلئٹ وَلِمَّالُلَهُ لَمَحْفِظُونَ کھیل وُفِیر باا فراط کھا ہم کی البتہ جفاظت کرنے والے ہیں بیاں براشکال بیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبیعقوب علیالہ کا کہ کا اللہ کے نبیعقوب علیالہ کا کہ کا اللہ کے کہا گار کہ کے اللہ کہ کھیل کو دکا ذکر کیا گیا مگرانی ہی جیز کر اجازت کیے جاسکتا کہ کو تر ایک بعد کے سکتا کے دو آئی اس می بوتے ہیں کہ عاصطور بر تر کھیل ہے مدین تشریعی جو تے ہیں کہ عاصطور بر تر کھیل ہے مدین تشریعی ہوتے ہیں کہ عاصطور بر تر کھیل ہے ۔ مدین تشریعی ہوتے ہیں حصنور میں بوتے ہیں حصنور میں بعد کے اس کے میں تا کہ ایک بوتے کی میں اسے سے سے اس طرح گئے کے ساتھ دول انکی جائز ہے ، گورا پریش کھیلوں میں سے ہے کہ اسی طرح گئے کے ساتھ دول انکی جائز ہے ، گورا پریش کھیلوں میں سے ہے ۔ اسی طرح گئے کے ساتھ دول انکی جائز ہے ، گورا پریش کھیلوں میں سے ہے ۔ اسی طرح گئے کے ساتھ دول انکی جائز ہے ، گورا پریش کھیلوں میں سے ہے ۔ اسی طرح گئے کے ساتھ دول انکی جائز ہے ، گورا پریش کھیلوں میں سے ہے ۔ اسی طرح گئے کے ساتھ دول انگی جائز ہے ، گورا پریش کھیلوں میں سے ہے ۔ اسی طرح گئے کو ساتھ دول انکی حائز ہے ، گورا پریش کھیلوں میں سے ہے ۔ اسی طرح گئے کے ساتھ دول انگی جائز ہے ، گورا پریش کھیلوں میں سے ہے ۔ اسی طرح گئے کہا

سمهاو*ل* کامیتیت دوران درزش کرنا اور تیراندازی کرنامیمی العاب بی بیشتل میں . اتی سب کھیل باطل ہیں ۔ بیمی کے ساتھ ول کی اس کے جائز ہے کریٹ سن اخلاق میں داخل ہے اور گھوڑ ساری اور تیراندازی دشمن سے مقابلے سکے ہے میں داخل ہے ابذا یہ می درست ہے ۔

سی ہے بہتا ہے ہورسے ہمارے ہل فضول کمیل مارنج ہیں جن میے دریغے روبییٹریٹی کیا سے تصلیع جا آہے۔ وقت کا ضیاع اس کے علاوہ ہے۔ کوسیلوں کی دزارتس نمتی ې . اور کيم مختلف کمسيلو رکي ثيميس غير ممالک ميں حاکميين الا قوامي تيم میں حصد لیتی ہیں ، بیر سلومبراسراف ہے جب کا قدمی تحاظ ہے کوئی گڑھ مرتب نہیں ہوتا ۔ اولیا ہے میز بویانیوں سے جاری کدرہ ہیں ، ان کھیلو مِي مرد ادر عرزين سب شامل بهوتے ہيں مي كي ، فت إل ، شينس اور عصری طرع کرکرکٹ نے قوم کو سکارکر کے دمجھ داسے ۔ ندعرون بین الا توامی ادر قومی سیجر سیر ارگ ہفتہ عبر کے بیار بیٹے حالتے ېپ مېرسرگلي ، بازاراورميدان مين نئي نيد د د ن راست اسي كام مير صرو نظر آتی ہے جرکی سارسر قومی نقصال ہے اس کے علامہ مردول اور عور نوں می مشتر کر گیموں میں عریانی اور فیانٹی کو نقدیت ملتی ہے۔ نیم برہنہ كهلاش عورتول كرتمام مردعبي وبيحصة ببي حبكي وحبر ستصاخلاتي طور يربعبي قرم تباہ ہوری ہے۔ بیسب باطل ہے اور اسلام اس کی سرگزانیاز نبیں دیتا کافروں کی دیکھادیکھی سلانوں نے بھی ایلے کھیلوں کرانیا لیا ہے جکومتیں سررینی کدری ہیں ۔ حالا کرم ا دس کام آنے والے کھیل

بورپ اورامر پیرکی انرصا دصد تفلید ہمارے بیکسی طور مفیر میں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر ممالک نے بٹری ترتی کرلی ہے حالانکر اگر دیکھا جائے تراس ع یاتی ، فحانتی اور عیتی سے بس میددہ حیرری ، برکاری ، ٹوکسی آورفل

عُمِي وَّالِق كَ كُرَمُم كَ مِهِ مَا فَ وَأَخَافَ أَنَّ يَّالُكُلُو الذِّنْفِ ادر الجِحْفِظ و بَ كُرِيس كَ بَعِيرٌ إِيز كَاجائِ وَأَنْفُتُمْ عَنْفُ عَفِلْكُوْنَ ادر تم إس سے غافل بردینی تم كو پتہ ہی نہ چلے اور توسف كو بعیر ایك اجائے مجھے اس بات كا دُرب

اکٹر مفری کرام فرمانے ہی کہ تعقوب علیدالسلام کے وطن کنعان میں بھیٹر ہے کٹر ت سے بائے جائے تھے جو بھیٹر بکرلوں کو نفصان بنجائے کران ن کا حجود ٹا بجے اس کی زدمی آ جائے توجیر بھیا ڈکھر کھا جا تا ہے ۔اس کے برخلاف شیرست طاقتور درندہ ہونے کے با وجود شریعی جانور ہے جہدتک اس سے چھیٹر حجیا ٹرزی جائے ، بہ حکد آ ورنہیں ہمتا ہم کہ بھیٹر کیا مہروقع برحاد کر دیتا ہے ۔ قدرت نے اس جانور کو عجیب و عزمیب خصلت بختی ہے ۔ یہ اسٹی میل فی گھنٹر کی دفتار سے دوڑ سکتا ہے ۔اگر مسی عگر بر میزار بھیٹر بجریاں بھی ہوں توسب کو نقصان بنجیا تا ہے اور بھیر

تیزگام ہونے کی وسے رکھاگ بھی جاتا ہے۔ بحیطریا اکیلاشکار کے لیے نهیں نحکیا ملکہ میرگدوہ درگروہ سکتے ہیں. زیا دہ نہیں تر کم از کم حواری تو عنردر ہونی ہے یعزلبال کے مامشورسے کہ عبیریا بڑا طرحیل حالور ے ، جب سو ہے توایک آنگھ کھلی اور ایک بندر کھتا ہے ۔ بھرب ادھی میداوری کردینا ہے تربیلی آنکھ سند کر استاہے دوسری تھول است ہے حصنور علبالسلام في البين اكب فران من البياسية كي مثال اس طرح دى سے كركسى أومى كأجود صاب اور برنزى كى طرف راعنب بوادين کے بلے نقصاب دہ ہونا ہے ،حس قدر عبو کا بھیڑیا راب کو کا کانقصال محرا ہے، حبب شہر عصطرول میں جھیوٹر دیاجائے، بچد دھ اُم سٹ سکے جنون نے ان بی سورائی کو تبا ہ کر کے رکھ دیا ہے ۔ مبرکو ٹی من مانی کرنے کی كشش كراكب اور دوك فرن كى بات سنف كے بلے عي تارنديں ہوتا ۔اس کانیتے تخبرا ورعزور کیصوریت ہیں نکلیا سے ۔ اخلاقی قدرس ختہ ہو حاتی ہ*ی اور دین کا نام و*نٹ ن تک باقی نہیں رہتا ۔ایران عراق *جنگ* محصن جوہدرا سرنے کی حنگ ہے حوسال طسال سے دوسلان ملکوں کے درمیان کبلی حارہی سہے ۔گذشتہ ایخیال کے دوران اس حنگ میں بایخ لا کھے آدمی بلاک ہوشکے ہیں۔ زمین کا ایک جمیوٹا سائٹرکٹرا سے حب بیر دولزں مک ایاانا حق خلاکتے ہی ادراس حمولی کرانے کی خاطر کھرلوں رو بہے برباد بور فح سبے - دولوں ممالک پیسٹ بطانی تودھ اس سے سوار ہے ، ورنہ بمثلافهام وتفهم كے ذربيعة آساني سے طے بوك تاہے . قَالُقًا كَمِنْ أَكُلُهُ الذِّنْ مُصْرَعَتِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الله وَوَصِلْ اللَّهِ وَاللَّهِ الله وَاللَّه وَيَحْنُ عُصْبُ فَعُ تُومِمُ لُواكِبِ مِصْبِيرِطُ مِمَاعِتِ مِن رَجْبِ طَافِيرَاوِر مردميلن مِن إِنَّا إِنَّا لَكُخْلِيهُ وَنَ مِم نُو عِيرِهَا بِيتُ بَهُجِهِ اورعا عِز مُعْلِمُ .

اگر جارے ہوتے ہونے یوسف علیالسلام کو بھیٹر یکھاگیا توہاری جانم دی کا کا فائدہ ، ہم سخت نقصان اٹھانے والے ہول کے الغرض بیٹول نے باب کوم طرح سے لقین دلانے کی کوشسش کی کہ انہیں کوئی خطرہ فحوں بنیں کرنا جائے ۔ آوھ رکھائی یوسف علیالسلام کو بھی ورغلائے سے تقے اور انہیں سنر باغ و کھا کہ ہمارہ جانے ہی آمادہ کر سہد تھے اور اب کو بھی چھی بھی اور اب کو بھی چھی بھی اور اب کو بھی جھی بھی اور اس نے کو کہ انہاں کی حفاظت کا فعر بیستے ہیں ، آخر کار آب جمیور ہوگی اور اس نے یوسف علیالسلام کو بہنے بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت میں دی .

واقته كا كلاحصداب اكلى أيات سي سيان مور داست -

سورة يوسف١٢ آيت ١٥ ٢٠ ٢٠ ومامن دآبّة ۱۳ درسرینجم ۵

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاحْجَمَعُوْا آنُ يَجْعَلُوهُ فِي غَلْبَتِ الُجُبِّ وَاوَحَبْنَا إِلَيْهِ لَتُنَتِّنَهُمْ بِأَمْرِهِمُ لَمَ الْمُ وَهُــمُ لَا يَشُعُرُونَ ۞ وَجَآءُ فَ اَبَاهُــمُ عِشَـــآءً تَّبُكُوْنَ ﴿ قَالُوا لِآبَانَا إِنَّا ذَهَبُنَا لَسُنَّبَقُ وَتَرَكُنَا بُوسُهَنَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ الذِّنُّكُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِيُنَ ۞ وَجَآءُو عَلَى قَمِيْصِهُ بِدَمِ كَذِيبُ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُحُمَّ اَنْفُسُكُمُ اَمْرًا · فَصَابُرٌ جَمِيلٌ · وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَكَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمُ فَأَدُلُ دَلُوهُ قَالَ لِبُتُمْ فَ لَمَا غُلْكُمُ وَاسَرُّوهُ يِضَاعَةً ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ لِكُمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ كَبْحُسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ \* وَكَالْوُا فِيلهِ مِنَ الزَّاهِدِينُ ﴿

1

توجیعہ :۔ پس جُب ہے گئے وہ یُسعت (علیلیلام) کو اور انٹوں نے اتفاق کیا کہ ڈائل ویں اس کو کنوٹیں کی گھرائی میں اور وی کی ہم نے اُٹس (بیسعت) کی طرفت کہ تو اِن کو

بلائے گا اِن کا یہ معالمہ اور وہ نہیں شور رکھتے (۱ اور کئے وہ کینے باپ کے پاس عثا، کے وقت رفتے ہوئے 🕦 انوں نے کہا ، کے جائے اِپ اِ پیک ہم گئ اور ہم ووڑ نکاتے تھے ایک ووستےرے آگے ادر ہم نے حیوال تھا گیست علیاللام کو لیفے سان کے یس ، پس اس کو کھا لیا بھیرسے نے ، اور تو نہیں تصدیق كرفے والا جارى اگرچہ ہم ہے ہول 🕜 اور لائے وہ اُس کی قیص پر حبوا خون رک اس نے دالیا نہیں ہے) بکر بنایا ہے تہارے نفسول نے معاملہ ، اُب میرے لیے صبر ہی ہے ۔ اور النَّرِتعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اُن إِتُوں كے خلاف ہو تم كرتے ہو ﴿ اُسْ طرف اَيا اکیب قافلہ اور تھیجا اسول نے یائی لانے واسے کو اپ اُس نے ڈالا اینا ڈول اور کھا ، اے خوشیری ، یہ تر ایب الله ہے اور پراشیدہ کیا اس کو فرخی کے طور یہ ، اور الله خوب جانا ہے اُن چیزوں کو ج وہ کھتے ہی اور بیجا انول نے اُس کر تھوڑے پیسوں کے سحوض ، گئے ہوئے دریم - ادر تھے وہ اس میں ہے رغبتی کھنے راوں یں (۲)

گذشة درس میں برادران گوست سے منصوب کا ذکر ہواکہ وہ لوست علیالسلام کو پلنے داستے سے بٹانا چاہتے تھے آکہ باپ کی ساری قوجہ اُک کی طرف ہوجائے چنا کنے اسنوں نے باپ کو مبرطرح سے نقین دلانے کی کوششش کی کہ ہم لوسف الیہالا کے خیرخواہ ہیں ، آپ لیے ہمائے ساتھ جنگل میں جانے کی اجازت مے دیں ، یہ

دبط آبات

و فال برکھانی سے گا اور کھیل کود میں بھی صدیجے گا ۔ بعقوب علیالسلام سفے تشونش كا اظهاركما كدكهين الساند بوكرتمهارى ففلست كى وحبر سيست يوسعف غليله ملاً كسى حادثنے كاشكار بوحالئے المحكر بجائيوں سنے پيريقين دلايا كه بم سبطيع مضبوط اورطافتور کھا بیُول کی موجودگی میں ہمارے اس چیوٹے بیا انی کا كوئى نقصان نبيل بنج سكتاء خدائخواسة انترابيا هوكيا توسم ترعير إمكل ملجي تأسب ہوئے الیانہیں ہوسکتا. بہرحال عفوس علیال کام نے توسف على السلام كويمنا ينول كے ساتھ حانے كى احازيت ديرى فَلَمَّا ذَهُ مِنْوا بِهِ عِيرِدِب عِالَى يرسعت على السلام كو ليف بماره سيرعاه مے گئے ۔ داستے میں بھی اہنوں نے لینے تھیدیٹے بھائی سلمے ساتھ سخت رويرا منتباركها اورتذليل وتحقيركي اورعيرمنزل مقصود ريهنج كمر وأبجي يمكعفي النول في السرالفاق كاأنَّ يَحْعَلُوهُ في عَلَيْت الحَرْت كراوسف عليالسلام كوكسى كرس كنونس بي بعينك دير الناكى دوسرى تخویزیر تی که آب کو قال می کرد باصائے مگر بیودا کیے مٹورہ برکنویس م ڈال شینے کی تحویز پراتفاق ہوگیا ۔ حنائجہ کھا ٹوں نے ٹوسف علہ البلام اكب بى رى سىد الده كركنوش مى اشكاد دا . حب كراب في كنونا كانصعت فاصله شيحيى طرف طيكرايا ترسى فيوداكرات كريجهم كنوا میں گرادیا گیا۔ بعض مفسر من فرماستے ہیں کہ اس کنوٹی میں یا فی خشاہ موجیکا تقا-لندانينج بينج كرويسف عليدالسلام اكيب بيقربي بيقط كئه -آسي كا كرنزيمي عبانيول نے گرانے ہے پہلے ہي آثار ليا تھا۔ بائيل كى روايت كے مطابق بي كرن الوقلمون كا تنا رجو إي نے ليے بيٹے كو برطے شوق سے بیا یا تھا بعض فراتے ہی کر عائوں نے برھی قصد کرا کر جورسے بحقرار ماركر توسعت عليالسلام كوكنونس كاندرسي ختم كرديا جاست مجص*ن عما بلول کی مخالفت کی ولیرست*ے وہ الیا نہ کریکھا۔ جنا ک<sub>ھرا</sub>سخیا

سے کہ کوئی قافلہ إدھرے گزرے گاتواس کونال کرلینے ساتھ ہے جائے گا اور اِس طرح باہپ کا می مجبوب بٹیا ہیشہ ہمیشہ سکے بینے اُس کی نظروں سے اوجھل ہوجائے گا۔

> وحمالئی کانزدگ

کی دالدہ کی طرف کیا ہے۔اسی قبیمہ کے الہام کا ذکر سورۃ تنحل شہد کی ھیو كطرف عبى مماكسة وَأَفْعِي رَبُّكَ إِلْمَ الْعُضَالِ تَرب مِ وردكار ف شهد کی تحبیبوں کی طرف وی کی کہ وہ مہاڑوں ادر درخموّں میں اپنا گھھ پر نبای*س بیجیرتمام عیلول کارس حیسین تو اینتر*تعالی ان کے بیٹو رہ*یں ہم* مبسی مفد چیز پدائم ربگا۔ ہروال التشرتعالی نے وی کے ذریعے توسف

اس موقع پر بوسست علیالسلام نے النٹر کی بارگاہ میں دعا کی تنی ہفتر '' علیاللہ نے اس کا ذکر بھبی کیا ہے ۔ آپ نے عرض کیا میا شنا ہے۔ ڈا عَبْبُرَ عَالِیْہِ '' سی دعا ا قَرِيبًا غَيْرَ دَعِيدِ ا غَالِبًا عَيْرُمُ فَ لَقُ بِ إِحْبَعَلَ إِنْ مِنْ اَمُنِي لَمُسلَدُ اخْرَجًا قُ مَخْرَجًا بِنِي سله وه ذات جوعاصر صاور غائب نہیں ، حوقر میب ہے اور دورنہیں ، جوغالب ہے اور تعلو سے منیں مبرے سیدائس معاہد میں کٹا دگی پیدا کرنے - ابزاہیم علیہ اللام نے ہمی اسی قسم کی دُعاکی تقی حَسْبِہی اللّلهُ لَا ۚ اِلْاَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فرشت كوبيبج كراسب كوتسى دئ عى بهال يريعي الترسف فرشت كوبيج كر پُرسفَ علیه السلام کوتسلی دی کرتم فی رنگر و یخفتریب تم انهیس ان کے اس غلط کام برمطالع کرنے کے فیائے والا کیٹ غیرو کی آورائس وقت اِن كُرِينَهُ تَعِي نهين ہوگا ،بعنی اِن كر یا سُل علم نہیں ہوگا كران كا بول ظام ہوئے والاہے -اس کامطلب یہ می مردسکتا ہے کمران کو اس وقت بتر منیں كربيسف علىالسلام كاستقبل كنناشا نارسيه وه توآب كوملاك نحراجات ہیں تاکہ بایب کی توجہ اُٹ کی طرف ہوجائے محرً النّد تعالیٰ اِسی ذریعے پرسف علیدالسلام کو بام عموج یک سینجا ناجیا ہا ہے۔

بہرحال عبالی بوسطت علیہ اسلام کو تنوقمی میں عیدناک کے والیں آئے رمجائیوں وَحَالِمَوْ أَمَا هُ مُ عِشَاءً سَيْحَكُونَ اور لينه إلى كم إس كاليهادي

عثا دیکے دقت روتے ہوئے آئے ، وہ عیڈا رونا روتے آئے آگاُن كا قصور منه ظاہر ہوجائے ۔ رونائمی فینمہ كا ہوسكتا ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ كمختيت سے رونا آتاہے ، النتر کے عذاب کریا دکر کے بھی انسان روٹی تہے بعض دفعه راحست كارونا آنسب اوركوني مكارى كاروناجي بوسكة سي مِاوران بوسف کارو نامکاری کا روناعقا ناکہ بایب کے سامنے ہی برگئے ہی تابت کرسکیں۔ امام انٹش فرات ہی کرکسٹنفس کی ایسی کہانی اور ایسے رونے کا اعتبار بندیں کیا جا سکتا جبیا کہ مراد ران بوسف نے رو کھر دکھایا تَمَا يَغُرُضِيكُ وه رونة بوئ آئے قَالُقَ الْأَمَانَا إِنَّا ذَهُمُ أَنَّا سے آگے نتھنے کی کوششش میں دوڑتے تھے کو نُنزکُنا کیون سُف عِ بِمُكْ هُمُنَاعِكَ بِم نِهِ بِرِسُونَ عَلِيالِ اللهُ مُولِينِ سَاءَان سَمِي إِسْ حَمِيرٌ ا نَعَا فَأَكَدُهُ الذِّنْتُ بِسِ *اسْ كريميز بيانے كا ليكف لكے بار*ك ساتقديرها دزنبيش آگباسه كركه ثويسط عليالسلام كواكب بجيثريا كعاكما سه اور پيريتين داني كے ليے يا يهي كها وَهِكَ آنَتُ لِهُوَ مِنْ لَنَا وَلُوْ كُنّا صَدِقِينَ اورك إب إ آب مارى بات كى تصديق منيس كريس من الكرجية مم يسيح مي كيول مزجول . ايمان كانغوى معنى تصديق كرا ہوتا ہے اور اس منفامہ برہی معنی مراہ ہے۔ بہرحال برادران لیسھنے نے ليضحهم مدمرده ڈالنے کی ہرمکن کوشش کی ۔ وَجَالِمُ وَ كُلِ قَمْدُورِهِ بِدُيرِكُ ذِبِ اورلا لَي وه يوسف علىالسلام كى قىيص برجعود انتون ،كرفي بجرى ياسرنى ذبح كى اور كرسفت کی قمیص اُس کے خون سے الودہ کہ لی۔ اُٹ کامطلب مرتفا کہ لوسف

علىالسلام كوتو عصر كا كما كياست محرات كي خون الود فسيص بيح كى سبت

مصرت بعقوب عليالسلام في ميص كرديجها تووه باسكل ميع سلات

خون الأم قيص

عتى أكسير مص كم في هي خيري نهير كفي اكتف ملكي يركها في درست نهير مسيء كيمزيح اكريميطريا توسعت عليبالسلام كوكعا بإنا نراسي قبيص سيكيب يجيح سلاميت نَجَ عِالَى ، قَالَ كُن مِنْ عِنْ مِنْ سَوَ لَتُ لَكُ هُو أَنْفُسُكُ هُو أَمْرًا يِرْتِهارِك نفسوں سنے کوئی معاملہ نبا ایسیے ۔ بعنی بہکوئی من کھٹرت کہانی معلوم ہوتی ے مگرائے می کیا کر مکتا ہوں فصک بی تجیمیت لگ اکے تو صبحیل کے بغیرکوئی چارہ نہیں جسبر بیل اس صبر کو کہا جا ۲ سے یعیس مِسْ عَلُوق کے سلسنے کسی قسمہ کا گارٹنگوہ نرکیاحاسٹے بکہ انسان التشرکی رضا پر راصی ہوجائے۔ اس ماقع پربیقوسیہ، بلیا*د لام سنے فرا آ* ہوا لگا المُصَّنِّعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِفُونَ ابِ تُوتِمِن*ارى كَارِكُزُارى رِيَالتُرْتِي*َّ ست بی مرفطاب کی عاملتی سب تم حرکجید کمدئند موربی اس براستر ہی سے مدمانگا ہوں ۔ آسے سنے کوئی حیل وجیت اِحزع فزع نہیں کی مکبراس واقعہ کو النٹر تعالیٰ کی طرمن سسے آ زمائش سمجھنے ہو لئے قبول كيا اوصبرتيل كامونه بن كسيفام يش بوسكية . ساں یہ اِنڈیل کا بال مختف سے المیل کے مطابق بعقد س على السلام نے فل مث بينا ، لينے يطلے كواپنى كمرسے إندها اور عيم واو بلائى سمیا بعینی بلیٹے کریخم میں ہےصبری کا اظہار کیا ۔ سربیان درست نہیں سے مکرحبیا کرقرآن لنے باین کیاسے العقوب علیالسلام نے نابیت عسر كامظام روكيا اور كس التنكري طروت سي اتبلاء سمحقة بوك واشري اب بھائی تولوست علیالسلام کو کنوٹس میں ڈال کر ہے گئے اور ادعمرالتُدتعالى كى قدرت كايركر ثمة ظالبر برالا وكجاء ف ست سراكم وال كيراكيب فافله آگيا - بيرتجارتي فافله تفاحس كے ساتھ سبت المان تی رست میں تھا۔ ا ام بغوی اور عمن دورسے مرحنسرین فراتے ہی كربية فافله تيسف عليبالسلام كوكوئي مي ولسلف كيتن وين بعاس مقام مي

سین بن نوعلیہ می مرآ مرگ

ب خیار بہتین دیس نیسسند علیالسلام نے کس طرح کنوٹیں میں گزارسے ، اس كي متعلق كوني طيح رواسيت نهيل است ، البته بعص تفسيري روايت كي مطابق أب كالهجار دعبائي ميودا آب كوكسي ناكسي طرح كنوئس مي كها نا بنيا تا راف روا باست مرى براهي آناسى كديرا درن توسعت كونوش كي ملىل ترك في كرستے سبت اور د يجين سبت كه آسك كيا معاملة پينيس آتاہے بہر حال مبجع علم تواللہ کے اس ہے نین ون کے بعد حب تجارتی قائلہ أس علاستقميں الزا فارنتسکھ واردھ سے ترانہوں نے بان لانے مِلْهِ كُومِينِ يعِينَ قَا فِلْهِ وَالوَلِ كُو الكِبِ " ومي يا في كي " لا نش مي تجبر أنهيار آ اشی کنوئی میر بہنچ گیا حس میں ٹوسف علیدالسلام موجود شقے اس نے سميا كركىزلى ميں يانى بورگا . فَأَدُّ لِلْ دَلْقُهُ خِيَاتِيْ اس نِهِ ايَا ڈول کنوٹس میں ڈال دیا ہوب ڈول کوکنوٹس سے اسر کھیٹھا نواس میں یانی کی بجائے شیچے کو دیچے کرحیران رہ گیا فقال لیکٹی کی خذا عُلْے سکنے لگا! کے خوش خبری! بہ توارا کا ہے۔ اس وقب علامی کا رواج بوری دُنیا میں رائج تھا۔ اور لوٹری غلام اکیس قیمتی اٹانڈ سمجھے جاتے شففه - امنوں نے کہا کہ بہنومفست میں غلام مل گیا ، اس کوفرونوسسنے مرك بين كائيس م وأسر في بنهاعة عناي بي يج كوبرا م تمرینے والوں نے اسے اونجی سے طور پر چھیا لیا کہ باقی فافلے والوں کو بلٹے بغیر ہم خورسی اسے فا کرہ اٹھا میں گے ۔اوھرالٹر تعاسطے كارت دهي فَاللَّهُ عَلِيهُ مِنْ إِنَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ مِنْ السَّرِّعالَ السُّرِّعالَ السُّرِّعالَ ننومب حانناسب حوكجه ووكريست بس منقصدريكر التدتعالي ال كي تهام كاروانيول سے واقف ملكب برنفس سے دلى الأدے كويمى عانتا ہے کر کوئی کس نیت اورارا د سے سے کوئی کا مرانجام دیے راہے۔ جب کر بیلے عرص کیا ہے ہوا دران بوسف بھی کمنو اُس کی نظرانی کر

ريا پرستاي کوفونگ

سے تھے ۔اس واقعہ کے بعد حب کمزیش براکئے تعول لینے میا ٹی كونها السيحد كيُّ كم قافع والنه كالكرالي كية بن النسم إس ينجي اور کھنے سکتے کہ بیرجا اُ غلام ہے جو بھاگ کمہ آگیا۔ ہے ، طب وائیں کمہ و۔ يَّا *گريِّم جا بو*نو لِيُسِي حَرِيبِي سُيِحَتْ بهو يَحْولصِورست بجرِيْها، فا<u>فلا وار</u>خ بي<sup>م</sup> يرهى رضامند بو كئ خائخه وكنتر كورة ديث مَن النجس معانول في يُرْسعت علىللسلام كويمفور في مقيت به قافله والدن سمه لم تفدييج ديا - ا ور وه فتيت كيا يقى أُدْكَاهِم مَرْ مُعْدَدُ وُدُرِهِ حين كُنّ بويكُ وربيم، يعنى بہت ہی معمولی قیمت کے برسے ٹیسفٹ علیالسلام کوفروخت کر دیا۔ الميل كى روابيت بين آنا سيت كه كل بيس ورعيم على لمسيح يودس بيمانو<sup>ن</sup> نے دورو درہم کے حاب سے ایس می تقیم کمہ لیے۔ مفسرین کوام فرا نے ہی کہ عزیہ وفروخت کی اس کاراروائی کے دوران بوسف*ت علىالمُسلامُ من أو في كلامُ بذكيا- ا*بنو*ل في بريحي بذكها ك*ومي غلامهٔ بیں ہوں ملکبہ مس الٰ کا بھائی ۔۔۔۔۔۔پول ۔اس کی دیسہ ضبہ من میشکلا م*ی که لجب ننر*نا براتبلا آجاتی ہے نوبھر*وہ صیر استفامت کا اظار کیتے* ہیں۔ آکر آن کے خانران برکو کی عرف نہ آئے۔ اسی صلعت کے تحت يرُسُمت عليه السلامه ني محى خاموشى اختيار كى دويسرى طرف اس بان كا مجى امكان تفاكراً كريها بيول كرجه للان كى كيشسن كى تووه نقصا ن بينيا سیسے ہیں۔اور موسکتاہے کہ حال سسے ہی مارویں ، ببرحال بھاٹوں سے يوسف علىالسلام كونهايت مى اونى قيمت يرفزوضت كرديا وكالنوا فی و مدی الزام هدائن اوراس میں بہت بے رغبتی کرنے وكيه تغط ربعني ابنوب سنع بهاني كولا روابي سنة معمولي دامول فروضت كردا ان كامقص محض به تها كراوست على اللامكمي طريق سيرلين باب کی نظروں سے ہیشہ مہیشہ سے بیا عائی ہوجا بیں ۔اس طسیرح

انهیں مجھ بیسے بھی لرکئے اور اُن کا مفصد میں بورا ہوگیا۔ دو سری طرف النٹر تو ان کی حکمت بھی اینا کام محمد بہتی ہے تا اللہ تھا۔ یہ اسی ذریعے سے بوسم سے کیالالام کر بام عروج کمٹ بنجانا جا ہما تھا۔ یہ قافلہ صرحار فرتھا۔ وفل بہنچ کر حرحالات مہینیس آئے ان کا ذکر اگلی آئیوں میں آر ملہہے سورة يوسف: آيت ۲۱ تا ۲۲ ومامن دِآبّة ۱۲ درس ششم ۲

وَقَالَ الّذِى اشْتَرْبَهُ مِنْ مِصْرَلِامُرَاتِهُ آكُرُى مَثُولِهُ عَلَىٰ مِصْرَلِامُرَاتِهُ آكُرُى مَثُولِهُ عَلَىٰ اللّهُ وَكَذَٰلِكَ مَكَنَّا لَا يُولِيُ الْمَكَانُ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاحَادِيُثِ لَمُ اللّهُ عَالَىٰ الْمَحَادِيْثِ لَا اللّهُ عَالَىٰ الْمَحَادِيْثِ لَا اللّهُ عَالَىٰ الْمَرْمِ وَلِلْكُنَّ آكُثُرُ النَّاسِ لَا وَلَكُنَّ اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ وَلِكُنَّ النَّكُرُ النَّاسِ لَا يَعْدَمُونَ ﴿ وَلَكُنَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجب مہ بداور کہا اُس شخص نے جن نے فریاتی اس ( ایرسف ) کو مصر میں اپنی بیوی سے کہ عزت سے رکھناہ کو شاید کر شاید کر شاید کر بیا بیٹ بنا لیس اُنع پنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹ بنا لیس داور اسی طریقے سے ہم نے شکان دیا گرسف علیلی کو زمین میں اور تاکہ ہم سکھلائیں اس کو باتوں کو شکانے لیگ طریقہ اور الشرتعالی غالب ہے اپنے کام میں اگر نیس جانے ( اور جب پنچے ( اورسف ) اپنی قوت یک تو دی ہم نے آن کو حکمت اور علم داور اسی طرح ہم جلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو آگ گذشتہ درسس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایرسف علیالدلام کو کو نیس میں بان ہو چکا ہے کہ ایرسف علیالدلام کو کو نیس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایرسف علیالدلام کو کو نیس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایرسف علیالدلام کو کو نیس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایرسف علیالدلام کو کو نیس میں گر سے ربطآ پیت گذشتہ درسس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایرسف علیالدلام کو کو نیال ایا ۔ یہ گذشتہ درسس میں بیان ہو چکا ہے کہ ایرسف علیالدلام کو کو نیال ایا ۔ یہ گا فلا مین سے مصر جاراج تھا ۔ بعض کے ایس کہ یا گرنہ میں کے باشند سے مصر جاراج تھا ۔ بعض کے ایس کریا لوگ مین کے باشند سے مصر جاراج تھا ۔ بعض کے ایس کریا لوگ مین کے باشند سے مصر جاراج تھا ۔ بعض کے ایس کریا لوگ مین کے باشند سے مصر جاراج تھا ۔ بعض کے ایس کریا لوگ مین کے باشند سے مصر جاراج تھا ۔ بعض کے ایس کریا لوگ مین کے باشند سے تھا جارا

بعن دوسے راصحاب کتے ہیں کہ پیرصنرست اساعیل علیالہ علام کے خاندالا،
کے لوگ تھے ، بہرحال دوران سعنر فاضلے والوں کو کنعان سے بہر بارگیا ۔
اوصورے فی بھی نگرانی کر سہت تھے ، جب ٹیرسعت علیالہ علام سے بہر بارگیا ۔
سکٹے ترجا فی بھی دل پہنچے اور کہا کہ یہ جارا عباگا جوا غلام سے ، سلسے
واپس کرہے یا اگرتم لیسے خریر باچا ہو تو الیا کہ سکتے ہو۔ جنا کچے باردان ٹیرسعت
نے ہیں درہم کی حضر رقم کے عومن پوسعت علیالہ علام کو قامنطے والوں کے لیا تھ
فروخت کردیا ۔
فروخت کردیا ۔

لنعا<del>ن</del> معتر*ب* 

جریخص نے بھا یُوں سے یُوسف علیاللام کوفر برا بھا ہمفری کرام اس کا ام اللہ ابن وعر بہانے ہیں اور بھرائس نے آئے ہمسوس جائیہ آپ کوفروضت کر دیا۔ تاریخی روایات ہیں بیٹی آئا ہے کہ کہ نعان سے مصر کا سے سفر کے دوران بعض او فات آپ کو غلام ہمجھ کر آپ بالی فاق کے دل میں رقت بیلا ہوتی تقی مگروہ آپ کو غلام ہمجھ کر آپ بالی فاقہ ماصل کرنے کی فیحر ہیں ہے۔ داستے میں اس تخص نے یوسف علیاللام کرفلال عظیم فائدان کا فرد ہوں نواس تخص نے اونوں کا اظہار تھی کیا ۔ ماحب روح المعانی اور دوسے معنسرین فرطتے ہیں کو اس نے میا واقعات فیصے کہ نی کہ تا ہوں میں ملتے ہیں لنڈا ابن کے شعای تو کے واقعات فیصے کہ نی کہ تا ہوں میں ملتے ہیں لنڈا ابن کے شعای تو کے واقعات فیصے کہ نی کہ تا ہوں میں ملتے ہیں لنڈا ابن کے شعای تو کے فالاموں کی مندمی میں سے گئے، ان کو ساماس بازاد کرتے تھے جہاں غلام اور از فری فروضت ہوتے نہے۔

اس زمانے میں کونٹری غلام کی حزیر فروخت عام تھی ۔ یہ تو قدیناً ایک صدی ہوئی ہے کہ غلام کا والی ختم ہولیہ نے رزیہ فدم نے نے سے پوری دنیا میں لیج تھا۔ جب اسلام کا روراً ہا تو حضد رعلیالسلام او قرائن پاک نے غلام لیا سے تعلق بہبن ہی تھاتھ کیں اِسلام نے غلامی کونو فرط فعل قرار دياكدان ان فطرة أزاد بدا موتاست لهذا السيفلامي كى زنجيرون

بي حاسحتي، تا بهم بعيض سكنتے ہوس تراسب كى قىمەسىت مىم وزن سونا مگا ئى ر معض منظ میں کہ عمر وزران جا زی کی بیش *کش ہو*گئی۔اس کے علاو<sup>ھ</sup> وزن ئستورى ادر تهم وزن رستمه مى لوگوں نے بیش كى سريمبي شرقيميتي چنزل تھیں پسرهال عالم *غلامون کی نسبت توسف علیہ السلام کی قب*ت ست دکائی گئی ربعین بیطمی سکتنے ہی کہ فلیفیے واسے حب شخف سکے ب كوخريدا عظا أس نے بھى آب كرسنے داموں مى فروخت كر دیا ۔اش نے آپ کے عرض بیس دینا ر، ایک حوڑا جو کتے اور دو سفەرىمىلەپ دىسولىك . رىسىپ ئارىخى روايات بىس ادىر كونىڭقىنى ا بت بنیس میوند قرآن ایک ان حزایات سمی معلق خامونش سے -حب شخص في مصري آب كوخريا اس مورة مباركه من المس كا ام توظا بہنیں کمیا گیا ، البتہ اس کا نقب عزیز آنا ہے . بائیل کی روایت كيے مطابن استخص كا نام فوطيفار تھا ربعين روا است ميں نوطي مار بھي آتا ے ۔ بیٹخض بحرمت کے بڑے جمد ماروں میں سعے تھا وہ وزیراعظم تونهیں تھا ،البتہ فانس فمٹر دوزیر البات، باخزانے کا کیا رج تھا یہودلو کی کما بوں میں بیری ہی آ ہے کر بینخض مصر کیے بادشاہ فیرعوں سے باڈی گارڈوں کاانجارج تھا بعص کہتے ہیں کہ ملک کی فوج تھی اسی کے تصرف ہیں بهی اور اس محاظ سے بیروزیر دفاع تفله مبرحال اس شخص سنے زیاد<sup>ہ</sup> سے زیادہ قیمیت الحاكم كے توسعت عليه السلام كوخريدايا -ارش دس ما ب وَقَالَ الَّذِي اسْ تَلْمَهُ مِنْ مِّتْمَكُم لِإِمُولَيْهِ

حب شخص نے ٹوسف علیالسلام کومصر میں خریاتھا اُس نے اپنی ہوی سے كها أَكْرِي مُشْوَلًه أنس كوع ت وأبروكي ساعقر ركها - اس كيماته غلامول كأساسلوك دواندركه فاعتسلني أن تشفف عنا شايركه برجس فالمرد مبنجائ أفْ سَنْجِذُهُ وَكَداً كَامِم ليه منه بولا بنيابي بناليس كنة بي كرية تخض ب اولاً دخفا اوراس كي فراست بشي صا د فرعفي . وه كيف على السلام كى كى وسورت ، جال ڈھال ، بول جال اور حركات فريخات سے بھائے گیا تھا کہ پر کوئی غیر حمولی آدمی سبے ، اسی سیلے اس نے محسوس كياكم بيهي معنية ابت بوسكة بصحتا كدميم استنبى بحي بناسكة كالفظا أسه مطلب ي تفاكه اس غلام كوابيخ كمدس نهاير عزية و احترام کے سابقہ رکھو کیونکہ ہم اس سے نفع ماصل کر کیے ہی جانج قليل عرضه بس توسعت على السلام سمي عوبر كفل كرسل من آسك وزارت کے علاوہ فرطیفار کا وسیعے کاروباڑھی تھا ۔ وہ بچرکا مھی پوسعت علیالسلام كيمبيرد كرنا اكب أيكال داني ادرمحنت سيرانجام فيتع بحرسما نیتی به موا کرچند می دن میں اُس شخص ک*ی کا ش*اری آمرنی دُکری تُکنی توکُنی۔ وہ . گوسع*ت علیدالسلام کی امانت اور دیانت کاعبی قائل ہو چ*ا بھا ،غرصی کرآپ كيمة تعلق المستحفل كالندازه إمكل جيح نابت مؤا-التَّر نے مُرِياً وَكُذَٰ لِلاَ مَكُنَا لِيُوسِفَ فِي الْأَرْضِ اوراس طريق سيم في أيسف على السلام مسك قدم زمين مين جا وسيصابعني انهيس باعزب المحيكا العبسر الكي ادراس طرح خاندان اسلول سکے ور ودمصر کے بیا راہ مہار بہوگئی آپ کے عطائی تواگی کو دلیل دخوار کرنا جا ہے تھے مگرا دیٹر تعالیٰ آسیے کو إم عروج بكب بينجا نا چامها تقا، لهذا په تمام مصالب و تكاليف منزل مقه در بك بينجة كيلي نريث بنظ چلے گئے۔

صرت عباللترين سعوة كيفقول بكراللترتعالي في دنياس تین تخصور کوفراست صا دفه عطای سے . ایک شخص نوسی وطمغا ے حب سنے تُوسعتُ عليدالسلام كوخريدا عقا - دومبرى صاحب **خ**راست ت حضرت شعیب علیال لام کی بیٹی تقی حس نے اسب سے *ىغارش كى تقى ك*ە ئىكىنىپ اسىسىنا جۇچۇ<sup>ن</sup>راڭ خىنى كىرىنى انشاجۇ الْقُويِّ الْأَمِتِ فِي لِي إلى إمونى على السام كولازم ركولي پیمصنبوط بھی ہے اور این بھی مبی<u>طی نے بنایا کر است</u>حض انے اتی كاده ڈول كيلے بكال ايا جېنى كئي دى بل كەنىكات بىي، لهذا يربرا طا فتور<u>ست</u> - ادراین اس کحاظ س<del>ے س</del>ے کرحیب ہیں اس کو بلانے کے لیے گئی توس آگے آ گئے تھی اور یہ شیچھے انہیے آرہا تھا ہوا جل رہی تقی حب کی وست کھٹرا اٹلے کہ یہ یہ دگی کاعظرہ تھا۔ لنزا أس تخف ف مجه كما كرتم بيهي موجا و ادران آكة أكم عليا مول اكتم برميرى نظرر ببثت بغزنينة مصنرست تتعيب عليه السلام كي بلى نے بڑی فراسٹ کی اِسٹ کی ۔ فرانے ہ*یں کہ تمیسری عباصب فراست* صادقه شخفيت حضرت الويحرصدين كفضهر سفايي فأست ست یا بات یالی تفی که است میں اگن کے بعد نطام خلافت جیلانے والاحضرت عمر است مبتر كوئي آدمي سيس، لبندا أب في ايني وفات سے قبل نولافت کے سامے حضرت عمرفارون کی امز درگی کردی نفی خرايهم في يوسه من عليه السلام كوزين مي تحفيكا أ ديار عَلِمُعَ لِمُنْهُ مِنْ تَأْوِيكِ الْأَحَادِيْثِ اورًا كرمِم أك كالول كرهكا في كاف كاطرابة مكها وس اس سنه مراد نوا ب کی تعبیر بھی ہے اور عام معاملات کو ٹھیک۔ طر<u> بھ</u>ے ہے نمانے کی صلاح سن ابی مردسے کسی معاملہ کی تہ کا بہنچ کر

اس کا تھیک تھیک فیصلہ کرنا سرآ دمی کا کام ہنیں ملبہ الیا وی تخش کر عَلَىٰ اَحْنِیہِ اللّٰہُ تِعَالٰی لینے معاملات میں نمانب سبے وہ حوصلے سے ڈا ہے بایمنی کا م کے بوجانے کے لیے راستہ ہور کر مسے اسٹر نعالیٰ کی مشبیت اورالاد<u>ے ب</u>ی کوئی تخض دخل نبیں شے سکتا مائس کی تربیرتمام ترابير ميعادي سبت- فَاللَّهُ خَسَامِنُ الْمُسْكِرِينَ · السُّرتعالى سب مع بترتب كننده سب وَلِيكنَّ اكْتُنْ النَّاسِ لَا نَعْلَمُونَ مكرًاكثر لدك نندس حاسنة كيونكراك كوعلم جو توعيرانسي ونسي بانيس نه کریں مِشْرکین محمد نے بھی تصنوعلہ السلام کوشکھ کرنے کی ٹری مٹری ندسری كين تمكيًا نبين سر إر ناكامي بوري كيونيجه و أنبيب المباسنة تقط كرالتُرثعا كيا ہی سرچیزر بنالب سے اور اس کی ندبیر کے سلمنے کسی دوسری متی ی تربیر کارگر نبیں ہونکتی ۔ الٹر تعالیٰ جی خاتن ، مربرا درمتصرف ہے ادر دہی ہر کام میں غالب ہے ۔ ارٹنا دیوتا ہے وَکُسُکا مِکُنَّے اُسٹُسٹُکُہ 'اورجب پینچے لُوسف علیہ اپنی قوست سے زما نے بعنی سنسباب کومطلب برہے کرمیں آب ى عربين البنتيس ال بركل الكين الكين المكاتريم ني آپ کوچکمت اورعلم عطاکیا۔اس سے نبورت بھی ملز لی عاسکتی۔ بعض مفسرين كينظ مس كم تحيي عليه السلام كي طرح توسعت عليه السلام كوهي بجين ميں ہي نبوت عطا ہوگئئ تقی مگر تعٰجن کہتے ہي کراک کونوٹ جالبیں سال کے بعد ملی، البتہ الستُرنے اَسب کو دا آئی، حکمت اور صحیح فهم تبيك بي عطاكه ديا بنها وامام ابن دريرٌ فرا تنه بن هُيلٌ كُله كَ وَإِعَاظُمُنُكَ آقُ رَجَنُ الْكَ أَوُّ دُعَتُكَ الْكَ مَسْكُرُ مُلَةٍ أَوْنَهُ تُلْكُ عَنْ فَبِينِ فَهِي مُكُنَّو وَحِكُمُ أَن يعنى مرايس إت حرتمار ي

ک*کالِ* پخکت *وظم*  نعیدی اباعث مویا تمدین بدید کرنے والی ہویا تمہیں بزرگی کی طرف ہوئے

انجیج چیزے منع کرسے وہ محم اور حکمت کہلاتی ہے . قاصنی ننا ، الٹر ا بانی چی جمت کی تعرفیت اس طرح کرنے میں الحجہ کھنے تھ کو فاق افضل الاکٹ کی اور افضل الحق کوئے مینی سرہے افضل چیز خدا نعالی کی ذات اور ما تقد ما ننا حکمت کہ لا تاہے ۔ سرہے افضل چیز خدا نعالی کی ذات اور اس کی صفات میں اور سرہے افضل علم حضوری یعنی مشا ہوہے کا علم منکشف ہوتی ہیں ۔ بیعلم الجبالے کے رام اور مند ترین جی الے رائی کو جاتی منکشف ہوتی ہیں ۔ بیعلم الجبالے کے رام اور مند ترین جی الے رائی کو جاتی ہوتا ہے ، بہر حال النہ کے فرما یک ہم نے ایس منطق کے حکم اور علم عطافہ کا ۔

 ے اطلاق نبیک یکھا کرنے مکہ اِتی لوگ اُن سے اخلاق کی تر مبیت اُسلا کریتے ہیں۔ اس سے پر نظر پر باطل ہوجا آ ہے کر نوسٹ علیہ لسلام کرمصر میں تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا ۔ جھے خود التر تعالیٰ حکمت اور علم عطا فواجہ آئس کے لیے نظام حکومت جلا امشکل منیں رہتا ۔ عام اِن کو ل کے بیاے تو تربیت کا قائم ان کرست ہے سکر انظر کے ابنیا و پر اس کا اطلا نہیں ہوتا ۔

یہیں سے ڈارون کی قیوری فی غلط نابت ہمتی ہے ہیں نے
یہ بات نابت کرنے کے لیے ایڈی چربی کازور انگایا کرانسان بہلے بنہ
عقے بھرتر تی کرتے کرتے انسانیت کے درجے پر بہنج گئے۔ اس
مقیوری کی تردیخود اور بسکے بسسے زیادہ بٹے بڑے سائندانوں
اور والشروس نے بھی کی ہے۔ قرآن پاک ایسی فیوری کی کمل نفی کرتا
ہے۔ اسٹر تعالی نے سب سے بہلے انسان صفرت آدم علیم السلام کو
اپنی بنایا اور نبی کے متعلق یہ قطعی بات ہے کہ وہ انتحال الماس یعنی
تمام لوگوں سے زیا وہ تعلم نہوتا ہے۔ اس لیے اُسے دوسے
لوگوں سے کہا وہ تعلم نہوتا ہے۔ اس کے اُسے دوسے
تربیت عالی کمہتے اور

ندگر کا پیچی کا كال اطاعت اورصبر كااظهار كياترالله لقالي في أب كوسكت اورع عطا فراكس لين كال عنايات سعد نوازا اور بام عووج يمك بيني إ- سورة يوسف» *آيت ۲۳ ټا۲۴*  تی حبطہ اور بھسلایا اس رؤسف علیالسلام) کو اس کے بی

سے اس عورت نے جس کے گھر وہ سبتے تھے اور بند

کر فیج اس عورت نے تمام دروازے اور کا اس نے اوم

از جلری کرو ۔ کا اس یُسعت (علیالسلام) نے پناہ بخدا ۔ ب ثک

وہ میرا ماک ہے ۔ اس نے میرا ٹھکا انجا بنایا ہے ۔ بیک

فلاح نیب پاتے ظلم کرنے والے ﴿ اور البتہ به تحقیق الماؤ

کی اس عورت نے یوسعت (علیالسلام) کے ساتھ (بائی کا) اور

یوسعت (علیالسلام) نے بھی ارادہ کی اس کے ساتھ ۔ اگر نہ

یوسعت (علیالسلام) نے بی ارادہ کی اس کے ساتھ ۔ اگر نہ

ویکھتا وہ برطیان کے دب کا رقوشایہ اس کا میلان اس کی

طرف ہوتا ) ایا ہی ہوا ۔ اگر ہم دور کر دیں اس سے بلی

ادر بے عیائی کی بات کو ۔ بے شک دہ جائے سنتخب بدوں

ادر بے عیائی کی بات کو ۔ بے شک دہ جائے سنتخب بدوں

ادر معفن مفسرن نے یہ بی کہا ہے کہ معقوب بالدا کے المام کے سینہ بہرایک وہ بارک یہ بیس سے ان کے تب میں منہ وانی خیالات کم بوگئے۔ بعض نے کہا ہے کہ بیسف علیہ السام کا معزیز مصرص کا ام فوطی فاریا قطفیہ تھا ۔ اس کی خیالی صورت اس کا فاعز مزیم صرص کا ام فوطی فاریا قطفیہ تھا۔ اس کی خیالی صورت اس کے اللہ تھی اور بعض سلف سے یہ میں مقول ہے کہ حب بیسف علیالہ کی نے سرائی کو کھیا اور کئی ۔ الاکھ کھیا اور کھیا ، الاکھ کھیا اور کھیا ہوا کہ کھی اور کھی ہوگئی کہ اللہ کی اس میان کی کھی ہوئی تھی دی اس برائی کے صرے مائل ہوئی اس برائی کے صرے مائل ہوئی

بعض مفرن كرام فقر في اكتصارك لولوً أن ولا من ها وريد كى تشرط ك حبر اياج إب ين داخل كياست بيكن تخوى حضرات في پراٹسکال کیاہے کہ لوال حروف مشرط کے حکم میں ہوتا ہے ادر اس کا <u> جواب اس سے تقدم نہیں آسکتا۔</u>

بِرَبِ اللَّهُ لَوُلَا فِي عَلَيْ مَعْمِ السَّالِ الات شرط کے اور اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا جَوَا بُهُ وَجَازًا كُ مُتَقَرِّم مِنْ الرِّيِّ الرَّالْمُ اللَّهِ الرَّالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

المُمَدُّكُونَ فَيْكُهَا كَلِيلاً عِياد وه دليل اور قرين بواسك

بِهَا - وَهَ غَنَى الْهَ كَمِّ الْهُ لَكُنْ ﴿ طِلِنْ مِدْ لَهِ حَمَّ مُرُورَكُامِعَىٰ قَرْبِ

اكنِيفِ اللُّهُ كَفُّ وِيُونَ شَارُقَتْ الْكُراللُّر كَاحُون مَ كَصَا ٱلعِنى قربيب

أخِف اللَّهُ فَكَ لَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

الله كُون هسك الله المرام المركم بلك فركر الم المرشط عَلَىٰ حَبُوابِهَا لِنَذِي لَهَا مُ اللهِ مَ الراس عَلَى اللَّهُ السَّارِفُ الْهَدِّيرِ بُوسَةَ كَابُوكُا سِرَطِح اسْ مَا وره فَهُو كُولُهُ قَلَتُهُ لَوْكُو يسب كري السكوقل كردي عَلَىٰ قَتْلِهِ لَوُلُ هُ عَلَى مِن السَّوْقِل مُدديًّا اللَّاللَّافَةُ عَلَى مُدديًّا اللَّاللَّافَةُ عَلَى

رمظهری ص<u>یمه</u>د)

بعض نے اس طرح معنی بیان کیاہے کہ اس عورت نے ایسعت عليه السلام كاقصدكيا مإئى كيرسا تقدا ورايست عليه السلام سنے قصدكيا اس سے کھا گئے کا ۔

ا في برجنا دي كي في سف عليه اللام مح هده كوطبعي ميلان اور خوامش کمے ساتھ کشکش کرنے سے تعبیر کیا ہے ۔ اختیاری قصد شهيل مرادعب بربه وأغذه بهونا سبيصه

اور حضرت الم شیخ الومنعتو ازیق الم سخ که حب کورت کے ساخت دل الله م بین کا فصد اس خورت کے ساخت دل میں کو المجاد کا فقصد المحالی موافع دو می سمایی می سمایی موافع دو می سمایی می سمایی موافع دو می سمایی می سمای

قَالَ الشَّيْنَةُ الْوُمَنْصُورِ الْمَارَّيُدِيُّ مَسَتَّرَ يُوْمُثُفُّ بِهِمَا هَ تَحَ خَطِئْرَةً وَلاَصَنْعُ الْعَبْدِ فِيثُمَّا يَخُطُرُ إِلْقَلْمِ وَلِدَّمُولَ ضَدَّةً عَلَيْدٍ وَلَامُولَ ضَدَّةً عَلَيْدٍ وتفس إدمظهري مَرِّهِ

بعض مفسرین نے اس است کورتیج دی ہے کہ کی گان کرتی ہے اس است کورتیج دی ہے کہ کی گان کرتی ہے اس است کورتیج دی ہے دل و دماخ میں است مراد حرمت نیا کام عاملہ جو یوسف علیالسلام کے دل و دماخ میں اسٹر تعالی نے مرکز کر دیا فعا کہ یہ ایک فعل شینع اور حرکت قبیح ہے جس کا ارتکاب کہ نے والاظالم اور برکر دار انسان ہی ہو سکتا ہے ۔ صفرت یوسف علیہ السلام جو بزرکا پیچراور تو بھورت نزین شخصیت کے ماخصات یا کہ مرتب اور نزاہمت اور طها رہ سے مائل سے دیا کہ نے مائل سے دیا کہ نے مائل سے میں تھے ۔ اس میں سے مائل سے دیا کہ نے مائل سے میں تھے ۔ اس میں تھے ۔ اس

احدان كى اعلى ميرت كابرتهام ومرتبر بهت بلند تا الطرفعالية العرفية الطرفعالية المنابيين عصمت وخفاظت كے اس بلند ترين برقام برفائز فرمايا تھا المنابر المسال المنابر المنابر المسال المنابر المن

برداشت کیا وه سران ان کے س کاروگ نہیں۔ التُتُرتعاليٰ كے اس فرمان ميں كريے شك اسي عورت نے توسف علیم السلامر کے ساتھ ارادہ کیا۔ یہ ارادہ بڑے خیال کا تھا ۔ تیکن نوٹسف علیللام نے بھی ارادہ کیا اس عورست کے سانفواگرنے دیکھا ہوتا اس کے بران کینے دسے کا دتومکن ہے کم اس کے دل میں بھی اس کی ظرف میلان ہوتا ، تیکن برافح ن رسب كا دسخف الوسعت عليه السلام كي ساير اس ملان س مانع ہوایس ہے۔ مرسورست کا فیصد واکرا وہ توبقین اپنی خاپستا كولورا كرسف كانفا رتكين لؤسعت عليالسلام سكيهم اورقصدك نوعمينت كياعتى -اس إره بين معنسرين كرامر كفي تتلف قتم كونوم بيان كى بى معين مفسري في هَرَ فَهِ اللّهُ اللّهُ عَرْم إ قصر على الحعل نہیں لیا . ملکہ عزم سے ممنز درجہ کے کھٹنے بنواطر الحدیث النفسی کے درجے کے بجی لات ہوتے ہیں وہ مراد ہیں بوقا بل موا خذہ نهين بوسته يال مُواحده صرف عزم مواسي يعني لوسعت علىالسلام كي قلب بي تجيد رغبت وسيلان ب اختيار ساموا حب طرح 'روزہ داران ان کوگر ہی ہیں مُفنٹ یا نی کی طرف طبعاً عِنْبت بداہوتی ہے ۔ نکین نرتووہ بینے کا اَرادہ کر الہے ا در رنه برے اختیار رغبت کچھ مصرے بسکین اِ وجود طبعی نظبت کے اس سے قطعاً محترز رہنا مزید احبرو آلواب کا موصب ہے اسى طرح سمجدلو كرسالي اسباب و دواعي قويدكي موحود كي سه طبع بشرى كيمافق بلااختيار واراده توسعت عليه اسلامهي ول مس کمیں قسم کی دعنبت ومیلان کا یا یاجا ؛ نرعصمت کے منا نی ہے نەان كے سرتنبہ كو گھٹا تاہے . تكيم سيم علم ميں ابوم رہے ہ كى حدث

میں ہے کہ اگر نیرہ کامیلان کسی برائی کی طرون ہوا انکین اس برعمل ن*ذکیا تو اس کے فرد حنات میں اکیب نیکی تھی جاتی ہے ، خدا* تعالیے فرانآ ہے اس نے باوج درغرست دمیلان سکے میر سے خوفت سے اس مِلْقُ كُومَ عَصْنِهِ مَكَامًا بهرِحال باوجوداشتراك نفظي كے زینے کے ہم اورپوسھ عليه السلام كے تہم ميں زمين وآسمال كا تفا دست سے -اسى ليے فراك ریم نے دوگوں کے تہم کو ایس ہی لفظ میں جمع نہیں کیا اور نہ زلیجائے م ي طرح ايوسف عليه السلام ي سم به اللهم اور قد داخل كما كما . عكرساق و یر قائم فرا مشیعے ، عریخور کنیوالول پر نیک بده نهای درصفر بیشنج سونا بی او برحاشية قرآن الترتعالى ن ليرسف عيدالسلام مى ترمبت عجيب طريق برفرا ئی منی آکیب طون اگر عزیز کی بوی زمینانے ان کے سامنے ہنات خطرناك من لة الاقدار، يصيف كاموقع اورشد مقهم كا استان كعظرا كروياً -النترتعالي فيصب كوتمام كائنات مين تصعب سي » ارسته و ببراست کیانف ( آعلی شطرانحن سلم . بعنی آنخعنرت صلی النُزعلیه *و* کم نے فرایا کرسٹب معارج تیسرے آسان سیمیری ملاقات معنرست بوسط علید اس کام کے ساتھ ہوئی تریں نے دیکھا کہ ان کونصف حس عطا كيا كماسيه) اورالدهرزييا إن كهاس من وتبال ميفنون مني ،اس نے دیکٹی اور ہوشر ہائی کے سارسے سامان جمعے کرھے ہے اور جا کا کہسے علىالسلام كے ديل كوان كے فابوست إمركرفت - نف نی مذباست كو بورا كرنے كے يہ برقسم كے عيش وفتا طركے سامان كورور تھے م بوسف على الملام كام روقت اس كے محصر موجود رمنا اور اس كا تنابیت محبت وسارست رکھنا۔ میرعالمیدگی اور تنهائی کے وقت عورت کی طرف سے خوامِش کا ہے آبار انطبارا درکسی عیر کے آ سے جانے کے تهام راستے مرودا ورتمام درواز سے بند - اورادُهروا نی کی مرتوت کا زمانہ ، مزاج میں اعترال ، سخرد کی زندگی ایسے تمام اسباب و دواعی تعدید کا زمانہ ، مزاج میں اعترال ، سخرد کی زندگی ایسے تمام اسباب و دواعی سے کہ عام حالات میں بڑے سے بڑے زام وتی کا تقولی بھی ان رکی عام و کا کمر بیش پرشین کو محسن قرار رکی عام و کھرت سے رنگ میں رنگین کیا اور بینم از تحصرت کے بند مقام ریکھ پنا ہا میں نہیں تھا کہ شیطان کا دائواس پر جیتا ، یا کمی طرح وہ اپر تابو پائیتا ، اس نے ایک حملہ معان آلگ کر کہ کہ شیطان کے جال کے ایس حملہ معان کا دائے اپنی پنا ہ میں رکھا اس پر خیطان کا دارکس طرح حل سکا تھا کا خیلان کے وال کے خیلان کا دارکس طرح حل سکا تھا کا

اس نے کہا یناہ تجذا میں ایسی منتج ور ذکل عرکت کا از کار مِن طرح کرسکتا ہوں ۔ داس خیانت کاار نکا مجھ سے نمکن بنیں ا عزیز تومیامرتی ہے جس نے مجھے عزن واحث سے رکھا ہے کیایں <u>ٹینے تھی کے</u> ناموس رہے کے کوار کا ایسی محن کتنی اور بھے انعا<sup>قی</sup> رینے <u>وار</u> سمب<sub>ی ت</sub>قبلائی اور کامیانی کامنہ نہیں دیجھ سکتے ( بینے عمانی)ً اس سے ظاہرسپے کر آنیہ دلی کی خمیرمیازی مرلی کی طرف راجع ہے اوراس میں کوئی غرابی نہیں یعین لوگ پیسکتے ہیں کہ بنی کس طرح سمان<sup>ان</sup> كوابنارت كديركتاب يربكين بيركهنا درست نهير بميز كهراتي حبط سرع ستبقی الک پر اطلاق کیا حاتا ہے۔ اسی طرح معبازی بیصی اس کا اطلا<sup>ق</sup> موسكة بيد اوررب كاعنيٰ مالك ، أمَّا اوركتيبهم أبيد ما بيد اسي ورت مِن آيت مبر ٢٨ مِن أَنْكُمُ فِي عِنْدُ دُبِّكِ فَأَدْتُنَاهُ الشَّيْطَامِ ذِكُورَيِّهِ فَلِهَ فَكِهَ فِي السِّجُورِيشِعَ سِنِيُنَ يُسِيمِرب س مراد ماکس ستر آقا اور بادشاہ ہے چھراس مقام میں مجازی اکس کے مرد ہونے پر قرسیت می موجردے اِنگانہ آخسی منظی کس

میرا تعکانه احجا بایا ہے۔ وہ بقیناً عزیز مصرتھا، اس نے یوسف علیاً ا کوخریر نے کے بعد ہی ابنی بیوی سے کہ یا تھا اکٹر نی مُشُوّاہُ عسلی اَنَّ اللّٰهِ عَالَمُ نِی مُشُوّاہُ عسلی اَنَّ اللّٰهِ عَالَمُ نِی مُشُوّاہُ عسلی اَنَّ اللّٰهِ عَالَمُ نِی مُرادہ ہے اِنَّا اَنْکَا اَنْکَا اَللّٰہِ عَالَمُ اللّٰہِ اِنْکَا اَنْکَا اَنْکَا اَنْکُ اور اس کے فضل و درست ہے کیونکر مینام السّٰرتعالیٰ کی داست اقدس مراولی جائے توجی درست بھیں اصال کے منافقہ ہوا ہے سکین بیلی تفسیری تفلیط ورست بھیں کیونکو خمیر شال کے ساتھ دلائ کی دہ ہے اور اس ہے جی کہ رہ آن صفات کیونکو خمیر شال کے ساتھ دلائی کر ہے۔ اور اس ہے جی کہ رہ آن صفات مختصہ ہیں ہے خرید کا مراولینا ورست ہے۔ اور اس ہے جی کہ رہ آن صفات مختصہ ہیں ہے نہیں جن کا اطلاق ہم حالے ہی تخیر السّٰہ بہا کر اور اس اللّٰہ اعلی اِ الصواب سورة يوسف<sup>١١</sup> آيت ٢٥ ، ٢٩ ومامن دآبّة ۳ دی*رہشتم* ۸

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِنَ دُبُرٍ وَّالْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا الْبَابِ فَالْتُ مَا جَزَاءُ مَنَ الْبَدُ مَا الْبَابُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا جَزَاءُ مَنَ الْبَدُ اللَّهِ اللَّهُ ال

جی سے اور گواہی دی ایک گواہی فیضے والے نے اس عرب کے وگوں میں سے کہ اگر اس کی نمیص بھاڑی گئی ہے ساسنے ہے تر یہ سے کہتی ہے اور یہ مجوثا ہے 🕜 اور اگر اسکی قیص بھاڑی گئ ہے ہیتھے سے تر وہ عورت حبرات کتی ہے اور یہ سیا ہے 🕾 پس جب دیجیا اس رعززہما نے کہ قیص سے سے بھاڑی گئی ہے تو کینے مگا ، بھک یہ تہا کے فریبوں یں سے ہے ، بینک تہاری فرے کارا بڑی ہیں 🐿 دادر اُوحر اِیُسعت سنت کہا ) لیے اِیُستعت! درگز:کراُ اس ات سے ،اور (عورت سے کہا کر )معافی الگ لیے گاہ کے لیے ، بیک تر ہی خطاکارس یں سے ہے 🕝

گذشته ورس میں گوسعت علیالسلام کی ابتلاء کا ذکر ہو پیجا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے تھی ہے کا آب بر فریفیته بروکر ڈورے ڈلنے شرع کیا اور بڑائی یہ آباد دکرنا عالم مگر المتر تعالی نے آب کی خانطت فرمائی رجب اس عورت نے درمازے بندکر سے تو بوسف علیلام نے وہل ست جا گئے کی کوششش کی اورعورت مبی آپ کے ایسے جا گی۔اس واقعہ كوقراًن إك نے اس طرح بيان كيا ہے۔ واستيقاً الْباكِ اور وہ دونوں ( توسف ادرزيغا) دروازے كى طرحت ووڑسے . آگے آگے أيرعت على الىلام تھے اور تيجيے بيچے عزية مصرى بيوى متى . ليُسمف عليالسلام قوم إلى ست في يحف مح ميا عرجب عورت انیں برائی برآبارہ کرنے کے لیے بچرانا جائتی تتی ۔ ظاہرے کم عورت نے بھاگ كر اليہ الله الله عليه السلام كى تميص كيرا لى بوگى . اور ايسسن عليه السلام أے جِيرًا مَا عِنْ جَهِ السَّيْنِيا مَا فِي عَلَى مِنْ وَقَدَّتُ فَيِمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِاسُ وَتِ نے لوسف علیالسلام کی قمیص میں ہے ہے اوری عصن مفسرین فراستے ہیں کہ زلیخا نے دروازے کو الانکا دیا تھا جو کہ درست نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اُس نے

كندًّا لكا دا موسيت كھول كر يُوسف عليدالسلام إسرنسلنا جاسيتے تھے . يوسعت علىدالسلام كي فسيص كا ذكر يبليظي موديكا سير حب كم عطائیوں نے آپ کی ٹون الود قسیس اس دعوے کے ساتھ اب کے سلتے پہیٹس کی مقی بکرائی کو امیٹر یا کھا گیاہے۔ بیاں براسی ک تمیص بھیٹ جانے کا ذکرے اور آگے بھرآپ کی قمیص کا ذکر آئے گرا ہو آپ نے قاصد کے احترکنعان بھی تھی ، اور حب وہ قبیص حصر ىعقوب علىل*اسلام كے حير ہے يہ* ڈالی گئی تو آب كی ج<sup>ن</sup>ا ئی لوٹ آئی تقی-واقعه بيسف كيليال للأمرك اس حصدم بالمبل اور قرآن كے بیانات متفنا دم - بائيل كابيان باسب كرتوسف عليداللام كى نورى فيص زلنخا کے اجترم روگئی میربان باسکا تعور شریسنی سے اور سود اور کی تحریب کانتی ہے۔ عصل سیسے سوسکتا ہے کمر زانوا کے کھین<u>ے</u> ہے پوسے علیہ السلام کی بوری کی لوری تمسی*ص از کرائس کے ماعقریں اگئی ہو* اوراكب برمنى كى عالت مي إمرى طرف عباسكے مول . البتہ قرآن کا بیان منبی برصداقت ہے کہ آپ کی قمیص کیھنیا تانی میں بھیٹ كئى. دوسراتضا ديريت كرالميل كے سان كے مطابق زلىخاسے قميس دكها كهيغزيز مصركوشكابيت كى كه تمها لاعبارني غلام إس كردار كا الكسب حب نے میرے ما تھ مائی کا ادادہ کیا اور پیرفلیص تھیوڑ کر بھاگ گا اس بروه عضرے عبرگیا اور اس نے پوٹھٹ علیہ السلام کو گرفا رکھکے فورى حبل بييج ديا واس مقام ريشي قرآك يك كابيان مختلف سبت كم حب عزرمصر نے دیکھا کرفمیص بیٹھے سے میٹی ہونی سے ادر اس نئیرنوار شیچے نے بوسعت علیہ السلام کی مبیگنا ہی کی شادرت دمی تو اس نے اپنی عورت ہے کہا کریہ تیڑی فریب کا ری سبے ، تولیسٹ على السلام المام كالمان في الك اورادُه ويُست عليه السلام ست عبي

بائيل ور قران مي تضاو کهاکراس معلی کوییس دفن کردواور درگزرسے کام اور
یوسف علیالسلام کے برائی سے بھاگئے کے والے سے فاری
کااکی نهایت عمرہ اور سبق آموز تنخر ہے ۔۔۔

یست رفتن گرچ درعالم پریر
ہم چو یوسف خیروسر بیردویہ
اگرچ انبان کے بلے پورے جہان یں بھاگ سکانے کاکوئی دارمۃ
منہو بھی ایس کافرض ہے کہ وہ ٹوسف کی طرح ٹرائی سے عھا گئے
کی بودی کوشسش کرے ۔۔

خاوندسے شکامت

فرما یکرائش عورت نے پوسف علیرال لام کی قبیص کوعار را مگراس کے باوجود آب دروازے سے اسرکل اگئے، زاینی بھیے أري هي وَأَلْفُكِ مَسَيِّهُ هَا لَدَالْبَابِ لَوْإِيا النّ وولُون في وَرَبّ کے خاوند بعنی عزیز مصرکو درواز سے کے باس میتن اتفاق عقاکہ احس وقت عزرنيم صرتھي کہيں قرميب ہي عقا بحب زليخا نے لينے خاو ندکور ا ، تواین برأت کے لئے فوراً پنترا براد اور الم یوسف علیه اسلامر کو مور وارع فران كى كوستسن كى قَالَتْ مَا جَنَاءُ مَنْ أَزَا وَ بَاهْدِلْكُ شرقیء کھنے نگی ، منہیں منزا اس کی جس نے نیرے اہل کے ساتھ برا ٹی کا ارادہ كياسي الله أن يكسيكن سوائے اس كے كرائے قيدكيا عاسے. اَوْعَلَابِ اَلِيسْ ثَمْ إِكُونَى دورسرى سخنت منزادى جلسك بعني بيانى دغیره کی عاسنے اس موقع پر نوسعت علیالسلامری خاموشی عورست کی باست کی تصدین کرنے کے مترادمت سی لہذا ہے۔ سنے اپنی خاتی پش كرسن كاحق استعال كيا فال هي كاوكة تشبي عكن نقير فرہ اکہ اس عورسٹ کا بیان غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ اسی ویت نے مجھے اپنے نفس سے عیسلا امیا است مجھے برائی برآ ادہ کرنا

بسفا علیا پیسف کی تیگئیی

حامتى بيع جب كرمين بانكل ية قصور مون اس مد زانیا نے اینے دعوے کی تاکیدیں تھے اور باتب تھے کی موں گ ادر البضافاوندېراسې بے گنا ہی است كرنيكي كيسسٽن كي سوگي روب عزر مھر ك يع حقيقت مال كوعلوم كراك كوكيا توالسُّرتمالي في يوسف للله کی ہے گناہی است کرنے کے بہتے ہوانتظام فرایا وَشَہد کہ مشیارے کُ مِّنْ أَهْلِهَا اس عورت ك خاندان بي سيايك كوام في بركواجي رى إِنْ كَانَ قَيمينُ فَدُ مِنْ فَدُ مِنْ فَيْكِلُ المرارسون عليلالم كليص الكيس عيني ب فصد قت ترزيغ عيب وهُومن الْكُلْيَةِ مِنْ أَوْرِيرِ حَجُورًا سِين - اس كامطلب برسي كالوسف علياللا نے اقدام کیا ہے اور عورت بچنا جامتی ہے قابن کے ان قِمْلُطُهُ \_ دعبم اور اگر آب کی میص بیچھے سے تھی ہے فکذیت توعورت حبولي من فك فكوم في الصّد قي أن أور لوسف اللكا سيح مِن - آب مباگنا عليت تحد مگرزينا نے شيڪھ سے يحرث نے *کی گوشنش میں نتیب کو کھا و*ا ہویا۔

قرائن کی برشهادت عزیر مصرکرانیدائی فلکقادا فیمین که فلا سرف دیمی عیروب اس نے دیکھا کہ بوسف عیرالدام کی قمیم یہ ہے سے بھی ہوئی ہے، تو فوراً بات کی تر کس بہنچ کیا فال انا ایک میں کیلاکٹ ابنی بوی سے کہا ایر تہاری فریب کاربوں میں سے ہے۔ بعنی تیرابیان جبوٹ پرمسبی ہے اور حقیقت یہ ہے اِن کیک کی گئی۔ عظیم عور توں کی فریب کاریاں بہت بڑی ہونی ہیں ۔ عظیمت مفسرین کی دورائیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ ایس کے متعلق مفسرین کی دورائیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ ایس کے بالغ شخص نشا اور ایش نے نہایت جکھا نہ گواہی دی جس کی بنا پرعز میر صر

كواصل ولقحه كاعلمه بوكيا والبتة اكثر مفسرين فيواتيه جس كدكواه اكبيه شرخار بجرتها والله النات المائي المرقوت كريائي عطامي ادرائش نے ليے ببرائے میں گزاہی دی کربربراہ است کسی سکے خلاف ریحی مجمع خراک فرسينه كى نشاندى كەئئى ھى حوكە قابل نىما درفابل عمل ھى سىفسىن كرام فرا سنے ہیں کم تھیوں لیے نے کا کرائی کرنی واُم علور برند مقی مکہ اس سے علاوہ رست علیا علیالسلام سنے تھی تھیں ہیں ہی اپنی بموست کی گوا ہی ی عقی کم البترسف بھے کتا کب بھی دی ہے اور نبوت بھی عطا کی ہے اسى طرح امكيب بذرگ حضرت جمر بخ تريجب ايب فاحنهٔ عور ست نے الزام نگایا تو آسے کی بہت کی گواہی جی ایک شہرخوار سیجے ہے نے دی تھی۔اصلی احدود کے واقعہ میں بھی اکیب شیرخوار سیجے کے ایسانے کا ذکراً آہے جبحواش کی ال سے جین کراگ میں بیپیا۔ راگیا تھا تواس منے اپنی مال کونٹلی دی بھتی۔ فرغون کی بیٹی کوئٹھی کریسنے والی ور کے بیٹے کو اگ میں ڈلسنے سکے توافش سیھے نے بھی ال کومبر تی قان کی تقی اور کہا تھا کر ان نم حق ہر ہو ۔

عادت میں مقدمیں علامت کی اہمیت کے متعلق مصنریں بجت عادت کرتے ہیں کر بہمقدمہ میں ساتھ کی اہمیت کے متعلق مصنرین بجت الم الوصنیفہ کی آمیت اثر انداز ہو سکی ہے۔ الم الوصنیفہ کا آمیت اور آب کے تمام شاگرد کہتے ہیں کم اگرچ علامت برکری میں کا قطعی عیام شاگرد کہتے ہیں کم اگرچ علامت برکری میں کا قطعی عیام میں ایک خور میں ایک چیز کے دو دعو پرار ہوں تو حاکم مجاز ہے کہ مثال کے طور براگرکسی ایک چیز کے دو دعو پرار ہوں تو حاکم مجاز ہے کہ کہ موقع میں علامت قبول کر کے اس کے موقع میں علامت قبول کر کے اس کے موقع میں علامت قبول کر سے اس کے موقع میں علامت کے موقع میں علامت کے موقع میں کا میں گاہ میں گرد کے اس کے موقع میں کے موقع میں کا ہم آگر دو مرا فراق مطابل بد ہو تو وہ گواہی

سيونك قطعى نبصله كراسى ببهو تاست ببرحال كسى جيزى علاست

تصفيه مرم مندر أب مريحتى سب بشلاً اكسرال ببيري بيركسي حيزى مكيت كيم تنعلق تنارز عَد بدا موها ئ تدفاضي اس علامت بره في في المركز مكاسب کرتن زعہ چیز دونوں میں ہے س کے است تعال کی سبتے ۔ اور آگر تنیاز عر چینر منته کراستعال کی سیدے نووہ حا وند کر ہے دی حالی یا کردو**ن**ول متعال میں س ، ابعین کے زمانے کے فاعنی مشریح گڑے مشور فاعنی ہوئے ہیں بہندں نے ساعظ سال سے زیادہ عرصہ فضائی ، ان کی علامت میں دوعدرتمیں میٹیس کی گئیں ہو کئی کے ایک بیجے پرانیاحق مکیت حبلاتی مقیں۔ فاصلی صاحب نے ملی کا تمن ذعر سحمنگوا کر ایک عورت مے میرد کیا اور فرایا ۔۔۔۔۔۔اگریبے گا۔ گی اس دَّا رِيحَظُ اوراس سَكَ اروَكَروكُفوسف مُنَّا ، أنكُولا في لي توبيراس كي نوسيت ى عَلَامِت بِوكَالورِجلِينَ ورِت كَى مَكِيت بِجِهَ جَاجِالِيَّا الرَّهَ تَرَبْتُ فَرَّبْتُ وَاذْ بَعَرَّبْتُ غرانے مکا عبا کئے مگا تواس عورت ہے غیرانوسیت کی علام ہوگا اواس کونیں دیا جائےگا۔ ابعین اور تبع ابعین کے دؤریں قاصنی ایاس جمی بڑنے اے کے قاصنی ہوئے اُن کے ماس کاتی ہوئی اون یارونی کی ایک اُٹی لائی گئی حب کی مکیت کی دعویار دوعورتیں تھیں۔ فاصنی صاحب نے دواندل عورتدں کو ایک ایک کرے علادگی میں بلایا اور بوجھا کہ میرسوت تم نے کس چنر مردیشا بھا .اکے سعورست نے تبلایا کہ انس سنے بیسون ک<sup>ا</sup>وٹی ك مُكرف يربيها عنا ، حب كه دوسرى عدرت ن الم اطروط كل دائتلايا. جنائجراً أَنْ كُوراً خَرِ كُلُهُ كُلُو الرائس مِي سي عبر عمدت سك باین کے مطابق چیز نگلی اس کے حق میں فیصلہ سے دیا گریا گریا رہنصلہ تجبى علامت ميريبى عقا -

دوسری باست عورتوں کی مکاری کی سے حس کی تصدیق عریز مسر نے کی کہ عورتوں کی مکار باں ہست بڑی ہوتی ہیں -اس سلسہ میں حصنور على الصلاة والسُّلام كا فران مرا ، ك ب ما كَنْ مَعْ مَا وَصَلَّ عَقْل قَلْ الْحَادِةِ مِنْ إِحْدُ لَكُنْ عَرِوْل عَن الْحَدُ لِلْ الْحَادِةِ مِنْ اِحْدُ لَكُنْ عَرَوْل عَن الْحَدِ مِنْ اِحْدُ لَكُنْ عَرَوْل عَن الْحَدِ مِنْ الْحَد لِهِ الْحَدِيثِ الْحَدَ الْحَدَ عَلَى الْحَدَ الْحَد وَل الله وَ عَلَى الْحَد وَل الله وَ عَلَى الْحَد وَل الله وَ عَلَى الله وَ الله وَ عَلَى الله وَ الله وَالله وَال

آجى دنيا مي عورتون كافتنه عوج بيه ، حدية تهذي و تمدن سف عورت كولي آزادى وى ب حنى كراس بيناصل مع ميد مي على و كرد الله المراب كرابي المالية المرب على عام موجي ب عورتون كوليك مناصب بو فالزي كياب ب جوائ كي هناف كي عام الموجي المناف المرب بي مناس بي فالزي كياب به جوائ كي هناف ك مناس بي فالزي كياب بي مناس بول كي يوام الناك المرب المناف المرب المناف المرب المناف المرب المناف المرب المناف المرب المناف المناف

فرایگیا ہے اِسٹ کیے کُنگ عَظیہ اُ این تموادی کاریاں بست بڑی ہیں۔ اس میے علائے کرام فرائے ہی کرعور توں کفریج کیا سے زیادہ جوکنا رہنا جا ہے۔

فرا کا کرنم نے بیر فرہیے کیا ہے اور عور نز*ں کی فریب کاریاں ہ*رت رى بونى بى . أوعر توسعت عليه اللام ست كها ، كوسف أغرض فَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ معاف كرد و بحجورً دو . وه ليسف عليال لام بريا يحل خفا زيس موا كبونكروه تداك كوب كأه متحد كرم عذرت خوالي ليحيس كهرواب کراس وا فغرکوعام کرنے سے مزامی ہوگی، لہذا اس کرمیس خم محرود ادر عورت کومعا فی طے دو اکر ایس نے تبہائے سابھے زا دنی کی ہے۔ ادرادُهرائي عورت سے كها واسْتَغُوفِي كَالَهُ مُنْاكِتِهم ليسف عل سے لیٹے گنا ہ کی معافی مانگو کمیز کھر إنگاف کُنٹٹ موے الحیطام من غلطی کا از کیاب تم نے کیاہے۔ نوٹے اُس بیغلط الزام دکا پاکے اور ا الس كو مها نسنے كي كوسك من كى سبے - دورسرى طرف السار لين الى كے حكم ئى خلاف ورزى كىسە ، لىذا اس سىدىجى سعَا فى مانگو . اورىلىغ گناە کی تلافی کرو ۔

سورة يوسف، *آيت ۲۰ ۱* ۲۱ ومامن دآنته ۱۳ د*یسس بنم* ۹

وَقَالَ نِسُوَةً فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْدِ تُرَاوِدُ فَتْهَا عَنَ نَفْسِهِ قَدُ شَعْفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَزِيهَا فِي ضَلِلْ عَنَ نَفْسِهِ قَدُ شَعْفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَزِيهَا فِي ضَلِلْ عَنَ نَفْسُكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

قرص حدای : - اور که کی عورتوں نے شہر میں کہ عزیز کی بیری بھاتی ہے بینے خلام کو ائس کے جی ہے ۔ بینک وہ اس کی مجت میں فرلیفۃ ہوگئی ہے ہم دکھیتی ہیں اس کو صریح غلطی بین جب ائس (عورتول) کی فریب کاری کی آبی حب ائس نو ائن کی فریب کاری کی آبی منیں نو ائن کی طرفت پنیام ہیجا اور تیار کی اُن کے لیے مجبر بلعام اور تیار کی اُن کے لیے مجبر بلعام اور دی اُس نے ہر ایک کو آن میں سے ایک چھری ۔ اور ائس نے کہا قرائ کی اُن کے ملئے ، جب اُن عورتوں نے اُس کو دیکھا تو اُس کو بڑا خیال کیا اور کائ وُل کے اندر کائ فرائے انہوں نے بہتے بھی اور کھنے گیں وہ پاک ہے النہ تی طرف نیس سے بیٹر بڑگ فرشتہ (آ)

گذشته درس میں گوسط علیالسلام کی ابتلائکا ذکر ہوا عزیز مصر کی بیوی لے

ربطآيت

اب برفرنیند موکرات بر دورست دالنه ننروع کی اوربرای کی طرون الل كرنے كى كوسشنش كى محكما لله تعالى نے آپ كو بڑائى سے محصوط رکھاکیونکراک خدا تعالیٰ کے برگزیرہ بندے نے اس عررت نے أسب كوكمرسي من واخل كرسك ابنا إرا وه طاهركما تولوسعت عليرانسلامها بم كى طرف بعباركم، المس عورست نے بیچھے سے آب كى قميص كرد كراكم كوردكما جا طاحب سے قميص عيائي بغب وه مولوں بام در وازے يريسني تروفي عزيزم صركوم وجوديا إعورت سنه فراً بنيترا برلا - ادر يوسعتْ عليهالسلام بريراني كا الزام أنكا ديا، يوسعت عليهالسلام نفي إلَّامني صفائی بیٹن کی ۔اس موقع ریورٹ کے گھروالوں میں سیلے اکسہ شیرخار شیکے نے بنابیت مکھانہ گواہی دی کہ *اگر پڑس*ف علیہ *لسلا*م كى قىيص آگے سے تھے فی سے توعورت كل بيان سجا سے اور اگر بيجھے بھٹی ہے توعور سنے تھبوٹی اور لیرسفٹ علیدالسلام ہے گناہ ہ*ں۔ حیاتخ* حب قبیص کا عائزہ لیاگیا تولوسف علیالسلام سیجے گاہت ہوئے بعز میمصر نے برنامی سکے ڈرستے پوسف علیالسلامرسٹ منتجانہ طوربیک کر حرمجھ ہوجیکا اس سے درگزرکریں اور ہوی سے کہاکہ وہ الٹر تعالیٰ اور نور ہ على السلام سيصمعا في لمسنگے۔

ی مزید محرفی ہر می اس واقعہ کو مخفی رکھنے کی کوسٹن کی سرگر پر بھی یہ باست کسی ڈکسی طرح ظاہر ہوگئی اور تشرمی اس وافعہ کے تذکرے ہونے سکے عزیز مصری بیری کی ہم مرتبت عور توں میں یہ وانحہ فال طور بر پروننو یا سخن بن گیا اور انہوں نے اس بر ہورب سے دسے کی ۔ اُج کے درس میں ایسی وافعہ کی طرف اشارہ ہے ۔ وَقَالَ لِنْسُونَ اُلْ اِلْمَالَٰ اِلْمَالُونِ الْمَالُونِ اللَّهِ الْمَالُونِ اللَّهُ مِنْ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمِی الْمِی الْمَالُونِ الْمُعْلِي الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُون کاتعلق شرکی اونجی سوسائی سے تفاجی میں بڑے بڑے امراد اور وزراد
کی بیویاں یا بیٹیاں شامل تھیں ، امنوں نے ابین میں چرسی ٹیاں شرع کر دینے اپنے غلام کو اس کے نفس
دیں شرکاہ کہ فتہا عُن کھ ہوئے ہوگیا ہے قد شند فقہا گھٹا بینک
سے بچسلاتی ہے ۔ اِسے کیا ہوگیا ہے قد شند فقہا گھٹا بینک
بیعورت اس کی محبت میں فریفیۃ ہوگئی ہے ۔ شفاف وراسل فلب
میورت اس کی محبت میں فریفیۃ ہوگئی ہے ۔ شفاف وراسل فلب
ہوجائے تو کہتے ہیں کم محبت ول کے شفاف میں بڑگئی ہے ۔ تو بنار
کی عورتوں نے بھی ہی کہ کہ ذلینے کہ سمجھا جاتا ہے الذا ایک اعلی سوسائی کی عورت
کا مرتب میں بید فی بین کم سمجھا جاتا ہے الذا ایک اعلی سوسائی کی عورت
کا عزام برفرنفیۃ ہونا زیادہ قابل الامت تھا ، تو اٹس کی ہم ولیوں نے
کہا اِنگا لَمْ نُرْ بِھُیا ہُوں کے ضَلُّل مُنْبِ بِیْنِ ہم تو زائیا کو صرکا علاقی یں
کہا اِنگا لَمْ نُرْ بِھا ہُوں کے ضَلُّل مُنْبِ بِیْنِ ہم تو زائیا کو صرکا علاقی یں
دیکھتی ہیں ،

حب بنهرس زلیجا کے خلاف اس قیم کا پراپگیڈ انٹروع ہوگیا، تر می بطاع اس کو بھی کی کو بھی کی میں خربی اورائس نے بھی لینے دفاع میں تر بیر سی انتقاد سوجی ارشاد ہوتا ہے فک کا اسکیدھ کے جب عزید مسر میں کا بیوی نے ارشاد ہوتا ہے فک کا اسکیدھ کے جب عزید مسر کی بیوی نے بنری تورفوں کی طوت سے طعن کیا۔ آر کی کا کے لیے قوائن کی طوف بینیا م بھی و اَعْدَدُ کُلُونَ مُنْدُ کُ اُلُونِ کُلُونِ کُلُون

انتظام اونچی سوسائٹی میں کیا جاتا تھا جونکہ زلیجا بھی اعلیٰ سوائٹی کا فردیقی الهذا امس نے بھی مہمان عور توں کی خاطر مارت سے لیے نہایت اعلیٰ قسم کا ... سر

النوان کا ذکر صنوعلیاللام کی حدیث میں بھی مقاہے۔ آب علیاللام کے صنعلق آ آ ہے یا گئے گئے گئے ۔ الا کرٹ کرآ ہے کھا اندین پر میں تھا کہ کہ اندین کا ایک کا کا کھی حقوان بعنی آ ہے کہ میں ایک کا کھی حقوان بعنی آ ہے کہ میں رکھ کو رہنا ول فرماتے اور میں کھا تھے ملکہ کھا ایک میں بھیلے یا رومالی غیرم میں رکھ کے ایک اندا ول فرماتے مطلب میں رکھ کے ایت اور تناول فرماتے مطلب میں رکھ کے ایت اور تناول فرماتے مطلب میں رکھ کے ایت اس کو فیش کے میں رکھ کے ایت اس کو فیش کے میں رکھ کے ایت اس کو فیش کے طور پر لازی سمجھ لینا مسکورہ ہے ۔ البتہ اس کو فیش کے طور پر لازی سمجھ لینا مسکورہ ہے ۔ البتہ اس کو فیش کے میں میں ہے۔ البتہ اس کو فیش کے میں میں ہو کے استظام ہو میں کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں ہو کہا ہے گئے اس کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں مسکل ہے تو اس کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں ہوگھ کے کہا مسلل میں کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں مسکل ہے تو اس کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں مسکل ہو ہوگھ کے کہا مسکل میں مسکل ہے تو اس کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں مسکل ہے تو اس کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں مسکل ہے تو اس کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں مسکل ہے تو اس کے اوجو دیکھ کے کہا مسکل میں مسکل ہو تو دیکھ کے کہا مسلل میں مسکل ہو تو دیکھ کے کہا مسکل ہو تو دیکھ کے کہا مسلل میں مسکل ہو تو دیکھ کے کہا مسلل میں مسکل ہو تو دیکھ کے کہا مسلل میں مسلل میں مسلل میں مسلل میں مسلل میں میں مسلل میں میں مسلل میں میں مسلل میں

برحال داین نے اپنی ہم محبس اور ہم طبقہ عور آوں کے بیے دعوت طعا کا اہتمام کیا، اُن کے لیے اصفی نستوں کا اہتمام کا اور نہایت باعز طریعے سے اپنے گھر علیا۔ وراصل اُس کا مقصدیہ تھا کہ وہ النِ محترض عور آوں پرواضح کہ سے کہ حس بردیسی بہوہ دل نار کرچی ہے، وہ کوئی معمولی تخصیت نہیں ملکہ اُس کی عگہ وہ بھی ہوئیں آوالیا ہی کہیں، بھر جب تمام معمان عویتی اپنی اپنی اُسٹ سنوں بہدھ گھی تراان کے آگے جب تمام معمان عویتی اپنی اپنی اُسٹ سنوں بہدھ گھی تراان کے آگے کھا اچنا گیا کو اُنٹ کے گئے گئے کا حیدہ اُن کے آگے برعورت کو ایک ایک جھری تھی دی جھری کا نے کا استعمال اُس کھا ایک بعصیہ سے ۔اس کے علادہ دیا ای اور آج بھی انگریزی تہذیب کو ایک بعصیہ میں اپنی جاتا تھا اور آج بھی انگریزی تہذیب کو ایک بعصیہ میں اُن اُنے بھا کہ اس کے علادہ دیونا نی اور روی تہذیب میں جھے جھری کیا ایک بعصیہ میں اس کے علادہ دیونا نی اور روی تہذیب میں جھے جھری

كے خلافت فيصلر ديا سبے رحصنور عليال لام سفے دائيں الم تفرست كھانے کا کھم دیا ہے مگڑموجودہ انگریزی تہذیب میں توکھانے کے بیے بیٹے ئى كنائش ھى ختم ہوكئے سے ۔اس نومشرقى اورمغرلى سب لوگ كھڑے براور على بيمركنه كيونسنة كونرجيح فسينه سنكي من - سرتوبانكل وصور ونترو<sup>ن</sup> طریقہ سبئے۔ اس معلہ بلے میں ملان بھی دوسری اقوام کے قدم کے سائفة قدم الأكرهبل كسب<u>ت ب</u>ن - النول <u>نے غيراقوام كى مائنس اور م</u>كيا اومي م ترتقله طهري، البته غلظ طورطريقول اورغير ديني تهذيب وتمدل ، كحصيل تناشحه معرياني اورفحاشي كرصزور اينالياسيت بېرچال حب کوما يا گگ گيا اور تمام مهاندن کوچيرا ك مي مل کني پوسېد ترزینی نے کیئے منصوبے ی کھیل کے لیے یا تدہرافتیار کی وَقَالَتِ اخريج عَلَيْهِ " اور يوسعت علي السلامرسي كهاكر ال عور تول كم المن ا ماؤ . دعوت كا وسيع انتظام تفاكسي كالمسك بهانے يوسف عليالله سے کر دیا کہ ادھرا ؤ ۔ مالکہ کے لیم کی تعمل میں اوسیف علیداللام نہ این اطبیان کے سابھ مہان عورتوں سکے سلسنے گزرگئے اورکسی کی ظرون۔ الكاه المفاكر يمعى مذ ويجعار فككفنا رَأَيتُ لَمَا كَنْ يَكُونَكَ حِبِ النهمالي وَإِنْ كى نگاه بوسعن عليه السلام بريري تووه ششتدر رهمين . بوسعت عليه اسلام كرسبت بلى متى فيال كيا الوراث مي سب كروست عليه السلام منترم حيا اور عصمت كى صفات كى سائق موصوت تنه اور آب نور ينز تمص وصيح حدميث بسآتي المب كمعراج كىشر جب مصور على السلام نیسرے اسمال میر بہنچے ترابست علیدانسلام سسے الفاست ہوئی صحیین كى روأىيت مين يدالفاظ مين إذا هُوكَ أُولِكُ شَكُورُ الْحُسُن يعنى يوسعت عليهابسلام كوونيا سحيحل حن وحال كانصعت حصد دماك اور إفي نصف ما تى سىارى مخلوق كونفېمه كياگيا ہے . بېرمال <del>حن و ح</del>ال، ،

وجابرت بعظمت اور شرافت کے پیکیری حیثیت سے عور تول کے ملمے سے گئے سے بعور تیں اس کی عظمت کی خائل بڑگ ٹیں اندانوں نے دیسفظ لیکھ میں شوح ین کی کوئی علامت نہ پائی لہذا آپ کوصورت اور سیرت ہر محاظ سے عظمہ خال کیا ۔

ایشرط ایشکا ٹلے

اسے مل ہے کہ اس کے دیں گئیں۔ ہر طال ممان عورتیں گئیست علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگیں۔ وُھُکُنَ کُاشُ لِلّٰ کِی ہے السِّرتعالیٰ کے لیے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اتنا خوبصورت اورخوب سیرت ان بن بنا مساھندا کیشنگ پر توان ان علوم ہی نہیں ہوتا اِن ھاڈا آلا مَلاَکُمُ مساھندا کیشنگ بر توان ان علوم ہی نہیں ہوتا اِن ھاڈا آلا مَلاکُمُمُ کر ڈیج مکہ یہ توکوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر اشکال پدا ہرا ہے کہ اُن عورتوں نے توفرشتوں کو دیکھا تہیں تھا ، کپر النوال نے

فرشة صوب المباك

پوسے علیال لام کوفرشنے کے ماتھ کیے شہر وے دی بھیفت ہ ہے کہ اللہ کے اُنبا وعبی جبار ٹیل علیالہ لام کو اٹ نی فٹمل میں ہی دیکھتے رہے ہیں ۔ برصر<del>ف ج</del>صنورعلیاله الم کویشرفٹ حاصل سے که آسیب سنے جبرائيل عليالسلام كودو دفعه اصلى صورست مين دنجها - اس انشكال كاحواب مفنبه من کرامراس کطرح شیقے ہی کہ ان نوں سے ذمن میں فرشتوں کی خونسبول اورست بيطان كي بينكلي داسنج بوديجي ــــــــ ، با مكل اسي طرح حبس طرح كسي خوبصت ان ن کرچاند کے سابھ تنبیہ دی جاتی ہے۔ شیاطین کی ٹڑنگلی كا ذكرقرآن يك مي تعبي مؤوديد مورة طفات مين فرا يكرمبنمون كى خوراك كَقُوم ك يوس موسك كَ طَلْعُهَا كَانَّاهُ وَعُ وَسُ التعطين أجن كم سرك شيطا بذل ك سرال كو طرح مول كم گوباست بیطان کی نسبسنت بَصورتی کی *طرفت \_\_\_\_کگ*گی برشیماهین ين بين نوگ سامني بھي مراد بيلتے ہيں بركيونكه شياطين كا اطلاق سامني برهبي موتاست بسرطرح من خومت اور بسيست كى علامت محصاحانات امى طرح سنسيطان بيسورتى اورفرشة نويصورتى كى علامت ب أس ہے ان عورتوں نے ٹیسف علیہ لسکام کواگن کے حن وجال کی نبست، سے فرسٹنتے کا خطاب دا۔

عرئي ادب بيريمي فرشنة كوحن وحال كاپيكيسمجاگياسټ چنانچنوب شاعرجب این معرص قوم کی تعربین کر آسیت اقد کستا<sup>ی</sup> قَوَّمًا إِذَا قُوِّسِلُقَ كَانُوُ المَلْلِكَةُ حُسُنًا

وَإِن قَوْتِ لُوَّا كَانُوا عَفَارُتُا

وہ ایسی قدم ہر کم الکرحن دیمال کے لحاظ سے اُن کا مقابلہ کیا جائے تروه فرشنتے لیں اورجب وہ میدان جنگ ہیں مرقا کمیکرستے ہی تو خوفناک غَبِن ہوستے ہیں بعصر بیت کامعنیٰ خوف ک یاخطرناک عبن ہوتا ہے

له بخاری مید ومسلم مید

مصر کا شوقی اقبال کی طرح قرمی شاعر ہواہے ، وہ کہتا ہے · صَوْفِيْ جِمَالَكِ عَنَّا إِنَّنَا لَهِنَكُ مِنَ النَّنَابِ وَهٰ ذَالْحُسُنُ رُوْحَالِيٰ ہم ہے لینے حال کو بچاؤ کہ ہم قوتحض اٹ ن ہں اور بیشن وحال و اُن چیزے ۔ ہماس کے کہاں قابل ہیں۔ اس عرکواتنا اعلی سمحیاگ ہے کم مفرکے ایک دوسے راب شاعر جا فظ ابراہیم اس *ایک شعر*کے برہے ایکا بورا دلیان شینے برا مادہ ہو گئے تھے۔ اكريسن كامنطامره كمذاسب ترآسان مي عكرنا وُ بمى ليل فرنست كو پرمقابل سنتاؤ حس سنے اس ماری حبان میں کوئی تنزاکت پیدا نہی ہو سمیزیچه **ادی انباند** پس سر باتی*ن که*ان یا بی مهاتی مین -الغرض إكينح كامطلب برسية كرحن مجال كي نسبت الأكج کی طرف کی حاتی ہے اور اسی نبا دیر مصری عور نوں سے پوسف علی<sup>ا کا</sup> كواكيب نظرد كجه كركها كربير توكوني بزرك فرشته معلوم بهواب فيانخير

وه آب كى عظمت اور شرانى كى قالى بوكنير -

متورة ليكسف

وميامن وأكبة درس وخسسه ۱۰

قَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لَمُتُنَّنِينُ فِيهُ ۚ وَلَقَدُ رَاوَدُتُّهُ عَنُ نَّفْسِهُ فَاسُتَعُصُكُو ۚ وَلَئِنَ لَّكُمْ يَفْعَلُ مَاۤ الْمُؤْلِيُسْكِأَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِرِدُينَ ۞ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ الَيَّ مِمًّا يَدُعُونَنِينَ الَيهُ إِنَّ وَاللَّاتَصُرِفُ عَنِّي كَيَٰكَهُ لَنَّ ﴿ آصُبُ إِلَيْهُنَّ وَأَكُنُ مِنَّ الْجُهِلِينَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴿ إِنَّهُ ۚ هُـوَ السَّـــمِيْعُ الْعَكِيدُهُ ۞ ثُمَّ كَالَهُمُ مَنَّ بَعَدِ مَازَاوُا الْأَيْتِ لَيْسُجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنِ رَجَّ

تنحصمه المالي وه عورت رجس کے گھر میں ایسف علیاللام تھے) یہ وی ہے کہ تم مجھ طامت کرتی تھیں اس کے بائے میں اور البتر تحقیق بن نے اس کر بے قابر کرنا عاباتها اس کے جی سے ،ایس وہ نج گیا ،اور اگر نہیں کرے گاوہ ج يس أس كو كمتى جول ، تو صرور وه قيدي طالا بلك كا ادر ہو مبلئے گا وہ بے عزت ( کس که ( لیسف عیالسلام نے ) کے بروردگار! قبرخانہ زاوہ احجا ہے میرے نزدک اس بات سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں ، اور اگه تو مئیں پیرے گا ال کی فریب کاری کو محبہ سے تو میں مائل ہو جاؤں گا اِن کی طرمت ، اور ہو ماؤں گا میں ناوانوں بیسے 😭

یں قبول کی اُس کے یوروگار نے اُس کی دُعا، پس میر ویا اس سے اُن کی فریب کاری کو ، بیشک وہ سنے والا ادر جانے والا آ میر ظاہر بڑا اُن کے لیے بعد اُس کے کہ انوں نے دیجید الی نثانیاں یہ کہ اس کر منرور قیہ میں رکھیں کیب وقت یک (م جب مصرمی میشور بوگیا کرعزیز مصر کی بیوی نے لینے غلام کے ساتھ تعلقاً فائم كرسنے كى كوشسى كىسى تواھىنچ طبقے كى عور توں نے زایغا كو برنام كرنا متروع كر دا - اس كے جاب ميں زاني نے ايك مجلس طعام كا اہتمام كيا جس ميں تمام معزز خواتين بیگات اور امیرزادلوں کر موکیا ۔ائس معاشرے کے رواج کے مطابق مری تیکلفت دعوت کی کئی جس میں جھری کا شاہمی استعمال کے سیانے رکھا گیا ، زلینا کا مقصدیہ تھا کجس غلام کے نام پر بیعورتیں أے برام كررہى ميں أے نود مجى ايك نظر ديجوليل اوراس مے تعدفیصل کریں کمیری مجوری کیاہے ، جب وہ سب ورسی کولئے کے لیے بیر گیش توزلیجائے کسی بہائے سے اوست علیہ اسلام کو ال کے سامنے سے گزار دیا حے دیجے کہ تمام عورتی سندرہ رم کئیں اوست علیالادم اس شان اور باوقارطریقے ے گزیے کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نر دیجیا اُن کی پاکبازی کے متعلق عورتول كرَوْكُونُي شَبِرنَهُ وَا ، البتروه نهايت حبينُ جبل ، إك صورت اور وُرميكران ان كو ديجه كر خورب قرار ہوگئیں اور انہوں نے چھر نویں سے تعیل کا طبنے کی بجائے لینے باتھ کاٹ مياه اورساته سيمي كهاكريكوني افسان نهيس ملكد بزرگ فرشته معلوم بهوتاسية -اس واقع ہیں اللّٰہ تغالی نے چیری کا ذکر لطور خاص کیا ہے کہ انس زمانے میں بھی چیری کانٹے سکے استعال کارواج تھا اور لوگ عیلوں کے علاوہ بھونا ہوا گرشت بھی چھری سے کاسٹ کاسٹ کا سے کر کھاتے تھے۔جب اسلام کا دور آیا توحضو علیالسلام نے اس تقصد کے بیلے چیری کو معمول کے طور پراستعال کرنے سے منع فرما دیا۔ الوداؤوشرليف كدوابت من أياسب كرحضورعلياك لا منفط كلا فيقطعوا الكيم

ر بطِ آیات

چىرى <u>كۈنىڅ</u> كابستعال

بالسِّيكِيْنَ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعُ الْاَعَاجِمِ مِن يَكِلْتُ مُولِي كريشت كوتميرى مص كاث كدن كها وكيكونكرية عجيبول كاطريقيب آب نے باتھ استعال كرنے كى ترغيب دى جنائي خود حضور علياسلام نے بجری کی بزنگ کو ماعقہ سے کیٹر کھرا در دامتوں سے نورج کرتناول فرہایا۔ البتہ آب نے صنرورت کے وقت چھری کے استعال کی بھی اعبارت دی ہے ۔ تر ندی شریف کی صدیث می حضرت مخیرہ بن شعبة كى روايت بيكرمن صنور عليه الصلاة والسلام كا مهمان موا آب نے مجھے کھا ناکھلایا اور آب ڪان يَحْضُلُّ عِلْمرى سے کا طے کا ہے کہ کہ کہ نے کی نرغیب میے کہے کئے ۔ اننے میں جھنر بلاك كيف اوراينون في عرض كما كرحسور! نمازكا وفنت بوكر ب اِس بير آب نا رَض بوسكُ ادر النَّهَى الشفوة اور حيرى إخست يهينك دى - آب نے بول سے فرايا مالك توبت بيا ہ ك بوك ب على اس كے الحق خاك الد بول جو جس الكر غاز ى اطلاع دياسے ، كيا جي نهار، يته كه نماز اداكرنى سے بي مهان کی خاط مارست کرد رہائتا اور اس نے دخل در معقولات كارتكاب كيا كرياس عدسيف مي حيري استعال كمدف كا ذکرہے ۔اگریتے ہوئے گوشت کے ٹکڑھے بڑھے ہوں اور ما تفسیعے منہ کا شے ماسکیس نوجھری سے کاٹنا بھی ورست ہے ۔ ب چنراب بھی عرار ایس مانجے ہے <sup>ہ</sup> سعودی ممکنت کے بانی شاہ ابن معود نے ایک امریکی ۔۔ تعبینی کے دس مزار کے لگ بھگ سارے شاف کی دعوت کی ۔امس دیموست میں ثنا ہ نے اونٹ سے بے کر آ ڈیسے بہر کی تمام چیز می ماروسط کرے بیش کیں ۔ سیتے ہی کرسالم روسط

کے ہوئے اونی کی تعداد تھیا لیس بھی اور گائے ہیں ، بھیڑ الجہیں ، ہرن مرغ ، بٹیر وغیرہ لا تعداد تھے ۔ ظاہر ہے کہ رائے سے بانور ول کا گوشت استال کرنے سے بیے جھیری کی صرورت ہوگی اور کیسے حالات میں اس کا استعال جائز ہے ، عربوں کے علاوہ افغانت ن میں بھی رائے سے جانور روس ہے کرداج موجود ہے ۔ تا ہم تھیری کا نے کا استعال بلاجہ وریت تکلفاً درست نہیں ۔

بهرطال دعون طعام كے موقع رجب مهان خواتین نے پیسف اغتران عليداللام كوديجه كرينو دلينه كإغذ كالشبيلة توزلنيا كوحقيقت عال عَبَقَت بِإِن كُمُهُ لِنْ كُامُوقِع مِيسرًا كُيارٍ قَالَتُ فَذَا بِكُنَّ الَّذَى كُمُّنَّا يُمُّ فَي ونی کو کنے سکے ہی ہے وہ علامت سکے بارے میں تم مجھے ملامت كمة تى تقيير - اب نبلا وُكه ميار خد بالتي بوما ناكس مذكب ورست تفاء فارسى والديمي اس عالت كريننعلق كهاكدتي ب - سه ایں است کہ خوں نوروہ دل بروہ ہے *ا* بسمائلً اگداناب نظرسن سکے را یہی ہے وہ کرمس نے خون کھایاہے اور دل نیا ہے۔اگہ ممی کو د پچھنے کی طاقت سے تواکر اسے دیجیہ سے مقصد پر کہ ز دنیا نے کہا کہ میں اس غلام کو دل شینے پر محبور مہویے تھی منگر انسے اسے اومميرى مجيورى كوو يتكف بغير بازمام كمذا منروع كمدوا بجيروب زايجا نے بھیا سے رہا کہ معنرز نواتین اس کی باسٹ سے مت*ا ٹر مور دیں ہو* آو اِسْ نے مزیرکھل کہ اِسْت کی ، کھنے منگی کی لَفَ دُوَاوَ دُنْ اُنْ کُھُنْ کُ نَّهُ <del>بِينِ الْجَهِينِ فِي تُورِ إِس كُرِ اس كَ</del> نَفْسِ تَسَهُ بِيبِ لا أَحِيا لَا عَمَّا -بعنی گوسفت نے توتیمبی کسی طرفت نگاہ اٹھا کہ تھی نہیں دیجھائنا ، مکر بی نے ہی ہے میانے کی کوشش کی محکہ فاکست تعضرے وہ بیج

گی، اُس نے دعوت مینے کے اوجد درائی کی طرف رغبت نہیں کی
یہ تمام حالات و واقعات حلف کے بعد بہمان خواتین نے
زبنی کو مجبور سکی ہے ہوئے اس کے خلاف پرا پیکنڈ انکرینے کا فیصلہ
کر لیا۔ وراصل آئی کی اپنی حالت اس شعر کے مندلق ہو گی تھی ۔
لا تخفیف مکا صَابَعَتْ باک الْاَشْوَاڤَلُ
وَشُنْ کَهُ لَمُ الْکُ فَکُمُنْ کُلُ عُدَاتًا قَالُ الْکُشُواڤُلُ
انتواق نے ہوکارگذاری تمہارے ساتھ کی ہے ، اس سے مسنف

اشواق نے جوکارگزاری تمہار سے ساتھ کی ہے ، اس ہے مسن خوف کھاؤ ، اور لینے دل کی بات کوظاہر کند دو کمیز نکر ہم سب کی حالت بھی تم جیسی ہوگئی ہے ، اب ہم تنہیں ہرگز طاست نہیں کریں گی مکہ تمہیں مجبور سحصیں کی ،

لَّالَّذِبُ الْبَارِي بَسُا اللَّهُ هَيْكِلِيُ صَدِيعَةَ الْحَسَانِ قَدِقَ حِسَانِيُ

استرنے مجھے باکہ اسان فرایا ، مجھے شکل وصورت عطاکی . بی اسی
احیان کا بروردہ ہول ، مگرالنگر نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے بینول
کا غلام بھی بنادیا ہے بعن والول کو دیکھ کر ہے قالبہ ہوجا انہوں ۔
برحال زلیجا نے اپنی مجبوری اور لیسف علیالسلام کی عصمت کا
بردلا اظہاری یہ اب توالتہ تفاط سے مقدس بدھے تھے ۔ اگر ہیہ
اس وفیت آپ کو نبوت عطانہ ہیں ہوئی تھی مگرالسر تعالی لینے
فاعی نبرول کی ابتداویت اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اتن سے
معصیت کیا ارکیا ہے ممکن نہیں ہوتا ۔ المبیاء سے اگر کوئی معمولی
معصیت کیا ارکیا ہے ممکن نہیں ہوتا ۔ المبیاء سے اگر کوئی معمولی
نبرون میں نبروں کی مہروں تو تو ہوتا کہ بلاتی ہے اور وہ عام لوگر ل کی
نبیر ہوتا ، ملک خلاف اور کی است ہوتی ہے ہم
انبیاء کو اس عمولی نغریش بہتی نبیر ہم حانی سبے ۔
انبیاء کو اس عمولی نغریش بہتی نبیر ہم حانی سبے ۔

بهرعال زميني ليضاعترا من جرم اور بوسف عليالسلام كي إكمير كيك عليه لِبنے ادادے سے تیجے ملتے والی دیقی مکنے کی وَلَكِنَ لَعَمْ لَفُعُلُ هَا أَهُنَّهُ المُدابِ مِن ليسف علي السلام في ميرى بان سُر الى كَيْسَعُبَانَ الْمُ والسع صرور فيدس والاجائك كا وكي كُونًا ومن الصّغوبين اور وہ صرورسے عز ست ہوجلے گا۔ زلیجانے ہر دم کی تھی مے دی ۔ زَىنى كى بە دىم كى بوسىف علىهالىلام نەيمىي مىن لى اوراً دھراسىيے دىناكى بە دىم كى بوسىف علىهالىلام نەيمىي مىن لى اوراً دھراسىيے بيمهي دي كيدالياكم زليخام فرزنوانين كي مدرديال عبى عاصل كريكي بيه -اتن تعورت عال مي آب نے الله رب العزب كى بارگاه ميں دعب ك تَ الْ رَبِّ الْسِيْجُ ثُنَ أَحَبُّ إِلْمَ عَلَى مِثْمَا يُدْعُونُ كِنَّ اكت ليروردكار إمجه فيدس حانا زياده نيديره باس بات ى نىيىت جى كى طرف بەعورتىل مجھے بلارىمى مىل - اورسا تقرير تىمى عرض كياكرك مولاكرم! وَإِلاَّ تَصَنُّ عَنِىٰ كَيْنَ هُنَّ ٱكْرَوْالُ كَافِرِ كارى كومحدسن تهل بينائ كا - أصف إليها في توم الى كاطف ما كى بوما دُن كَا كَاكُنُ مِنْ أَلْحُ عِلَيْنَ أُورِنا داندن مِن سعة بوعا وُتُنَا معصیت کامنزنکب اپنی ادانی ہی کی ورسے کناه کا ارتکاب متاب اگراس کا فہما وعقل میج موثراسی است مذکرے۔ بهرحال لإسعث عليالسلام سنے قيرس ڈاسے جانے كومعصدت يرته جبح دى كيونكر قدخانه كى تكليف ترعار منى ب اختر بوطائ كى تك مصیب<u>ت سے نیتیم میں ہوسن</u>ے والا عذاب دائمی *ہوگا حو الاشرنا قال* برواشت ہے۔ معدی صاحب نے ایک بزرگ کا ذکر کاسے کہ کسی چینے نے انہیں زخمی کر دیا تھا اور وہ زخمی حالت میں دریا کے كنارك بيرك تنص ، زخم كراعقا اوراحيانهيں بهور كم غفا مىگەرە النتر

بیسف علیا*لدوم* کی ڈعا کابندہ ہروقت فداتھا لی کاشکراداکہ آغفا۔ لوگوں نے پہناکہ اتنی تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ کاشکر کس طرح کرنے ہو، انو کھنے سکے کہ شکراس بات کا ہے کہ پیر حبمانی تکلیف میں مبتلا ہوں ،کسی گناہ کی صیب بست میں گرفا النہ کا ہوں ، کسی گناہ کی صیب سے میں گرفا النہ اسی اصول کے پیشے نظر نوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اسے اللہ اسم صیب کی دائمی تکلیف سے فید کا دی تا میں دعا کی کہ اسے فید کا دی تا میں منظور سے ، لہذا مجھے گناہ سے محفوظ در کھنا و

یسف علی السام نے حس برہنرگاری اور ملند کرواری کا مظاہرہ کی اس کے اجرو تواب کا دکر حضور علیالملام کی صریف میں جی ملکہ صحیحین کی روایت میں جے کر حضور علیالملام کی صریف میں جی ملکہ صحیحین کی روایت میں ہے کر حضور علیالملام نے اللہ کے کامل اللیا بندول کا ذکر اس طرح کیا ہے مشابقت ہی تی خطاب کی میں اس میں ہوگا کہ خوال کے اور ایس میں کے دن اللہ تعالی سے عرش کا سایہ تعییں بہوگا کہ جنیں تیا میں سائے کے دن اللہ تعالی سے عرش کا سایہ تعییں بہوگا کہ ایس دن اس میائے کے مواکد فی سایہ نہ ہوگا کہ ایس میائے کے مواکد فی سایہ نہ ہوگا کہ ایس میائے کے مواکد فی سایہ نہ ہوگا کہ ایس میائے کے مواکد فی سایہ نہ ہوگا کہ

فرایا بهلاآدی إما آگر عادل ہے۔ عدل والفعاف کو قائم کرنے والا حاکم قیارت ملے دن السّر کے عرش کے سائے میں جگریا کا ور مراشخس منٹ کی اعول میں سفوون یا کی ایمی حب نے جائے واللّٰے ایما تران ہے حب نے عاورت میں گزال تعیار شخص کہ محل قائم کے معلق بالمنے د کا زماز عاوت میں گزال تعیار شخص کہ محل قائم کے معلق بالمنے د وہ ہے کہ جس کا دل سعب میں لفکا رہنا ہے حتی کے محق کے فیار کے میانگ کی مسیویں واپس جاتا ہے مسجبر کے سابخد اس قدر محبت ہے کہ ایک مان کے بعد جب واپس آتا ہے تو دوسری نماز کے بیاد سعیدیں جائے کا جاتا ہے اللّٰے عوالیس میں محص المسّر کے بیاد میں کہ کو کیا۔ اَن کے پیش نظر دنیا کا کوئی مقسد ہیں ہو آ اِجْتَم کا عَلَیْ اِ وَلَا تَقَالُ وَ لَمُرَاتُ عِی اِ مِن اسی بِحَراثِ عِی السے معرف ہیں اور اسی بر جُراثِ عِی فیلیٹ وہ اسی مجست سے بیدے اسٹے ہوئے دیں اور اسی بر جُراثِ عِی فیلیٹ کی فیلیٹ کی فیلیٹ کی فیلیٹ کی کا کھنٹ کی کوئی میں ہوتا کہ اس کے وائیں واقعہ نے کی فیلیٹ اُئی کوئی میا میں ہوتا کہ اس کے وائیں واقعہ نے کی فیلیٹ اُئی کوئی میا میں ہوتا کہ اس کے وائیں واقعہ نے کی فیلیٹ کوئی میا میں ہوتا کہ اس کے وائیں واقعہ نے کی فیلیٹ کوئی کی میا میں ہوتا کہ اُئی کوئی میا میں ہوسی ہوتا کہ اُئی کوئی میا میں ہوتا کہ اُئی کوئی میا میں ہوسی کی کہنٹ کی کوئی میا میں ہوسی ہو کی اُئی کوئی سے کوئی اللہ کے اُئی اللہ کے اُئی اُئی کوئی اللہ کے اُئی اُئی کی اللہ کے اُئی کا فیلی کی کائی میں اسٹار کو یا دکر سے می اس کی انگوں کی کائی میں اسٹار کو یا دکر سے می اس کی انگوں کے آئی و جھیں ۔

عید کا ہو جھیں ۔

سے اپنی دریہ نیخوام ش بوری کر نی جاہ تا تھا۔ اس رقم کے عوش وہ راعنی ہوگئی اور میں نے وہ ادا کہ دی ، مھر حبب میں ہا گئے کے حیال سے اس کے سامنے مبطر گیا تروہ عورست بولی النے اللہ کے نبدے لَا تَفْضَ الْحَاتِ هَوَ إِلاَّ بِيحَاتِ إِس مِركِوق كَ بِغِرِه تَوَدُّوروه غنحص كهتاسي كراس موقع برمجوس واقعى خوصف خدابيدا بوكياء مرامط كحفظ بوا، مراني كا الاده ترك كمدك اورا داننده رفم بهي واليس نهال. بهرعال اس موقع بربوسف عليه الام نعيماني تكليف كيد . دعاك معصیت کردور کرے کی دواکی - فاستحاک لکا دیشاہ کیس التُرتِعالىٰ سنے آسيہ كى دُعافبول فرالى فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ اوران عورتون كى فرىب كارى كوبوسف على اسايم سسے عصرويا . مفسر*ین کڑے فراستے ہیں کہ اس ہوقع ہے* لوسع*ٹ علیالیوا* م شنے دعاہی دوبانتس كى تقبل معنى قدرومند كوتر بهج اور فرب كارى سيطيالو راس سلسلهم شاه عبدالقا در محدث وملمئ فراسته مس كرا لترتعا الىسن آپ کی ایب دُعاقبول فرانی اور آپ کوغور توں کی فرمیب کار<sup>ی ہے</sup> معقدظ رمحصار باقی رہی فیدو بندگی سعوبتیں سر داشت کرنا ، تروہ اگن کی فسمت میں تمعانہ اسی بیے فرائے اُس کرآ دمی کرتکا یعٹ سے گھبرا کر لِينے حق ميں مماني منهيں وانگني عائب شيء ملكه جهد نند محلا لئي طلب كر أبي حاجيًّا. ا گریج ہوگا وہی ترقسمت میں تکھاس*ت بحضورعلیالسلام کا*فران ہے كمحجراكر لين كيصوت بمى مت طلب كرد ادركسي موقع برلين بال بیحول سکھیلے بد دعامجی زکرہ معصم مفسرین فرماستے ہیں کر بیسف عليهانسلام كاقيد كولىسندكرنامقصود بالذاست تنهيس تفاعكم معصيدين کی دائی مقصوعتی کدگناہ میں موش مونے سے قدمس مڑا اران ہے بہرحال النتر نے آب كى دُعًا كو قبول فرا يا اور آب سے عور توں كے

مكروفريب كو دوركرديا إن الله الموالسيميع العركية الموكية الماكنة عالم المنتاب الماكنة الموكية الموكية المعالمة الموكية المعالمة الماكة الماكة

یہ وافعات بہیشس آنے کے بعد عزیز مصر کے خاندان کے لوگرں لحت في اس مارك معاملے كانجزيه كياست التّرنغالي في اسطرح بيا في ال ب ـ ثُمَّرُبُ دَالَهُ مُ مِنْ الْمُعَدِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيْلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل و یکھنے کے بعدائی برنط ہر پوگیا ۔ بیال پرجمع کاصیغہ استعال کیا گیاہے کہ اس مرع نزمصراور زننا کے خاندان <u>طام</u>ے ہی لوگ شامل میں ۔اہنو سے ىبىن بى نشائيال تمقى دىكى دىكى لى تقيس قميص كے اليحيے سے يھٹے اورشيزار بحے کی شہاوسٹ سے ان بر نوسف علیالسلام کی عصریت واصح ہو یکی عفى اليرسف عليه لسلام كاليوا كروار أن كي ساسمني نفا اور انهين آسب کی اِک دامنی کا بھتن ہوگیا تھا۔اس کے باویجد دونوں خاندانوں نے يرمثرة كرونيعله كما لَيَست عليه السلام كو اکی خاص مرتب کے جل می ڈال دیا جائے ۔ وہ لوگ عان پیچے گئے كرزيناكم محبث كي جرج بيليهي بوسي تص اب وعوت الى بات شکلے گی ترمز پیشهو ری بوگی لهٰ لامعهایت اسی میں ہے کہ بوشف علىلاسلام كو تحجه دفت سے بيلے فيدس ڈال دياجائے -اس كا فائرہ پر ہوگا کرجب آپ نظرہ ںسے اوٹھیل ہوجا بی گئے توعور سند کا فعتنہ بھی کم ہوجائے گا اور اُدھر خوام الناس میں جو باتیں ہور پی ہیں ، وہ بھی جب عائم كى ترندى شرىعت كى مدست بين آئاست كراكر كوئى آ د ميسي الرا كے ساتھ طورث ہوجائے تواس مجرم سكے ساتھ ائس جا ندر كوبھي مار ڈالنا جاے نے اگرچہ جانور بے قصور سے بھڑا کھانظ وسے دور ہوجا ناکسیا صرور ہے کہ سلته دیجه کمروه قبیح حرکت یا دندائے اسل صول کے بین نظران او کو ہے ہی تاب بھیا كروسف على العلام كونظوول سے مثالت كے بلے تجدع سر كيليے قيدس ركھا جاتك

سورة يوسف، آيت ۳۲ ۲۸ ۳۸ ومامن دآبدة ١٣ درسس بازدىم ١١

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَالِنِ ﴿ قَالَ آحَدُهُ مَا الْحِبْ آرُينِي آعُصِرُ خَمُرًا ۚ وَقَالَ الْاخَرُ الْذِي ٓ ٱرْبِنِي ٓ ٱحْمِلُ فَوْقَ رَاسِي خُبُرًا تَأْكُلُ الطَّايُرُ مِنْهُ ۚ نَبِّكُمَا بِتَأْوِمُلِهُ إِنَّا نَزِيكَ مِنَ الْمُحَسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِئَكُمُكَا طَعَامُ تُرُزَفِنِهَ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبُلَ آنَ يَّأْيِتِكُمًا ۚ فَالِحُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي ۚ رَبِّي ۗ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةً قَوْمِ لاَّ يُوُّمِنُوُنَ بِاللَّهِ وَهُـمُ بِالْلِخِرَةِ هُمُ كُومُونَ ۞ وَاتَّبَّعَتُ مِلَّةَ ابَآءِتَى اِبْرَهِيهُ مَرَ وَاسُحْقَ وَلَيْقُونِكُ مَاكَانَ لَنَا أَنُ نُشَرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَكَّ الْلِكَ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى السَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكُثُّو السَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۞

تہ جسمہ داور وائل ہونے آپ دیست عیدالدام کے ساختھ یہ الدام کے ساختھ یہ دو نوجان ، تو ان یں سے ایک نے کا کہ یں دیجت ہوں خواب یں کہ یں انگور کا شراب بخرا رہا ہوں ۔ اور دوسےر نے کہا کہ یں دیجت ہوں کہ یں اٹھا رہا ہوں کے یہ اور پرنہ سے کہا ہے ہی جوں اپنے سر پر روشیاں اور پرنہ سے اس سے کھا ہے ہی جوں بیا ان کی تعییر، بیک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکی جاتم ہیں ان کی تعییر، بیک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیکی جاتم ہیں آپ کو نیکی

کرنے والوں میں سے (۳) کہا یوسف (علیالام) نے ، نہیں گئے گا تمہارے پاس کھا ہم تمہیں دیا جا ہے مگر میں تمہیں بلا دول گا ان کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے ، یہ علم وہ ہے جو مجھے سکھایا ہے میرے پوردگار نجینگ میں نے جھوڑ دیا ہی اس قوم کی لخت کو جو ایمان نہیں سکھتے اللہ پر ، ادر آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے ہیں (۳) اور میں نے پیرسی کی ہے جا اپنیم ، اسماق اور کی خت کی جو ابراہیم ، اسماق اور یعقوب (عیسمالسلام) تے ، نہیں لائق ہارے ہے یہ بات کہ ہم شرکیب مشرائیں السرقال کے ساتھ کسی چیز کو ، یہ کہ ہم شرکیب مشرائیں السرقال کے ساتھ کسی چیز کو ، یہ ایمان کہ ہم شرکیب مشرائیں السرقال کے ساتھ کسی چیز کو ، یہ ایمان کہ ہم شرکیب مشرائیں السرقال کے ساتھ کسی چیز کو ، یہ ایمان کہ ہم شرکیب مشرائیں السرقال کے ساتھ کسی چیز کو ، یہ ایمان کے المرک کے دیا ہم پر السرقال کے فضل سے ہے اور لوگوں پر بھی ، لیکن اگر لوگ شکو نہیں ادا کرتے (۳)

گذات تد درس میں بیان ہو چکا ہے کہ عزیز مصاور اُس کی بیوی کے خانان

پر بوسف علیالدلام کی عصمت اور طبعہ کواری کی سبت می نشانیاں ظاہر ہو ہی جس

کی بنا دیر انہیں یعنین ہوگیا کہ قبیص پیطنے کے واقعہ میں قصور زلیجا کا ہے ، اور

یوسف علیالسلام اِسکل ہے گن ہ ہیں ۔ اس کے باوجود انہوں نے فیصلیک کے

یوسف علیالسلام کو کھی عرصہ کے بیائے قید کمر دیا عبائے ۔ اس تھام پر شوٹ ہے

یرسف علیالسلام کو کھی عرصہ کے بیائے قید کمر دیا عبائے ۔ اس تھام پر شوٹ ہے

بکدا کھی ہے کے الفاظ کے ہیں ، بدا کے دومعنی کے ہیں ۔ اس بین ظاہر کرنا اور

طرح ظاہر ہوگئی کہ یوسف علیالسلام ہے گنا ہ ہیں عکر اس کے باوجود ان کی طرف طرح ظاہر ہوگئی کہ یوسف علیالسلام ہے گنا ہ ہیں مگر اس کے باوجود ان کی طرف میں گئی اور اسنوں سے آپ کوجیل میں ڈاسانے کا فیصلہ کی ۔

شیدم ملک میں با ایک اہم مند ہے واکن کے باں الشرتعالی پر براسما عقیدہ رکھنا جائز ہے جس کامطلب یہ ہے کرسی چیز کا فیصلہ کرنے کے ہیں۔ تبریلی داستے

الترقعاني ابني كيائية بال ليناسيط من مراد سيج كلات تعالى لاعلى من كوفي فيصله كرويتا ب يير جسيرهنقت واضح مواتى ساح دوواسى سائه بال بيتاست دالعباز الشرال الترتعالى مرجيز كازل سے جانا ہے اور اِسی نیاد ہوائس نے ہر اِست کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اِس أكدبندول كيمصلحت اوراسي حكريت كيهنا دبروةكسي فيصلح كوتبدل كحراا چاہے تروہ قادرِطلق ہے ۔ائس سے حکم سرکوئی چیزمزاہم سے ہیں *کرنگی ۔* بلاوحه فيدوندك وافخات سية الهيخ عالمرهري بلي ب صرف برسف علىللىلام كى سنت ب يكرسنت أنبيا رب كنز انبا، كو كى أرخ ممقى فيدونيد كي معونين مردالنست كنها تيرس بنود مفدر خانم المنبير صليا تكاوتم نعب ابیطالب میں تمین سال *بک نظر بندست مشرکہ کی لینن او* ؛ نی کے کہ فراہمی بد کر دی اور آب کے گھر والد اس کو بخت کا لیعث بر داسشت کرنا برس برسغیر یک دمیندگی تاریخ میں ما برحکمالوں خاصطور یرانگریزوں کے منطالمہ بہیشہ آزہ رہی گئے۔ اپنی عمل داری کے دوران تنب*ر کسی نے بھی اُن کلے خلاف آ*واز اُمٹیائی لُسے بِالرجل ہیں دیا پاکس بركرد بأستينح الهزو صرست مولانا محروا تحش موالثاك وور وراز حزيب میں قید رکھاگیا ، آر ، کے مئی شاگرد وہر اللّٰد کو بیا سے ہو کئے بھٹرت نین الهند کے خاوم حکورست دنصرت جمین جب مالاً جیل میں فرت جمنے توانئدنروں نے انہیں کمخیل نسنے کی بھی اجازیت نہ دی بینا کیز حصارت مرلانا ہے آب کا تعمیر کمارے آب کی نماز جاڑہ بڑھی مولا انسل حق خرا ایک بھی مالٹامیں نوت ہوئے کا کوری سے ایک دمی نے جومیس سال کی طول قىد كائى - يوبى كەستىنلىچىن بيالىيسال ئىگ ھىلىم ئىن كەبعد جب رہاہو ہے تو ایکل ضیعت ہو چے تھے۔ ہمارسے قریبی زائز میں سيعطاء التُترنّا وسخاريُّ دس سال يهب قيد ونيد كي صعيتي برداشت ممدتے ہے مولاناظفرعی خال اُرہ سال کہے جبل میں سیسے بینی ہے

اور **ں بی کا کو ئی عبل ایبا نہیں حیاں ج**یدر مافضل ت<u>ی نے</u> قید نہ کا ٹی ہو بمولانا احد سعَّيْرْ صاحب بندره سال كاعرصة جبل مين سّنه بصولانا الدالكلاميُّر، اور م یلانا سیزین احدُّ مرنی بھی گیا رہ گیارہ سالتے بھے تعبر سے مولانا مرنی کورہ اه كك كحظرى بطرلول والى منزا دى كئى ادراس طرح آسيكمسل دوماه كهط اركها كالبولانا عبيدالية سدمي كوحل مي اس قدر صباني تكاليف دی گنس کراس کے جبمہ کو ملکہ طلب سے داغ دیا گیا اور اس کے نشا ات ا مب كوهل شيتنے وقت كيلے يعمدالغفارغان نے انگریز کے زمانے میں الما وسال ك قيرى كالهاف برداشت كيس معانباز شاعرف إره سال کاعرصة بل س گزارا اورتس کور سے بھی کھا نے سیراب کے نیزو ہے ا در محلس ا حرار کی آرتیخ سرتب کرر کا سب یشورش کا تثمیری نے وس ال قید کائی۔ اس عثانی فاضل داریند جارسال کے جال ہیں ہے ، حقر ننگ آ کرتشبرک طرنا ل کر دی - آب که اس قدر از بیت دی گئی کرمفتدیس ۱۰ کی کررفنی کرداگا اور آب اسی رخرے دوران فرن ہوئے ۔ الغرض إيوسف علىالسلام كمريلا وحه قندلس ذال دماكما بمقتصد به تقاكم اسطرح شهرتس بوسنے والا برایکارہ آسترآ ستر محمر بوعائے گا، عصراتفاق البابوا وكدُخَلُ مَعَكُ السِّيْحِينَ فَيَكُن بِسِعِتُ عَلِيهُ لِلمُعَامِرِ كَمِ مَا يَقِد د و دوسے رنوحوان میں حبل خانے میں داخل ہوسٹنے ، یہ دو**نو**ل کھی ہوشا ہ کے مزم نصے ،ان میں ایک بادشاہ وقت ریان بن ولید کاسافی نفا۔ یہ بادنها ه براني عرب اقوام عا دا ورقمو د ك قبطي خاندان سيع تها مِفسر كمركم فراتے ہی کہ بیخف توسطت علیالسلام برایمان سے آانھ اورسی کے زہنہ م تؤسف على السلامه كوره عن سنكمل اقتدار عال بنوا يجب يوسف على السلام کی رفا*ت ہوئی توائس دفت دوسرا ا* دشاہ تھا اور ووٹرین نہیں تھا۔ پیرل اِن مزمان میں ہے اکیب ادشاہ کوشارب پلانے میر امور نفاحی کہ دور آ

دوثنهی لمزنان

تشخص روٹی کیا نے دانوں کا اسٹیار ج تھا - ان سیسالنام تھا کہ انہوں نے بادشاه سے کھانے مس زمبر الا نے کی سازش کی تھی ۔ بیرسا ڈش کسی طرح ہے تھا پرکئی ترادشاه سنے محتل تحقیق ہونے کے انہیں جبل میں شد کمیردا <sup>ہا ہ</sup>م تالمودسے بان سے علوم جواہے كرزسر لاسے والار الدام نهيں تھا بجبران كي كوني معموليسي لغزيلن عقى حبى نبار بيراتس حابر إرثها ويسف أنهير فيير ر دیار بیودی روایت سکے مطابق ساقی کا عرم بر تھا کہ اس کی پیشیس کمد*و*ہ تشاب سيصحبي مآرم وأمتى اور روثمال كياكنه لنديه انجاري كانصور سر تها كمراس كى نگرانى ميں بيكانى كئى روئى من كرير المستحسوس كى كئى عقى -ان دوقید اور سے جل س فیام سے دوران علیجی علیمی خواسب دیکھے بھی کا ذکراس آت کرمیوش کیا گیاہے۔ پرجائے ہے کرکسی اوا صاحب علم عصر سعے ان نوالوں کی مبرعلوم کریں ۔ سارے قدر کیس <u>میں مئتے جانئے تھے۔ کماز کم دِن کے وقت ترکسب ای</u>ب دوسے۔ ے اِت جیت کریتے ہول *گے خواہ رات کو کو تھط اور میں نید ک*ید دیے جاتے ہوں ، عام دیستوری ہے کہ ایک ایک تھے ہی کی لئ قيدي يركه عائيه مل اورسوا في سخنت خط الك قيديون مي جنير قیرتنهانی میں رکھا **ما ا**ہے۔ باقی سب آبس میں اے جیت کھی <del>کی</del> ہر ۔ بیر دو قدری سی نمایس اورصائع آدمی کی تلاش میں تھے ہوائییں جا '' ئ تعبیر نباسکے منائخہ تنام فنداوں میں سے ان کی نظرانتخاب اوسف علیراللام مریش کمونی مستقدی آب کی عبادت گذاری ، تقوی م راست گرنی، اعلی اخلاق اور حذیه خدمن سے منا نز ہو یکے سے من كيزائنوں نے توسعت على لالام كے سلسنے سنے فواسب اسطرح بان كي قَالَ آحَدُهُ مُلَاقِقُ أَرْنِي اعْمِرْ خَمْرًا الله دومي سے ایک نے کہا کہ ہم نے خواب میں دیجھا ہے کہ میں شراب

، رنزاب بخوائے کامطلب سے سمروه سيح ببوث انتكرول ہے شیرہ نكال رفح تھا بعب سے بھرشراب بنائی میاتی ہے اکٹر صفسرین فراتے ہی کہ نشار سے کوڑنے کا مطاب ان كريخ والسب يعض ميري فرات بي كرعرني محاوره مي خمر كالفظ التحديم م معی بولاجاتا ہے کیونی شارب اللہ کے کے سے انگرر کو ضامرال کے طور راستعال كياحا ناسب حديث شريف ميس أسب كرحصنور فلالبلالم نے فرایک کرانے کر کو کرم مت کمو کمیون کو کرم توموس کا دِل ہے حس مورایا ترحيرادر فياصى بوتى بيني عرب لوگ انگور كو اس بلي كرم كنتے عقے كم اتن كے نز دكيب مشراب بيننے والأسخى ہو يا عقا يحضور على السلام نے فرا يا ى غلط تصويه بى دندا انگور كوعنب كانام داكرود كريم مست كهو. لرحال خمر كامعني يرست مرما خبر العقل حوالهان كاعقل من عطعط يداكر فيد مشراب بماسيدوين يرقطعي حامب يصنورعليالصلوة والسلام كا فران ہے وَالْخَنْ مُنْ جُاعَ الْإِشْرِينْ البِكُمَا مِول كَامِ مع معب انسان شراب کے نینے میں ہوناہے تو بھیر برزبانی بھی کمدتا ہے ۔ اوائی ور دنگاف اد کام تنکب ہونا ہے اور برکاری جیسے قبیح نعل میں بھی موت ہو ماِتاہے ۔ شراب کا دور الفصال ہے کہ لیے مال کرنے کے لیے أدمى تورى كريد كا، طاوف كامرك بوكار والديك واور ديكر عامرانع سے روبیہ کانے کی کوشش کرے گا۔ عیران پہنروں کی وجہ سے عبارت ست مبی غافل موحلے گا اسی لیے شراب کوام النجائث بعنی تمام رکزوں كى دېركى گياب، شاب نوشى واجب التعزيرسية ،اس كانا اور لمينا عبى ممنوع ب مصنور عليالسلام نه فتح سكه طليسال عام اعلان كواديا تَمَا النِّ الَّذِي حَتَّهُمُ شُرُكِهَا كَتَرَّمَ بَيْعَهَا سِمَ الْمَاتِعَاتِ اللَّهِ الْعَالِكِ نے شراب پینے کوچ ام قرار دیاہے اس کے اس کی سجا رست می حرام

برمال ایک قدی نے کہ اکریں نے دیکھاہے کہ م انگریت شارب تجوار مل مول المرومت مين ايا نواب اس طرح بان تما وَقَالَ الْأَخَرُ إِنْ أَرْنَتُي أَدْنَيْ أَخْمِلُ فَوْقَى رَأْسِي خُبُنَّ كُرِمِ لِيَّةً سرميرد شال أنشائ مون من المكل الطَّابُر مِن أَوْلُ الطَّابُر مِنْ أَور اس یں برندے نوٹ فوچ کر کھاستے ہیں ۔ نوٹسف علیالسلام <del>سے کہنے نگ</del>ے نَيْنُ أَ بِتَأْوِيُلِهِ أَبِ بِمِن النَّوْالِول كَيْعِيرِ تَالِمُن أَمَّا مُوَالِكَ ف المشخسينين بينك بمراب كانتوكارول بس سعات جمر د کھی*ائے ہیں کرآ ہے یاکیزہ اطوار ، نیک جلین ،خوش اخلاق اور* <del>عبوت کناراً دی مین الهذا آب بهی خوالبرل کی تعبیر نبا مین .</del> سیال بی<del>ر تاول سے</del> مراد تعبیر ہے ۔اگن قید *بیرن کا اندازہ تیجیج تضاور* تعبیر خواب ابنول في تعبير خواكب كي ليك سحيح أدى كا انتخاب كما تقاءاس سورة کے پیلے رکوع میں الله تعالی کا بد فرمان گزیر تیکا ہے و کیکی لامک مِنْ مَا ويكُ الْاَ كَامِينَةِ اورتيار وردكار تحق بالرل كو تُعكاف بي مكل ي كاطافقه سکھلائے گا ۔اس میں خواب کی خبیرتھی ثنا مل ہے اور النّد تعالیٰ نے يؤسمت علبهالسلام كورينكم بطورخاص عطا فرمايا قفاء ظاهرسب كرم رآدمي تو خواب كى تعبيرنديل باسكانى، يرتو دىبى ئاسكىلكەت يىسىنىڭ التىرتعالى كى مهرانى ست اس معامله من مكر حاصل موادر برجيز لوسعت عليدال بلام كو جل فتي فیصیمی مرآدمی کے ماسفنواب بیان کرنے کا حکم نیں لیے لا تحدث الاحبيث الوليسا يبى خواب كمى محب با وا فا آومى كيموا كمى اورست ذكر مذكرو، ورنه غلط تعبير كي وسيسيح ننهاري يربينا في ميں اضافه

مرب آل قديوں سنے يُرسعت عليه الديام كے سامنے لينے ليف الحالب

مُعْسَرِينَ الْمُ الْمُ وَالْنَ بِينَ وَهَ الْمَيْ عِلْمُ الله فَي يَوْقَعُ السَّلِي عَلَا الكُولُ لِهِ وَالْمَ عَلَى وَهَ الْمُيْ عِلْمُ اللهُ عَلَا لَهُ وَلَا لِهِ وَلَا اللهُ عَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُعَلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کا اکیب ہموقع میسرآ چکا تھا ہے وہ نہا بیت بجیانہ ا<sub>در ب</sub>ربرُ تُرط<sub>ر</sub> بیقے ۔ سے استعال کرنا چاہئے تھے۔

اِس وقنت دنیا بھرکے مہان فرمضہ تبلیغ کوفراموش کرچکے ہیں۔ فریضہ حس طرح میسھٹ علیہ السلام سفے موقع سکتے ہی تبلیغ دین ہے کام کو۔ تبلیغ اولىيىت دى ١٠ س طرح متر للمان مير فرص عايد جو المسين كراكسي حب بھی جانس میلے فریصنہ تبینغ کوبطریق احس *انجام ہے۔ جاسے وز*راد اور امراہ بیرونی ممالک کے دوروں تیجائے ہیں! احرحضوات لینے کا رہایاً کے سلسے میں دیار غیر کے مجد گاتے ہیں مگر تبلیغ کے فردینہ کی طرف كوئى توجهنهيں دميا يهم مسمحقة من كەتبلىغى جاعبت وليے اندرون مك ادربيرون مكس ملينع كاجركام كدست من ، وه كا في سے عالانكر وه نواصل صرورت كاكب فيصدلي هي نهيں اور عيران ميں امل علم لوگ ىبىت كىم بوتى بى جوبىير*ون لاس عنىرمىلول كواسلام كى يركات ا* سے متعارف کرامگیں اس کے سرصاحب علم و تروک کیلے عنروری سبے کہ وہ غیر عمرا قوام کے سامنے دین اسلام کا نقط و نظ میش کمیے اور انہیں اسلام کی دعومت ہے ہمگرا س کے لیے پیلے تتحودنمونيزهي لمناموكا يتبشخنس فحور سول إكلب مي ببطيحه شراب نرتي كمه ناسيد، وه دومسرول كواسلام كى كيا نبليغ كرسي كار حوخو يعرا ني اورفحاشی کا دلدا ده مبوگا وه د درسول محراسلای نظام محاشرست کا کیا

بہروال پوسف علیاللام نے یموقع غینمت مانا - پہلے ان قیلی اتباع سے عام کی بات کی کہ اللہ تعالی نے انہیں میں میں ا سے عام کی بات کی کہ اللہ تعالی نے انہیں تعبیر خوا ب کا عام علا فرایا الہ ایسا میں اللہ کی اللہ بھی اللہ کے اس طرح کیا ۔ اللہ بھی اللہ کے میں نے اس قرم کی گنت کو محیور دیا ہے یج اللہ تعالی پرائیاں نہیں کھتے وَگُورُ وَ بِالْاٰلِحِدَی ہِ کُھُرِ کُلُورُ کُنَ اور وہ قیامت کا الکارکر نے لائے میں فرایمی نے لیے لوگر کے دین کو زرک کر دیا ہے ۔اس زمانے میں صر بیر ایمان سکھتے تھے اور نہی قیامت کے محاسبہ عمال براگ کو بھین تھا۔اس سے فیسف علیہ السلام نے سے محاسبہ عمال براگ کو بھین توجہ دی اور اُن کے غلط عمال کر کا نانہ ہی کرتے ہوئے ان سے اظہار بیزادی کردیا ۔

معِصْ **لوگوں نے اس آئیت میں آ**مرہ لفظ تُرک<sup>امی</sup> براعتراعن كياب ، وه كين بن كر قر كي كامطلب توبر ب كد نوسف اللها يهلے غلط عقائم ميں ملوث تھے اور بھيراننوں نے تھيوار ديا۔ پر تواہيي ہي بات ہے کہ بیلے کوئی تحض شراب بینا تھا ، بھراس نے نشراب بینا تَدَكَ كَسِدِيا . لِكُوفَى رَشُوت بِيتَا عَقَا ،سود كُلِيانًا عَقَا لِيَسَى اور مِانَي مِن لوث تفا اور بحيرات حجورً ديا مركز حقيفات برست كر حضرت يوسف علمالكا ممھیے بھبی انسکار توحید یا انسکار معاد میں متبلانہیں ہوئے ۔ آپ السکر کے بيل القدريني اوراس كي خاطب من تھے۔ لهذا آپ كاكسي هي وقت غلط اعتقادي الرسف بونا بعيداز قياس سب رانواس سليكمي بعض معضربن فرماتے ہی کرریاں ریہ ترک کامعنی پیسپ کرمیں ان اطل عقائد سے جیشہ کن رہ کمن رہ ہوں اور میں نے ان سے احتناب کیا ہے۔ الم محدابن البريجيوبه القادر رازيٌّ فرمات بي كرد ترک" دونسيم كابرة است اکٹ ترک بیسے کہ کوئی تخض پہلے چیز میں ملوث ہواور بھرائے ترک كرف اور دوسارك ترك اعراض كهلانا سيص كامطلب بيس كركوني تخف بمشرسيكس كام سيمعرض رابسه اورتمين اس س

داخل نبیں بڑوا ۔اس قبیمہ *کے ترک کی مثالیں قرآن پاک می دوس*ے مقامات بیموجرد میں بسلورہ اعراب میں آٹاسے کہ فرعون کے حارات نے اس سے کہا کرتمہ نے ہوئی علیاللامبرکھا چیٹی دیدی سے کہ وہ زمن من فياريم بازگر م كريلٌ وَيُدَيِّمَ لَا كُولُولُهُ مَكُ أُورِ تَصِياور نبير ب معبودول كوحصور وس لربيال برهمي تركه معني اعزاعن يسيم كميزيحه مولى للبلكم نے زیمی کھی فرعون یاس کے عبوروں کے لیے زم گوشہ اختیار نہیں یا - اسی طرح شعیب علیالسلام کی قوم کے تشکیرین نے آپ سے کہا تھا بېمنۇپىي اَدْرْنمها سەپ سانھيوں گراسى كىبتى سەنكال دىسگے"، اَگُ كَنْعُولِينَ فِي مِلْكِتْ نَا أُورِ أَكُهُ بِهِال رَبِّهَ عِلْتِ بُولُومِهَا إِنْ وَنِ یں والیں آجا وُ۔ بھال بھی والیں آنے سے بید مراونہ میں کہ شعب علیالمالم یلے اپنی کے دین برتھے بھاننوں نے دین حق قبول کھ لیا اور ان کی قوم انهیں پہلے دین ہر دالیں لا احارتی تھی مہال بریحود کامعنیٰ اعراض ہی يدلعني آئے مبی اطل عقائد می موث نہیں ہے ۔ رشحه بعد بوسعت على البلام نے اناعظرہ فیدبول سمے ساسف اسطرع بان كما قَاتَلُعَتُ مِلَّةُ الْمَاءِي ٱلْرَهِي مُ وَاسْحَقَ وَ يَغِفُونِ مِن <u>نِهِ تِر لِينَ آ</u>با *وُاحداد ارابهم اسحاق او*لعيّو بعلم الملا كى ئلت كااتباع كىيەھ جوكە دىن حق بېرتھے، بىيال يۇھى بەراشكال لىيدا ہوناہیے کہ اللہ تعالی نے قرآن یک سے مختلف متھا، سند ہر آباؤ اعبار كى تقليد \_ سنع فرايا ہے جب كرياں ميدلوسف عليدانسلام لينے آباؤاود ی نقلید کوری را وحق سے تعبیر کہ ہے ہیں تومعنسری کرام فراتے ہیں کہ جں اتباع سے قرآن لے منع کیا ہے ، وہ دوسری ناعیت کا ہے جيه سررة بقره بن سي وَإِذَا قِتْ لَ كَهُ هُو اتَّدَعُولَ مَكَ ٱلْذَكِ اللَّهُ قَالُولَ مَبِل مُنتَّكُمُ مَنَّا ٱلْفَدْتُ كَا مَكَيْبُ إِلَا عَنَا اللَّهِ

ٱوَلَوْكَانَ امَا فُهُ هُدُهُ لَا كُمُقَالُمُ فَي شَدِينًا قَلاَ نَهْتُدُونًا جے اُن سے کہا جاتا ہے کہ اللّٰہ تبعالیٰ کے بازل محروہ قرآن کی انباع مروندوه جواب شی<u>ته</u> بس که مهم تواس جبز کا تباع کری گے حس پر بهم نے کینے آباؤ واحداد کو یا یا اکر طیران سکے آبا وُ احداد رز زعفل سکتے ہوا اورنبي راه مراست برمول يطلب برسيحكم الترتعالي في معقل علمه اورعنبه مراست یافته آبادُ احدادی اتباع سے منع فرایاہے ،جبحہ اوار است باز آبار احداد کا اتباع **ار قاب نخرات ہے** اور بین چیز مليهالسلام نياين مائتي قدرون كرما سنَ بال كار پالسلام سنے اپنی تفریر کوجاری سیجینے ہوسکے فرا <u>!</u> مَا كَانَ لَنَا أَنُ لَنَتُمُ لَكُ مَاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ١٦ر سيليب کے علاوہ کسی فرشتہ ہوں ) انسان ایجھرادر تھے کرخدا کا شرکب منا کہارت نبیج ابن ہے۔ اس *سے برخلا ف النّد تعالیٰ کی وحلانٹ کوتسمیسا* مِن كمال مِنْ وَلِكَ مِنْ فَضَيلَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى النتأبس بياك عقيره مهم براور دوس كراما ناروس برالترتفالي كي خاص موفي ے - قالیکن آگٹر السکایس لاکیٹ گھرڈن مگرافسوں کی ابت سے کہ اکثر اوگ المتر تعالی کی اس سے یا یاں نعمت کا تنکر اوا نہیں کرتے جب سی صیببت می مینس مات میں ترایان اور توحد کا افرار کرتے ہں اور حوینی اُسائش عاصل مونی ہے تو بھر منٹرک ادر پرعست میں مبتلا ہو جلتے ہیں . بھررسوات باطلی شکار بوکر النٹر کی توجید کوفراموش کوئے تیے بن لیسے لوگ الترکے ناشکر گزار ہیں۔ بهال كب برسعت عليه اسلامه نے تمہيد كيے طور بر اپني جنديت اور این عقید ایک وکر کیا ہے -اب الکی آیا سندی آب سن

عقیرہ تھیہ پرستفامت قبدلیں کو بافاعدہ دعون نوجبر دی ہے اوراس کو مال طر لیے سے اُن کے سامنے بیش کیا ہے۔ سورة يوسعن ١٢ آيت ٢٩ ٢٦

قلاج ملہ: - (ایسف نے کہ) کے میرسے قید خانے کے دو رفیقو ایک بہت سے جا جا معبود بہتر ہیں یا النٹر ج اکیا اور زیرست ہے آئ کے سوا زیرست ہے آئ نہیں عبارت کرتے اس کے سوا مگر نام ہیں جرتم نے رکھ یہے ہیں اور تمالے آباد البلا نے رئیں اتاری النٹر نے اِس کے بائے میں کوئی دلیل نہیں ہے حکم مگر النٹر کے ایس کے بائے می کوئی دلیل عبارت کرو رائس کے سالے کی نہ عبارت کرو رائس کے سوا کمی کی ، یہی ہے مضبوط دین ،

مگر اکثر لوگ نہیں جانتے (ا) کے میرے قیمنانے کے دو

ماتھیو ! تم میں سے ایک اپس وہ پلانے گا اپنے الک کو

شراب اور دوسےر کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور کھائیں گے

پرندے اس کے سر سے ۔ فیصلہ کیا گیا ہے اس است کا

جس میں وہ دونوں پوچھ سے تھے (ا) اور کہا (ایسفٹ نے)

اس شخص کے لیے جس کے ایمت میں اُلُن کو یقین تھا کہ وہ

منجات پانے والا ہے دونوں میں سے کہ میلر ذکر کرنا پنے

ماکک کے پاس ، پس عبلا ویا اس کو سشیطان نے اس کے

ماکک کے پاس وکر کرنے سے ۔ پس میشرے سے گوسف

ماکک کے پاس وکر کرنے سے ۔ پس میشرے سے گوسف

علیالہلام قیدنانے میں کئی مال یک (ا)

گذشته درسس میں بیر بیان ہو جاسب کہ گیرست علیائی الم کے ساخد دو دو کے ربطآیات قیدی ہی تھے جن میں سے ایک نانبائیوں کا انجاری اور دو مار نشراب پلانے والا تھا۔

یہ قیدی گیرست علیائی الم کے سابھا آپ کے حسن سلوک، زبدا در تقولی کی بناپر مانوس ہوگئے اور چیرائنوں نے ایس سے لینے لینے خواب کی تعبیر بھی پوچھی بعض فرائے دی کہ اور کے اور کو ایس ایس کے ایس کی تعبیر کی اور میں گیر معند علیائی الم میں کہ مذکورہ قید یوں کو خواب نہیں آیا تھا بکہ وہ خواب کی تعبیر کی اور میں گیر معند علیائی الم میں کہ مانوں سے ایس کی مانوں سے کہ انہوں سے ایس ہوگیا تھا ،

کا استحان لین چاہتے ہے ، تاہم دانج بات ہیں سے کہ انہوں سے انوس ہوگیا تھا ،

بالمبیل کی روایت سے کہ قید فانے کا افسر بھی گیرست علیہ السلام سے انوس ہوگیا تھا ،

وہ آپ پر اعتماد کہ آتھا اور اس نے جیل کا سال فیام گیرست علیہ السلام سے سے دو آپ پر اعتماد کر دکھا تھا۔

مفسری کرام فرطنے ہیں کہ جب اُن دوقید ہوں سنے یُسف علیال الله سے اُفار محبت کی گئی ، مجد اُفار محبت کی گئی ، مجد اُفار محبت کی آئی ، مجد پر اُنبلا ہی آئی ۔ فرایا بچنین میں میری مجد کھی سنے مجد سے مجست کی ٹواٹس وقت جی

بِسَ دَنْ اَسْسَ مِن بِرِّنَا عَنَا مِهِ مِيرِيتِ والدن مجدس محبت کی تو کنونی میں کرایگیا۔اس کے بعد عزیز مصرفے مجدت کا اظہار کیا تو اس کے نتیج میں آج جیل میں بڑا ہوں ، لہٰ لاقع مجدسے مجبت کا اظہار نہ کرو مہاد میں دور مری آزائش میں بتبلام وجاؤں ۔ بشار ابن برمدنے کہا ہے مہ حَسَلُ لَعْلَمُونَ کَوَنَا عَالَمُ الْحَبِّ مَسَنْ فِلَا اَلَّهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اَلْحَبِ مَسَنْ فِلَا اَلَّ

محبت کے علاوہ کوئی اور بات نہا وجہ تہارے قریب کر فیے کیؤ کرجت سے تو مجھے بیسلے ہی دور مھینیک دیا ہے۔

بہرمال پوسف علیالسلام نے موقع کوغنیمت جانا اور خواب کی جہر بیان کرنے سے بہلے قیدلیں سے اپنا تعارف کمایا ، خانرانی تو ہم کا زکر کیا ، لینے عفیہ ہے اور دین کا اظہار فرایا اور ساتھ یہ بھی دی کہ کھانا کنے سے پہلے بہلے تمہار سے خوالوں کی عبیر بھی بنا دوں گا ، تا ہم اس سے بہلے مجہ سے بڑی اہم اس بھی مثن لوحس کا تعلق عفیٰ وہ توجید کے ساتھ ہے جنی کئے ترج کے درس میں پوسف علیالسلام کی طرف سنے عقیدہ توجید کی وضاحت کی گئی ہے ۔ اور اس کے بعد دونوں قیدلوں کو ان کے خوالوں کی تعبیر بھی بیان کمردی گئی ہے ۔

یوسف علیدالدم نے بنے ساتھی قید اول کو مخاطب کرنے ہوئے فرایا - بلطک اجتی السے کی کے میرے قید خانے کے دوسائقیو اِعطایہ آم تبلاؤی اُرٹیا کی مُنفی قری کُ کے جی کی عداصلا معبود میتروں اَجِ اللّٰہِ الْواَحِدُ الْفَهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنتر ہے جواکیلا ہے اور قہار ہے ، گذشتہ درس میں بیان ہو جیکا ہے کہ مصر کے لوگ ایک قراللّٰم کی وصافیت کو تیلم منیں کہ ستے تھے اور دوسے معاد کا انکار کریتے تھے ، امنول نے مختف کا مول کے لیے مختف عبود نیا کھے تھے کیون کے مشرک کا دل کی

امعة د واحد جو برعق

ا کم حکد ر نہیں گئی ، و وکھی کسی کے پاس جاتا ہے اور کھی کسی کی طرف دیجه تاب بمشرک لوگ بهت ست حا<del>حبت رو</del>ا ومشک*ل کی نیا بینی* بس اور پھرخودہی تصور کرسلیتے ہی کہ ہماری سے شفایا بی سے بیے فلا قبر برجانا جالب في اور مقدم سع مرى كران كميلي فلال استان محرب اولا وحاصل کرنا ہونو فلاں کی تیاز دنیا ہوگی اور کارہ بار میں ترقی کے لیے اس قبر کاطراف منروری ہے مغرض کرستانے کام اور متبی صروریات ہی سب کے بیے الگ الگ حاجبت روا اور شکل کشامقرر کر کیتے ہیں سحضرت شعيب اورمودعليهاالسلامه كي قومول مي هيي بهاري عقي ننول سنحصى مرمر كامر سكميليح عدا عدامعبو دنيا يحقعه تحصه الانترك ساري نبیوں سنے لوگر ل کو الٹرکی وحامنین کی دعمیت دی۔اسی طرح کوسف علىرالسلام بھى قىدلور كوتيا ما جاستے تھے كرفم نے توالگ الگ معبود نيا رکھے ہب اِل میںسے کسی کوٹھی کوئی اختیار حاکسل نہیں۔ نہ نو و ہمی کیے حالات کوجانے ہیں اور نرائییں فدرست حال ہے کہ تمہا سے کامرنیا سكيں مذراعقل مص كام كے كرتباؤ كريرانگ الگ معبود بهتريں يا وہ اكيلامي بنرسي عوبرحيز رأي غالب سب - قهار كامعني غالب بعني حرسما منطول مرحبز كيست هُ وَالْقَاهِمُ فَقَقَ عَبَادِهُ والانعام، وه ليف بندول میرغالمب سے - وہ خالق اور مالک سیدے ، وہ زبر دست سے ۔ اس سے فیصلے کو کوئی ٹال بنیں سے ، وہ سب پر غانب ہے ۔ \_\_\_\_اوراس يوكونى غالب شييلٌ للكه الْدُحْتُ جَهِمْعُ المعاملة سارت كى ساك اش كى حمر كى إنع بس " للله المقطَّة تُحرِّب عاً" مارى طاقت اوراختياراسى كي المهترين بيداسي ليديوسف على العلام ف كها كديرهيد في حيريث متفرق معبول يهيم بي التثر والمدجوسب ير

بؤسون عليه السلام في شرك كم متعلق فراياها تعليد ون من كُوْنِهُ إِلَّا ٱلْسَمَاءُ سَتَمَيْتُكُمُ فَهَا تَم نبيع عَادت كرت اسْ کے سوام گرخیزام ہں توقع نے رکھ سیے ہیں مطاب رکہ الٹارکے موا تمرن مختف امول ترمعبود بالشكه من من كي تم عا دت كريت مويتم ئے *لیوں استحالیں اور قبرول کی*خورسی بعض الم سے کر اگ کے ذیے کام ایکار کھے میں کریے فلا*ل کام کرتا ہے ا*دروہ فلاک حاصب باری کرتا ہے ، حالا محر حقیق ت مجھ مھی نہایں ابس نام ہی نام بگر جوتم نے تو دہی ان معبودول كويسه يحصر من - أمنتُ عُرِقًا مَا أَوْ يَسْتُ لَهُ وَامَا أَوْ يَسْتُ لَوْ وَالْمِا مِنْ آباؤ احبادسني بعض نامول ست موسوم كمدر كعاسبت يحفيقنت يرسبت صاً أَنْزُلُ اللَّهُ بِهِا سُلَطَن التّرتعاف في توان باطل معبودان م سیٰ میں *کوئی س*ندیا دلیل نہیں ( ناری ۔ الٹر تعالیٰ <u>تے تونہیں *کہا کہ* فلا</u>ں کی عبارت كرويافلال ي اجنس طلب كرو مكير ترتمها رس نووساخية أمرس ہجتم نے اِن عبودوں کوشے منھے ہیں اِن الجھ مختالاً بلاہ حکم اور اختیا نوساراً الاثري كاسب « المتارك سواكسي دويك ركي عبا ديث مرزاعظ لاونقل دونوں کے خلاصت سبے ۔ تمام صاحب عفل و دانش اور حکامے را نی کی تعلیم کے بھی خلافٹ سے کہ اسٹیٹ نوان کے حق میں کوئی دہل نہیں الارى عَكِمُ أَمْكَ أَلاَّ تَعَدِّمُهُ فِي الآيكَامُ كِيمُ اس كافران توييب كم عرون اشی کی عیا دست کرو کیونکرائس کے سواعادیت کرئی لالق نہیں البتاركيسواكر في عاجب روا اوتشكل كثانهين بسي كم ارب س يعقبة مست رکھوکہ وہ ما فوق الاسباسے شکل کٹائی کرسکانسے۔ مرقسم کی تعظیم ركوع ، بجدد اور دست بنته تهام صرف النيري كي بيد رواك فرايا ذلكَ الدِّينِ عَلَى الْقَرِيبُ عَلَى مِنْ بوط دين بي حب ما القريب كامول و صنوا للا کیے، نیز عمل اور فطرت کے مطابق ہیں سی ساطرت تقیم ہے ۔

ې . وه تمحولوجورست کام نهیں بلتنے اور بھر نعصب کا شکار موکر است نے *عقائب جاتیے ہیں احیالت کا انسکار میوکر بیشرک میں متبلا ہوجا* تے ہیں وضاحبت کی اورشرک کی تگرمست بیان فرانی -کفرونٹرک کی بھاری قدمہ ز مالے سے کے کراُ ج کک دخام موجود ہے انسانی آبادی کا مشر مصل کی ہماری میں آج بھی اور شے سے گرست تم سورة كاخاص مضوع عبى بي نشا ألاً تَحَتُّبُهُ فَأَ اللهُ اللهُ عيني التَّرِسَكُ مواکسی بی عبا درد:\_ مذکر*و احضربنت نوح ، مهود ، صالح ، ایرامهم اورلوطنی* لمام سب نے اپنی اپنی اقوام کو ترجیری دعوست دی اورٹٹر کے سیے من لميا ينو ولحصنور عليالصلاة والسلام المصحى اين توحيراسي نقط برمركوز ركهي كم بی طرفت سے قیدخانے میں تبلیغ ہارے سیلے بھی تبلور نمریذہہے۔ ہ حب نبیمهان کا فرض ہے کہ وہ حہاں بھی موقع یائے نہاہیت نہ طریقے کیسے توحد کی دعوست فیسے رہر دین کی نبیا دہسے اوراس ، غافل نبیں رہنا جاسسے ، اس رصغیر میں اسلام کی تمع اسی تبیغ کے نیتے میں روشن ہوئی۔ پہلے زالمنے سے ہزرگ تخارت سمے لیے حزار م شرق الدند بهنجے اور عاوا ساڑا وعنبرہ میں حق نبلیغ اوا کیا ہجس کا نتجہ سہ ہے کراس علاقتے مصلمان کروٹروں کی تعداد اس ہیں یمبنی اور مدراس وغيره من عرب تاحبرسينے سالقد اسلام كى رديشنى لاسنے ،ابنوں نے بخارت كيرسائته ساغة حق تنبينغ بهي اداكها بهاي صدى مسم سان دنيا كي حس خط مبر بحرسكم النول في طبيع دي كراولييت دى . برالني كي كاوشوازم

کا نیتھ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی نظر آرہی ہے آج کی دنیا میں سلانوں کی باون ریاستیں موجود ہیں گئے تبلیغ د<sup>ین</sup> کا کام صفر کے براریہ بسر انک میں محصیل تماشنے کی وزارتی ہوجو ہی مگر تبلیغ دین کی طرف کسی کی **ترجہ ہی ن**ہیں ۔ان کے پاس وسائل موجود *ېره گرامس*نتعال *کریسنے ستے* قاصر*ېي - داصل م*مان ئړی طاقتول سنتے آلد کارسنے ہوئے ہیں ، خروعقل کو پرفینے کارلانے کی بجائے اپنی ہر صرورت سکے سلیے اغیاری طرف دیکھنے سکے عادی بن میکے ہیں ۔وجہ يدسب كربهم كيف فرالكض سع غافل هو چيچه مير . ونيا بيستي تس برط كس خرت كو عول يكي من اور ذليل وخوار بوسيه من -الغزض الوسعت عليدآل لام نبيرحق ثبليغ اداكريه نبيرك لينع قىدى سائفيو*ن كوحسب وعده نواب كى تبييرېي بتا ئى فرايا* ي<u>ن</u>صكاجى السّاحِنُ لِي مِيرِبِ قيرى سائقيو! آب نے خطاب كرتے وقرننه ہے کا ام نہیں لیا مکہ طرز کلام الیا اختیار کیا کرجس سے سے سے ذمن میں حدر مجمى بدلانه مواور حقيقت كالظهار مي سوعائ منزايا أَصَّا أَحَدَمِ كالمكيما فيستقى ديكه خمل خواب كى تبيريب كرتم دونون میں سسے ایک م دحی لینے الک کوشراب بلاسٹے گا بعنی وہ بری ہو راين ولي في يركبال مومائي كا- فَأَهِ اللَّهُ فَا فَي مُعَالِكُ فَتُلَّفُ فَتَأْكُلُ الطَّلِي مِنْ تَراسِب اور دوك مِنْ فَص كرجم أبت بمدف يرسولى يرتسكا دياجائے گا اوربيندست اس كے مسرسے نوج نوت كر محالي مے یفائیراس تعبرے بان کرنے کے تین دن بعدالیا ہی ہوساتی *بجال ہوگیا اور نا نیا بیوں کے اپنیارج کو سولی پر نشکلنے کا حکم ہوا ایس* زانے میں دواج تھا کہ سولی میرانشکا کرلاش کو چنرون سے لیے اُٹکٹا جھڑ منت تنع تاكد دسيكف والول كوغبرت عاصل موراس دوران عبالدروغير

لاش کو توچهٔ تشریع کرشینتے تھے ۔ جنا پیرخواب کی تبییر باکل دہی کلی ہو یوسف علی السلام نے بتائی تھی، پرندول نے اس شخص کے سرکو فرج نوج کھایا اور زور ارشخص بادش ہ کر شراب پلانے پر دوبارہ امور ہو گیا ۔ فرایا فقطی اُلاکھٹ الکویٹ فیسٹ ہے تشکیفیتیان اُس بات کا فیصلہ کردیا گیا جس کے متعلق وہ دونوں قدی استفسار کر سہے تھے الشری الی کی شیست ہیں ایسا ہی ہونا تھا ۔

آسكے التّٰرتعالی نے پیرُسف علی السلام کی ایک لغزش کا ذکر کیا یوسف ہے جہ اِس موقع میر اُن سے سرز د ہوئی . ارشاد ہو تاہے وَقَالَ لِلَّذِي عَلَيْكِ لِلَّهِ ظَنَّ أَنَّكُ نَاج مِّ مُعَلِّمُ الْمِسْ عَلِي السَّامِ مِنْ عَلَى السَّامِ فِي السَّامِ فِي السَّامِ فِي یفنین کیا تھا کہ وہ سے حائے گا ،اس سے یہ بات کی ۔ لفظ طن دوملی سیے ۔اس میں گان آورلفتین دونوں معنی پلسٹے عباستے ہیں ماس تھام بربقين والامعني نزيا وه موزول ب ابعني عبس تخف كي تعلق أب يقىن تفاكريدى بوطك كاءاس سع كها أذكر في عند ريك وایس ماکریاف مالک بعنی شاہر صرکے سامنے مرا ذکر کرنا ، بعنی اس كوسفائيشس كطور بركهنا كرتم ك أكب بي كن بتخض كوقيدس ڈال ر کھاسہے ،اس کی طرف ترجہ کرنی چلسہیے ،مگر ہوا یہ کرجب اُک دو قيدبوں ميں سے ايک بعني ساقي بري موکر در بارشامي ميں والين منيا فَأَنْسُلُهُ الشَّيُطِئُ ذِكْرُا وَيِّهِ تَوْسَيْطَانِ سِي لِيسَ لِينَ الكَ ے اِس بوسف علیالسلام کا ذُکر کرنا فراسوش کرار دا۔ بوسف علیال ای کی باست اس *کے ذہن سلے ہی نکل گئی۔ ندائش سنے* یا دِثنا ہ *کے س*نے وَكُرِكُ اورِندُنُوسِهِ عَلِيهُ السلام كامعاللهُ زُرِيخُوراً مَا لَهُ فَلَدِي فِي السِّيَّجُن بِنَيْكُ سِينِيْنَ ٱلْكِسالِياتِال يُسْجِل مِن رَبِي لِي اِس کی تفسیرم مصنرین نے مبسن سی باتیں کی ہی چشلاً نعیمن

فراتے ہیں کہ اس صد آئیت کا مطلب یہ ہے کوشیطان نے یوست علیہ السلام کو اپنے میرور دگاری طرف وصیان کرنے ہے جبلا دیا۔
انہیں قیر سے رالج نی کے بیاے رب العزب کی طرف انگاہ کرنی چاہیے علیہ السان میں کا مہا اِ الماش کیا ۔
علی مگر آب نے ایک ساحتی قیری کی سفارش کا مہا اِ الماش کیا ۔
میں لغزش تھی ۔ خواتعالیٰ ہی ہے جس نے یوسسف علیہ السام کی جبت ۔
آپ کے اب کے دل میں ڈالی ۔ عجراشی خداوند کرم سنے آپ کو بست کوئیں سے بہا یہ دل میں آپ کی مجبت ۔
بیواکی اور آپ کو برائی کے ارشکا ب سے بہایا یہ شیطان نے اس بروروگار کی طرف سے یوسف علیہ السلام کوغفلت میں ڈال دیا ، اور بروروگار کی طرف سے یوسف علیہ السلام کوغفلت میں ڈال دیا ، اور بروروگار کی طرف سے یوسف علیہ السلام کوغفلت میں ڈال دیا ، اور بروروگار کی طرف سے یوسف علیہ السلام کوغفلت میں ڈال دیا ، اور بروروگار کی طرف سے یوسف علیہ السام کرنے نے اس قیدی پر انتخصار کیا ۔

دائرهاریا می*ساعانت* 

آب کی ابتلا کا عوصه برده کریا اور آب کوسالها سال جن من بند رمنایزا . مفسرين كرام فرونت بس كدبوقت صرورت عالمها ساب مي ومرول سے مرد بینا بالکل عائزے ۔ الله تعالی کا فران سے وَلَعَا وَلَوْ عَلَى الْبُرِّ وَالنَّقِيْقِ لِي (العائلة ) يعني سَى اورْنَقُو لِيهُ كِي إِستَ مِن اعاسَت کیا کرد - کوئی مطلوم محین ہوا ہے اورسی کی سفامِسٹس طلب کر ہا ہے تو الميكمة ا ورست سيص محرّانها عليج السايم كامتفام بهست ببذرو اسب -اسىسىيە اتنى مىمىلى نغىرش كىمى يەسىپ لىدالىلام سىمەنشا؛ ن شان نەعفى ر ادراس کے نتنے میں آب کمی کرسس کسجیل کمیں کہنے ، ورز ہوسکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی آئے۔ کی خلاصی جوجاتی ۔ بہرحال آب نے اس مغزش کا احساس بہوسنے پرسلینے ہے ور دگارسکے سلسفنے عمل کیا کہ مصامسسك آسنه كى وسيس ميانهن فدرى طوربر إ دحم توجرنه موسكا. غ منیکم مفسرین سنے بیال ہیہ دونوں منی بیان سیمے ہیں کرشیطان نے ائش قیری کرفراموش کا دیا که وه برسف علیال لام کا ذکر بادان ه سے اِس کرا با يوسعن عليه السلام كو تحبلا و كاكر وصليني مرود كارى طرحث رحوع كرست . معض مفسري يعمى فرطت بركريه اشلاد توليسف عليا اسلام كابنى دعا کے بیتنے میں انٹورک طرف سنے آئی تنی ۔ چیچیے گزر دیکاسے آیا نے كهاتفاكيتِ البِيِّجِينَ أَحَبِّ إِلَى إِلَى مِسْتَمَا يَكُمُ عُنْ يُكِيْ إِلَيْكِ ا برورد كاراً بيعورتين حب مقصد كى طرف مجھے بلاتى ہيں ائس سے تو يہ فيدو فير بہترہے۔الٹرنغالی نے آپ کی یہ ڈعاقبدل فراٹی ،آپ کربڑئی سے بى با اورىبلىس دُلوا دارىيسى على السلام درست صايرونسا كديق جعنور علىالصلاة والسلام ني أب كى ترى تعريف فرو ئى سب نويم عنسري فرواتے ہیں کہ قبیدی طوالت کسی مغزش کے بیٹے م*س بنیں ہو*نی تھی ، ملکہ بیخ*ردایشگا*انتخا*ب تھا۔* 

ندی راد من بینع

بعض هندین فراتے ہیں کہ بیاں بہا اُڈکٹو فی عِند کرتے کے سے مراد
وکر اسفارش نہیں بکراس سے بیلغ دین ارسے اور پیسفن الیاسلام
نے لینے ساتھی قیدی سے بیکہا تھا کہ بادشاہ کے پاس بہنج کر اُسے اس
بات کی بیلغ کہ نا جو ہیں نے تہیں سمجھائی ہے اِن الحث کُٹھ اِلاّ لِلّٰتٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ا

اتی رسی بر بات که پیسف علیال او کتاع صدقیدی سے ۔ حضرت عنی کی فرائے ہیں کہ اس نے چودہ سال کاع عیمیل میں گزالہ حضرت عبدالتا در می دخلوئ فرائے ہیں کہ اس خمن میں پاننے ، سات ، نیاہ عبدالقا در می دف دخلوئ فرائے ہیں کہ اس خمن میں پاننے ، سات ، فرا در بارہ سال کی دوایات ہی کمتی ہیں ۔ عام طور بیم مفسری فریا بارہ سال ٹا ذکر کر سے نہیں مگر شاہ صاحب سے نزدیک لاجے بات سات سال کی ہے ۔ ویسے عربی زبان میں بضع کا لفظ تین سے فریک کے عدد پر مہوتا ہے ، تواس کی اظ سے بھی ساست سال کاع صدفرین قیاس ہر مہوتا ہے ، تواس کی اظ سے بھی ساست سال کاع صدفرین قیاس سورة يوسف ١٢ أبيت ٢٣ ، ٢٩ ومامن دآنبة ۱۳ درسسيزدېم ۱۳

وَقَالَ الْمَالِثُ اِنْنَ الرَى سَبِيعَ بَقَرْتِ سِمَانِ كَاْكُلُهُ نَا سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْتُلْتِ خُضْرِ وَانْحَ لِيلْتِ لَمَايَّهُا الْمَلَاُ اَفْتُولِيُ فِي رُءُيَاىَ اِنْ كُنْـتُمُ لِلِثُّرُءُ بِيَا تَّعُـُ بُرُوۡنَ ۞ قَالُوۡاَ اَضُعَاتُ اَحُلَامِوْ وَمَا خَحُنْ َ بِتَاوِيْلِ الْكَمُلَامِ بِعْلِمِيْنَ ۞ وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَادَّكَرَبَهُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُمُ بِتَأُوبِلِهِ فَأَرْسِلُونِ 🎯 يُوسُفُ أَيُّهُا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرْتِ سِمَانِ تَاكُلُهُنَّ سَبُعُ حِجَاتُ وَسَبُع سُنُبُالِ خُضْرِ قَائَحَلَ يَلِبلْتِ لَعَلِّنَ آرْجِعُ إِلَى النَّاسِلَعَلَّهُمُ يَعُكُمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَيْعَ سِنِيْنَ دَاباً هَ فَكُمَا حَصَدُتُّهُ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ الآَّ قَلِيلًا مِّسَكَمَا تَأَكُلُوٰنَ ۞ ثُكُمَّ يَأْتِي مِنُ كَعَدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِكَادُّ تَاكُلُنَ مَا قَدَّمُتُمُ لَهُنَّ إِلاَّ قِلِيلًا مِّمَّا تُحُصُّونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ كَبَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهُ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿

ع

نحبمه براور كه بوشاه نے ، بيك مي وكيمة بول خوا

میں سات گائیں موٹی ازی اکھاتی میں اُن کو سات وہلی تیلی گائیں اور مات خوشے سربیز اور دوکے رختک ، کے دریار والو! تبلاد مجھے میرے خواب یں ، اگر تم خواب کی تعبیر کہتے ہو اسوں نے کہ دیر پرایان خواب ہی اور ہم پریشان خواہوں کی تعیر جانتے والے منیں ہیں اللہ اور کہ اس تخص نے جر اُن دونوں یں سے بچے گیا تھا اور اُس نے یادکیا ایک مت کے بعد (ٹیسٹ کو) میں تمہیں تبلاؤل گا اس کی تعبیر پس تم مجھے تبییج 🚳 (وہ پرسعت کے پاس گی اور کھنے نگا) الے پیسف ؛ اسے راستباز انسان ! ہیں تبد ساست موثی کاری گانیوں کے بارے میں کہ ان کو کھائی ہیں سات ولمی بتلی ا گئي -اور سات خوشے بي مرمبر اور وركي رفتك بي · اکر میں واپس مباوس لوگوں کے ایس ، شاید کم وہ حبان ہیں 😙 کہا دیوسف نے) تم کھینتی باڑی کرو گئے سات سال عادت سے مطابق جم كرہ ہوتم نے كاٹ ايا اس كر چیوٹ دیا اس کے خوشوں کے اندر ہی مگر سبت مفورا جس کر تم کھاؤ گے 🕲 پیر آئی گے ایس کے بعد سات سال سخت ، ہو کھ جائیں گئے اُس چیر کو ہو تم نے تسگے ال کے یے رکھا ہے ، مگر بست کم جس کی تم خاطب کولگا® بھر آنے گا اس کے بعد ایب سال جس میں گوگوں پر باکشس رسالُ مائے گی اور اس میں لوگ شیرہ وغیرہ کوؤس سے 🖱 كذشة دس ميں باين موحيا ب كه يوسعن عليه السلام نے لينے ساعقى قيد يول كواليح خوال

بادشاه کا عواب

کی بالکار کی تعبیرنتائی یمهر تو تخص مری پرکراین ڈلوٹی میہ والیں عانے والا تھا ائس کد اوشا ہستے سفارش کے الے بھی کرا مگروہ شاہی دربارس پہنچ كرنوسف علىالسلام كى ات كوفراموش كربيش د بعيرسات ، نريا باره سال کاعرصہ گذرنے کے بعد اوٹ وہم کدا کیے خواب آ احب ہے وہ بریشان ہوگیا ادر اس نے کینے درباز ایوں سیسے اُس خوا ہے کی تعبیروریافت کی درباری اس کی تعبیرسے عاجز ہے کئے ا در کھنے سکتے بیر سیم عنی خواب سبت اس قسیمه کسے بریشان خواب اکٹر آ مائسجتے بس محرا دشاہ کی لسلی مزہونی ۔اس دوران میں قیدسسے رہ نی بانے وكي شخص كولوسعت عليالسلام كي باسن يا د آگئي ، اش كاخيال فوراً يوسعف علىدالسلامرى طرف كماكر والتخص تعبير فواس كامامرست

آج کی آیات میں با دشاہ مصری خواب کو حال اس طرح بیان کها سولیا گاہے فَقَالُ الْعَلِكُ إِنْ ثَ اللَّى سَبْعَ كَقَالِتِ سِسَمَانِ اور ما دنشا ه<u>سنه کها بیشک</u> بی*ن خواس مین دیکھتا مهول سامت گانین مو*تی "ارى يَاْ كُونِ اللهِ مَا يَكِي عِبَاهِ اللهِ كَانْ مِن اللهِ كَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كائين منفسرى كرام فرملستے ہوكہ إ دشاہ نے سمندرستے موثی تازي گئيں لكلتي بهوني وتحقي تقيس لجنهس لاغر كالميس كعاريبي تقبين منكما أن كي معت يراس كاكيدا ژنهيس برر طيقا، وه ايسي كي ايسي مرل بي تفس. يبراكيب صربنك أنكيز نواب تها اورميكه والاشابي مصراعس وقت مون بھي ننيس عفاء لعدمين بينواب سوفيصدي سيانا بن موا سن کامطلب برسے کرسیا خواب دیکھنے سے لیے مومن بر<sup>نا</sup> شرط رنیں منسز برکہ خواس ایک حقیقت سے اور بیسچاتھی ہوسکتا ہے

اور حجوظیا بھی ہنواب مبنی برحقیقت بھی ہوسکنا ہے اور ننیطانی خیالاً اور فغراکا اثر بھی۔ نواب مون کو بھی آئا ہے اور کا فرکو بھی اور سکا خواب سی بھی ہوسکنا ہے اور حجبوٹیا بھی یعجن اوقات کوئی خواب کسی کافر کے اہمان لانے کا سبب بھی بن سکتا ہے جبیبا کہ شاخ مصراور بعض دوسے رادگوں کا ذرکر مناسبے ۔

بهرمال بادنتاه کے فراب کامپلاحصہ یہ تھاکہ سات فربرگائی بین خبیس سات لاعز گائیں نگل رہی ہیں اور دورکر حصہ ریکہ وکئیٹ کے شنگلنز محضر سات مرمبز خوشتے یا بالیاں ہیں کا خی کے ساتھ کربیٹ و اور دورسے رساست خشک ہیں جو مرمبز خوشوں کے ساتھ کربیٹ ہے میں اور ایسا کہ سنے سے مرمبز خوشوں کی رونی ختم ہورہی ہے طلب یہ کر حب طرح دبلی کا بھر موٹی گایوں کو نگل رہی تھیں اسکی طرح خشک مذہ مند ہور نہ دندان کی اربیہ تھی

توستے مرتب نوستوں کو کھا سے تھے۔

مسنب لدخوستے یا بالی کو کھتے ہیں جس کے افراکر آرم ہو یا دیا
وعنیرہ کے دانے ملفوف ہونے ہی بخوشوں کا ذکر میں رہ بقرہ میں
مجھی آیا ہے کہ السّر کی راہ میں خرج کہ نے والوں کی مثال کے مثل کے بیٹ آپا المند بنت کے السّر کی راہ میں خرج کی سند بنا ہا ہے۔
کیٹ آپا المند بنت سی کے سند بال ویس محل سند بنا ہے ہا گئے ہے۔
کیٹ آپا اس والے کی سی ہے جس سے ساست خوشے اکیں اور مرخوشے
میں سوسو دانے ہوں۔ اسی طرح السّر تعالی اس کی راہ میں خرج کوشے
والے کے اجر وفوا ہے کو بھی کی گئ زیادہ کر آ ہے۔ بہرطال السّر تعالی نے المائی
خوراک کے لیے مخت اللہ اللہ تعالی نے اور ان کے دانوں کی نہایت
میکو انہ کے ایم وفوا سے مفاظت فرائی ہے، ہردا نے کو چیلیجے میں بند کر الے مختوط کے دیا ہے۔
کردیا ہے تاکہ انسان کے مغرورت کے وقت اپنی خوراک بناسکیں ہر
خوشے میں سو دانے کی تعداد السّر نے مثال کے طور بربیان فرائی ہے تاہم

رت نوسث

يرتعداد مختف اخامس مي كم وبيش هي مؤسى بيد ماص طورير وهان کے دانوں کی تعدا دمست زیادہ ٹہوتی ہے يبخواب وتجيدكم شاهم مربريثان بوكيا الس نے فراً لينے تمام فقا كوطلب كياجن مي وزير، المير، كرسى نشين او برسي برسي عدر برار العنون شامل تھے مضرین فراتے ہی کہ اُدشاہ نے لینے دربارلوں کے علاوہ ط سے مرطب مخصیوں اور کا منوں کریمی طلب کر لا . مھرح جمع بوسكة تراداته من انبين خطاب كلا ملك تنها المُعلَّدُ أَفْعَ فَي فِي وَعِيَاى لِيهِ وَمِارِيوا مِحِيمِيرِ عِنوابِ مِنْ عِيدِ تِيدُولُ إِنْ كُنْ فَعَيْ لِلْمُعْمَا تَكَوْتُ مِنْ قُونَ ٱلمُرتِم حُوالوں كى تعبيرها سننے واسے بهو ينحواب كي فضيل تَكُوتُ بِيْ قُونَ ٱلمُرتِم خوالوں كى تعبيرها سننے واسے بهو ينحواب كي فضيل مُن كرفَ الْحُقَ أَصَٰمُ كَانُ أَخُه لَا هِر وه سب لرگ كن كن كُ كم يه لو بيّان خواب بن - اليه خوالول كى كوئى حقيقت نهيس بولى وَحِكَا عَيْنَ بِشَاوِمِيلِ الْكَصَلاَمِولِعِلمَانَ اورمِه لُوسِك رِيشَانَ وَلَهِ ئ جير بَنير عانة . به تومحض ويجرأ ورخالات بس واكتران لوك كوسية میں استے سے میں مغرضی کر وہ لوگ خواب کی تعبیر بتا نے سے عاجر کے ادر اسنوں نے حصر بی تسلی سے بادشا ہ کو اسلامی کوششش کی -اضغاث اصنعت كي جمع هي اورضغت أس محط تحوكها حالاً أ جر کھاس معیونس اور محرا ال وعنہ ہ جمع کر کے بالاگیا ہو بونکہ اس سنھے مِس مختلف صِم کی چیزی موتی برب اس میصنعت که الماسید. درباریوں نے بادشاہ کے خواب کوبھی اسی قیمر کے محصے سے تشہ دى كەرىختىق فېرىم كەرىۋان كن خيالات كامجىيىسى ، اس كى كونى اصلیت شیں اور بادش محمود ممین نیس بٹرنا جاستے ۔ إن دربارليل بي تُوسعت عليدالسلام كاساعتى فيدى عبى تقا بت يرمت عليالسلام نينواب كي تحديك عليك تعبير تبلاني عتى اورعم

وه فیدسے ریا ہوکر اوشا ہ کونٹراپ بلینے ہے مامور پڑگیا تھا ۔اب اُستخص كا ذكر آناست وقال الكذى بَجَامِنْهُ مَا اوركها الن دوس الك شخف نے جوزیج کیا تھا کیا ڈکٹر کف کہ اُمٹ نجہ اور اس نے ایک پہت سے بعد بیس*عت علیبالسلام کویا دکیا - اتناع صد* تو وہ بوسع*ت علیالسلام کوفا*اً کے راج اور شیطان نے اس کو عولا دیا، یہ است اس سے دمن ہی است \* تحل *گئی که بویسفت علیالسلام ہے اٹسے شاہی دربار میں آپ کا ڈیر کیے*نے کے لیے کہاتھا۔اب جب کہ اوشاہ کر عجب وغریب خواب آیا تواسکا دهسان فرراً لوسعت على السلام كى طرف كميا يحبنولسف الصنواب كى تبعيرننا ئى ھى اوروە بادشا ، كادم بارى بن گياتھا. بېرھال جېپ،اس كو يرسف علىلاسلام كاخيال آبا تركيف تكا أنّا أنندت كُورُ مَنْ وَسُلُه بَرْمَهِ بِي اسْخُواكِ يُعِيمِ تِبِلافُ لِمَا فَأَنْسِيكُونَ مَم مَعِي صِحِوعي احازست دو ماکرم**ں فلانشخص سے خواب کی تعبیر ا**یتھ کہاؤں ۔ اهية كشراله عانى لفظ ب اور قرآن ماك مي اس كے حامحتات معانى آئے من يشكر إَنَّ هَـنِهُ ٱلْكَتَّ كُو ٱلْمَنْ الْأَلِكَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَنْ الْأَلِكَ اللهِ عَلَمَ دالمومنون) م*یں امت کامعن دین اور ندمہب ہے ا*ن ایرا چیت كَانَ أُمَّكَ فَكَانِتًا يَلْلُهِ حَنْدُ عَنَا رَاسُل مِن امت كامعنى الممهي "كُنْ تُمُوْخَ بِي أُمُّ يَوْ رَالعَمَان) مِن امست كامع <del>حباعت</del> ہے اور بیاں یہ لَعِثُ کہ اُمّنی فی امت کامعنی مرست

الغرض إبادشاه سعامازت ملى پروه شخص جيل مي لوسعت عليدالسلام ك إس بينيا اوراس طرح كريا بوا في مقص أينها الحقرديق المقرديق المقرديق المعردين المتحافظ المقرديق المتحافظ المعردين المتحافظ المعردين المتحافظ المعردين المتحافظ المتحافظ

پیسفت علی*الهم* کینیمت پی کا ہے قرآن پاک ہم چضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے ۔ کا میٹ کے صدِد یُقافیہ اللہ اس طرح حضرت الویکر کا لقب صدیق ہے چضور علبہ السلام کا فرمان ہے کہ اکیب ان من مرابر سے بولٹار ہم ہے اور سے کی تلاش ہم ہم ہم ا سے تحقیٰ جب کُنٹ کے عِثْدَ اللّٰہ عِب دِیْق بیال ہُ کہ السّٰر کے نزد کیب کے صدیق یعنی راست باز تکھ دیا جاتا ہے ۔ بہرجال ائس شخصر ہے کہا ، لے سے اوسے نے آفند کی فیٹ

بهرحال اس خفس نے کہا ، کے سبے یوسف اِ اَفْدَتَ اِ فَ مِنَا اِسْ خَواسہ کی تَعِیرِ سَائِی کَم سَات مُوئی آئری فرہرگائیں آب ہمیں اس خواسہ کی تعیر سائیں کہ سات دبی بی گائیں ہیں یا کھے کھٹی سَبْنغ عِجا ہے جہیں سات دبی بی گائیں کھارہی اِب وَسُنغ شَخْلْتِ خَضْرِ وَالْحَوْلَ لَیْسِ اَسْ مَعْلَی اَسْ مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مِعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مِعْلی مَعْلی مِعْلی مَعْلی مِعْلی مَعْلی مِعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مِعْلی مَعْلی مُعْلی مَعْلی مَعْلی مُعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مَعْلی مُعْلی مُعْلی

اس تقام بر مُفنر بن تُحبث كرت من كردست عليالسلام كا انملاق بند فغاكد آب نے تعبير دريا فت كرنے طاف سے كوئى گلرشكو ، نيكى كيا ، عالا انكراس سے پہلے آپ اُسے تُحيك تُعيك بنا چِے تھے اور بادشا ، كے لم ل اپنا ذكر كريت ہے ہے ہم كہا ، مگر و پخض عبول گيا اور اس نے بادشا ہ كے ياس آب كى كوئى بات نذكى . بهرمال اس شخص كے سوال کے جواب ہیں نہ صرف اسکونواب کیجیر شیدندہ اُتی ہی بتا میں جوالجر مک کی معیشت کے بیان نمایت کارآ مرتفیس بھر یا آپ نے ہمددی اور خیرخواہی کا بورا بوراسی اواکیا۔

يوسعف عليدالسلام في خواب كابيان سنا وراسكي نعبيراس طرح يرسف يوسف عليه السلام في خواب كابيان سنا وراسى نعيراس طرح عليه السائل ما المراسي فعيراس طرح عليه السائل من المراسي المراسي المراسي المراسي المراسية والمراسية والمراس محدو کے رارن سال کہ عادمت سے مطابق تم کر احب کئے بیٹتے ہیں يبدأ دارخوب ہوگی اورنمهیں وافرا ناج علل بوگا - اس عرصوس هے حکما حَصَدَ اللهُ عَ فَذَرُوْهُ فِي السَّنْكِ لِلهِ جِرَامِي مُ فَسَلَ كَالْمِكُ جھے انس سے نوئٹوں میں بندھ ہنے دنیا ااُن سے آبازج اِ ہرنہ نکا لنا ميمونكه جبب اناج نتوشول سيبيها ميراحاسف توعيمروه زبا وهعرصة كهب محفوظ نهيس رمبنا عبكه اثس مي كيثرا وعييره لكب حامات باورا باج ضائع ہوجا ہسے۔ لہذا جسطول عصد مک قابل استعال سکھنے کے بیسے عنروري سبت كراشسينوننول ست مزاكان عكرخوشول مي مي تحفوظ كحمه ينا، إِلاَّ قَبِلَتْ لَا يَّسَمَا نَا حُصُلُونَ سُولِكُ مُفُورً بِي حصے كے سخ تم في استعال كمذاب وإنى سار المحفوظ كرانيا -فراي شُكَّرَ يُأْتِفُ مِنْ كَعُدِ طَاكَ سَبِنْعُ مِثْ كَأَدُّ كِيم ا*س کے بعید سانت سال پٹیسے سخنت آئیں سگے بعنی مکس*یس قعط میرجائے گا، ارش نہیں ہوگی ، اناج پیدا نہیں ہوگا ، از سیان سات سالوں میں تہا را بچا ہوا غاران سان سالوں میں تہا رہے ہا مے آئے کل اس قبط سالی میں تیا گھائی میں آفکہ کا میٹ ٹھ کھڑ ہے۔ <u>قىطازدە سال تهارتى بىچائے ہوئے غلے كو كھا جائں گئے۔ الآ</u> قَلْتُ الاَّمِّةُ مِثَمَّا يَغُصُّمُ وَنَ سُولِحُ أَسُ عَنُورِ مِن سَعِيرَ مَعَ <u>جھے نم محفوظ کر اوسکے ، محن دراصل کاک دامن کو کہنے ہی جوسلینے</u>

شہانی حذابت برکنٹرول کر کے انہیں محفوظ رکھتا ہے . تزیباں مجی مراد بہی سہے کہ قبط سالی ہیں سارا اناج ختم ہوجائے کا سولسائے تنہا رے محفوظ تندہ محفوظ شرے حصے کے ۔

اریخ عالم می فحط سالی کا ذکر تیفصیل سے ملا ہے ، دنیا کے ختلف خطوں میں بڑے الم میں بڑے لئے خطوں میں دہنے ہے اس بصغیر میں انگریزوں سے ذہائے سے بہلے اور عیرائن کے ابتدائی دور میں زبر دست تحط ہڑا ہور خین سکھنے ہیں کہ ایسا وقت بھی آیا جب لوگوں نے انسانیٹے جبو ہے جھوسٹے بچوں کو دیکے کرے کے افرانس میری کے آغاز میں بھی بہاڑی علاقوں میں سخت تحط مولور بھا تھا اور انج ختم ہوگیا ۔ لوگ دوس متھا ات کی طرف ہو سے متھا اور انج ختم ہوگیا ۔ لوگ دوس متھا ات کی طرف ہو سے متھا اور انج ختم ہوگیا ۔ لوگ دوس متھا ات کی طرف ہو سے مالوں بوجی بڑا سے متا اور لوگ اثنائے معفر میں ہر جیز من کے ۔ شیحے والوں بوجی بڑا سے متا اور لوگ انتائے ہوا تھا اور لوگ سوکھا جہڑا ان ان ہوگئی ۔ مبرطرف دصواں ہی دھوال نظر آ ہے تھا اور لوگ سوکھا جہڑا اور مرار کی صافی ہے۔ اور مرار کی صافی ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہے۔ اور مرار کی صافی ہی دھوال ہے ۔ اور مرار کی صافی ہے۔ اور مرار کی صافی ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہی میں ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہو ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہو گئی ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہی ہو گئی ہے۔ اور مرار کی صافی ہو گئی ہو گئی ہے۔

پذ<u>وا</u>ل سال

 صرف السُّرتعاليُ كي وات بيئ گرافنوس بي كرادگر مخلوق كريمي غريث كالقب مي ميتين جن .

بہرحال فرایکراس سال خوب بارش ہوگی وَفیاد کِیُصِیُّوفَانَ اورلوگ بھیل کی بڑت اورلوگ بھیلوں سے رس بخوری سے بطلب یہ ہے کہ بھیل کی بڑت پیدا ہوں گے اور بھرانگور یا تھوروں سے رس بخوڈ کرشراب یا سٹیو تیا کمیں ہے جو دینہ کس کام آ آ ہے گا : ٹولیسف غیرالسلام نے ٹواب کی جیر کے ساتھ ساتھ وہ ترابیر بھی تجویز کر دیں جن پیملد آ کہ سے عوام ان س کی بجد بٹیا نیاں کم ہول گی اورلوگ اس سے ٹوب فائرہ انھا کی چہانچ سے لیے ان نصائح پرمن وعن عمل کی ہوئے نہ صرف وہ خود خوشحال سے بکہ قبط کے زمانے میں صورے اطارف نہ صرف وہ خود خوشحال سے بکہ قبط کے زمانے میں صورے اطارف نہ صرف وہ خود خوشحال سے بکہ قبط کے زمانے میں صورے اطارف سورة يوسف۳ آيت ۵۰ ۵۳۲ ومآ ابوی ۱۳ دیں چیاروہم ۱۴

وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُولِيُ بِهِ فَلَمّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ الْمِدِعُ اللَّ رَبِّكَ فَلْكُلُهُ مَا بَالُ الْمِسْوَةِ اللَّيْ فَطْعَنَ الْمِدِيةِ إِلَى رَبِّكَ مِكْدُهِ مِنَ عَلِيهُ ﴿ فَالَ مَا لَا يَدِيهُ لَوْ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهُ ﴿ فَالَ مَا يَدُيهُ لَا يَوْسُفَنَ عَنَ نَفْسِه فَالَ مَا خَطْبُكُنَ الْهُ وَلَا مَا عَلَيْهِ مِنْ سُقَاءٍ قَالَتِ امْرَاتُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سُقَاءٍ قَالَتِ امْرَاتُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سُقَاءٍ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَرْبُينِ النَّيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ اللَّهُ وَالْمَا الْمَا الْمَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تن حب مله الماور كها إدشاه في لاؤ أس (ليسعن) كو ميرك إس بي جب بينيا أس ك إس قاصد، قوكها ديسعت على السلام في الواليس بيل جاؤ إني الك ك إس اور أس سے پرجيو كركيا به مال ال عورقوں كا جنول في إين إن اعد كاش بي تھے ، بيك ميل على الله عن كوروگار ال ك مكر كو خوب جانے والا ب (١) دشاه في الله عورتوں سے كها مكل عبد الله جب كر تم في ميل يا ان عورتوں سے كها مكل مها جب مال تها واجب كر تم في ميسلايا يوسعت على الملام كو اس كے نفس سے ، تو اون عورتوں سے كها،

ربطة أيات

شاہی دربار سے پیغام

إسس لادُ ر عَلَمَا حَاءَهُ الرَّسُولُ مُجرِب بنِهِ البِ محريس إدشام كا فرست ادريني فاصداوراس ك كهاكم با دشاه أسير كوبلا راجست توبۇسى علىدالىلام سنە فرايا قال ارْجع اللى كىلىك كىلىنى الك بعنی بادنناہ کے باس السب اورط ما والدر فیاست کا اس اس التھیم مَا بَالُ النِّسُوجَ اللِّنِي فَطُعَنَ أَيْدِيَهُ فَا كُرِالُ عورتون كاكبا عال ہے جہنوں نے کینے کم تفر کا ط پیے تقے۔ اِن کہت بر کیٹ دھون عَلْمِيْتُ هُمْ بِيَكِ بِمِيْرِمِهِ وردُگارائِن مَى فريبُ كاري كوخوَب جانبا سے يوسف علىلام كامطارب برخفاكه محجد برجو الزام مكايحقا، سيك اس کی تحقیق کمہ بی طابئے اور میر ہے تعلق الن عور تدر کی منہا دست سے بی جائے جنہوں نے لینے اجھ کا طے سیسے ہاس سے بعد ہیں ال سے باہراً وُں گا۔ اُب بنز البن كرنا جا ہے تھے كہ مكورہ معاملر مي قسور ساراً ان عور تو آن كانتا اور مين بالمكل بيه كناه نضا- آب ابني بيكنام كثابت كيدبغيره كيمعا ننرسيس والبي نهي أنا عاست يتفي كيونكم اليككريث كيولول كي دلول من أب كيم تعلق ملكوك منبهات بافی رہ سکتے تھے ۔خیا بخرقا صدینے واپس کر اونٹا ہسسے ىبى بات كى تو با دنشاه كويھى يە باست لىندا ئى اور وە بوسىن علىلىلام کے اخلاق جمیدہ سسے منزید مثا شرہوگیا۔ معنسري كمام فزانتے ہيں كه اگر لؤسٹ عليالسلام با دشاہ سے ببغام اسنے مرجبل اسے باہرا جاتے تدمیر کوئی مُری باسٹ نہ تھی ، ملکہ الياكمة الالكا فانزها مركر توسف على الدلام حيامك لوكول كيم مقتداء مجھے۔ اِس بیا اہنوں نے اِسرانے سے انبلے اپنی بوزیش کو عنا كوصرورى حنيال كيا - آسكے بل كرا ب بحيثنين نبى السُّر كانبيغ م لوگو ل كهربينيان فطه تعدا ورلوكول كي اصلاح كامنن تنروع كمدن أواب تخف

س پیے آپ نہیں جا ہے تھے کر کو ٹی شخص آپ کے کر داریہ انگی المطاسيح اوراس طرح أسب كح منن مس ركاوط مدامو-صحيحين كي روامت من حضور عليانصالوة والسلام في حضرت عیدآسلام عیدآسلام کاصیہ کیسے علیدالسلام کے سبری تعرفیت ذرائی ہے آسے کما ارشادِ مبارک بعدكُولَيْشُكُ لِفِي السِّرِجُنِ ظُولَ لَبَثِ يُوسُفَ لأَجَدُ هِيُ اللَّاعِي مِعِني *الرَّوسِعِف عليه السلام كي طرح مي لمباعرصه* فیدس رمنا تو الا نے والے کی باست کو فوراً قبول کردیتا بھر اوسعت علیات لام نے طرامی صبر کما جنوں نے رائی بانے کے اوجود جبل سے امرآنے لیں علدی نہ کی مکبہ نہاست، ہی صبر واستقامت کا مُوت دیا اور این را فی کو این برست کے ساتھ مشروط کر ایا محدثین کرام بر مھی فرماننے ہ*یں کہ مکورہ حدیث ہیں حضور نبی کریم علیہ اسلام نے ح*بال يوسعت علياله لامر كصبرى تعريقيف فراني سبيع وال مهاليسنف لطيف براسف مأل ابنى عبرب كالظاري فرايس اسط <u>سے آب تامطلاب یہ تھاکہ میں توسظام عبرست میں ہوں اور</u> اس متعانمہ کا تفاضا ہے ہے کہ بادشاہ کی بیش کمش کی قبولست میں خیبر نه كى حاتى بلحفيقت برسي كرعبين كاآنام بي الين اختيار من بي اور حانا بھی اختیار میں نہیں . اس دنیا میں آئے بھی اٹھی کے منشاد کے مطابق تھے اور نبا ابھی آسی کی رضا سے ہے، جیبا کرسی سنے

کہاہے ۔۔ لائی حیاست کئے ، قضا سے علی جلے کہ میں خاف طر ىذاينى نوشى ستع آئے زاينی خوشنی سيطے ببرحال بربطیف ببرائے مبعیدست کا اظهار بھی ہے۔ مفيزين كرا مرفقربك الميه بهي كم يوسعت عليدالسلام كى بوزاين كم

متعلق امهام کیصورت، مالم چه خیرگیاں بھی ہوتیں تواس سے آم ى چينىيت بىل كونى فرق نهيس بيرسنىء عقا كيونچه اگر كونى بنے گا ٥ آر في سي خلاف الذام تواشي كهُذا سيت تووه گنه كا ربوگا اور محسوم سے دریت بند ہوتے رہی سکتے اسی لیے حوادگ شا ہ اسماعیل شدد اورعل خوربد برانتام کانے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں نہ وہ خود محرم ہ اورادت رتعالى في ان مزركول كى مندي در فيا كيلية يسلسله قائم كرديا-ائن مے درجات کے لیے می<sup>سی ہ</sup>ا ڈاٹر کر دیا سیے کہ اگ انتج درهاست مرنے کے بعد ہی مسل میند ہو ہے ہیں اُلوگ اِن بزرگوں بَرِلفِراورِ نُوبِن *رِمالت كاالزام الكليفين وكدنطعةُ غلط امريب* نبيا<sup>د</sup> ہے اور ہیں بینن سے کہ ان کے درحات مند ہوائے ہیں۔ بهرمال حفرت بوسف عليالسلام كى خواسش كے مطابق ادتباد المَسِي مُركِيلُ تُوادِنناه نِهِ يَعِيمُ قَالَ مَسَاخُطُومِ كُنَّ لنى تحقيقات كاسطال كرين لمديرسك لا المرنبيل لما تھا كرفلال عورت كے بارے مرتفتيش كى عائے س نے میرلی فمیص بھاڑدی محتی ملکرسی کوذاتی نث نر بنانے کی محائے آپ سے عورتوں کا وکر بنایت بطیعت سرائے میں کما کہ ان س كالمسيع تنصر اسيطرح بإدشاه سنعفى انن خوانن كيعفظم كييش نظرس، الهفاخطاب كما متا خطاب كُنْ كُرتمها لأ

كباحال سب يعض فسرن اس باست بريثًا اصار كمدست من كماكنة وَإِلَّهُ بيه شنه اس بي ديل وه قبطني كنه نفظ كرب شير جرباس نفيجيل کا ما دہ سبتے اورتصدیہ منی وہاستے ، وہ نیا م عورتیں پوسے نہ بلیدا اسلام کی ترجه اپنی طرفت مبذول کرنا دیاستی تغییر اورالس مقصد کے سلط بنول خصینے فی تقد کا سے سیامے کا کریوسعت علیا نسان اور کے مہانے سے اُک کے فرہب آسکیں ایکم از کمراننا نویتہ جل جائے کہ بیعورتیں اس کی گرویدہ ہیں ۔ ہم میر باست زیا دہ سٹاور سے کہ سکد کہ نے والی داہ رعور سنہ بعزیز کی بیوی تقیٰ اور باقی عوزنس اسکی معاون تعیں ، پیانچہ دعوت کے بعیب ر امنوں سنے یوسفنسسے کہ کہ اپنی الکن کی باست کو مانواور کستے بریشان تذكرها والس موقع بدعني توسعت علرالسلامرسف واحدكى بحاسف حمع كاهيغ بى أستعال كياتفاً وَالاَّ تَصْبُرِفْ عَتِي كَيْدُدُهُنَّ اَصَرْبُ راکیٹھن گاکٹن مِیں الجلھالٹن ٹروردگار ااگر تو مجسے ان کے نریب کو دورنس کرے گا نومکن ہے میں ان ی طرف مانل ہو کر نا دا نول بىسىسے بن جا وُل .

دیجی تفام عوزنی جراس ۱۰۰ لمیس موث تعین اسب نے اقرار کیا کہ بیسف علیا کی ماکس ایک ایک صاحت میں اوراس کرے بیسف علیا اسلام کا دام در اسکل صاحت ہوگیا۔

زلیخاکا اقراریخق

كى اصل فرمە دار زىنجا تقاي حس<u>ب نە</u>رىتدا دىپ بويسە*ت علىيالسلامە برا بىزا مەنگا*يا تفام تحبرأب أنس كاذمن تخيته موجيكا قفا اويه وه بيسف علىالسلام كي أل كابريلااعلان كمذاحات مقى- قَالَسَنِ الْمُزَاكِثُ الْعُينِ بُنَ عَزيرُ كِي مِأ في كما أَنْ فَي حَصْر حَصْر الْحَقّ أب مِن طابر موكيا سبع آك رُاوُدُتُهُ عَنَ نَفْسِتُهِ مِن نَهِي أَسِداس كَعِي سِي ي الماما المقا وَانْهُ كُمِ السَّالِيلاً توبالكل سيحيش راسب زليجان الني محسن كالرملا اظهاركر داكمونك جب وہ محبت میں سختہ ہوگئی تواسع بدامی کا ڈریھی نہ رول اور اس سے ليف قصوراور توسعت على السلام كى إكداسنى كا واضح طور سراعلان كردا -حصص كامعنى واصح ممنا إظامر جوا أناسب - بال منالسك كد حصعص الشعب كنت إن كريين إل اس طريق سع موند ب كنت سمہ نیچے سے تعمال ظامر ہو گئی ہے بعرب لوگ کھنے ہیں مصحص ا لِمَنوذَة بَعِي خود (HELMET مَمع ط بسنه بال الرَّا فيده مَنْ بَا بن ظاهر مِرْفَيا حضرت عمرٌ اورحضرت عليُّ کے سرک بال جنگوں میں مسل خود سینتے كى دست مأرٌ چيچ شعه . بهرعال جصعص كامعتى واضح بوريان مجعل جانا إنطابس وعانا سبح اورجب تمام عورترك في يوسعت عليه السلام كي بالدامني كي كواجي في دى فرزى كاكنف ملى كراس معاملرواضح بروكا ي كر نوسف على الساسي بي أوركنه كارس بي عتى . كَي ارش وموات دُلِكَ لِيعَ كُمُ أَنِي لَكُ لَكُ الْعُنْ

**بربات اس بے سے اکر دربان یہ کویں نے اس کی بیں ب**شت خانت ىنىس كىسىيە بىفسىرىن كاس بارسىيەيس انتىلات سېھار يېمقىدلەيسىن علىدالسلام كارب يازلى كاكر الرسطية والبغا كيرسا فندنس بربحاج أتومعنى بربوگا كەزىنچانى كەكىرىي نەپيا قرارىق اس بىلىكىياسىية اكەم بىرىپ خاوزر کومعلوم موجائے کہ ہم نے لیس کنٹبت اس کی خیاخت رنہیں کی ہے یں نے مرائی کا ارا رہ صرور کیا اور اس کے بیتے اگے و دوئی کی امگر يوسم المسال المامني اكلامني كي ومستهدري كليم المترم اكترم عدر كرام فراتے م*ن کریر هوله کوسعت علیالسلام کاست اوران کامطاعب برقعاً ک* غريزً مصرص كايم برورده تفا اورغلام لخفا، وه جان مه كريس ني بس نبنت اس کی خیاست نهیں کی کہے ۔ اور حقیقت برسے کر اِن اللَّهُ لَا يَهُدِئُ كَبُدُ الْحَالِمِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى خَياسَتُ كريفَ والوال کی مکاری کو کامیاب نہیں ہو نے دیا جھنور علیال الم کا فرما ان حِهِ ٱلْمُكُرُّهُ وَالْحَدِيْدِيْدَ لَهُ وَلَلْجِنِيَا مَنَّ فِي الْكُبَارِيعِين مکاری ، دھوکہ اورخانت جہم سے جانے کا باعد شہرے فاس طور ریا لینے الک کی ناموس میں ظیانت کمنا تومبت بڑا عرم ہے ، تو سر یا نرهانموں کی ترسیر مھی کا میاب نہیں ہوتی ، مکبروہ ہویشسر راسانیستے ہیں اب الكلي آيت كريميوس ويسعف عليالسلام كي عجزوانك ري كا ذكريسي اوربيجيز كاملين باركاه اندوى مي برحداتم موجود موقى سب ارشا ديواسب قَعَتُ أَكِيْنَى نَفْسُى اس معالمين مَن لين نفس كريري قرار نهين دينا بعني مين نيين معيمة كرمرا في سب بج جاناميار ذا في كال ہے مكبه بر تواليّه زندالي كى خاص مهرا نى سەپ كە ائس نے مجھے را ئى سىے مجاليات برنكر السب النَّفْسَ لاَ مُسَّادَةً مَ بِالسَّنْقِ عِينِك نِين بِالْكُن كاسبت زياده محمدیا ہے بہوسکتا ہے کرانیان کانفس کیسے برائی کی طرف مانگ

مبلا بوسفطینه می ننگ کی

رسے می اس سے سے وُسروٹ الٹیرتعالی کے فضل سے ممکن سے پیچھے اسی سورة می گذردیکا کے کہ ایس عورست نے یوسیف علیالسلام کی طرف اراده كيا اورتوسعت عليالسلام يحي اس كى طرصت اراده كرستے اگروه لينے برور دكارى وليل ندويجير يلت كشيخة لميك لِنَصْرِ هَ عَنْهُ السَّلْسَةُ عَيْهُ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِ إِنَّ الْمُحْلَمِ إِنَّ أَسَى طرح تاكر سم دُوركر دس اس ست را ئي اور بنه حيا ني كوكسوز كه لوسعت عليه اسلام مارا معلص بدون بي سيعين أوهرالتركاير فران معى ست ولا تُنَكِينًا النَّفْتُ كُور ابني ياكيزگي فودمنت بيان كرو ، ملكم أكربراني مص بيج ها وُتُواللُّهُ كَانْتُحَوَا وَالْحَرُو-يرتُّهَا رَاكُمَالُ نَهِينَ لِلْكِرَاللُّمْرَ فَي مِرا فَي ج اگروه اعانت مذكمته الومعصيت من متبلا بوهائي بغرعني يوسو عليكم نے رائی ہے رکیح جانے پرعاجزی کا اطہاری کیونکر اسٹنے مخلف*ت تھے* فرایا میں سنے لینے نفس کو یاک قرار نہیں دینا کیونکے نفس لربرائی کی طرف الركرة است إلا مسان حدة كذات إلى الرمرا يروردكا رحم فرما ہے تو ہرائی سنے بچے سکٹا سہے معنزمتن کرام نفس کی نمین حالتیں بیان کرنے ہیں . عام طور ہران ان کا نفس نفٹ<del>س ایارہ ہو</del>یا ہے جو آئسے برائی کی طروب مافل کرته السب - انگران انسٹرتع الی سیسے نوفی*ق کا طالب* ہوا وررا فیکسنے ری حاسفے تواس کا نفس نفس توامہ ہوناسے جو کست مرانی بر المامنت کرتا رستاست ر اور جب کوئی نفس اطاعست خراوندی بجالا کرتر فی کرحاناسہے اورمعا دم*ٹ بینٹس آنے قامے حالات ملط*ینا<sup>ں</sup> ماصل کرانہ اے تووہ تفسم طرئنہ بن مانا ہے یوب الٹرتعا سے محسى رجهرا بني فرما تا ہے اور لینے خاص بندوں بیفاص توجہ فرما تاہیے تراس كا اعلان سبط إنَّ عِمَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ عَمَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ مُرسُلُطُكُ ر بنی اسرائیل) وہ نشیطان کو کینے بندول ہر دفیل نہیں موکنے دیا ، وہ اُن

کی حفاظت کرتا ہے اور وہ نفس ملمئن کے حاملین بن عبستے ہیں۔
یوسف علیہ السلام نے عجز والحکاری کا اظہار کرتے ہوئے فرایا بیں
اپنے نفس کر پاک نمیں کہتا ، بیٹ نفس برائی کا بھر دیتا ہے مگروہ بس پرمیرے برور دگار نے رہم فرایا ایک کوٹ خفی کی تحدیث کھی ہیں۔ بیٹ میار پور دگار سبت خبیث میں کریا نے واگل اور از حدم ہرائ ہے یہ دونوں مبا بیف کے صبفے ہیں کرائٹ تھا کی مبت زیا دہ مہرائ ہے برائی سے سے الینا اسی کا کمال ہے ، اس میں میاز ذاتی کوئی کا کہنیں ہے سورة يوسف۳ كيت۵۴ ت ۵۰ وماً آبری ۱۳ درس پازدیم ۱۵

وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُولِيُ بِهَ ٱسْتَخْلِصُهُ لِلَّفْسِمُ ۚ فَكُمَّا حَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ آمِيْنٌ ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِينِ الْاَرْضِ ۚ اِلْحِيْتُ حَفِيْظُ عَلِيْتُ هُ وَكَذَٰلِكَ مَكَنَّا ۖ لِيُونِسُفَ فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ يَكَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيْتُ بِرَحُمَتِنَا مَنَ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ آجُرَ الْمُحَسِنِينَ۞وَلَاجُرُ الْأَخِرَةِ خَائِرٌ لِلَّذِينَ الْمَنُوا وَكَالْوًا يَتَّقُونَ ﴿ قرحب صلى : - اور كها و بادشاه في اللهُ أس شخس كم ميرك ياس ، یں اس کو خانص کہ لول گا بیٹ نفس کے بیا ، پس جب رادشاہ نے اکلام کیا اُن سے تو کہا بیٹک تم آج کے دِن سے ہاست پاس قدر فطے اور الائت والے ہو کا کہ رئیست نے) مقرر كردو مجھے زمين كے خزالوں ير بيں حفاظلت كرتے والا اور جاننے والا ہوں 🚳 اور اِسی طرح ہم نے ٹھکا، وا یوسف علىالسلام كد زمين ميں - وہ جگہ بجڑتے تھے جاں چاہتے تھے پنچاہتے میں ہم اپنی صرائی جس کو ماہیں اور نہیں صائع کرتے ہم نیکی كرنے والوں كے برسے كو 🔞 اور البتہ آفرت كا بارستر ب اک وگول کے لیے حر انیان لائے اور ج پرمینرگاری

روم درمفظی شهرباری

بحركدسارسے التّٰدسکے مرکّنہ ہرہ بندسے ننھے میمنسرین بیعی بیان کمسننے م*ى كەجىب دوڪ قبرلول كولوسى علىدالسلام كى رَفَّى كاعلم موا* كو وہسخت منموم ہوئے کیونکہ دار دغیجل نے آ کے کوفیدلوں کا کھاکہ نہ ركحعاتفا اورآك إن كے ساتھ نهايت رسم وسطينيو تھے ۽ تمام قبركم آہے۔ کے حشن اخلاق کے ماح تھے لہٰذا آپ کی حداثی سے اگن ہو نحربرطا رى بوجايا فطرى امرفضاته اسمراديسف عنبياسلام سنعياك كونسل دی کہ وہ شاہی درہ رہم پہنچ کر اُن کی خیر خواہی کا حق اڈا کرتے رہا گ اور اکن کے بلے مرمکن سہولیت کا مندونسسٹ تھی کریں سکتے ۔ بهرحال باوشاه سنه محمر د اكربوسف عليلاسلام كوافئ كي ربار من لاما حالے آستُغُلِقُه اُلْفُسِی من انہیں اپنی زات کے لیے خاص *کر*لو*ں گا بعبی آب جلسے صاحب ع*لمہ ، صاح<del>ب خلق</del> ، <del>ہمدر د</del> اور ماكناز انسان كوان مصاحب منتير أوزير نيالون كأربر باست تنه اس وقت کے بھٹی رحبت کے بارشاہ کی توسف علیہائسلام سنے طرةات رنيس مونى تقى - يھرجب آب در ارس سرك فكما كاكما اور بادشاه نے آسے سے گفتگو کی الدوہ آسے کی تخصیدے، سے منری مناثر بوگ اوراس سنے اُسی وقعی اعلان کرد اُ فَالَ اللَّکَ الْسُوْ اِ لَدُسُنَا صَكِينَ أَحِسُنُ كُواَج يُسِيقِهِ اللَّهِ ما صاحب مرتبت الرصاب فدر دمنزلت مواورا مانت دارسي مويلم نمهنمهيس مك وفوم كاخير خواه اوراین سیجھے ہیں ، لہذا ہم تہا رسے مرستوسے بیصاد کریں گے . اب تمه غلام نیں تبویک اوشاہ کے مصاحبین ہیں شامل ہو برعز عنیکہ بادنناه لنع عكريزمصرك تمام اختارات ثوسعت عليه استام كوشية ليا يراعزازيائے كے مورقال اجْعَلْنِي عَلَى خَرَابِن الْأَرْض پوسے علیالسلام نے بادشاہ سے کہا کہ مصے مکیسے صریے خزا فر ں ب

دزایت *فرزآ* کامطالبر مقرر کردو بهال برارض سے مراوم صرب والی کے خینط عکیت کو بن ان ای حف طست کر یہ والا اور بائے والا تول برطاب برا آبید نے دینتن الا کریں شاہی منزل کی بیری بجروہ مفاطعت ارس کا اور طبعے رمحل عزیج کروں گا جس سے منلوق کو والی م نیجے ۔

نیاں بھنسری آب، انسال میٹ کرتے ہی کر ایسے نیولا کا توادیٹر کے نبی اور کھال میرج کے زام تھے اور کیے نبروں کو آخریت کی طرف زیارہ رغبت ہوتی ہے مگر کوسف علیا لائد سنے دنیا کا ایم عہدہ خورطار کی ایسا کہ النٹر تعالی نے لینے اجیاد کی ایک یوسف میں مجی بیاں کی ہے اِنّا اَحْدَافَ نَا ہے کہ العَمْدِ اللّٰ اللّٰ الْحَدَافِ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ الْحَدَافِ اللّٰ اللّٰ

كى كلىپنىي ركھتے

بھی سے کرچرخفس خودکسی عہدہ کا طالب ہر آست و ، العکر تعالی کی ائرسے محروم ہوباتا ہے۔ اور حس کونی کوئی کا ٹیمیشنس کیا جائے اس کو الکر تعالیم کی آئید حاصل ہوتی ہے ۔

ان قام حقائی کے اوجود حضرت توسف علالها ملے وزارت، خذائی ذمہ داری کے بینے والہ تا ہے جنا کہ اوجود حضرت کو سف کا مقاد کے بینے کوئی کا مفرائی جری حقیقت بی ہے کہ جوشخص کسی دنیا وی مفاد کے بیائے کوئی کا مفرائی ہے کہ جوشخص کسی دنیا وی مفاد کے بیائی طالب کرتا ہے ، مگر طالب کے جنی نظرا اگر دین کا مفاد اور مخلوق خالی ہتری ہوتا ہے ، مگر طالب کے بائزے یا گرکوئی خصر مجھنا ہے کہ اگریہ عبد و بین مخلول کرنا فالم کا فالس میکوئی غیر مختی اور مخلوق خالی ہو جائے گاجس کی دست ہوئی المائی منال مخالہ میں ایسا میں میں ہوئی المائی منال مخالہ میں اور مخبر المائی منال مائی میں ہے کہ خور دو کھر نالب منال مائی منال کے نزد کی مختی ہوئی والمائی میں ہوئی کے نزد کی میں کہ ہوئی وزیل اکثر کے نوعی میں ہوئی کی منالب میں کہ ہوئی کی منالب میں کہ ہوئی کی منالب سے میں کے اور مائیل جائی ہوئی کے بیان کیا ہوئی کے موقع کی مناسب سے تھے اور مائیل جائی نے بیان کیا ہوئی کے اور مائیل جائی کرائی کیا ہوئی کے اور مائیل جائی کرائی ہوئی کے اور مائیل جائی کرائی کے دور ایکا کوئی کرائی کے دور ایکا کیا ہوئی کے دور ایکا کی مناسب سے تھے اور مائیل جائی کرائی کوئی کے دور ایکا کوئی کرائی کے دور ایکا کیا گوئی کرائی کے دور ایکا کیا گوئی کیا گوئی کوئی کرائی کرائی

أَنَا الَّذِي سَكَّمَتْنِى أُجِّتُ حَيْدًا
 حَيْدُقِ عَابَ إِكْرِفِهِ إِلْمُنْظَلَا

میں وہ ہوں کرجس کا آم ماک نے تیدر کھا ہے جنگل کے شیری ماند ہوں جود بچھنے واسے کو دہشت زدہ کرنسے مطلب بیرک بعبض او فات کبر کمنا اورخود عدد طلب کرناہی جائز ہونا ہے ۔ اوراگر محض دینا ہے مفاوے۔ بہلے یا وگوں ریظام و زیادتی کے بیے عہدہ طلب کیا حالے تو بہناجائز ہوگا اورالیا کرنے والا آئیدا ہزدی سے محروم ہوگا۔

اسی اصول کے پیش نظر معض اوقاسنٹ قاصٰی یا جج نیا صروری مومیا ہے۔ أكمركو أكم مشحفوج استب علم اورصلاحيت ركفناسيه اور اسكى عام ماجودي میں میں فاسق ، فاجرا در ظالم ادمی سے قاصلی <u>بنمنے سے مواقع</u> موجود ہوں آبر بإصلاحيرست آ دمى كے سلے علروری موجا ناسبے كروہ خود اپنی خداست پیش کرھے ۔ عدیث شریعیت میں آ آ سے کرجنگ مونز کے بوقع ہے حصنورعليالصلاة والسلامر فيمعا بربن كي قبادست سمير بيسة تبن أ دمي مقرر فرمائے تھے بعینی زیڈین صار شرخ ، جعفہ طبیار خو اور *عبدا*لتئرین رو*ا دی*ٹ آسے نے فرای تھا کہ حاورت کی صورت میں بہتین سیرسالار سیکے لعد دبگرے فوج کی کھال سمجھالیں گے میدان بھٹاک میں بہنچ کر واضح ہوا کہ دیٹمن کی تعداد اکسب لاکھ یا ہونے دولا تھ سے ۔ جب کران کے مفاجے بیں مجابرین صرف تین ہزار کی تعداد میں شفے یونگ مشسروع ہوئی تونکورہ تینوں جرنیل سکے بعد دیگرسے منا یہ جو کئے - اس موقع مِرْحِصْرِت مْالدين وليدرُشْف خُود آ كُ بِرُهُ مُكرفَرج كي قيا دست منجال لي ب سنے اپنی ضاً وا وصلاحیں نسکی بنا ، پریزصرف دیمُن کومرعوب، کیا عكراسلامي فشكركو كخفاظت نكال لالتح مطلب برس كرحب خلاء بيدل بوحبسك تربعض حالات ميرحصول اقتدار لازم بروعا تاسيت م گرجارے *با مستعلرا کل الٹ سے - دین اسلام اور فخلوق خاک*ی فدمست مصح حذب سے اگر کوئی مولوی البیش مس کھ طوا ہو مبائے تر کوازے کئے میکئے میں بیانوروٹیاں مانگسائرلیانے واقع میں دانہیں میا*مست میں آسنے کی کیا صرورست سیسے ، ی*رابینی نما زوں سے عشر*ی*ن رقحصين اوريني ننطان دوسسبرون سيريك سيرد يحمددين بهبرحال يوسعنه علبالملك کے میشس نظرون اور مخلوق کی ضربت بھی ا آگے مک قبط کا کا بھونے والاقصاءاس لينه ملحى معيشت كاباصلاحيت اور ديانتدار ولحضر إس

آ اُصروری تھا ،اس سیے پیرسعن علیالسلامیہ نے خزانے کی ذہرداری خودا تعالنے کی میش کشر کردی اور آب کا برافتام باکل درست تھا یباں پرکنی دوسے میں اُل می تنم میتے ہیں ہنگران کے ایک عبر لم پیسنے کرکیا کافر حکور ننے کاعورہ فیول کمنا درسن ہے ۔اس قاقعہ کی مارہ کے نناظ مربعج**ن مخترین فر<u>طا تھ</u>یں ک**ر اِ ڈ**نناہ و**ٹٹ یہ ریان این وہیسر ىلمان بوچىكا نفيا لەنزا ائىس كى م*لازىرىت، درىرىت ا* قدام كىفامىكى مىجەنىن کے نز دیک اس تمن میں کوئی تیمیج روابیت نہیں میں برایک ہے کہ وہ ایمان سے آیا ہو۔ *اگرا ما* ان نہیمی لایا ہو تو بھی لوسفٹ علیالسلام کے حق میں وہ بیرطال احجهاعفا اور اُس نے آپ کوحس عبد ہے برفائز کیا اس کے تعمل اختیارات بھی آپ کرسونپ یے ہے تھے بالميل كى روامت من آ أست كرادشا ٥ سنے خرد النے تمام آختان بھی بیرسف علیان لامر کے حوالے کرف تھے ، آپ کوشخاک ریٹھا مرآب کے سریہ آج کھی رکھا اور بادشاہ نے اپنی انگریتی انارکہ دے دی مِنفسرنِ کرم فرائے ہی کرناج کابینا اُ تو ہارے یے غیر متعلقہ ، ے البترانظ مرحکومت کو حلامنے کے لیے نگو تھی بطور بمرصر*ور استعال موتی رہلی ہے یغرضیکہ با دن ہنے بیسف بدالیا ہم* لوکلی اختیا اُست شیعے شیعے اورخود ریائے نام با دشاہ رہ گیا ۔ پہولاں کی کتابوں سے برھیمعلوم ہوا سے کہ لوسف<sup>ے</sup> علیرانسلام کی خوبخاری مادشاه کی کونسل کے مشویے کے علی مس آئی تھتی اور سنے بالاتفاق اس امرکی منظوری دی تنتی بهبرعال می تبین اور مفسری فرانتے ہی کہ اگرکسی عمد وار کوخلافٹ بشرع کسی کام رمیجور کیاجا نے توالیاعمدہ قبول *بنین کونا چاہے اور اگرائیں کو*ٹی جلوری نه ہوتی کا فرحکومرت میں سی عمدہ فبول کرنے میں کوئی عرب نہیں ہے۔

انگرینی دورس مانوں کوٹری ٹری حاکیرس اور عسرے مے راُن سے غلط کا مرکزائے گئے ۔ ایک مسلمان کر دوسے مسلمان سعے تمتل کمیا اگله بیان مک برحلی کے تیم ملانوں کو عبحاگیا اور شرفعیت ا خلاف ورزی کے دوسے کام کا سنے می او دطعاً روا نہ تھے اسی سے شاہ *عدالعزیز محد*یث دلمونیؓ اور دو*سے ریزگا*ن فراستے مس رانسي صورت من غيم الحكور ت من عهده قبول كرزا حاكز زمين علیا نے کرام نے انگریزی فوج کمس بھرتی کے خلاف فتوی دیا کیونکہ انگریزم بھانوں کومیل نوں کے خلامت کڑا اچاہتا تھا ۔ اہنوں نے میانوں کے ذریعے عواق برحملہ کرایے وال کے میا نو*ل کی فو*ب چائی کرائی ،عولوں اور ترکوں کے ساتھ بھی سی موک کیا گیا ،جناسنچر فرحی مصرنی کےخلافت فتولے کی یا داش می علماوکو قیدو مذکی صعوبیں برداست كنه اليرس بولاناسسة مين احدمدني "مولانا محموطي"، مولانا شُوكىت على ، "وَاكْرُ مِيعَتْ الدين كَحِلُو "، يَسرغلام محرسندهي "، جيسے اكارِن ری بٹر بور کی سزا صکتنا ٹری جاہم اگر غلط کامرمز لیا جائے ترجعے الغرعن! لِرُسِف عليه إلى لام كي خوام ش بربادشا ہِ وقت نے ے کوخز اُلاں کا نگران مفر کررہ کیا ہے۔ التّٰہ تعالیٰ نے اس ظرح

الغرعن! مُرِّسِف على السلام كى خوامش بربادشا ۾ دفت نے آپ کو خوالان کا نگران مقرر کرد الجھے التُّرتعالی نے اس طرح بیان فرای ہے وکڈ الک مُرکِسُ المُوْسِ عَلَی اللّٰہُ کُوسِ باللّٰ کَا اللّٰہُ کُوسِ اللّٰہُ کُوسِ اللّٰہُ کُوسِ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کُوسِ اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کُوسِ اللّٰہُ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَاللّٰ کَا اللّٰہُ کَاللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہ

كانتصول

كوئى ركاوت دعى، كل مي بادشاه كاسااعزاز على التلكم في مرانى جه فرايا لفي يقب بركة مين مرانى جه فرايا لفي يقب بركة مين مرانى جه في المبين مرانى جه في المبين المرانى المبين المرانى المبين المرانى المبين المرانى المبين المرانى المبين ال

۔ بر برنیا وعفقی کسے قدریا فست کراوحان صروتقوی شتافت

دنیا اورعفنیٰ د**ونوں مقامات بیسرتبه وسی یا آسیے حوصبراورت**قویجٰ كى طرف دوطر كرچا تاسبىيە - يوسەپ عليالسلام مىسىيە دونو ب چينر ئىجىجىم موحو دقص لهذا التارتنالي نے انہيں دُنيا بي لھي اعلىٰ منصر ہے۔ عطافرایا اور افریت من ورجه توسرحال الترسیم بان توجود --كسي صيح روايت بي تواس إست كا ذكر بني سي مكرتفسري روایات میں آ آہے کہ حب بیسف علیالسلام منصب شاہی پر فائرز ہو گئے تواہنی دنوں میں نوط خارع مزمصر فوت ہوگیا اوربادشا ہ سے زلنجا كانكاح لوسون على إلى المرست كردها . أمام الن كشراً و بعض <sup>و</sup> وكسكر غسرين في على اس نكاح كا وكركياب اورياعي كم ذلني سي أوس راں و مہے دوسیٹے افرامہ اور فٹ وبھی پیدا ہوئے۔ بھافراہم سے ون بدا ہوئے جو مضرت موسیٰ علیالسلام سے حاست بن حصرت لوکش سے والدوں را فراہیم سے مال ایک بیٹی بھی بیدا ہو فی عبس کا `امٹریت تقا اورحوالوب عليه السكام كي زوج يقيس يستيينية بس كه نيكاح سك بعُد معنرت يوسعن عليالسلام سنط زليخ سعدكها ،كياير بإسنت اكس سع مبتر

زلنجات مکاح

التارتعالي كارشاد وَكَ بُحِنُ الْأَحِدَةِ خَصَيْنٌ بِلَلَّذِينَ الْمُنْكُلُ وَكَالْمُونَا يَنِيَّ فَصُونَ البِنَهُ آخرت كا اجرستر ہے ان لوگول كے ہے جوابیان لائے اور لقوی اختبار كيا۔ آخرت كے مرانب اور درجات كورس ترصكر ہيں اس سے جركھ انہيں اس دنیا میں نصبب ہوا۔

\_\_\_\_\_

وَجَاءَ اِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخُلُوا عَلَيه فَعَرَفَهُ مُ وَهُمْ لَهُ مُسُكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُ مُ اِجَهَانِهِمُ وَهُمَ لَهُ مُسَكُمُ اللهُ مَسَكُمُ اللهُ الْمُكْرُونَ اللهُ اللهُ

ترجید : اور کئے یوسف رعیالدام کے بھائی اور ایکے پاس واصل جمنے تو آپ سے ایک اور وہ آپ سمر نہیں پہانے تنے ها اور جب تیار کرکے ویا اُن کو اُن کا مامان تو کا رابعت نے اور جب تیار کرکے ویا اُن کو اُن کا مامان تو کا رابعت نے اور جب تیار کرکے ویا اُن کو اُن کا مامان تو کا رابعت نے اور جب کی تم نیس کی کے اور میں جبر ممان فازی کے کہ والا جوں آگ ہم اُس کو نہ لا سکم میرے پاس تو والا جوں آگ ہم اُس کو نہ لا سکم میرے پاس تو میں تو میں تیارے پاس تو میں جو گا اور پیم میرے کریب میرے پاس تو میرے پاس تو میرے پاس تو میرے کریب میرے کریب

جی نہ آنا وہ کے لگے کہ ہم صنود ہی کو اس کے ہی اس کے ہی اس کے ہیں اس کے اور بیٹک ہم ایس کرسنے طلع ہیں اس اور کا رقیعت نے اپنے خدمت گاؤں سے کہ ڈال دو ان کی پرنجی اِن کے مامان میں ، شالم کہ یہ اس کو پہچان لیں حب یہ لین کے مامان میں ، شالم کہ یہ اس کو پہچان لیں حب یہ لین کے مامان میں ، شالم کہ یہ اور شایہ کر یہ پھر والیس اوٹیں ، اور شایہ کر یہ پھر والیس آئیں آآئ

گذرشته دروس میں بیان ہوچکا ہے کرجب شاؤ مسرکو اُس کے خواب کی تجیر بل گئی تواس نے برسعت علیالدام کو بلاجیجا مگر آپ نے لینے نظاف دیگئے گئے الزام کی صفائی بہ جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا ۔ پیر بادشاہ نے مصرکی معزز نواتین کو طلب کر سے یوسعت علیالہ لام کی ہے گئاہی کے متعلق تسلی کر لی تو آپ جیل سے کی کو شاہی دربار میں چینچے ، بادشاہ آپ کے علم وہجم اورغشل و دانش کا توہیلے ہی معترف ہو چیکا شما ، حب اُس نے آپ سے گفتگو کی تو منزیگرویدہ ہوگیا ، اور آپ کوسلیے مصاحبین میں شامل کریا ۔ توسعت علیالہ لام نے خود امورخزانہ کی ذمر داری اٹھائے کی بیش کش کی جے بادشاہ نے منظور کرایا اور آپ کو وزیر خزانہ کا منصب مونی دیا۔

اسی اثنا میں بادشا ہے خواب کے مطابق مک میں خوتخالی کے سامت سالوں کا آغاز ہوگیا - گوست علیا اسلام نے اپنی حسن تدہیر کے ساتھ وافر غلے کو محفوظ کرنا نشر من کر دیا۔ چنا نچے ہر سال متبنا آناج منرورت سے زیادہ ہوتا آپ اُس کے خوستے ہی سٹور کریتے بے تاکہ میحفوظ شدہ علاقعط کے لگئے سامت سالوں میں کام آسکے ۔

جب فراوانی کے ساست سال ختم ہوگئے تو بوسٹ علیا اسلام کے پاس میٹر سخار میں غلاجمع ہو بچا تھا۔ اس کے بعد قبط کا زمانہ نشر جع ہوگیا ، بارش بند ہوگئی ، زمین کا پانی مجی ختاک ہوگیا ۔ جب پانی ہی نہ رہا تو غلہ کے بیا ہوتا ۔ ندصر ف مکب مصر مجکہ ارد گرم کا پورا خط مجی زم درست قبط کا شکار ہوگیا۔ کنعان، فلسطین اور ایر شولم کے علاقے ہی قبط ربط آبات

یُرَمننک حمنِ ثربیر کی زدمی آگئے اور لوگ بھوکوں مرنے سکتے۔ اس دوران ہیں یہ باست خمول ہوگئی کرنٹا و مصر کے پاس وافر غلام توجر درستے ، پارشاہ نما بہت رحمدل اور انضافت پہند ہے جو بھی اس کے پاس جلاحائے وہ گسے اناج و بجر ہو ہ آ ہے ، چنا نجے غلہ طال کریہ نے کے لیے مرین ، شام ، فلسطین اور کمنعان وغیرہ سے لوگ مصر کی طرف جانے سکتے۔

لم قبط ملی ط

اركيخ عالم كمصطالعدس يتدعينات كدوباس ممت رطس غوفناك قحط يرك عنى كريورب بحي اس ميمحفوظ زره سكار برصغير إكرم مندکی آرہنے میں توہیت سے تخطوں کا بیتد حلتا ہے۔ انگریزی وور کے سخرى زمان بعنى ٧٦ - ١٩٨٥ : من بَكُال مين زير دسست قحط رونما بوا -سجس سسے نوسے منزارا فرادانتراجل بن سکیے ،اس وقسنٹ بنجاب اور سرحه وعنیرہ کے نوگرں نے بیٹا بول کی حسب توفیق مردی ۔ تاہم والی راز *عنرورت کی اس قدرقلت پیلی توکنی بننی کم ایک من حیاول یا آیک ایسی و* یا نبج سورنسیا میں بھی بیستا ہے منطق واس صدی کی انتداوس بھی ترشغیر مِ*ي برائيب برائي قط برائي عن شالي علا قد حاست كومت*ان ، الائي ، اندها أو وغيره *جواس وفت اڑا دعلانے ننے ہنوفاک قبط کا ٹیکا رہوسگئے ست سے* لوگ ان علاقول سے نقل مکانی کر نے ہوئے را سنے میں ہی وم توڑ کئے جاری اینی نستی کے قریب سے عام شام *او گذر تی ت*فی - والدہ سر حوامی نے ہیں ٹیا یا کہ قحط کے رہائے میں ہوگ الس راستے سے گزرنے سے -النوں نے تبا) کہ اسی دوران کوئی حیصسات فیط قد کی لمبی ترانی عور راسته ببطنته بها رسعه محمصراً كنى - بيجارى معبوك وبهاري تدميال مورمي متى حتيًّا كروه كجيد بوسلنے سے بھى عاجز أيني عنى والده سنے اسے عاولوں كى ب ببیٹ بیش کی ۔ائس نے اکیب بقیراعطا کرمند میں ڈالا نوبریش ہوکر گریڑی اورائسی دوح قفس عنصری سے برداز کرکڑئی ۔ بھاری تی کے

 فینے کا حکم دیا اواسطرے کوئی تخفی کی۔ برجیبسے زیادہ اندے حاصل بناں کرسکتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ بڑا کداندوں مک بھی غلے کی بیٹی محفول سطے پر رہیں اور ببروں مک بھی انارج زیادہ سے زیادہ لوگوئ کس بہنچنا رواجی سے مک کاخزاز بھی بحرکیا۔

الام شاه ولى الله محدث د طوى ابنى كناب حجة الله البايغة بس تحقيم ا نبيا دعليجة السلام كي بعثت كا إصل مقصد نوعقيه ه تدحير، المان أنهي ، منگیران کی بشت کا اگب اہم تقصیر لوگوں سے - اسئ المصحب مسى علا <u>فير</u>مس غير عمو لي حالاً : ر اور بیخطرا لاین میوکد آدگری سسے من افی قیمست و اول ہے آئی بمنظلہ کیا جائے گا ، توانسی صورت من بحرمت سے لیے ، صرف کا کتیتنوں برکنطرول ک*نیا صروری ہوجا تاسیت ع*امر<del>خالا</del> ب كه اشياستے صرحت كى فرا دا فى ہو، حضور على السلام كا فران كميم كرنتجارت كونخصلا تحصوروما جائے أورسی چنزی قمیت برکی طول ئے۔ عدمث ننزلون میں آگیے کرجب حضور علیال الام سے خركمرنيكي ورخواست كي كمني تواسسنے انكاركروا اور فرا با ستجار سن کوی زاد حصوار دو کاکرسی بیرز با دنتی بذیو. فرمایا آگدیم قیمیت تے ہیں کرحب لوگوں برطلہ ہور کا ہو تواشر خلمہ کا

بہرعال ٹوسٹ علیالسلام نے تحط کے دولان اناج کی ہم سانی کا بہرعال ٹوسٹ علیالسلام نے تحط کے دولان اناج کی ہم سانی کا بہترین انتظام کیا جبلی مرولیت مخلوق خداستے ایک سبت ٹرانطوہ طل گیا ۔ تو میں صدی کے بزرگ ام طان تحدید سف المترفی ۳۳ آسنے وعظ نصیحت کے موضوع میں الزہرالفائخ " ( میکنے والی فرمشبو) نامی کا ب ایکھی ہے

له محة الشّدائيا بغر مديس

نریر <u>صبے</u> دیا۔ پھ<sub>ھ</sub> وہ تنخف کے مرسب حس کے صرف جارہ ہی عمرس آی کی کدامنی کی گواہی دی متی بجب زلیخا سے آب کی قمیص عیار دی متی توس نے ہی بول كركها تفاكر أكرفميص بيحم يسيح يسطي في ترزينا قصور واراوريس نے مستخس کوا کر اسواری ا باج اور ایک سو دنیا ر میننے کا حکم دیا۔ ایک ار دے مبس عماع کے برابر ہوتا ہے اور یے سکے بین ہم ایک گراہی دی آئی۔ اٹس براتنا خوش ہوئے کہ جسے وارنب اناج دبرما اور وتخض ضبح شام مبري توحير كركوسي تبا ہے اورمیرے نبی کی نبوت کی شہادت دینا کے میں اُس پرکٹا خوش ہوتا ہول ۔

الله تعالی نے بیال براسی واقعہ کوبیان فرایا ہے کہ قیط کے نطانے میں جب لوگ دور دور سے علد لینے کے لیے مصر اسف منظے تو یہ فکرخان بھی بیچی اور بھرشا ہ مصری فیاصنی کا چرجاس کر مرادران یوسف بھی صر کے دارشاد ہوتا ہے ویجائ اختی کی فیسفت اور پوسف علیالسلام کے

م*ادران* 

مبا ٹی بھیسیننکڑوں مل کاسفہ کرے ایس علہ لینے کے يه حاصر بوك م فَكَ خَلَقَ عَكَاتُ إِلَي مَا مَكُ عَلِيهُ الله مركم إس وافل ہوئے . فَعَدَ فَهُ عَالَى اللَّهِ ھُے ہُو لَکُ مُنْکَ حِرِیْکَ اَ وریجا فَیٰ ایکون بیجان سے اُن کے وہم وگان میں ہی ہربات نہ اسکی تھی کرسب بھا نی کو اہنوں نے پیلے کوئی مں گرا یا ، بھے والموں کے اجھوں ستے داسوں فروخت کردیا ، وہ مک مصر کاخرد دمنی رصا کم بھی ہوسکتا ہے اور وہ اسی کے سکسنے غلے کے بليه لايحة بفيلانسي بسي ولتحومتي آداب كاتفا ضائحها كهرتيسف عليوالسلام کے دمانی آب کے زیا رہ قریب بھی نہ حاسکتے تنصے مرفعلافٹ اس سمے نوٹرون غلیال لام نے اپنے تھا ٹیول کو ایک نظرم میں میجان لیا مگرانیا تعارف بنی*ی طور یا منظام رست کرتب سسے ۳۸ تا ب*م سال بيل يسعف على لسلام كاليول سير حدا هوستُ تنف توكائي اس فتت مجهى حبان تقيرا ورساتين عاصيه سكه بعيرهي ان كي شكل وصور من م كوئي غاص تغیر *واقع نہیں ہوا تقا ، لہذا آب نے اُن کد آسانی سسے ہیجا*ن لیا۔ آپ نے بھاٹیوں سے اگن کے ادر اگن کے ملی حالات مریافت کے *مگر زیادہ تف*صیل *کے سابقر*ات نہ کی۔ حداكم الكي اين سيمعاني موآست - ثوسعن عليلالأم ميرون لمك ہے آنے وابے تما م آدگور کے ساتھ حن ہوک سے بیش استے تھے اورانکو اعزاز کے ساتف عظر التے تھے رہائے آب نے کیائوں کو بھی ورأ برا اعزاز دیا اوران کی مهان نوازی می کوئی کسرنه جیواری -المرتثاء ولى التُدمى سف دملويٌ فراستے بي كرابل شركا فرض ہے کہ دہ ابراسے آ<u>نے وائے</u> اجروں سے بینے بن سوک سے پیش آیش ۔ اگرابیا کریں گے تو اہرے زا دہ سے زا دہ ناجر ہیں گے بجن سے

ک*یک کی خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ اشا دصر*ے کی فراوانی ہوگی ۔اور ملک ' نہ تی کے راستے پر گامزن مردکا ۔ برخلاف اس کے اگر اجروں کیا تھ ببلوکی کی جائے گی ، ان کے ساتھ دھور کہ اور فریب کما جائے گا . اگن كا ال حبین ایا مالی گانووه دوماره اس طرف آنے كی غلط نہیں كریں گے ایتحدید ہوگا کہ عنر ملی تخارست ممزور طبیط کے گی ۔ انسائے صرف تحالت پیاہوگی ادراس طرح کاستنزل کی طرف ما نے گا رشاہ صاحب کے دور کری است بر فرمانی سے کہ معاشر نے کے غریبوں ، مخابوں ، اور يتمول مسه الصاسلوك كروتاكمة بها المعاشرة ترتى كريب اسطرت معاشرتي منال كمه مول كي اور كلك أسودكي كي طرف ييشف في كريكاً. برَحال بوسف عليالسلام نے لئے عبائيو*ں كى خوب غاط مارت* كى تورك مطابق غلرى دا ارشاد مواست وَلَمَّنَا كُمُّهُا رَهُمُ بِ اثن كاسامان تنار موكبا ، اور لينے وطن وابس جانے مح تربوسف عليالسلام نے اُن سے الوادی الماقات من فرایا عشال تَعَوِّنَ وَهُ مِنْ اللَّهِ لِينَ عُلِمُ أَمِيثُكُمُ مِيكِ إِس كَ أَلَّ لِيفِي عَالَى ں میں منٹر کے سبے ۔ نوسف علیالسلام کی مراد لیف سنگ عالی بن مامن سے حتی حس کا ذکر خور آب کے عنانی کر اچکے تھے کہ وہ باہے کی خدمت کے لیے کنفان میں ہے اور ہارسے ساتھ نہیں آسكا بمفسرين بيان كرتے بي كرداوران توسف في لين اين عص کے نابنا باب اور حصورتے کا نی کا حصرتھی انہیں راحائے وہ برحوہ ہا ہے ساتھ نہیں ایکے دخالخہ ایسف علیدانسلام ان دونول کا حصر بھی پھائیوں کو شدہ دیا تھا، اہم ائندہ کے لیے یہ کننرط عالمہ کی تھی کہ ىجىپ دوبارە آ دا تولىينے گيار موسل معانى كويھى سائقد لا أور نەسمھا<del>تا</del>

بن <u>این</u> کردایت کی فعالمش گاکہ ہمنے دروغ سے کام ہے کہ اُس کا حصد ناجا زطور پر وَمول کر لیا جَ فرایا آلاً مَنْ کُونَ اَلَّا تُنْ کُونِی اَلْہِ کُینَ کَیْ کُی کُونِی ہے کہ میں بورا بورا دیما ہوں بعنی کسی کو بایس نہیں بڑا آ گا کھنے کا اُلھنڈ بالی کہ اور میں ہمتر وہ ما ہراری کرنے والا ہول میں نے تہیں عزت کے ساتھ نہیں لاؤ رکھا ہے، تمام صروریات بوری کی میں ۔ لہذا اگلی دفعہ تم لینے بھائی کو ضرور ہم او لانا - فَالِنَ اَلْہُ فُونَا اَلْہُ کُونِی اُلِی ہِ اِللہِ اللّٰی دفعہ تم لینے بھائی کو سے فیکڈ کھی کہ کہ اُلے کُونِی کی جو نہیں دول گا، لہذا ولا کہ فیل کھی کھی نہیں مول گا، لہذا ولا کہ فیل کھی کھی نہیں مول گا، لہذا ولا کہ فیل کھی نہیں میں میں میں کہ یوسف علیما لسلام میرے قریب بھی مذاتی ، وریذ تم میں ایس لوٹنا پڑے گا۔ یوسف علیما لسلام سے رسخت مشرط عالم کردی ۔

سیاں پر جھن کی جھانے ہے کہ الفاظ قابل توجہ ہیں جہاز سان کو کھتے ہیں اور جہنے کھانے ہے۔ سے نکلاہے ۔ شادی کے موقع پر بچی محرجہنے ویا نہ تو فرض ہے ۔ نہ واجب اور نہ سنت مؤکدہ ، بکہ حساب طاعت متحب ہے مگر ہمانے کہ متحب کا مورت اخلیار کہ میں بڑی رہنی ہیں اور جبی وجہ سے معاشر سے ہیں طرح طرح کی خرابیاں بیا ہیں بڑی رہنی ہیں اور جبی وجہ سے معاشر سے ہیں طرح طرح کی خرابیاں بیا ہمانے کی مربی ہیں اور جبی وجہ سے معاشر سے ہیں طرح کو میں کا رہنے کی کہ شنے کی کہ جہنے کی کہ شنے کا اور میں عبر اکس معاشر کے میں اور میں جبہنے اکس اگر میں جبہنے کی کہ شنے کی کہ شنے کی کہ شنے کی کہ شنے کا اور میں جبہنے اکسے معاشر کی خرابی رائے اور نبیوں کی تعلیم کے خلاف ہے ۔ معاشر کی خرابی کے دو ایک کا خرابی کی کہ خرابی کی کا کہ خرابی کی کی کہ خرابی کی کہ کی کہ خرابی کی کہ خرابی کی کہ کی کہ خرابی کی کہ کی کہ خرابی کی کہ خرابی کی کہ کی کر کی کہ کی کہ کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کی کر کی کی کہ کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر

رخې کی وړیپی

تقاتراً سبنے وَقَالَ لفتْ لبنه اجْعَبُ كُوَّا بِضَاعَتُهُ لَعَلَهُ مُ لَكُن فَوْنَهَا إِذَا انْقَامُوا الْأَ یہ اسے بیجان کئ*ی جب کہانے گھروں کو دائیں ریٹی ۔اور* لُعُلُھ ئر تجعيمة أن اور ثالمراسي وحبست برلوك دوبارة مصراً لمن اس لونجي كي نا وأبس آنے کی ایک وجہ تو ہیں ہوسکتی ہے کرجب پیرلوگ وائیں حاکہ آئی رفمردالیں ائیں گئے توسمے س گئے کرغلطی سے آگئی ہے لیڈا دیا نیزاری کا تفاضا سرست كرأس والبر لوما ياحائ اوراسي مبان سب دو بارحمصر آما مُن کے ۔ وہ <u>السے</u>اسی ایمانڈار*ی کا امتحان ھی سمجھ سیکنتے* ہی اور رقع وائیں بٹاکراس انتحان میں تورا اُتر سکتے ہیں۔اس کےعلاوہ بیھی ہو<sup>کے</sup> ہے کو دوبارہ آنے <u>کے لیےان سے ا</u>س کوئی میسرنہ موادر اپنی رفحہ *دوبا*ڑ انے پس کیمیراک کی توصلہ افزائی ہوگی اور دبی رقم لے کر د و بارہ آھا ہم گئے ہاوران لڑسفٹ سکے ویل میں میرخیال بھی آسکتا ہے کراٹس تنحف*یں نے ہا*ہے سائقه رشيى فياضي كالثبوت دياسيته لهذا دوباره حاكسة مستصمزر فالمره اثفا أحياته كَعَلَّهُ مُ حَرِيدُ جِعْدُ أَنَّ مِن ان سارى التو*ن كى طرف اشاره ہے ببرال* خدام نے بادران کوسف کی زقم بھی ان سے سامان ہیں والیں رتھ دی اوروه لوگ لينے وطن كوروانز بولسكنے -

سودة يوسف ١٢ آيت ٦٣ °، ٦٦ وصاً ابرئ ۱۳ درسس بفدیم ۱۰

فَكُمَّا رَجَعُوْلَ إِلَى إَبِيهِ مُ قَالُوُا يَابَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَا آخَاناً نَكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ هَـلُ 'امَنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا اَمِنُـتُكُمُ عَلَيْهِ اللَّا كُمَا اَمِنُـتُكُمُ عَلَى آخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللَّهُ خَايُّرُ لِحَفِظًا ۗ وَّهُوَ ٱرْحَــُمُ التَّحِمِيْنَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمُ وَحَكُدُوا بِضَاعَتَهُمُ رُدُّتُ إِلَيْهِمْ قَالُولِ يَأْبَانَا مَانَبْغِي لَمَانِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْكَنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهُلُنَا وَخُفَظُ آخَانَا وَلَـٰزُدَادُ كَيُـٰلَ كَجِـٰيْرٍ ذَٰلِكَ كَيُـٰلُ تَيْسِـٰيُرُ ۞ قَالَ لَنُ ٱرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى ثُوُتُونِ مَوْرِثِتًا صِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّكِي بِهَ إِلَّا إِنَّ يُحَاطُ بِكُوْفُلُمَّا اْتَوُهُ مَوْثِقَهُمُ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ 🕣 تن حب مله بديس جب وه (بإدران يسعن) واليس ادف ين والد کے پاس تو انہوں نے کہا ، اے ہائے باپ ! روک ویا گیا ہے، ہم سے ان یا بی بیجے نے جارے ساتھ ہارسے بنائی کو تاکہ ہم ماہ سم لائیں (اندی) اور بیٹک ہم اس کے بے البتہ حافیت سرنے والے ہیں ﴿ کااس ( معقوب) سنے میں - بنیں اعتبار کرتا تمال اس پر مگر مبیاکہ

یں نے اختبار کیا تھا تہار اس کے بھائی یر اس سے سے یں اللہ ہی ہے بہر خاطت کرنے والا اور وہ سب سے بڑھ کر مہان ہے 🕅 اور بھر جب ابنوں نے کھو لینے سامان کو تو پایا امنوں نے اپنی پرنجی کو کہ اوا دی گئی ہے اُل ک طرحت ، تو کھنے سکتے ، اسے جائے بایب ! ہم کیا تواش کھتے میں ؟ ہاری یہ بیخی بھی لوٹا دی گئی ہے ہاری طرف ، اور ہم الج لاین مے لینے گھر واوں کے لیے اور مفاظت حریں عے لینے بجائی کی ، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا یں ہرگز نیں بھیوں گا اس کو تما سے ماتھ بال یک کہ سے دو تم مجھ کوخاکا کیٹھ عد کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے میرے یاں ،سوائے اس کے کر گھیر سے جاؤ ۔جب سے ول اسول نے پختہ عد ترک دیقوت نے اللہ تعالی اسس بات پر نگبان ہے جو ہم کتے ہیں 🕤

قط کے زمانے میں جب برادران کو معن غلر یعنے کے سیاے مصریبنج تو ایرست علیہ السلام سنے آن کو بہجان لیا اور نماییت عرنت واحترام کے ساتھ اُن کی ہمان نوازی کی ۔ پھر جب وہ وابس جانے سکے تو اُن کی لائی ہوئی لو بخی بھی آن کے سامان ہیں رکھ تی کی ۔ پھر جب وہ وابس جانے سکے تو اُن کی لائی ہوئی لو بخی بھی آن کے دوبارہ صراً نے میں مدد گار ثابت ہو۔ یوسف علیم السلام نے اُن کو تاکید کی کر جب دوسری دفع مصراً نی تو پنے حجود ہے اُن کو تاکید کی کر جب دوسری دفع مصراً نی تو پنے جھوٹے جا ٹی کو بھی ہمراہ لائیں ورنہ وہ صراً نے کی کوششش نہ کریں ، انہیں الماج نہیں دیا جائے گا ، تورات کے حوالے سے مفرین کرام یو بھی سکھتے ہیں کہ وسعت علیم السلام نے گا ، تورات کے حوالے سے مفرین کر دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے جب تر سے جائے والے میں سے جب تر سے جب تر سے جب تر سے عب تر سے عب تر سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے جب تر سے جب تر سے جب تر سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے جب تر سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے جب تر سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے جب تر سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے جب تر سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے جب تر سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں ساتھ کی کوئی کوئیں سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دیوں سے خون کو دوک ایا تھا ہو کہ اُن کے بائے دول سے خون کو دوک سے خون کو دوک

دلطآيات

رائے رکھنا بھنا ) اور میریجی کرائی نے بن یامین کے حصے کاغلہ باقی معالیوں كونهيں ديا تھا مكه بيركها خفا كرجيب اُس كولا اُسِكُ نواس كاغلہ بيلے گار بيرال بوسعت علیا اسلام سے عصافی مصریت علر سے کمہ لینے وطن والیں اسکتے ۔ ابات لم كمايت ف فكمَّا رَجَعُوْ إِلَّ أَرْتُهِ مَرْ . وه نوستے البنے باسب کی طرف نواس سنے سارا ماحرا اس طرح وَكُرُكُما قَالُوا لَأَبَانَا مُنعَ مِنْ الْكَيْلُ كُن كُلُ الْكِيلِ الْمُ بمرت المج روك والكاسب فأرتب معناً الغانا لهذا جارك الخصة إيد عطائي كوبضيح دس مُنكَتَنَ آكرتهم ماسي كرا أج لائس وَإِنَّا اءُ كَحْفِظُونِ اور مِمرُوس كَى حَفاظَت كرينَے اللّٰهِ مِن كہنے ملكے ك مصركتم إدشاه نيههل واضح طور بركمدديا سيح كراكمه شيني بجاني كوراتشر ىنەي لاۋىگە توتمەلىن ھى اناج سەيرىسە ئەكا ، اناج ا دريايى انسان ملكەس عبازاری بنیا دی صرور ایت میں معیم اور اس کے بیار بران ان میجید كريكي يوني في في في الشي المستركان STRUGGLE) مستركل ) فروری سب برخف صرور است زندگی کی سم رسانی کے لیے کوششش نہیں کرنا وہ ٹورکشی کا فریک ہو آ ہے حوکر فطعی حرام ے سکتے نگے بقائے حیانت کے بیے آناج کی حزورت ہے ادر وہ بن این کوسائے سے جائے بغیرحاصل نیس ہوگا، لہذا آپ مذور اسے جارے ما قد بھیج ویں اہم اس کی اپسی طرح مگرداشت کریں گے۔ اس فرائش كيواب من قَالَ معقوب علياللام في كها هكل البيكا اَمَتُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا أَمِنْ تَكُمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَصْلُ میں نہیں امین سمجھ انم کو انہیں اعلیار کر آتم راس سیجے کے متعلق مگرای طرح کیمش طرح میں ہے اس سے سیلے اس کے عبانی دیوسسٹ کے منعلق ميا تفام مطلب برست كراوسف عليالسلام سمي معامله يتم ني

رسے اعماد کو تھیں سنجائی ،تم سے اس کی می حفاظت کا ذرا تھایا تھا معراض كو مجانه سيح اور اوسعت عليه السلام كوضائع كرديا ، اسب إى قسم کا اعتماد میں بن یا مین کے ارسے می*ں علی کا تا ہو*ں ، بینی دوسے ہے۔ لقطول ہ*یں میں تم مر اعتما دنہیں کرتا کیونکہ تم <u>سیا</u>ے ایک* دنویہ ناکام كمي اش غلطى سے الكاہ كرد منا جاہے توبعقوب عليه السلام ہے ميٹوں کی سابقہ علطی الی کویا و ولادی اور نیا دیا کہ تم ہیلے ہی قصور وار عظر اسے حاجيج ہو، لہذا اب من تم ير كيسے اعماد كريكنا ہوں تا ہم خاندان كى صروريات كے بيے ج نكر زيادہ نطے ي عنرورت سے اس ليے ي ىن يامىن كوتىهارىي سابقد بھيھنے برمجبور ہوں دگرینر میں نمریر اعمّا د كھو جی ہول اس کے اوجودی اسے سیروخدا کر آ ہوں فاللہ منے آئ خفِظاً التربي مبترخها ظرت كرية والاسب، بن اسي كي ميرواري ميں نيچ كرديا ہوں وَهُ وَأَرْجَتُ مُوالْ تَحِيمانَ اور وہ ست بڑھ كيہ فهربا لی کرنے والسب يحضورعليالصائرة والسلام كافران سي ي ٱلْمُعُونِي لَا يُلِدُعُ مِنْ حَجْدِ الْمُرَّتَ أَنِ لِينَ مُومِنَ الكِسوراجُ س دو دفعہ نہیں طرساجا ہے الحربعقوب علیم السلام کو ہمٹوں کی طرف سے بداعة دى بدا موحي عتى اس يے وه بن يابين كولنوسى خاطرسے مصيحے مير ساوره نریخه به

یفقوب علیداللام اوران سے بیٹوں کے درمیان برمگالمدان کے واپس مینجے ہی مشروع ہوگیا۔ سوب کر انہوں نے ابھی کا مصرسے لایا جانے والاسامان کھولا بھی نہیں تھا وکے گا ہے تھی ایک عیارے والاسامان کھولا وکے ڈیڈوا بینکا عَدُّمَ وُرِدَّ مِثْکَ اللّٰ اور سوب انہوں سنے اپنا سامان کھولا وکے ڈیڈوا بینکا عَدَّمَ وُرِدَّ مِثْکَ اللّٰ ا

بینوں کی اوسے ار

كم غلے كي تميت كے طور يرحور قم وغيرہ انهوں نے مصر كے خزانے ہيں جمع کرلئی متی، وہ افن کے سامان میں موجود کے ۔اس برانہیں باب کو فائل كمنے كے بيے اكير اور دىل ميتراكئ فالْوَا يَا دِيَا ذَكُ كُنْ كُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ جارے باب ایک استینی مماور کما جاہتے ہیں۔ وجھوا ھے فہ دختاعت مَا دُهُّت إليت ما يرربي ماري لوي جرمس وايس والدويكي ہے ۔ ننا و مصرف میں غلی تھی وی دیا ہے اور قیمت بھی ومبول نہیں کی ۔ وہ سمجھتے تھے کہٹا ہ نے دانشہ طور پران کی رقم واپس کی ہے عزت<sup>ہ</sup> اخترام سي عظرايا سبع عهان نوازي كي سبح اورعليهي ديا محرً فيمت عهی نبایل لی بیچنکه از شاه هم بیدا نناحه ران سبط سید صرور جارت ماخد ہار*سے بھائی کو بھیج دین اگر ہم دو*ارہ اماج لاسکیں۔اور دومری مات يرسع وَذَمِنَ أَهُلَكَ اور بل سين فاندان كي بياناج كي فرور بمى بى ئىلەنداىم دوبارە أباج لائينىگ وَخَفَظُ أَخَانَا اورىلىنى كائى ك حفاظت محى كريس ملته وَ فَنَزُهَا وُكَيْ لَا يَعِينِ اوراك اونت كالوحجه غلهم زيا وه بھي لائنب سگے يحبب ہما راسجيوڻا عبيا ئي بھي ہمارے ما تقد ہوگا تواس كے عصے كا غارى بىلے گا - ندلات كھ ناگ نئىس كۇ براناج ہواہ ہم لائے ہیں۔ برجاری عزوریات سے کم ہے۔ اب ہم دوبارہ اسی صورت میں مصرحات ہے ہیں کر جبوٹے بھائی کو بھی ہمراہ بے مایئ اور لینے علاوہ اس کا اون طے بحبر غلیمبی سے کر آیش ۔ اس دا فعیستے بیر قربینہ ملتا ہے کہ اگر کستخص کے سامان سے کوئی البي حيزمل حائي حس ميركسي عنير كاحق متعلق نهيس بسبح توعيرايسي حينر می تصرف کرنا رواه وگا . با دشاه کا حن منوک ، مهمان نوازی اور مهر با تی اس بات کا فرسنہ تھیں کہ بادشاہ نے بدلویخی ارخور دائیں کی ہے ، لنذا اس كا دوباره كمك تتعال حائز قفاء البته الرُّمْسي جينز كيمُنغلق شبر جو كهريه

سهوًا ٱگنی ہے نواس کی تحقیق صروری ہوگی ۔الیی جبر کا استعال بغیر عقیقت معلوم کئے روانہیں ہوگا ۔ معلوم کئے روانہیں ہوگا ۔

بلطوں کی یہ انتر سے کر تعقوب علیاللامرین این کر عفائول کے سائقه بصیحے برآ ارد تو بو کئے مگراہنوں نے بطوں سے سخت عداد رضاف كامطالبركيا . فَكَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مُعَدَّمُ مِن أَسِي مِرْكَزْتمهار عما تَه نهي بيرور كاحتى تُدُوِّ تُولِي مُوْتِفًا مِنْ اللَّهِ بِيال المُستمع السُّركى طرف سے بچنہ عرفہ ہما آ<u>ن سے</u> دو دیعنی خدا کی قسم اعطاق کنا کنڈی بِهِ كَهُ مُ أَسِي صَرُور مِيرِ إِس والسِيس لادُ كُمَ إِلَّا أَنْ يَجْعَاطُ بِهُ سوائے اس سے کہ تم تھے کیے عاؤ تعنی داستے میں کوئی ایبا حا دائر بیش ک<del>ی گئے گئے</del> س ننہیں رکن بڑھائے ہٹغلوک ہوعافہ ما سارے *کے سارے ہلاک ہی ہ*و حاؤ البي صورت مي ترتجيه نبي بو سيح گارالبته عام حالات مي نم لينے عجائی کو دائیں لانے کے ایند ہوگے۔ الیل کی روایت میں سے کم بعفوب علىالسلامه ني طب افنوس كالطهاركياكر بيك يوسعف بحطا بهر شمعون مصرم*س رک گیا ۱*اب اگر با تی بی<u>ٹوں کو محمد ہوگیا</u> توعیر مس<sup>و</sup>تو بے اولادوں جیسا ہوگیا۔ بہرحال سودا نے برری ضامت دی کروہ بلین كوصرور واليس للف كا، اورا كمرينه لاسكا تو يے شك مسرے دونول بيٹون کوفتل کردیا جائے ،ائس نے اتنی بڑی صانت کی پیٹرکش کردی ۔ اسىسى يەنلىھى ئابت موتاسى كركى معالمەس ضانت لىن مأز ہے بضانت ووقتم کی ہوتی سے ایک مال کی اور دوسری جان کی ۔ مالی ضانت سے تعلق کتام فقرا ئے کا رس کا اتفاق ہے کریہ حائز ہے۔ سرتی متحض عدکر تا ہے کہ اگر کمقدہ تاریخ کا سنخص فلاں جیزواں ىنىيى كەپگا تەس اداكىرول كا . الىبتىخفى صانت كىمىتىعلى اماس الكرىگى فالله نير . إقى تنام المركم كرام فرا تفيي كرس كالمنص فاست بم دى جا

مكتى سيديعني أكر فلانتخص فلال ارتيخ اور فلال مقامير بيعاصرنه مهوا تواس کے پر ہے میں ضامن انٹو ذہوگا۔

ولا فَلَمَّا الْتَفَهُ مُوَثِقَهُ مُ وَحِب بِينُول نِي اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللّهُ عَل مَا لَقُولُ وَكُلُ لَ تَربعقوب عليه لاهم في كماكم عارى اس بات یست برالترمی نگسان ہے ممروتمام اظیاطی نابرافتار کراسے میں معراختیارسارا امنی کابید ، ہوگا وہی جوہ خیاہے گا ،اس سے ثابت ہوا سریوروبهان اورصانت تولی حاسمی سید مگراعتما دصرون خداکی ذات به ہی ہور کھا ہے بیغم ارنا توکل اور انیان کا بھی تقاضا ہے کہ اساب مباح ې*س ، انهين اختيار کړنا ځيا سيځ مگر عبروسه صرف خدا کې ذات پرې ېونا* ماسيد . قرآن ياك من توكل على التركي مراى تاكيدا في يه عليد الكي آيت بن بن اراكب في فَكُن إِ فَنْ تَنْ وَكُلُ الْمُتَوَكِّلُ الْمُتَوَكِّدُونَ الْمُكْرِينَ والمے اسی ریحجروسکر تے ہی وَحَالَثَا ۖ اَلَّا نَسَوَحَظُلُ عَلَى اللَّهِ 'لاَرْجِع ا ادركيا ہے مهيں كرمم النَّركي وات ير عبروسه مذكري" وَعَلَى اللَّاءَ فَلْيَكَ وَكُونَ الْمُوفِي مِنْوَنَ (آل عمران ) مَومن صرف السُّري يرعفرس محریتے ہیں ، بہرحال تمام البیاد کامٹن اورط لیفیسی ہے کہ ہر کام م*ی ورک*ا اساب اختيار كمروم كران لرعه وسه فدكر وكميز كالمما في كم واروماراسب برہنیں مکرمٹیت ازدی ہے ہنامجروے سے سے لائق وہی سے ہی بات بعقوب عليالسلام نے بھی اس موقع بر فرمانی۔

سورة يوسف١٢ *آيت ٦٤ تا* ٦٨ ومسآبری ۱۳ درسس ہنردم ۱۸

وَقَالَ لِبَنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِنُ كَابِ وَاحِدٍ وَادُخُلُوا مِنَ كَابِ وَاحِدٍ وَادُخُلُوا مِنَ اللهِ مِنْ الْوَابِ مُّمَّنَا وَمَا اعْنَى عَنْكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَالُمُ مِنْ اللهِ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكُلُو الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكُلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُمُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ الله

ترج مله ،- اور کہا (بیقوب علیاللام نے) کے میرے بیٹو ا نہ واللہ ہونا کیا دروازوں سے ، اور ہونا کیا کیا دروازوں سے ، اور یس نہیں بچا سکت کمی چیز سے ۔ نہیں ہے کی نئیں بچا مگر الللہ کے سامنے کمی چیز سے ۔ نہیں ہے کھم مگر الللہ کے لیے ۔ اسی پہ بیں بجروسہ کرتا ہوں اور اسی پر چا ہیا ہوسہ کریں کی اور جب وہ چا ہیا کہ بجروسہ کریں کی اور جب وہ داخل ہوئے کہ بجروسہ کرین کی اور جب وہ داخل ہوئے جال سے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے ، نہیں تھے وہ کہ بچا سکتے ان کو الللہ کے سامنے کی چیز نہیں تھے وہ کہ بچا سکتے ان کو الللہ کے سامنے کی چیز سے ، نہیں تھی مگر ایک بات بیقوب بیاللام کے جی بی حس کو انہوں نے پورا کیا ، اور بیٹک وہ علم والے تھے اس

وحبیے کہ ہم نے انُ کو سکھلایا تھا کین اکثر لوگ نیں جلنٹے (۱۹۹

حضرت بعقوب على السلام كے بيٹول كا عال بيان بور طب وه مصرت دلا آيات الذي سے كر النے باپ كر باس والب كنان آئے توسفرى سارى داستان سائى اور يو بابى كا الله كا عائى كر مهارہ نہيں بيجيب گے ، آسنده يوجى بتايا كر جب بھارت جھيوٹے بيائى كر مهارہ نہيں بيجيب گے ، آسنده الذي نئيں ہے گا بحضرت يعقوب على السلام نے بریت أنى كا اظاركيا اور فرايا كر بيلے بحى مما الذي نئيں ہے گا بحضرت يعقوب على السلام نے بریت أنى كا اظاركيا اور فرايا كر بيلے بحى ما اللہ ميلے برواوراب دوسے كركو بحى ہے جا اللہ على جا بات ہو ۔ تا ہم جونكہ مجوری ہے الذی بھى لا اسے ، اس بيلے بيں السلاكي ذات بر عبورٹے بيٹے كو بيلے بي لا اسے ، اس بيلے بيں السلاكي ذات بر عبورٹے بيٹے كو بيلے بي اللہ بادہ ہو تا ہوں، وہى اس كى حفاظت كرے كا دور وہ سبتے بڑھ كر درهم كر نے والا بئے ۔

رواز کرنے سے پہلے بعقوب علیہ السلام نے بیٹے بیٹو آگ سے عدوبیان ایا اور کے سے خوروبیان ایا اور کے سے خوروبیان ایا اور کے سے خوروبیان ایا کہ الم سے سے دوبی اللہ میں ایس اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں بیٹے ہی صوری کے بھائی سے جھوٹے بھائی بن یا بین کورے کر دوبارہ مصری طرف روانہ ہوئے اور باپ کی نصائح بی مل کرنے کا عدیدی کیا۔

متفرق وال متفرق واند سے دانند

ز اسنے میں جب اس کی تعمیہ ہوئی نواس سے اردگرد دو گری ٹری فصیلیں بنائي كيش اور داخط كے ليے تحتف اطاف ميں كيك باكے كئے - آج تر دنیا بھرس شهروں کی آبا دی کروٹر دن بھے بہتے دی ہے، جا بان کا ٹوکیو، جبین کا ٹیکنگ اوزشکھائی اور انگلینڈ کے لندن کی آبا ڈی اکیے کروڑ سے ستجا وزکرچکی سے۔ بیصفیر ہی کلکت اور بمبئی رہے شرمیں۔ ہمارے ہاں مراجی کی آبادی سب سے زیا دہ سے ۔ لام ور توبیت برا ناسترسے ۔ برهكا دورآج سيعتين بزارسال يبلح كادورسيداور لابور كانتانات المسيطي فحريط هربط مسرارساك ببيل كمصطنة بس ربيرتمام مشربهبت وور دور كك تحبيل ميكي بي اوران تصحيلاؤ ميتسل اضافه بور كأسب . لندا اسبضيتك كانظفم فابل كالبنين ركاء البتهريان وقتون وفضيل اوركرسط كانظام مقام صرحي اس زاسني اليابي شرنفا اس ب بعقوب على المام أف ببيول كونصيحت كى كرسارے الجب بي دوانے

سے داخل نہ ہونا بکم نحتیف، در وازوں سے شہر می واخل ہونا . فرایا پذهبی سنه مینه پس ظاهری اسباب کواختیار کرسنے سے يه كررا مون ورزحقيقت بيت وَهَا أُغَنى عَبْ كُوْمِينَ اللهد مين مشعى من مهر مهاسكاتهين السرك ساستيكى ينرسة يعنى اگرمتسيت لِلى مير تهدايس كوني حاوثه ميثيس أنا ب تواش كومر نهيل السكتا، كيونكه إن المُع كُوُّ إِلاَّ لِذَا تَعَمِرُ تُوسارِتُ کامارا النٹرہی کاسبے ، وہ جکھیے ماسے کرسے ، اُسے کوئی روک نہیں سكنا عَكَيْسِهِ تَدَوَتُ لُتُ مِن مِي اسُى رعبرور كرا بول وَعَكَيْدٍ ا ذات پر بھے وسیر کریتنے ہیں ۔ میں تومعض حفاظتی تلا ہیرتبا رہا ہوں ، اگ لواختياركمذا منخه عروسه التارتعالي ريئ كرناكيذ كحهر حبزاتسي كطفتيام میں سبھے اور ایس کی تقترر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ امرالمومنین ص حَدْدُ كُعَنْ عَنْ مَدِينِي كُوفَى ترسرتقدير كوروك فيداكى وعَالخياك ار ہاہے کرجس تھیو شے بیٹے کے لیے باب نے اس کے بھائی<sup>ں</sup> سے عربیان اورضانت لی ۔ اسی کومصرس ردک لیاگیا ۔ اسی سکے یعقوب علیه السلام نے بیلے می کرد یا کرمی متمای الترکے ماسے ى چىزسە بىيانىيلىك

الرنضيحت كو ببولإت

مقنسرین نے مختف دراوازوں سے داخل ہونے کی کی وجوات بیان کی ہیں بہنٹلاً بیکرسارے معائی جوان، وجیدہ نوبھ کو تساورطافقور مقدار ران سب کو اکیب جھتے کی صورست میں دیجھ کرمقامی لوگ پراٹی ٹی میں مبتلام و سکھے کرکہیں ہے امل شنر کوکوئی نقصان نہ پنچا میں دوسری باست ہے سے کرحب ہے معائی بیلی دفعہ آئے تھے توشا ہے صر

نے اِن کی بڑی آؤ بھکت کی تقی اور اب ان کی بھرخاطر مارست ہوگی۔ اس خیال سے اوگوں کے دلول میں ان کے خلاف حدیقی بیدا ہوسکتا تها - اوربعقوب عليالهم نهبس حاسنت تنص كرابسي صورت عال بيابو خود بادشاہ وقت كوممى خطرہ بيدا ہوسكتا تھا كربيالوگ اس كے خلافت کوئی سازش یا ماسوسی نه کهری - چنا بخد مهلی دفعه جب آب کے بھائی مصهمس أنه يتح تواؤيسون علياله لامرن اكن كم ساتخه دالسته ب عرخي سے است کی تھی اور آب کی زبان سلے بہ بھی مکلاتھا کہ تمریسے بیال آئے ہو، کہیں جاسوس تونہیں - اس میر بھائبوں نے جواب دیا تھا کہ ہم تو ایک معزز خاندان سے افرادا در نبی سے بیٹے ہیں اور سہارا ہاہیا ' ما بنیا ہو حکاسیے۔ بیر حال اس قیم کے حدثنات سے بیٹ نظر بھیے ہیے۔ ' علیلالام نے کینے بیٹوں کونصیحت کی تھی کہ ایک دروازے سے مشهر من داخل نه سونا میکمختف دروازون سیے جانا -اورسسے اسم با بيه هي كه النيخ نوش فتكل ، نوحوان ، اور دجيسه بمعائيون كو ديجيم كه الله الرشهر میں سیکسی کی نظر بدنه لگ عاسمے، لهذا انتقطے مذوافل ہونا ، بعض كمراه بااین افض عقل به الخصار كرسن فط وك نظر كا انكار كسنے ہں۔ حالانکہ میر برحق سہدا وراس کو شریعیت تیم کرتی ہے اور بر بھی کہ تظرلك عبانے سے نقصال مجی ہوماً ناہے ۔ صبحے صربیث ہم آتا ہے کہ نظر مگنا بعنی زخم حیثم مرحق ہے اور میں قدرت کی ہاتوں میں سسے ابب بان سے بعض اوم رس کی نظر کس حاسنے سے امس کے اثرات فرڙ ظاہر ہونا نندوع ہوجاتے ہي ۔ درجراوّل کي بجيح حديث ہي سب اَلْعَ يَنْ حَقَّ الطرس بعا ورتقريس سيسبقت كرسف والى كوئى چىزىسى تووەنىظىيە - اورىھىرىمىدالىسلۇة دالىلامىسەاس كا علاج تعى تبايا فرما يأ إِذَا اسْتَغْسِلْتُ مَ فَاعْسِلْقُ احِبْ تم سب

مندنظر

عناله طلس كا عاسية توقر آسي دو اس سيع الترتع الى شفا دياسي موطاام مالك مين مي روابيت موجو دسب كرصحابي رسول حضرت سيل ابن حنیف نے کرترا ارکرا ورند پذیاندہ کھنٹل کریسے تھے تواکیس ہے، ہیں نے تواتنا تخو بصوریت بدن کسی عورت کا بھی تنہیں دیجھا۔ اثن کایرکشا تھاکہ معفرست مہیل خ کو کھا رجوگیا اور وہ نرطیبے سنگے کسی شے آگھ حصني رعليهالسلام كوربزخبردى نوآب سنصصرت عامركو ذانتا اور فراياألأ مَا بَقِتُلُ احَدُ كُ الصَّحْمُ اَحْكَاهُ تَم مِن سن كوئي تَعْف سِينے عِفِائي كوائس طرح بلاک نزکرسے منم سنے اس سے بیے مرکست کی دعاکیوں نہیں کی معلَوم مواكر حسن خص كي نظر لك حاتى موتر أسه يون كهذا جاسية عارك الله عنى الترتعالي ميس مركت في الرابيا ك كالونظر مرس اٹرات ظاہرنہیں ہوں گئے . نیزانے یہ معبی فرایا کہ حبی خص کی نظیہ لكسكتي مووه مربين كواينا عبالدقين تأكم لمستضفأ مصل مو-عروب مي عنك يم طريقة قبل از اسلام هي را سنج عفا واور وه يه ہے کرحب شخص کی نظر لگ جائے اس کو یا نیا کا ایک بیالہ دیا جا آ<sup>ہے</sup> كراس بالسهمين انيا لمحقد مصوسف ، بهروجي بإني مندمي والكراشي پیاسے ہیں کلی کمیسے - مجھر دا یاں م تھ دھوسے ، مجھر ہایاں - مجہسر ولهإل كفشنا وهديست اور بجيرا إلى مجهر مسرين وصوست اوراتناع صد بالدا فقمي كيطي ركھ - نيج زين مرند ركھے واس كے بعداس پایے کا سارا یا نی ائن شخص سراوال دیا جائے جس کونظر مگھے ہے۔ اس طرع الترسي حكم سع شف موجاتي سب صفررسف اس طرافقد كي نظراک جانامتعلقه متحض سے جہانی اثرات کی بنایہ موتا ہط کی نظراک جانامتعلقہ متحض سے جہانی اثرات کی بنایہ موتا ہط کی

مثال حضور علیالصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں متی ہے کم تھی کے دوروں میں سے ایب میں بیاری اور دوسے میں شفا ہونی ہے۔ اگر مکھی کی تشریب مس گرر طرسے تووہ ایا بھاری والائر اس میں ڈرندتی سے حبی وجرسے السيم تشروب كوامستنعال كريث ست بهارى لاحق برون كانخطره بوا سے بحصنورعلیہ السلام سنے اس کاعلاج برنایا کرجب بچھی گر رط کے نو اس کے دوسے رئے کولیم شروب میں ڈلیکم پھی کو باہر بھینیک دواور مشروب كواستعال كركور اس طرح ببارى سكے يُدكا اثر زائل بوجائيگا ۔ بنناك بيف كالى درى معيى كنته بن اكب حبكلي بعرضي لولى سبعه حب کے کھانے سے انسان اور حالار ملاک ہوجاتے ہیں رحال ہے بردی یا بی جائے اس سے فریب ہی اسی کی وصورت کی دورسری واری بونی ہوتی سبے جوبٹناک کا تماق ہوتی سبے ستجربہ کا رحضران تبلاستے ہم کہ النزتعالی سنے جانوروں کر انتی سمجھ سنے رکھی سبھے کہ اگر وہ زمر ملی بوبی کھالیں تو فوراً دورسری شفایاب بونی بھی کھاستے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقص*ان نربہنچ سکتے*۔

اسى طرح التُرَى الى نے بعض ان نول كے جم مي ايبي آ تيرركئي م كواك كى نظر لگ جاتى ہے اور بھراگراش نخص كاغال مرلين كو ديا جائے تواليئر تمالى شفاعى مے ديا ہے يحفنو رعليا للام نے نظرى يہ دُعابى سكھلائى ہے اُعِيدُ ذُكَ بِحَلِماتِ اللّهِ السَّامَّةِ مِن فَرِي هُلِ شَيْطِلِن قَرها مَسَّةٍ قَصِنْ حُيلًا عَيْنِ لَآهَ فَيَةٍ مِن اللّهِ تعالى كے كلاتِ آمر كے ساتھ شيطان كے نئرسے ، موذى جانور كي طرح سكو طرح كے نشر سے اور نظر بركے نئرسے بنا و كيٹر تا ہوں ، جانور كي طرح مرد بنج كئے ۔ قَلْمَادُ حَلَقًا الْمِرَى اور اس

علمادر عمل

ا مرافق مرافع و المورد و معرف المرافع الموسي و المال موسي حمال سے ان سکے باسیدنے انہیں حکم دیا تھا تعییٰ وہ اکیب وروازے سے اخل پونے کی بچاکئے مختلف دروازوںسیے منہرمی داخل ہوسنے ، او*یقی*قت توبيفوب عليالسلامهان كوالتركي ساحفيمسي جيز سيرمجا نونهي سيحة يْ الْآحَاحَةُ فِي نَفْسُ كَيْقُونَ مَكَرْصَرْبِيقِ عَمِيلِكِ ات عنى قضها حس كواسول في يواكي - اوروه سي حفاظتي تربير کھتی حب کی تنشر سجے عوعن کیہ دی گئی۔۔۔ کیربیٹوں کو کہیں نظر نہ لگ عائے ي*ا دچسى ما وثر كاشكار نرموما يئي . اوريف*فومپ عليد*اللاميسني پ*ر إسنت اس ليے كى وَإِنَّاكَ أَذُفُ عِلْمِ لِهِ مَا عَلَمُ لِهِ كَا وَهُ صَاءِ عِلْمُ تصاس وحبرسي كريم سنه انهين المريحها بانشارتعا المسني أسكوا علم کی دولت بحطا فرمائی مفی ۔ آہی۔ انترکے نبی اورصاحب وجی تھے اورالم علم کی بناید امنوک سنے نظر مدسسے بجاؤگی تدبیر کی بھتی سگراس کے باو سور سن یا بن کوم صرص روک آبا گیامیس کی وسیر سے معیات الله الل كى براثيا نى مى اعنا فى بهوكما كبيرنك الهي انبلاكا دور باقى تفا اوراك كواس سيع نگزرنا مخفا -

المسفیان تُوری کا قول ہے مَدِفِ لَا يَعْهُ مَلْ بِمَا يَعْلَمُ اللهِ اللهُ ال

بعقوب الميالام البنع كى مان كوبور كردنا جله منظ وللمركمة الميالية والمركمة والمستنفع وللمركمة الميالية المركمة والمركمة والمركمة

ترببرطاري لساب كمي لعاظرسه عائد تفي مكر حقبق ت بسي من نرس بجانا النترك اختيارس بداس كحكم كعير تحويني موسكاء

سورة يوسف١١ · آيت ٦٩ تا ٥٧ ومــآابرئ ۱۳ دیــس نوزدیم ۱۹

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ الَّوَى الَبُّهِ آخَاهُ قَالَ الَّيْ آنَا ٱخُولُكَ فَلَا تَبُيِّسُ بِمَا كَانُوُا يَعُـمَلُولُكَ 💬 فَكُمَّا جَهَّزَهُمُ مُ بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ السِّقَايَةُ فِئ رَجُلِ آخِيُهِ ثُمَّ آذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَّتُهَا الْعِلَيُ إِنَّ كُمُ لَسْرِقُونَ ۞ قَالُوا وَاقْبَلُوا كَايُهِمْ مَّاذَاتَفُونَ ۞ قَالُوا نَفُقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنَ جَآءَبِهِ حِـمُلُ بَعِيْرِ وَانَا بِهِ زَعِيْكُمْ ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلَمْ تُهُ مَّا جِئُمَنَا لِنُفُسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكُنَّا لَهِرَقِيْنَ ® قَالُوا فَنَمَا حَزَاقُونَهُ إِنْ كُنُتُكُو كَذِبِيْنَ ۞ قَالْوَاجَزَاقُهُ مَنُ وُّجِدَ فِي نَحُلِهِ فَهُوَ حَزَآؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجُرِى الظَّلِمِينَ ۞

توجب عدا اور جب وہ وافل ہوئے گوست علیاللام کے پاس
تو حکہ دی امنوں نے لینے پاس لینے بھائی کو ،اور اس سے کہا کہ
بینک میں تیرا بھائی ہوں ،پس تو فعگین نہ ہو ان باتوں پہ جو یہ
کیا کرتے ہے آج آج کھیر حبب تیار کرکے دیا اُن کو ان کا
سامان تو رکھ دیا پانی چینے کا پیالہ لینے کھائی کے سامان میں چر
اعلان کیا کیک اعلان کرسنے طابے نے ، لیے تافیے والو اِ بینک

تم البتہ چر ہو ﴿ انوں نے کما اور وہ متوج ہوئے آن پر اہم
کی چیز گم پاتے ہو ﴿ انوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا
پیانہ ،اور چرشف اس کو لائے گا اُس کے لیے ایک بوجراوش
کا ہو گا زائی اور ہیں اس کا ذمردار ہوں ﴿ کئے نگے وہ الله
کی قُم البتہ تم جانتے ہو کہ ہم نہیں گئے بہاں "اکہ ہم فاد
کریں زین ہیں ۔اور نہیں ہم چری کرنے والے ﴿ انبول نے
کہا ،کی ہوگا برا اس کا اگر تم جبوٹے ثابت ہوئے ﴿ انبول نے
انہوں نے کہا کہ اس کا برا یہ یہ کرجی کے مائان میں پایا
گیا ، وہی اس کا برا ہوگا اسی طریقے سے ہم جرا نے ہیں
گلم کرنے والوں کو ﴿ انبی

· ربط آیانت

حضرت بوسعت علیالدہ اور اُن کے بھائیوں کا ذکر مور لج ہے ، دوسری دفوصر عبان من یابین کوجی بمبراہ عبان کے بیان کوجی بمبراہ عبان کے بیان کوجی بمبراہ سے بایش کے بین کوجی بمبراہ سے بایش کے بیز کو کا مدم موجود گی میں عزیز مصرانیں اناج نہیں دیگا جنانچ باہی عدو پھائی سے عبان کے کہ وہ بن یابین کوجی صرور والہس الائیں گے ، چلتے وقت بھی سیالیدائی سے میٹوں کو بعض خاص ترابیرافقیار کرنے کی نصورت بھی کی کرمصر میں داخل بوتے وقت میں ایک کے مروز وازوں سے انوال میں ایک کی مصری داخل ہوتے وقت بھی کہ کی مصری داخل ہوئے اور والی میں ایک کی مورت میں کوئی حادثہ بیش منہ ایک کی کا کھی داخل میں براہ ایک کی کا محدید تھا کہ اکٹھ داخل بوران کی صورت میں کوئی حادثہ بیش منہ اس کے ایک کی کا کھی داخل میں براہ ران گیسمت کے صوری داستے اور والی میٹی درگا میا بیٹ در افغان کی ذکر ہے ۔

بن پائین رسےتعارف

وَلَمُمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ جَب يوسعن عَيْرِاللام كَ بِعَانُ دوباره مصريتني الْوَى مَالَيْهُ و اَخَاهُ لَوْ آپ نے سِلنے جائی بن یامِن کو لینے پار خاوری بخرین كرام فروت بین كر برادران يُرسعت جب دوسرى مرتبر مصریتني تو امنول سنے بنا ياكريم س كن يحت كے مطابق عيميائے معائی كويمى ساتھ لائے ہيں تاكہ دوبارہ انأت حال كريكبس ربوسعت عليه اسلام ني مسليست يحفي يزعر كميران كي عزبت افزانی کی بھیرا سبہ نے ایک کسیع دعوست طعام کا انتظام کیا جس میں سارسے مصابئو*ں کو مرغوکیا اور دو دو مصابوں کو ایک* سابقہ ال كركها أكهان كالنب كے سلے كها بنما كخددس كهائى توجوا بوڑا بيرط كئے انگر ین این اکیلارہ گیا۔اس کو پریشان دیجے کر اوسعن علیال المام نے لیے لینے مانخد مبحلہ کو کھانے کے سیاے کہا · اور اس طرح میں امین کو ادشاه كے ساتھ كھا نا كھائے كاموقع مل گياجوكە مبت بيلااعزاز كفايه اس آسیت میں اسی واقعہ کی طرف اٹنارہ کیا گیا ہے کر حبب برادران ایسے ا کے ایس واخل ہوئے تو آیب سنے اپنے بھائی کوسینے پیسس عكردى عيرات الني الله عالى سي اس كانام يرجيا تواس في باي بنایا۔ آب نئے فزایا اس نام کامنی کی ہے تربن یا تین نے کہا کم اس کا معنیٰ ہے گم کردہ کا فرزند ٌ ( والدالمندکل) کینے نگا کر جب میری لات بهونی تومیزی والده فرسنت بهوکئی عقی انگم بهوگئی بخی ، اس سیسے بہاریو نام ركعها كبا- يوسّعت عليه للامرني فراكي كميا لتخصير باست. بينه محرص تنهارا كَمْنُدُهِ كَعَا بَيْ مُهَارِكِ مِنْ مِنْ مُوحِا فَإِنْ . تَرْجِيوْنَا عِنَا بُي كُنْحِ يُكَالِكُ النَّالِ أب جيبا عبالي كس كرس سكت بي مجر عباني كريم الله إيب وه توقیقوت اور راجل نے خاتھا مگر آیب توان کے فرز ندندیں ہیں۔ لنلاآب جبياعهائي توكسي خوش كخست كالموسكة سب راس يربوسعت علىالىلام مىگرىرطارى بوگيا، آسىنے بن امن كوستىنے بستے دگا ہا، ھَالُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن مِن مَهَا مَا عَمَا لَيْ مُولِ الرَّحِيارِ وَكُولِلَ عَلِي فَالْأَ تَلْتَيْكِسُ بِهَا كَانَوْ كَيْتُ مَلْقِنَ بِسِمْ مَاغُمُ كَالُو اَلَ اِلْوَلَ بِرِبِهِ مَهَا رِبَ دوسِ رَبِعا فِي كرين تحصر النول في ميرِ ساعق يا تهارَ ما تفیر بھی سنوک کیا اس کو دل سے نکال دور بھا ٹیوں سنے جس طسسر ت پوسٹ علیدالسلام کوسخسنت کالیفٹ بینچا پٹی اسی طرح کی افریت بہنیا نے بھی تحفیر کرتے تھے ، امس کوطعن کرنے اور طرح طرح کی افریت بہنیا نے تھے ، تو پوسفٹ علیدالسلام نے امس کوتسلی دی ، اور ساتھ بہنجی کردیا کہ اپنے بھا رہوں سے ساسنے میا تھا رفٹ مزکرا اکیونکہ ابھی اس باست کا وقعت نہیں آیا ہوب وقت آئے گا تو میں نو د اپنے آپ کوظل ہر کردوں گا۔

> *مرکورگرنه* تنعلفا*ت*

مجائی کارشند را اہم رشہ سے۔ برایک دوسے سے کے لیے عزت اور قورت بازو بینے ہیں ۔ فارسی ملے سے میں سے میں سے میں س مرکد برا در نہ دار د حرب کا بیائی نہیں موتا وہ قوت بازوسے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح

حبر کا بھائی نہیں ہوتا وہ قوت بازوسے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح مقولہ ہے۔ ہرکہ ما در نہ وارد، شفقت نہ واردیمیں کال نہیں دہ شفقت نہ واردیمیں کال نہیں دہ شفقت ہے کھی ہے المصالیۃ والسلام کا ذبان ہی ہے ہے المصابیۃ والسلام کا ذبان ہی ہے ہے۔ المصابیۃ کی گئے ہے گئے ہے ہے اوم دسے علائی ساتھ ہی نیادہ ہواکہ ہے۔ اس سے باوم دسوتیے بن کی وجہ سے علائی میائیوں میں حمد، بغض اور علاوت بھی پیا ہوجاتی ہے جبی وجہ سے وہ ایک دوسے روسے میں اور علاوت بھی پیا ہوجاتی ہے جبی وجہ سے وہ ایک دوسے میائیوں میں حمد کو تکلیف بھی پہنی ہے ہیں ، لین کو تی تبیال کی تھی ہے ہیں اسی جبائی کی تعلیموں او قات بڑے ہیں ، اس کے موجود کی دیتے ہیں ، اس کی تی تعلی کرتے ہیں ۔ اس کے دوسے ہیں ہوگئی کرتے ہیں ۔ اس کو از میت بہنیا ہے ہیں اور تعقیر آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں ۔ اسی سیلے فارسی والے کتے ہیں ، سک باش ، بادر بخور در نہ باش ، یعنی کتا بن جائے موجود ای دوسے کی وجہ سے نہاں مواف کی دوجہ سے موجود ایک دوسے کر اور تی ہور کی موجود کی دوجہ سے موجود ایک دوسے کر اور تی ہور کی موجود کی دوجہ سے موجود ایک دوسے کی دوجہ سے موجود ایک دوسے کی دوجہ سے موجود ایک دوسے کر اور تی ہی ہی ہی ہور دوسے کی دوسے میں موجود کی دوجہ سے موجود ایک دوسے کر اور تی ہی ہور دوسے کی دوسے میں موجود کی دوجہ سے دوجہ سے دوجہ کی دوجہ سے

ہجائی اسپ کی ساری جائزاد برقابض موکر جھیسٹے بھائیوں کو محروم کر دیتا تھا۔ ببرحال بعاني بحاثي كاتعلق اكيب لحاط سية نويزا وتتيتي سييم تمر تعبض ادقاست بین تعلق معدا ور نغیض کو عنم دیتا سبت الله سنے حضرت ادم علىلالدلامركت دوبيلول كانوكرسورة الحره مين منرايا سبيد، وه بهي ترحقيقي علانی تھے محکراک نے دوسے رکوفل کر دیا۔ بیاں بھی بوسے عالیات کے تمام بھائی اِسے میں شرکی ہئی مگر ال مختلف ہونے کی نیادر حجھوٹھے کھھائیوں سیے تحنت بہسلوکی سے پہیٹے س<sup>ائ</sup>ے ۔ می*تے سے مرشک*ٹن كالفي ميى حال تقا يحصنورعليالسلام أن سيم يمبائي ، برا دري فيليها درفتريسي يُضْةِ دِلْرَيْنِي كُونِي حِياتِهِ كُونُي حِيازُادِ تَصْعِيمُ النول نِي اَبِ سِيمِ ما يَونه بيت براسلوك كبار بهرخال برسعت غليالسلام في سليف حيوت عبائي من إين كوتىلى دى كەنتىگىن نەبىر، مىسى ئىزاڭمىندە ئىجانى توسىف مول. براوران نیسف کچھ وان ایب سے اس مظمرے سے اور مہاں نوازی ہیائے کی كالطف المفات سے اور بالاخران كى دائينى كن تبارى توكئى اور بر رويا فى كور اکیب اکیب اونیٹ سے لوچھر کے مزار غلہ ہے دیا گیا۔اگلی آبیت میں اِسی واقوكوبان كما كماسية - فَلَقّا حَهَّزَهُ مُ مِهِ كَازِهِ فَ عَبِ ا*ن كاسابان ان كوتيار كركے وبا* حَعَث كم البسّيّة أَذَكُ فَحِرْث رَحْد ل اَخْتُ وَرَا فِي بِينَ كُويالرائين عِنافي ك سالن مي ركه ويا - وحسل كالفظيم حني تمجا وهبهوتاسه وأ ورمراد سامان سب سجر كجا ويب ميس ركهاما أ *سب بہرحال علر عبرتے وقت یا نی پیٹنے کا پیالہ یا غلہ اپنے کا بیانہ یا ہی* مے سامان میں رکھد دیا شعبہ اُنگ اُنگ مُؤذِ لَ مُحدِد الله اعلان كريف طاب مع اعلان كيا النَّيْكُ الْمُعِدِينُ إِنْ كُمْ الْمُعْرِينَ لِي الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْر

بال بر موون كالفظ أياست حس كامعني اعلان كريسني والاسوالي

ادرا ذان کامعنی اعلان سے مہراعلان پر اذان کا اطلاق ہوسکتا ہے مگر شری اصطلاع میں افال سے مہراعلان پر اذان کا اطلاق ہوسکتا ہے مگر شری اصطلاع میں افالن مخصوص الفاظ کے ساتھ اور کھنوس تھے دیے ایس بحابی سنادی کر سنے کر کھتے ہیں ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو فرائے نے ماز کا کوخواب بیں تبلائے تھے اور کہا تھا کہ انوس وغیرہ بجانے کی بجائے ماز کا اعلان این الفاظ کے ساتھ کر لیا کرو۔ بھر حضور علیا اسلام نے اس کی تصدیق اعلان این الفاظ کے ساتھ کر لیا کرو۔ بھر حضور علیا اللہ سے جانا ہوئے گائے والی مشاخ اللہ بھی فرائی الگ کو تبلال میں میں میں میں اللہ بھی فرائی اللہ کو تبلال کو تبلال کو تبلال کا کو تبلال کا کروہ این الفاظ کے ساتھ نماز کی ہیا دی کریے ۔

بیب رادان توسعت نه بیوری کهبراعلان شنا توشیر ره کنی قَالُتُوا وَالْفَاسِكُولَ عَلَيْهِ فَي أَلُن اعلان كرين والون كى طوف متوح بعث اوركنے تحصَّا ذَا تُفْقِدُ وَنَ مُرْكَاحِيزُكُم التَّهِ وَقَالُولَ نَفُقِيدُ صُواعَ الْعُلاكُ النول سنه كها ، بهمرا دشا وَكا بِمانِهُمْ إِينْ مِي رارِساقِه یمانتلاش کرینے قبلے کے لیے انعام کا علان تھی کیا ، کہنے بھے والم می حَيَّاءَ بِهِ حِمْلُ كَعِبْ مَوْكُونُى وه لِيمَانِ لَاشْ كَرِيكِي لاسْتُ كَارِيْسِ آبب اونت كابوت لطورانعام داحانے گا -اورسائة بيھى وَكَا أَبِهِ زَعِيْهُمْ ادر میں اس بات کا ذمہ دارہوں کہ انعام اداکر سنے میں دیم نہیں کی دائلی ۔ اس وانعين معنسري كرام يه أشكال بيش كرية بين كريجَعَ لَ اليسَّفَا يَكُ كي همير توسعت عليه اسلام كي طراف لوشي بسي حس كامطلب بيرست كم إني كايباله إنياز خودليسف علىاللام نے سينے بياني كيانان ميں ركد ديا ادر عيرخودى عيالول بريجيدى كالمزام وكاياريراتهام سبت اوركبره كناه مثلل ہے۔ اگرآپ کا کوئی کا رندہ یہ کام کر الامختلف بالت ہوتی منگر کر کامہ تو نور ا آب نے کیا آور عبائیوں کواس کاعلمہ کس نہیں، ترخد کے رگز رہ نے کست برام كيه سرز دموا داس اشكال في كمنسري كام مختلف توجبيات ميش كينے

چوری مجالزم بب يعض فرطت بي كمرا المسكمة لكسوف ألذام نهي مكراستفهام ب يعنى عائيون الذام نهي مكراستفهام ب يعنى عائيون سعد دريافت كياكركياتم حور بهو ؟ اور الستفار غلط بياني كي ذرمين نهيس ألا-

بعض وسے مفسر فیرانے ہی ر مجائیوں کے سامان میں برتن توبیسف علیالسلام نے رکھا فعام كراعلان كرنبو المصحوري كازر سقط جندوا فتعلم نرتفاكر بزن كبيه كم بهوب اليك كازرو كى طرفت سے بچەرى كالزام ئوسىست علىالسلام كى طرف نىسوب نہيں كيا جا كمّا مگر ح نين اعلان كرين الي حكومت سلے حكم بران كرسے تھے، لہٰ ا حكومت أس الزام بي بالواسطة شركيب هي اور السيري الذمرة وارتهب دبا جاسكا مينا كنداس معامله مي أخر مفسري اس متيم يرينيج بي كمراسب كمو كىنىرقۇكى كى الفاظ جورى كالزام نىيى كىتى تورىيىسى ، جى كامطلىب بىر ہوآسہے کہ باست کرنے والااپنی باسٹ کا کوئی دورکا مطلب لیا ہے جبکہ سننے والا اس کوعام فہم اور قربی معنوں میں سمجھا ہے ۔ اس کو مجھوط ثبیں كهيك ببتعرين ياتوربه والمسك يصنورعلباللام ارشا دمبارك سبه إن فِ النَّكِي كَيْنِ لَمُنَّدُ وَ كَا يَعَى بِنِي التَّرْيِضِ مِن النَّان كَمَ بليري وكاساكان بوناست اورىعض مواقع بيزورب كواختيار كمذا عائز بوتا مثلاً حضرت المائيم عليه اللام كى وا قعد من آيا بيئ كرجب آب كى قوم نے آپ کو کیا تھ میلے میں کیے جانا جائے آر کینے فٹرای اِلیٹ سیقے ہے گا (۲۷- ۸۹) ہیں بیار ہول اس سے آپ کامطلب کھوا ور تھا مگر قوم نے ستجاكه آب كسي حبماني بياري بين متبلايس عير حبرب آب وطن سير بجران كرك مصريني تواكب سنه ابني زوجه محترمه كي بيه أختى بعني ببن كالفظاما كياء اس سير تحيى سُنننے والوں سنے حقیقی بہن سمجھا حبب كر آب كى مارد مختف

تقی ۔ اس قسم کی بات کونور پر کہا جاتا ہے۔ یہ سربے محبوط نہیں ہوتا ، اور اس کی احاز سے ۔ نواس موقع ہر اِسٹ کھڑ کیلے قافی کے الفاظ

لوپوسعت علیہ اسلامری طرویت بھی منسو*ست کیا جائے تو یہ توریہ موگا ک*یونکہ آ ہے کی مارد بیکھی کہ کھاٹیوں نے بوسفٹ علیہ اسلام کوسیرو تفریح کے بہانے ایسے سے عاصل کمیا اور بھوائے قافلے والوں کے فائند فروحت كردايوكسر بح بورى ب بيست عليالسلام كى مار وه سابقه ورى عقى جب كرة ب كے بهانى الے بيانے كى جدى يہ محول كريست محص خودصنورعلیالصلوق والسلام سے سجرت کے واقعیس آ تاسے کراب حضرت البريحرصداق فاسم مهاره محسفه تغيركم أيك الياستحص ملاحو حضرت صديقَ مَرْ كُونُوهِ إِنَّا تِقَامِكُرُ حضورِ عِلْهِ اللَّهِ مِكَارِ وَرُثُ نَا سِ نَهِ مِنْ غَفَاء النَّ وَلَوْ حانت بدیفی کوشرکین سکیدنی حصنو علیاللام کی زنده پاسرده گرفتاری پسه سواونسك كاانغام مقرركمه ركهاتها اوراس انعام كي لانج مي لوك إلى طرفت دوار كيصر كمف - السي حالت مي أكرصدلق اكبروا معنورعله إلسلام كانتعارون استحض سيحلا شيئة توآب كي حان كوينظره لاحق بوسخة تفا منا کیرجب اس نے حضرت صدیق بناسے دریا فت کما کر ترا سے ساتھ کون ہے توا*ب نے جاب دیا ڈیٹ*ے ل<sup>ھ</sup> کھے دیٹرے السَّبِيلُ أيك أدمى سي حومرى البغاني كرر لاسب - وه يخض محها كرحضرت صدلق اكبرض كحيرض كما تفوكوني راسته بتأني والابعني بررقه سب عالانكراب كى مراد بيمقى كرميرك ماعقدالتذكا راسته تباف واللب بهرطال اس موقع برکوسف علیه السلام کا تصائمیوں سسے بیرکه اکتفر سور ہور بیا<u>ہے ہے جو</u>رنہیں تھا مکہ خود بوسلف علیہ اسلام سے حور مرو اُما و تقى ادراييا كنفريكوني الزام نهيس آسكا كيونكرنع بيزاتني اس است کریمه س گهرشدله جیز کوچسواع کا اس داگیاست مصواع اورصاع أكيب مى تبيزيه أس مي سفايه كالفظ كعبى أياست حب كا معنی بینے کا پالد ہوتا ہے . اورصاع جارسیرکا ایب بیمانہ ہوتا ہے ہی

سے غلہ وغیرہ طبتے ہیں ، دراصل گفترہ چیز عالی کا باہوا ایک برین تھا
ہوسکتاہے کہ ائس میں انی بھی جیتے ہوں ، اس بے اُسے سفایہ کاگی
ہوسکتاہے کہ ائس میں انی بھی جیتے ہوں ، اس بے اُسے سفایہ کاگی
ہے ، اور بیعبی ممکن ہے کہ ائس برین سے ساتھ لوگوں کو غلہ ما پ کہ
دیتے ہوا وراس کا ظریبے بیصواع یاصاع کہلاتا ہو یعض کہتے ہیں ہم
قط کے دنوں میں بریمین اکیس معیاری بیانہ تضاحب کے راتھ اناج
ماپ کر دیاجا تھا ، اور بہی برین براوران یوسف سے سامان میں رکھ دیا
گیا اور بھراس کی گفتہ گی کا اعلان بھی کاگیا ،

بهرحال حبب بوسعت عليالسلام كے عصابوں برہوري كا الزام تكايا يا قَالُوْلِ نَالِلَهِ تُودِه كِينِ لِكُرُ اللَّرِكُي تَعَمِلُقَادُ عَلِيمَ اللَّهِ عَلَى اللَّرِي اللَّرِي الم حِمُنَا لِلنُّهُنُسِدَ فِي الْأَبْرَضِ تمرعاسنة أبوكر بمرزين مِي فياد تمنے کے لیے نہیں آنے وکا کے تاکی میرورائی اور کی جورائی نہیں إن بهوري كوف وفي الارض كها كياست ميزيجه اس كي وستطح السراعيت مین عمل دافع ہو اسسے ، تمام اسمانی ادیان میں جوری واحب استوریہ سے ادر تمام سابقہ شائع میں ال کی سزامقرر رہی ہے بعض شرایتوں میں ببر<u>ط نے</u> کی سنرامقہ رتھی اُ وربعین میں فیبر کریائے کی ۔ البتہ حضرت موسی علی<sup>ا ہم</sup>ا کی نشر جیت اور جاری شریعیت میں جور کے بیدے فاعظ کا شنے کی منزام خاریے بہ <sup>ف</sup> وفی الارض ادرکبسرہ گن ہے۔ حوری کا اڑکا ہے، توم لیا نوں کی شان کے اِسکل خلاون ہے محروا قعربہ سے کر ہارسے مشرقی مہالک خصوصاً اسلامی ممالک میں توری کی رباد عام ہے ، اس کے علاوہ قتل وغارت اغوا داور برکاری عبیتی مباریان غیرسلون کی نسبت میلانون میں زیادہ پائی حاتی ہیں ریھکاری بھی ملانوں میں زیارہ ہیں۔ بوری سے باچھوے نے حيه ينتي فك بن ، سكر كوني شخف عبك مانكا نظرنيس آيا ينحورت كامناسب انتظام سے . أكمه سايت وكي توسفات علاج كى سولت ميسب ادرکسی و مستجے مبکیار ہے تو محکومت بیکاری الاؤنس دیتی ہے۔ انا بھیک مانگنے کی صفر ورت ہی نہیں بڑتی ، جارے ہاں گلی کو ہے ہشر ادر بازار عبکاریوں سے عجرے بڑے میں بھی بھیک مقام بیر چلے جائیں کہیں سفر کرنا ہو ، صفر کرنا ہو ، سر حکم عبکاری آپ کا استقبال کریں گئے حالا نکہ جارے دین میں گرا گری عرام ہے ۔ شاہ ولی الشر محدت دم ہوئی فراتے ہیں کہ چری با گائی ہیں اعتراء دھوکہ دعنیہ و جلیے ناجائز بیشیوں فراتے ہیں کہ چری باجائز بیشیوں میں گرا گری عبی شامل ہے ۔

بهرجال برادران بوسعت نے کہاکہ ہم حورتہیں ہی ا در نہ زمن ہم فیا د ئیسز برا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعر فَالْقُ حَوَمت کے کارپوں نے کہا کے ماک کرا کا ایک کائے کا کا کا ماکن اگر تم محصولے ٹابرت ہوئے تواس کی منراکیا ہوگی مینی آگرگٹندہ پیما نہ تہا رہے سامان سے برا مرمگا تر بھرتہار ہے کیا آوان ہوگا شالکو ایراران اورسف كنف سُكِّ حَبِزًاءُهُ مَنِ فَيْعِيدُ فِي نَصِلُهِ فَهُونَ حَبَرَاءُهُ حب کے ساہ ان سے بیما یہ سرآ مرسوا ، وہ اس کی برار ہوگا ، تعقوب علیہ اسلام سی شرعیت میں جور کی منزایہ تقی کرائے ما*لک کا ایک سال کے بلے علا*م بن بررمنًا بيرتًا تتيار الياشخص سال بعرمال مبدوقه كيه الك كي خدمت ىرة انتفا تويجيرائس كى مان جھوٹتى تنى مەلىيسىن عليەلسلام كے بھايلول كو یقین تھا کہ انہوں نے توجوری نہیں کی۔ بہذا اسوں نے کنعان کا قالون تبلادیا که ولل سرور کمراکب سال کس غلامی کرایشتی ہے۔ کہنے سے كُذُ لِكَ يَخِينِي الظُّلِمِينَ مَم نوظلم كرين والوسكوسى بدانعى سَامِين، بهرحال اسطريق سي يوسف عليه السلام كو اكب بهانه عيسر آگي كم وهلینے عبائی بنیاین کولینے اس روک سکیں۔

سورة يوسفاا *آيت ٢٦ تا ٢٩*  ومسآابری ۱۳

فَبَدَا بِاَوْعِيْتِهِمْ قَبُلَ وِعَاءِ آخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخُرَجَهَا مِنْ رِقِعَاءِ آخِيهُ لِكُذٰلِكَ كِدُنَا رِلْيُوسُفَّ مَاكَانَ لِيَلْخُذَ آخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ الْآ اَنَ يَتَنَاءَ اللَّهُ أَنْ وَيُكُ دَرَجْتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْكُ ۞ قَالُوۡۤ إِنۡ يَّسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ آخُ لَّهُ مِنَ قَبُلُ ۚ فَاسَرَّهَا يُوسُكُ فِي نَفُسِهِ وَلَعُر يُبُدِهَا لَهُ مُ قَالَ اَنْتُ مُ شَرُّكُمَّكَانًا ۚ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِهَا نَصِفُونَ ۞ قَالُوا لِيَايَتُهُكَ الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ آبًا شَيْغًا كَبِكِيًّا فَخَذْ آحَدَنَا مَكَانَةً إِنَّا نَارِيكَ مِنَ الْمُحُسِنِدُينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ انَتْ نَّاكُمُذَ اللَّا مَنُ وَكَجَدُنَا مَتَاعَنَا عِلْمَ لَا آلَا إِنَّا إِنَّا إِذًا لَظٰلِمُونَ ﴿

تن حب ملے بہ پس شروع کی (یوست علیلالم نے تلاشی لین) اُل کے سامان کی لینے بھائی کے سامان سے بلے ۔ بھیر اُس بیانے کو نکالا کی بھائی کے سامان سے ۔ اس طریقے سے ہم نے تدبیر کی برسف علیاللام کے لیے ۔ نہیں تھے وہ کر لے لیتے تدبیر کی برسف علیاللام کے لیے ۔ نہیں تھے وہ کر لے لیتے لینے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ عاہد جا جہ بہند کرتے ہیں ورجے حس کے چاہتے ہیں اور ہرعم طالے بند کرتے ہیں ورجے حس کے چاہتے ہیں اور ہرعم طالے کے اُدیر ایک جائیوں نے )

گذشته درس میں بیان ہو چاہے کہ پانی پینے کا بیالہ بن یا مین کے سامان میں رکھ دیاگیا، اور عیراکیب اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والوقم ہو ہم و برادران یوسف نے اپنی صفائی بہتس کرتے ہوئے کہا کہ زقوم زمین میں ف او برپا کرنے ہے لیے آئے ہیں اور نہی ہم چر ہیں ، بھر پاوٹ او کے کا رندوں نے برپا کرنے ہے لیے آئے ہیں اور نہی ہم چر ہیں ، بھر پاوٹ او کے کا رندوں نے کہا کہ آگر چری تا بہت ہوجائے توج رکی مزاکیا ہے توجائیوں نے کا کہ حضر ست یعقوب علیالہ لام کی شریعیت کے مطابق جو رکو ایک سال کے مامان کی کلائی اور بیالہ کی خلامی کرنا پڑتی ہے ، اب آئ کے کرسس میں جائیوں کے سامان کی کلائی اور بیالہ کر خرید نے کا ذکہ آرائے ہے ۔

ارثادہوا ہے فَبِدَا بِاَ وَعِينِهِ مَ فَبُلَ وَعَاءِ اَخِيهِ سِ يسفظيُّ اُ نے رب عبایرں کے سامان کی تلاش شروع کی لینے عبائی کے سامان سے پہلے - ر نطباً إت

سابان کی نخاشی

وكاكامعنى ظرف يابرتن بوتاب، تاجمراس كا اطلاق سراس لبري ، توڑے باعقیلہ وغیرہ بریمبی ہوتا ہے جب کمی کوئی جیزر کھ ککہ اُسے باد کر ویا جائے۔ تواس معمراد وہ بدریاں میں کرجن میں غلد بدرسکے برادران یوسف کودیا گیا تفاءاب گمندہ بیانے کی بازیابی کے لیے نیلے کی بوریا کھول تحمد تلاسنی لی کئی ۔ اور ٹیرسٹ نے بن ماہن کے علاوہ باقی عبالیوں کی تلاشی بیلے شروع کی حبب اُن سکے را مان کی نلاشی لی حاجی ا ورگمشدہ بیا نہ مآبد ىزىموا تراخَرىمى بن ياين كاسانان كھولاگيا ۔ شُكْتُرانسنْخُن جُنَهَا مِنْ وَّعَا يَوْ اَحِيثُهِ بِمِيرُس بِيلنه كُونِكال بِيائِنے عِبائی كی بوری سنة يجب مُنْده ال *رَاّ مِهُوگيا توبراوان بويسف مجبور م*وسكُّيُّ اس <u>سه سب</u>له وه خود حور كى منزابھى بتليينك تفھ اوراب بن يامين جور نہبت ہوديكا غفا . *اسٍ موقع بِ بِعِايُول كِا فورى روْبِل يَهْ تَصَا فَعَا لُكُوّاً إِنْ فَيَسْمُ فَيْ فَقَدُ أَ* مَسَرَقَ اَحْ كُنَّهُ مِنْ قَسُلُ كُنة سُكَ الدِّن إمين في وري لي ب تواس سے بیلے اس کا عبائی رسف بھی حیری کا ارتکاب مرحیا ہے دراصل برسه عباني كاسارا بوجه حصوست عبائيون بيروال كمنودكو بي النرمه تراردنیا دلست تھے مگر دہ یہ بات بھول گئے کہ اس سے پہلے وہ وکھکا كُتُكُّ ملير فين أن كركرسب كى بريت كرسيح تفع مگراب نه صرف بن یا بین کی حوری کی تصدیق کی مبکدائس کے بے گناہ کھائی لوسف على اللام يويوري كامتري الزام ككا ديا تفيري روايات مي آيسه يك عَهَا يُون سُلِّهِ بِنِ إِبِن كُولُوا مُنظًّا لِإِنِّي اور كَهِنْ لِكُمَّ ، راحيل سكم بيلُو إ ن ارى وسين مم رهم مصيبت الى سے . نياين عبى كين عالى اليف عليه الدام ستصنعا رفث بوسف ك بدر وصادر بوجيح يق حيايم انوا نے فرا عالیوں کوجوا کا کہ تم غلط کہتے ہو۔ ہاری وجہ سے تم ریصیبت

منہیں آئی ممکر تم ہے ہمیشہ اہمیں اوست بینجا ئی سبے ۔ یوسے علیالُمار سمو

جائيو*.* كارونمۇ

ساتھ سے کمیڈیگل مں گمرکہ دیا، باپ کوسخنٹ اذہبت منیجا ٹی اورمیرے ما تقرعمی ہمیشہ پہلوکی تمہ اسے سے، لہذا تعرکہ کارہو یوائوں نے کہ کر سچه ر توسینه کیربیجانه تبیرے سامان سیسے کھلاسست رین یا مین – بھی ترکی بہ ترکی حواب را کہ مجھے کماعلم سبے کرمیوسے سامان میں بہ پال*یکس نے رکھاہے۔ شائریہ اُسی شخص* نے رکھ دا ہوجیں نے پہلے موقع برتمها کسے سامان میں تمہاری بونخی رکھ دی تھی اور بھروائیں ماکر ہے۔ سے رائے فخے کے ماتھ کہا تھا کھنے دہ مضاعَتُ نَا رُدُّتُ اِلْیَ مَنَا یہ سبے ہا ری اَدِیخی حربہاں واہیں کڑا دی گئی سبے۔ اُس وقت توقم نے لبنے آہے کو جور نابت نہیں کیا ۔ اب مجھے اور میرے کھائی دولول كرهور ثابيت كرسف ريشك بتبطقه موراب عطائي لاحواب موسكف كمنوحم وه ایب ات بلد مازی می بغیرسوچے مسجھے کہ جیکے تھے۔ بھائیں نے است علیالام مرجوری کا اندام لکایا، اس کے منعلق مفنهری مختلف روایات بیان کریتے ہیں بہلی رائے یہ ہے کہ لوسفت علبهالسلام تورى كيكسى معليط مركبهي ملوث نهيس بوسف اور عمالیوں کی الزام آلائٹی محص لینے آپ کو باک فرار صینے کا آکیے دیجہ نفا ۔ البتہ دومسری دلئے بیسے کرسچین میں لیسفٹ علیدالسلام سمے مانغ مبى اس فسم كا دا قدم بش أ ما تفاحس طرح كا واقعدين يامين كيمسائقه م میں پیشیس آیا اور حبی نباد بیرائش میہ۔۔۔عیدی کاالزام مگایا گیا ۔ اپنی والده كى وفاست كرىعد ديسف عليالسلام اسى عيوشي كى كفالت بس مل کے۔ اِس دوران میں بھیونھی آب ہے بہائے مانوس ہوگئی ۔ بھیرب کھیے عصد بعید باہی<u>ب نے ل</u>وسف علیہ *السلام کو والیں* بلاناحیا کم تو بھوٹھی کی محست الساية في وه البيكوهدا نهيس كمناها متى تقى محر بعقو بالسلام اس بیصر تھے۔ اس بیمیوسی نے یہ ندسر نبائی کدانیا ایک طیما یوسف لالعا

يدسك پرست پرالزام

كى كمرسے باندھ دیا بھیرخودہی یک لی گمتندگی كا علان كر كے ادھرادھر تلاش تنروخ كمددى اور بالكخريك وسعت عليه اسلام كى كمرست سراً مركمه كما. ام وقت كے قانون كے مطابق سارق كومال مسروقہ كے مالک كے باس اکے سال کے رہ کرخدمت کرنے ام و تی تھی، لہذا اس بہانے سے بھوتھی نے پرسے علیال الام کولینے ہیں روک دیا۔ یہ تھا وہ سرفہ حس کا انتثاث برادران بوست نے مصرمی ماکر کیا۔ مفسری کام فراتے ہی کہ بوسٹ علیالسلام نے بن ایمن کولینے باس روک سیحفنے سلے کیے حوتہ رہرا ختار کی تقی ۔ بن ایمن کو اس سے فیل از وقت آگاه کردیا تھا اور نبیا مین نے اس تربیرسے اتفاق کا اظ ارکیا تھا۔ اسی طرح بوسسف علیدالسلام کی تھجوتھی نے آپ کے ساتھ جوکار دانی کی تقی وه بھی آپ کی رضا مندی اسے تی تھی ۔ اِن دونوا م افعا كوظ برًا توجوري مجمول مباخ اسكة بسه اور ان مبر قانون تقي عاري بوكمة ہے مگر حقیقات میں دونوں واقعات جوری کے ارتکاب ناستھے اورىنە دونوں بېچېرى كى ئىزاغا ئەم وتى كىقى -سیال ببغلامی کامسُله بھی پیامونا ہے کر دونوں واقعات بین برسعت علبالسلام كي هي يجي ني ليسعت عليوالسلام اورخود لوسعن عليالما نے بن یابین کوغلالم نیا یا حالانکرانفرادی طور میسی آزاد کوغلام نیانا قطعی عرم اورگناه كبيره سهد افتريم زماني مي خنگي قيرنيدن كولوندي اورغلام نبايا ما تا تنها اور اس باست كافليصله كفي حكومت وقت كرتى تقى مسى فرفر واعد سمرابیا کہنے کی اجازست بنبیں تھی ہمگران دونوں کھا بیوں کوغلام سکیے نالیاگیا؟ اس خمن می تھی مفسر*ین کام فراننے ہی کہ دونوں واقعاس<sup>ا</sup>لیں* ىة توجورى كا از تكاب بهوا اور نهبى كى كوغلام نبا يا كميا بمبرية تومحبت كى وحبه سے لینے پاس روک بیسے کئے بہلنے تھے۔ بہرحال توسعت لیالیکم

نے کیجی چوری نری تھی اور آب کے بھائیوں کا الزام محصن اپنی پاکدمنی کی تائید س تھا۔

برقع پوسفت کے آٹرا

نے اس باست کرلینے دل می جھیا نے رکھا وَکُے مُسْتُ دِکَا لَقِمْ ادر لمسے لینے معالیوں پر ظاہر نہ کیا کہ اس الزام کی اصل حقیقت کیا ج كم صرف أناك قَالَ أَنْتُ مُ نَشَعٌ مُنْكًانًا كم تمليت مرس ورح، موجوبگيا بور كرجورتبلا<u>ست مواور خود ايني كر تونور بر</u>ميده څال سيم مو-پوسٹ علیالسلام کے بیمن میں ایک تو یٹلے والا دا تعیر بیٹس آ باحس کا ذکر بید ہودی ہے ادر تعین مفسری فرماتے ہی کہ آب پر الزام ایک مرعی کی وجدست آیا بخار آب سنے گھرسے اجازت سیے بخترمی مختل کوشے دى تفى - بېرهال شيخ كاميند تقا يامزي كا، اس ييقورست بهب مال كى چوری کابی الزام نفا۔ اور اوُھرین ایمن کے فلافٹ بھی بیانے کی کمشرگی كامعا لمهتماا درائش كاتعلق كبي ال بي سيد تفا -اس كے بيفلاب بوسعت علىاللامر كم محاليول كاحال به تحاكد النول في يست حاسكة اكب آزاد النان كرهنية كول كيعيض فروضت كرديا جبياكه يبلے كمزر عِيكِ فِي وَسَكَ وَهُ دِنْكُ نَ مَنْ الْكِنْ مَكُنُ الْمِسْ مَا مُعُدُّدُةً وَالْرِكِ سعمولی سے ال من تصرف کران زیادہ جرم ہے یا باب سے محبوب اکے آزاد شخص کر عمولی قیمت برفروخت کر دنیا زیارہ قبیح ہے ؟ تم آن جورول سي تعبى زياره راسم مجرم بوحم اكي غظيم إب التترتعالي خوب حانات يحركه يتمريان كريسي بونعني التترتعالي متهارك حصو*لی اور سیج مهرمینوسے دا* تع<del>ن کیے</del>

اُده مرجب بن یامین کے سامان سے شاہی بیانه رآمد مروکراک کو تربیخ اور ای روك بيلين كانتظام ہوگيا تواليتارنے فراياڭ ذاك كَدُيَّاكَ كَدُيَّاكَ كُولَاكَ مِنْ لِمُعْ مِنْفِيَ سى طربقے سے ہم نے ٹیسف علیلالام کے سیاد ندہرکی النڈ تعالی نے كيونكرصورت عال يمتى مكاكان ليكخيد أخاه في دمن الكلك بادشا مِمصر کے قانون ( LAW لام) کے مطابق لیسعت علیال لام الیف علی کی کوئنیں روک سکتے نتھے کمیز کرمصری قاندن کے مطابق ہور کو کواڑے لگائے جاسکتے تھے اِجرانے کی سزاؤی جاسکتی، کسے روکانیں جاسکتا تفا منجر التلزيعالي في بيندوليت كرديا كمخود مرادران لوسعت في كنفاني قانون کے مطابق سال بھر کک روک سیلنے کی بمزا کا ڈکر کر دیا۔ تر اسٹر نے فرمایک میم نے تدبیر کی - اور مھیریہ سے کہ تدبیر مطابقاً بھی ہوتی سہے اور ندمير رائي كي ليايي موتى سے مكيد كامعنى تدبير بھى سے ادر مكر يجي جيے سررة طارق مي فرايا ُ إِنْهَا مِنْ مُنكِينَهُ وَنَكَيْدُاهِ وَإِكِينَهُ كَيْسِدُا" ودبھی تدبیر کرستے بیک ادرمیں بھی تدبیر کوتہ ا ہوں ۔ تو فرایان یا مین کومکی قانون كے مطابق روكانهيں حاسكنا عقا اللّا انْ كَيْشَاءَ اللّهُ مَكَّيْد یر کم النظرچاہے بوب الناز کی مثیبت ہوئی تواس نے اس تدبیر کے ذربع بن إمن كوردك بين كاندولبت كردا. اللُّه نِهُ فَا لَكُونُ فَا لَكُونُ فَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل ہیں درماست میں کے میاستے ہی <u>وَفُوْقَ کُے لَّے مِلَّا ذِی عِلْمُو عَلَیْہِ کُلِّے ہ</u>ی اور ہرابل علم کے اوبراکیب دوسل علم والا ہوتا ہے۔ اور اس کی انتہا یہ ہے کر تمام علم والوں کے اُور پیلیم کل سے جو واحد ذاسنب خدا و ندی ہے سارى غلوق كاعلم محدود بصحب كمايم كل كاعلم لامحدود ب ركاطال

كرفي كا ذري علم سب اوراسي كے فرريوان ان خدا كاس رسائي عال كرات پرری انسانیست علم سی کی روشنی میں ترقی کسرتی سے ادر حقیقی علمہ وہ سے ج دی اللی سے ذریعے علل ہونا ہے علم کی اصل تین جنرس برا - آیات فحكمه ، منت قائمه اور فربضه عاوله ، آیات محکمه ست مراد قرآن یاک م ورخاتم النبيين للى السرعايية ولم كاطر تقييب اور فريضه عا وكرو حب ك ذراعة منا زعامور لونبيثا ياجا تاسيه يبيتين علوم اصلى من ادربا قى تمام علوم خواه وم كسى شبع من التي تعلق مري و الروس اور درجه دوم من آنتے ہیں جملوق میں سے ہے۔ زاتی عمر فقط ذات تمسی کاعلہ ذاتی نہیں ملکہ اُس کے پاس عارضی ۔ مذاوندی کالے مس کے تفاضے سے وہ سرحیز کو جانا ہے۔ يوسعف عليال لام في وتذبر اختبارى وه صول مقصدك المار حيايتفا شريعيت فيعض حيلون كرمائز قرار داسب ادربعض كواعائز اور عام کل میں نے ایا ہم علیا اسلام کی حیار سازی کا دکر کا تھا اور اوست بلام كاحيارهي اليابي تفا. ا<u>ست</u> أربيرا تعريين بعي كينته من يوجيد ط باحام كام ست يحف كريد اختيار كما حاسي وه وائز ہے ۔ قرآن باک میں لیجر دہدے کر اللہ تعالی نے اسی قسم کا حیار صربت، علبالسلام كوعمي كحفايا تفاءآب ابني بيوى سيكسي أوجرست ارثا مو حقيم الحيا معط كراس سوكر رك مارون كا الشرتعالي في آب ير وی نازل فرانی که برعوریت نوسیقصورسیه ،اس کی نعلی اتنی نگین بس كرائي وكرطرك مارس حالي التصرابيب على الماسف فتمرهي الحف رکھی بھی ،اگر وہ لوری زکرتے ترگنگار موتے ۔ جنانچہ ابوے کلساللم کوعانن ہونے سے بیانے کے بیے خوداللز تعالی نے بہ تدبر تبلائی ارزرايًا وَهُ دُسِيدِكَ ضِغْناً فَاضْرِبُ بِبِ وَلَا يَحْنَكُ (مَثَّ)

حیایهازی کاشری حیثیت

سوتنځون کا اکب گمثقالیں اور میوی کو ایب ہی دفعہ مار دیں۔ اس كوارول كي قيم لورى ہوجلئے گى اور آپ حانث نبير ہو سكے برطلب یکریر اکیب دیلم تفایس کے ذریعے ایک بگناہ کوسنراسے کیامطابط لیں اسب سے دریافت کیا کہ کیا خیسرس ساری مجورل ایسی می موتی میں مبی ہوتی ہ*یں مگھہ ہم ریمرے ہی کرا دنیا قسم کی دویا تیں صاع کھے روں سے* المساونوس كاست سند، ذكك عَاج الرَّال يرتعن مودسي یه فیکی ایک عنس کاتبا دله احسی منبس سے ساتھ مرامری کی بنیا درہی مو كماسيد ول المراه استخلف مول زيركمي بشي عالزسيد ، مثلاً كذم تحمرهم حبنس جبنریں ایسی کمی بیٹی حائز مئیں کے ایسی اشاد کے تباد ار کی نبت اکید اور بیا رہمی موجعتی سے محر تو کام تم نے کیا ہے ریر مائز نہیں ہے يسب كم بسيع الجسمع بالدراه مرتمام تعجرون كأرريم ودنيار کے بسے میں بیج رواور عیراس ایخی کے ساتھ اعلی فتم کی تھے وران خرید اور اگر نفتد رقم مبتر مزم و توریقی موسکتاب کر ایک ضب کے بدے دری جنن جسب نشأه عبا فُرسي خربه لواور عيمراس عبس ست اپني مطلوبه قسيمه ک سٹٹ کے لو۔ بیہ بھی درست ہے گویا آ ہے۔ ہے حرام سے بیجے أكيب حيله بتأ ديابه

البتة عرام اورنا جائز حيله وه سيص حوكسى نسرض بإ والعبب كوريا قيط محسيني کے بیے اختیار کیا جائے مٹلا خاوند بریسی مال کی زُلاۃ قربیب الاداسہے ر بعنى تجير عصد بعدائس مال برسال بدرام وكدزكواة واجب الادام وجالے گی توفیر*ض کی اس ادائیگی سنے نیجنے سکے* بلیے خاوندوہ مال اپنی بیوی کوم بہ تمرديتاك بعربوي وه مال سال كابينتر تصهبلين إس رمجه كريج خاوند محوم بهكمه دمتي بهيئة السطرح ائس البرنكيس كفي يأس سال بورانهو تا ب اور بزوه زكاة اداكمة اسب، تواليا خيلة طعي حامم موكا. بعض لوگ الیا کمر ہے ہیں کہ اگن سے پاس رقم موجد درسے جس برسال برا موسفے والا ہے تو وہ سال ہوا ہوسنے سے بیلے ایس رقم سے کوئی البی چیزخر پر لینے ہیں جس سے زکوا ہ سسے بیج جا پئی حالانکدا نہیں اتنی حابری وہ چیز خریر نے كى صرورست مى ندىنى رىيى علطىسەت - توبېرحال حبيبه وه جائنه سيت توگناه سے نیکنے کے بلے اختیار کہا جائے جیسے ابراہیم ، نیرسف اور ابوب كصحيلوك كالحكمه بوحيكاسه واورحس يجله سعد فرص يا واحبب كوراقط مفسرين كرام باك كرية بن كرفيسف علياللام كي عطالي وي عوان اورطا قنتور سن<u>ط</u> محبب بوسعت عليا *لاسامه تي بني*ا بين كوروك ليفير اصار کیا تو کھائیوں نے مراجوش وخروش دکھایا اور بن یا بین کو زبردستی حجھ کے ایک میں جا ہے ہے ہے ہے ہے۔ اس برائوسف علبہالسلامہ نے ایک را ہے۔ ا طا تتوريها بي كوايب مي تطوكرين گرا ديا اوران كولية على كي كربها رير ان کی طاقت بھی کام نہیں اسکتی میب اس طرف سے ناکا مربوکے <u>توعاجزی بیمانته کیئے اور باسعت علیہ اسلام می منت سماحبت کی کے اکتاب</u> نَا يَهُا الْحَانُ الْحَانِ فَيْ كُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كے كما ظرسے تفا ميزكر جس عزيز مصر كے محصر من برورسس يائى عنى إسى

بادارن پوسف می عامبری

حرم حيله

وفا*سننسکے بعد ڈیسٹ علبالسلام اسی عہدسے بہتھکن ہوئے نکھے ۔* البنڈ ہاو<sup>شاہ</sup> مصربنے آب کوعزنیہ سے کہیں زیاکرہ اختیارات سے میخود مخار نبا دیا عظا۔ بهرطال بعبائيوں نے آپ کو عزیز کے خطاب سے می مخاطب کیا ، کھنے سَلِكُمَ السِيعَزِيزِ إِنَّ لَكُ أَبًّا سَنَّيْنِكًا كَيْبِ لَكُ أَبًّا سَنِّيكًا كَيْبِ لَكُ أَبًّا سَنَّ كَا إِلَى لَكُ أَبًّا سَنَّكِ خَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ برطها آدى سب ، فدا كے بلے فحد الصد فا مكانية اس في بائے ہمیں سے سی ابک کورول نے اور است میورٹ ورنہ باب کو بڑی يركياني بوگى - إنكا مُولىك مِن الْعُحْدِسِنِيْنَ مِم آب كُو نٹی والے دیجھ سے ہیں ۔ آ یہ نے پہلے ہی ہم پربط سے احال کیے ہیں ، ہماری مهمان نوازی کی ،شاہی مہمان نبایا اور کمفنت اناج دیا ،آب بليسے محسن ہيں ،اسب ہارى بد درخواست بھى فعبل كريس كرين يامن كو ہارے ساتھ ہی جانے دیں اور اس کے بریے میں ہم ہیں ہے اور آ روك ليب واس كے جواب ميں ليسف عليه السلام في كها فيال معاذ اللي نیاه سخدا بعنی میں ضانعالی کی بیاه مانگیا ہو*ل اس باش*نده سے اُک<sup>ج</sup> تَنَا خُصِنَا عِنْدَهُ كُرِيمُ أُسْتُفُ کے سوا دوسے کوروک میں جس کے پاس سم نے انیا سامان بایا ہے ۔ سم تولینے ملنے ملنے مہی کو روکیں گئے ، اس کے برنے کمیں سی بگیاہ کو بہنرا نہیں ' مسيحة ، كيون كالتساميه بمي كالصول بي سه" الاَّ تَوْنُ وَارِدَهُ وُّ ذُرُ اُخْرُی " (العندی) حکرے وہ مجرے اکیا کا لوجھ دوكے رہبہب طالاحاتا وسندا الكريم بے قصور او كيالي كے اُسَا اِذاً كَظَلِمُ الْمُعَالِبِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم كے لذا ہارے بیے رہمکن نہیں كملزم كو جيور كر اكب بے كنا و كوفلام نبالیں اس جاب ہیسارے عمانی لاحوال موکر خاموش موسکتے اس وافعه کا ایک دوس اسلوب ہے کہ جائیس سال سے اسس

طوی عرصه میں ایست علیالام نے بہا بعقد ب علیالام کی ما اس کو بھی پیشین نظر نہیں رکھا -اس کی وجر ناست آگے ذکر مول کی ۔ ان دالتگر- سورة يوسف» آيت ۸۰ تا۸۳ ومآ ابری ۱۳ دیربست کیس ۲۱

فَكُمَّا اسْتَيْشُهُوا مِنْهُ خَلَصُوا نِجَيَّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُ ۖ مَ اَلُمْ تَعْلَمُواْ اَنَّ اَيَاكُمُ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوْتُتًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ قَبُلُ مَا فَرَكُمْ تُكُرُ فِي يُوسُفَكُ فَكُنَّ اَبْرُحَ الْاَرْضَ حَتَّى بَاٰذَنَ لِنَى إِنَّى اَوْيَحَكُمُ اللَّهُ لِيْهُ وَهُوَخَكِيرٌ الْحَكِمِينَ ۞ اِرْجِعُوْلَ إِلَى ٱبِيكُمْ فَقُوْلُوْا لِّأَبَانَآ إِنَّ ابُنَكَ سَرَقَهُ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا يِهَا عَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ لَحْفِظِيْنَ ۞ وَسُتَلِ الْقَرْبَيَةَ الَّذِي كُنَّآ فِيهُكَا وَالْعِــنِيرَ الَّذِيِّ ٱقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَإِنَّا لَصَادِقُو ۚ الَّهِ اللَّهِ عَلَّا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ اَنْفُسُكُمُ آمَنًا فَصَبْرُجَمِيلٌ ا عَسَى اللهُ أَنْ يَالِتِينَ بِهِمْ حَبِمِيْعًا ۗ انَّهُ هُوَالْعِلْمُ الْحَـُكِيمُو ﴿

ترجیحہ اللہ ہیں جبت یوست علیاللام سے مایوں ہوگئے

تر الگ ہوئے مشورہ کرتے ہوئے ۔ اُن میں سے بڑے

نے کہا کہا تم نمیں جانے کہ تمائے والد نے تم سے بخت

عد لیا تھا اللّٰہ کا اور اس سے پہلے بھی جو تم نے کواہی

ک یُرسف علیالسلام کے بائے میں ، پس میں نمیں ٹموں گا

اس زبین سے بیاں یم کہ اجازت سے مجھے میرا باپ یا

فیصلہ کرنے اللہ تقائل میرے عق میں ،اور وہ سب سے ہمتر فیصلہ کرنے والا ہے ﴿ اَلَّمْ وَالِس عِلْمِ بِاؤَ لَيْ وَالد کے پاس اور کمو لئے ہائے ہاہ ! بیٹا تیرت بیطے نے پوری کی ہے ، اور ہم نہیں گواہی شیتے مگر اس بات کی ہم نے مبانی ہے ، اور نہیں تھے ہم غیب کی بات کی خاطت کرنے طابے ﴿ اَلَّهُ اِلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللل

گذشتہ دروس میں بیان ہوچکاہے کہ شاہی ہیانہ بن یا بین کے سامان سے
ہوا دوران کے لینے ہوبائوں کے مطابق ہورکوایک سال بحث غلام بن کر رہنا

پڑتا تھا ، ابذا یوسف علیدالسلام نے بن یا بین کو واپس کنعان با نے سے روک دیا .

ہرادران یوسف سے ہرحند بن یا بین کور کا کرانے کی کوشش کی اور اس عملی طافت
ہرادران یوسف سے ہرحند بن یا بین کور کا کرانے کی کوشش کی اور اس عملی طافت
استعال کرسنے کی دیم کھی دی محکو وہ لینے مقصد میں ناکام ہے ۔ بھراننوں نے دوکمرا
کرسنے کی دیم کھی دی محکو وہ لینے مقصد میں ناکام ہے ۔ بھراننوں نے دوکمرا
کامتر اختیار کیا اور منت سا جت بر اگر کئے ۔ یوسف علیدالسلام سے عرض کیا کہ جارا
باپ بورمطا اور نابینا ہوچکا ہے اور وہ لینے چھوٹے بیٹے کی مدائی کا صدر دواشت
مرسنے کے قابل نہیں ، لہذا آپ ہم میں سے کسی ایک کوبن یا بین سے بست میں
دوکہ لیں اور اس کوجانے کی اجازت شے دیں ، ٹوسف علیدالسلام نے اُن کا شیط الب

کوگمیفتار گس گے جس کے مل سے جاراہما نرمآ میوا۔ آس نے اس انت کے بیائے ٹرے محتاط الفاظ استنعال کیے اور بن این کو حور نہیں كها ادر في الحقيقنت وه حوير شيس تقطے . فرمايا ہم قانون كے مطابق الم مشخص كوماخوذكرين كليحس يسعها إسمار ملاسية أثب آج مي آيت مبرايسترتعة نے واقعہ کا انگلاحصہ بیان فرمایاسیے -

ارشاد مويات فَكُمْ السُنْدُنُ فُرُو إِمِنْ فَي حِيبٍ، وه لعني لزان عيمُول كي يُوسعت اللي ستند الوس بوسكّت به مرتب في كي ضمه أكر يوسعت عليه السلام فركي مستمث ورست طرف مسوب کی حالے تومطاب ہوگا کر بھا ٹی ٹوسف علیرا الام کی طرف کی سے ماپوس مو گئے کہ وہ ہماری باسٹ نہیں ملننے راوراگر ہسٹ کی ضم بن إمين كي طرف مو نويدهمي درست مسي كرعما في بن يوم كوممراه المرجلني سے مادیس موسکتے تو بھرانہوں نے کیا کیا استحکام الگ ہوس مے بعنی تنافی م<u>ں علے کئے تک</u>ی آمنورہ کرنے کے لئے جب بوسون علالہ ای سے سلسفے اُکٹری وال مُذکّلی تر ہاہمی شا ورست سسمے لیے ننہائی ہیں اُسھٹے ہوئے ناکدا کئے ہے لیے کوئی روگہامہ ناسکیں۔ جائجہ اسمجیس شوت مِن قَالَ كَسِنْ فِيهِ مِنْ الْنِي عِلْمِ الْمُعَرِينِ عَلَيْ الْمُعَرِينِ عَلَيْ الْمُعَرِينِ الْمُعَاظِينَ توراً روحل تَصامِحُهُ عفل و دانن <u>کے ل</u>حاظ ہے ہیوا زیا رہ سم*ے ار*تھا۔وہ لیرسعت علیالسلامر کے لیے نرم گوشیر کوتیا تھا اور سطے وافغہ مسائمی نے كها تعالاً تَقَدُّمُ عَلَى هُوْمِ أَنْ يُعِينِ بِيسِف عليه السلام رُفتل رُكر مِ مكبر <u>این کسی تمنولم یا گرشر ص</u>ص تعیناک دو، وه نمهاری اور<sup>ا</sup>یاب کی نظر<sup>ی</sup> ہے او محصل موجائے گا ۔ اور ٹنہا راستانسہ بویدا ہوجائے گا ۔ بہرحال ان وزوں م مست روصل بالبودا في دوست رعالوں كويا درلاما أكثر تعثله في ئى نتەبىي معلوم نىبىي آڭ آساڪ بۇ فَدْ اَخَذْ عَكْ كُوْمُو ثِقاً قِتِ اللّٰهِ كُرِّمُه اركِ باب نے تم سے اللّٰه كا بختہ عمد ليا تقاء

اورتم في فعَما الله كدوعه وكان في كانتم بن إين كوعنرورواليس لا فرسِّك الله يرك تم خلوب مولما وُ يا بلاک ہی ہوجا و کہ آئیس نوشم باب کیسے کیے گئے اس ہلا<u>ہے جموعت</u>ے می<u>ا سمیر</u>م ہو، اور دو*ر سے ب*اس بات کے بھی فضہ وار برو تمن نے لیسف علی السلام سے اسے میں کوتا ہی کی۔ وہ گنا دیمی تنہا رہے سركمير بهي كرتم ف يوسعاف عليداللام كو گم كر ديا - اسب اي دووو واست کی بنا ، ریسیرے کے والس منعان جا الحکن نسیس کر ایے اکو کیا مز دکے فتاہ عِنَا يَدِاسُ فِي لِمُ كِيافَكُنْ أَبْنُ حَ الْأَكْرُ صَلَى كُرِينِ اس رزين ہے نہیں ٹلول گا ،بعنی ہیں ہیں صرب ہی قیام کروں گا ھنتے \_\_ عَأْذَنَ لِنَ اللَّهِ مَهِان كَ كَرِيراً إلى الله اللَّه كَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يهي كرمن والين أُحاوُل أَقْ يَحَثُ كُوُّ اللَّهُ لِيْ يَاللَّ التَّارِيُّونَا الْمُميرِكِ بارسيه بس كوني فيصله كرشي مطلب يركر فداتعالي اليراساب بداكر في كريب عما أي كور والحراسكول توعيم على والبس علاما فول كا، اور أكه كوني صورت بھی مہ ہوتوالٹرتعالی میبری مورث کا فیصلہ ہی کریسے تاکریہ حاملہ میرے سرسے نیسے ہی خمتر ہوجائے ۔ ان دوصور توں سے علاوہ مرالیں كنغان نهيس َعادُل كالراوركوكيُ دبي فيصله كمية اللّه تعالىٰ كا كامس بي مُيزِيكُه وَهُوَ خَتُولِ فِي كُمِي أَنَّ سب سيه بتر فيصله كرنے والا وہي ہے بهرجال بزسع بعاني ني ليغ متعلق تر رفيصله كما اور دوريح ومانها كومشورة ديا. إِنْ جِعُوا اللَّهِ أَبِي كُوْتُم لِيْ إِبِ. كَي إِس والس على ما وُصَفَعُولُولَ اوراس ست كهوليّا مُبّانَا إِنَّ الْبِنَكَ سَرُقَ اے ہارے اب ا تیرے بیٹے نے بوری کی ہے رس بیٹے سے توبٹرا پیار کرتا تھا اور ہار ہے ساتھ جھیجنے کیے لیے تیار مذیخا ۱۱ س نے بچ*ری کا از نکا ہے کیا ہے ، شاہی پیا نداس سے السے برآ* کم ہواہیے <u>۔</u>

بڑے ہوائی کا فیصلہ

> بائيگ سامنے سرورشت

اورشاد مصرف أسے روك ايا ہے

حضرت عبالتكرين عباسكس اورعني فرآن حضرت بنحاك كي روابيسند م*ں اس آبت کو اس طرح تھی رٹیعا گیا ہے* ان امنیک سُیر فئی بعنی تیرسے مِنْ رسوری کا الزامرنگا یکمیاسی اگریمیت بشند، کچیرنحنف سے مطلب بيكداس قرأئن كيملمطابق بن يابين برجيري كاعبرت الزام بيع كيونكه ظاہری طور ریکٹ ہے اندائس سے سامان سے میل رسواسے مگراس کا جور بونا خرورى نبين وَمِسَا شَهِدُكَا إِلاَّ يِهَاعِلَمُنَا اورجم نوصوت <u> خيفيظ بُنَ اورسم تدعيب كي هاظت كركتي والم نبين بن كيون كا</u>أنَّكا الْغَيْدِ هِي لِللَّهِ وَلِيسٌ عَنِيبِ لَوْ السُّرِّنِّعَالِي كَيْسَا تَقْدِي خَاصِ سِيِّ اور اللحقيفات كودسي مانتاسيه مترغب دان نهيل الرجمنفي الت كوعمى حان سكير، اگريبل عنبيب كاعلم بوتا توسمهاس بھائى كوسائقەين نە لانے، ہیں کیاعلم تھا کراس کے سامان سے شاکہی بیمانہ مرآمہ ہوگا ۔اگریہ کا بس میں ہوتا ترہم جو کموغلام نانے کے قانون کا ذکر ہی زیمہ نے اور نہار عها نی روک بیا حانالنگراین سی کهی جوئی بانت کی زدمی آسگٹے **اور عائی کو** كيحشرا بنبيط مبهرحال غبيب توالشرجي هانتاسه اورمهم تواسى باسندي گرامی کینے می حرکھوسم نے دیکھاہے ۔

بھراس آلی سرگزشک کے نبوت کے طور یہ بائیوں کو باہدے روبر دید بہیش کٹ کرنے کو بھی کہا قوسٹ کیل الفٹ ڈیکٹ البخ کٹ فیٹھا کے باپ! آپ ال سبنی والوں سے بھی دریافت کر میں جرمی ہے عظمر سے تھے اپنی آپ الل مصرست ہاری اس است کی گوا ہی بھی سے میں کہ ہم کوئی حجود ٹ توہنیں کہ ہے ہیں ۔ آپ کوئی معتبر آدمی بینج کر دریافت کرسکتے ہیں کہ والی حوری کا فرکورہ واقعہ پیشس آیا ہے یا بنیں اور کمیا بن این کوشا فرصر نے داقعی اخوذ کیا ہے اینیں آ ہے۔ خود الوم عذور ایس مصرکا سفر اختیار نہیں کہ سکے اور اگر کسی دور سے را دی کو مجاہدی کے بید نہیں جا اس تو دوسری صورت بیہ ہے والحد بین البحث آ فیکے اس تو دوسری صورت بیہ ہے والحد بین البحث آ فیک کے بید نہیں ان خانے والوں سے دریا فت کریس جن کے ساتھ ہم وابس آئے ہیں ۔ طاہر ہے کہ مرا دران گیست نے جب قافلے کے جمراه مصرکا سفر اختیار کیا، وہ قافلے صابے می تو وابس آگئے ہیں اور وہ لوگ کنیان کے قرب وجوار کر سنے والے ہیں ، آب آن سے جاری بات کی تصدیق کر سکھتے ہیں ، اور لوقتین جا نہیں وابنا کیا ہے ہیں ۔ اور لوقتین جا نہیں کا نا کہ کہ جب این کیا ہے ، ایکا رکیا ہے ہیں ۔ ہم نے جو کھی آ ب کے سلسنے بیان کیا ہے ، ایکا رکیا ہے ۔ ایکا رکیا ہے ۔

أتسبت اسي سيهم محدثين سليه أدمى كى رواميت براعمًا دا وربقين بنار كيت جس نے زندگی میک کی ایک موقع بڑئی جھوٹ بولاہو۔اس سے بعیر أكروه مزار وفعديمي سيج لوسله توهيي وه اكسب دفعة جبوث بوسكنه كي وحب سيه نافابل اعتبار كردانا جاتاب إلى يقوب على الدلام في كها كرتها ي باست ربقتن نونهیس آنام گهیش فم کوینزادهی نهیس فیصرکت ، لهذاب اس كے سواكو لي عارونها فصر في حكمت الله كريس سرحبل كوي اختباركديس صبحيل وهمسريو تأسيص بس عرع فزع نرى جا ادر مز مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ کیا جلنے۔ تربیٹوں کی سرگزشست كيحياب بمنافظوس علىلالامه فيصهر كادمن تقام ليا-تفسرين كزم اس مقام براكك بحنة بيشس كديجه لل كربوسف لله کولینے اب سے کھڑے جالیں مال کاعصد گزرگیا اور اس دوران مرحصر یعقوب علیالسلام کوٹری جانی اور دمی تعلیمت بہنی گڑائی عرصہ میں پرسٹ علیاسلام سے ہے معنی جى إب كى طرف يحبت نبيس كى أكرجيه إب كوتو آبيج متعلق علمنهيس تقا منكراً پيخ قرابی وطن اور آیک کا ایمان کا حاس تھا مگر آی نے تع**بی ا**یک کو لینے منعلق اطلاع نردی . بھائیوں سنے آسے سکے ماتھ دیڑی نیا دبی کی عير بگذابي كى حالت بي آب كو قيد ديند كى صعوبتين بھى برداشىن لزایوکی مگراسب نے بھی باسپ سے سلسنے جرونی ٹرکا بہت پہیٹیں مركياتيسي آتے جانے کے لیمفینیا مربیع سکتے تنظیم کم از کم اب لوسی اطلاع <u>فرے فیت</u>ے کرم*س زندہ ملامت ہوں تاکہ اس*ک عفروا ندوہ میں کچھوکمی آتی ۔اس کے بعد آسیے منصب شاہی رپر فائر ہے تواكب كومطلع كميزا مسسب كمستسم كيان تھا جھر معانوں سے الاقات مبی ہوگئی مگر آب نے اپنے آب موظا ہزئیب کیا اور نہ باہیے کی تسلی کے ساتھ کوئی سیفیام دیا ممارب

سهيى، آخراس كى كيا وجرسيد ؟ اس نمن المع قبط في فسراست به كمرالله تعالى ف بدرایدوی نوسف علیالسلام كومنع كرد با نفا كر وه ایت اس كونظام نه كمدس كمنوبحه الشرنغالي كواكيب خاص وفت يكب بإب اور بييط د ونول كى آز مائش مطلوب بقى - اُدْھرالتُّە نغالى يعقوب عليالسلام كويھى نەرىعبر وي آگاه كريكة خفا كرتمها را بنيا زنده سبيد اور فلان مقام بر ايل حالبت میں سب ہمگر اللہ نے نہیں بتایا کیؤنکہ یہ آپ کی آز کہنشکن تھی ۔اس قیم كى آ زائسننى حضورخاتم النبيين على السلام بيعي أني تقى رحبب المرام في في أ نے الزام تراثی کی تواکی سخنت برٹ ل کہو نکٹے ۔ میں معرومی کا سلہ بھی منقطع أبأرحتي كمه أبيه منبر برتشريف لائے اور لوگوں سيے خطا ب لرستے ہوئے فرہ اکسٹ بھر کا ایک کوگر اس معاہدیں مجھے مشورہ رو کہ ہیں کیا کروں ۔ لوگ میری اہلیہ سرانہا م سکاتے ہیں محکہ مجھے تو کوئی ہے نظرنيس آتى معيره وقت كنرر لي يرالترتعالي فالملونين بی برئی*ت کا*اعلان فرمایا نو آپ کوتسلی ب<sub>و</sub>نی نوا مرصاحب فر<sup>م ا</sup>تے ہ*ی ک*ہ استضمیری انتلامیں ڈال کمہالٹڈ تعالی لینے سرگنہ مرہ نیروں کے درجات بنكرينا كياب تاسيع ، وندا انهين ايسي منائش مي والتاسيد -غزعنْ يُديعَقُون عليهُ السلام كوبييُّون كى بانت بريقيْين تويذ كا مكَّه آب نے صبر کوا ختیار کیا اور سالحقدامیر کا دامن بچٹیتے ہوئے فرہا یا تحکیکی اللَّهُ أَنْ لَكُ اللَّهُ مِنْ بِيهِ مِنْ خَيِمِنْ عَنَّا شَايِرِ كُرِاللِّرْتِعَالَى الرَّبِ میرے اس ہے آئے ۔ نیرسف علیاللام بچین مس بحرط کئے بتمون ىصەرىكىيە ئېغىيىغىرىمىي دېمې رەگىيا بورىن يايىن دوگىنىڭچەرىفەنىش رگەگىيا تو<sup>.</sup> آپ کو قرائن سے تجیمعلوم ہور کا تھا کہ شا پر تجھی<u>ٹر نے وا</u>یے سازے کے سارىي ئى كىبارى مل عانمى ·ادەھ رئويسەن علىدانسلام كانجين كاخواپ

امی*برکا* دامن بھی پیشے بنظر تھا۔ تو ول گوائی دیا تھا کہ وہ زیرہ ملامت کہیں نہ کی موجود ہیں اور موسک سبے کہ السر تعالی سب کوانمٹاکر کے مجھے طاف یہ بہرطال بعیقوب علیال لام نے بیٹوں کی سرگذر شنت من کرچر کیا اور السر تعالی کی رضا برراضی سبے جنی کی ویسمٹ علیال لام کی گھٹر گی سے موقع برانہوں سنے کو نعان کے فریب الشجے دس میں کے علقہ میں بھی آپ کی توان کے فریب ایسجے دس میں کے علقہ میں بھی آپ کی توان کے فریب ایسجے دس میں کے علقہ میں بھی آپ کے ایک کو نیا تھا کہ اور وہ جھٹم بھی ہے کہ سہروا تع اس جھٹ کر وہی جانا ہے اور وہ جھٹم بھی ہے کہ سہروا تع اس جھٹ کہ وہی جانا ہے ہیں ہوئا۔

ار مبنی ہے اس کی حکمت کو وہی جانا ہے ، سی مخلوق کو علم نہیں ہو اگر اور جھٹم بھی ہے کہ سہروا تع اس جھٹ کہ دوہ جھٹر سے خوالی نہیں اور قسم اسے ہیں وہ حکمت سے خوالی نہیں اور قسم کی کاروائٹ کی سالے جی میں موجود کی ایک کو میں دارا ہو تھے معاملات بیش آپ ہی ۔

سورة يوسف٢٠ *آيت ٨٠* ٢ ٨٠ وم آابری ۱۳ درس بسته دو ۲۲

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ لِيَاسَغَى عَلَى يُوسُفَ وَابِيَضَّتَ عَيْنَهُ مِنَ الْحُنُونِ فَهُو كَظِيْمُ ﴿ قَالُولُ تَاللّهِ تَفْتَنُوا تَكُونُ مِنَ الْحُنُونِ فَهُو كَظِيْمُ ﴿ قَالُولُ تَاللّهِ تَفْتَنُوا اللّهِ بَعْنَا اللّهِ مَالَا النّهَ اللّهِ مَالَا النّهُ وَاحْزُنِي اللّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ يُجَنِّي اذْهَبُوا اللّهِ وَاعْلَمُ وَنَ ﴿ يُجَنِّي اذْهَبُوا مِنَ اللّهِ وَاعْلَمُ وَنَ ﴿ يُجَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تروجہ علی: اور کھرے (بیقوب علاللام) اُن (بیٹول) کے اس سے اور کہا لے افنوس میرے بیرسف پر اور سفیہ ہو گئی تعییں اُن کی آنکھیں غم کی وج سے اپن وہ عمٰ سے بھرے ہونے آنے ﴿ اللّٰہ کی قیم کی وج سے اپن وہ عمٰ سے بھرے ہونے آنے ﴿ اللّٰہ کی قیم کی آب ہیش بیش اُوسف کا ذکر کرتے رہیں گے بہاں یک کہ آپ گھٹل جائیں یا ہو جائیں ہلک ہونے والوں بیسے ﴿ اللّٰہ تعالیٰ کی آب میں شکوہ کرتا ہوں لیض اندرونی کہا (بیقوب نے) بیشک میں شکوہ کرتا ہوں لیض اندرونی دکھ کو اور لینے عمٰ کا اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے ، اور میں جانت ہوں اللّٰہ کی طون سے وہ اِس ج تم نہیں جانت ﴿ اُس کے جون اور اِس کے جون اور اِس کے جون اور اِس کے جون اور اس کے جون اور اس کے میرسے بیٹو ! جاؤ تلاسش کرو اُرسف اور اس کے لیے میرسے بیٹو ! جاؤ تلاسش کرو اُرسف اور اس کے

جائی کو ، اور نہ مایوسس ہو السّرکی زحمت سے ۔ بیشک نہیں مایوس ہو تنظیم کرنے مایوس ہو کفر کرنے مایوس کے السّرکی زحمت سے منگر وہ لوگ ہو کفر کرنے والے ہیں کھا

برادرن بوسعف كامصرست وابسي كا ذكر مور كابتعا · انهول سنے كنعان واپس سريط آيت ہتیج کر ہایپ کوحیوںٹے بھائی کے بچے ری میں ملوث ہوجاسنے کا واقعہ شایا اور کہسس ضمن میں اپنی صداقت کے بیلے بعض شہاد توں کی طرف بھی اشارہ کیا مرگر تعقو عیام اللہ نے اُن پر اعماد مذکیا اور فرمایا کریہ ساری کہانی تما است یاف نفسول کی وضع کرد ہے مگراسی بن صبرتمیل کےعلاوہ کرتھی کیا تحتا ہوں ۔ ہیں التّٰہ تعالیٰ سے آمبدر کھتا ہوں كرشايد وه ان سب مجيئرت موسف افراد كوميرك باس ك شف كيونكر خلا تعاسط علىم ويحيم ب مبرات اس كے علم ميں ب اور اس كاكونى كام يحمت فالىنىي. بینوں سے نکورہ گفتگو کرنے کے بعد وَلَوَلْ عَنْهُ حُرِیقوب بلیل یعتوبین ان سے پیمرے بعنی مزید بات جیت کرنے کی سجائے ان سے علیحد گی اختیار کولی مسلمات زار کیونکے تکشیرہ بیٹوں کے ذکرے آن کی بریشانی میں اضافہ ہور ما تضا تنہائی میں نیچ کر ہی اُن کوجین ندا یا ملکد بن یا بین کی مدانی نے یوسف علیدالسلام کی صدائی کو ایک و صحیح بازہ كرديا وَقَالَ لَياسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُف ك السوس ميرس يُوسف يد دراصل على زبان مين يأسفى كامعنى سب، المعمرس افسوس إتم اس بات برماصر مو يعقوب علىالسلام تر أيسف عليه السلام ك فراق مين جيشة عُكين كيف تحص، أجم بن يامين می موجودگ اُن کے ہلے کسی حد کُمک اِعصتِ تسکین ہوتی تھی۔ عطر جب وہ بھی نظر <sup>ی</sup> ست اوجعل موكيا تواعفوب عليه السلام كا زخم يحرست ازه موكيا م

> فرایا ایقوب علیه استلام کی عالت اس فم کی وجه سے بیم کی تھی وَابِیَوَتَّتُ عَیْدُنْهُ مِنَ الْمُعْزِّذِكُمْ آئِی انتخیس فَم کیو جبسفید موکی تقیس فَهُو کَفِلْیْهُ اُوراب فم سے بحرے تھے وہالیس سال سے اس فم میں مبتلا تھے جبک شخص کی بنیا ان کمزور

ہوجاتی ہے تو آمہتہ آمہتہ آتھ مدل میں سفیدی آجاتی ہے بمطلب ہر ہے کر بیقوب علیانسلام کی بنیائی کشرت گرمیری وجرسے بائکل کمزور جود پی تقی عکیم فسرین فرط کتے ہیں کہ اس جائیں سال کے عرصہ ہیں ہے جیدسال لیسے ہی جن میں آہے تی بنیائی بائکل جاتی رہی تھی ۔ نظر کا معنی ا لینے اندر عمر کو دیا تینا یعنی عمل سے بڑئے ہوجا نا ہوتا ہے ، گویا آپ عمر سے جمہوج

ام رازی نے تکھ ہے کہ ایک برقع پر درسف علیات الم سے اپنے
بہ جفرت معیقوب علیات الام کے متعلق جباریل علیات الم سے دوجی
کرکیا آپ اُک کے متعلق کی حاستے ہیں ۔ تواہنوں نے کہا، کہاں جانا
موں بھر آپ نے دریافت کیا کہ اس برمیری جائی کا گئا
عفر ہے توجیرائیل علیات لام ہے جا یا کہ اُس کو تبہاری جوائی کا اس قدر غم
ہے ختنا الی سترعور توں یا سنام روں سے فلم کو آنٹھا کہ دیا جائے جن کا
کرٹی آ دمی گھ ہوگیا ہو۔ گو یا بعقوب علیات لام کو پہنے جینے کی حوائی کا آب

ابنیوں نے آپ کی بیامات دیجے کرانہیں تبلی دلانے کی کوشن کی، کفف سکے فالق آکالگاہ تفتیکو آند کر کوشف النگری شم، تم جیشہ بوسف کا ہی وکر کرنے رہو گے حتی تک کون حرصاً یہاں مہ کرتم کھل جاؤاً فی کہ کوئی مین المھ لیکین یا بلاک ہونے والوں ہی ہوجاؤ ، حین کامعنی برانیگئ کرنا ہی ہوتہ ہے اور جبر کا مجی طلب پر کر کہیں نم محصل کرختم ہی نہ ہوجاؤ ۔ اتناع صد گزر کی لہے اس اس بات کو چھوڑ دو اور عنہ نرکیا کرو - اس کے جا ب میں بعقوب علیہ اللامن فرایا فال اِن ما اسٹ کو السری کے اس کے جا ب میں بعقوب علیہ اللام نے تمکید مناور براث نی کاشکوہ السری سے کرتا ہوں لیے المرونی الم وہ اور اور اور المرونی ا

بیٹو<del>ں سے</del> مکالمہ

بر کا اظها مه الشرربالعز<del>رت کے سامنے بیٹ س</del>ر کم رام ہوں اور اس <del>حام</del> سلمى مخلون كے سلسف آه ويكانيين كرا ، نيز وَاعْكُمُ مِنِ اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ مِن الله تعالى كالمنسسة والمحيد عانا مور حزنم تهیں حاشتے لنامیں بائکل مایوس نہیں ہوں حولوسٹ علیا کی امر کو حقول ا حاؤں میرے سامنے بعض قرائن ایسے ہیں بعن سے علوم ہوتا ہے بر يأسعت علبهالسلامه زنده بس محكه أنتثر تعالى فيداس إست كوضفي ركحنامها ے اور یہ اس کی طرف سے انبلا سے کر مجھے میرے بیٹے کے حالا مے مطلع نہیں کیا جاری ۔ اور اُدھ لوسے نے بالی*ال لامری بھی آ*ز الش ہے ىم أن كويم برى طرف ست سے شخبرر كھا كيا ہے يعلن فرا كے ہم كم نو*اب من بعقوبُ ملیالسلام کی ملا*فات کمک لموت سے ہوئی لوآپ نے دریا فت کا کما توسنے اور سے اور السام کی روح قبین کی سیے اتواس نے نفی مں حواسب دایجس سے اے کونقیل ہوگیا کہ بوسف علیواسلامہ نر نره من أد صريحين مين توسعت عليه *السلام كوجوينواب آ*يا تفعا ائس سعصر ائميد نبدصتي تقي كمراس خواب *كاكوني نيتحه نكلنے والاست. اگرچيه پرفطعي* اث نہیں تقی اجمر ٹوسسٹ علیہ السلام کی زرگری کے متعلق بعضو سے علیہ السلام کے بلينتے تھے قرائل موجود تھے ۔ ہبرجال ہٹوں کی اِت سے جواب ہی آپا نے فرہا کہ میں انے دکھ اور وروکا اظہار خدا تعالی کے سامنے ہی کہ برق ادراب اكرنا دُعاكري<u>ن سي ك</u>يمتزاد ون سين اوربيكوني قابل ظعمت بات نہیں ۔المبننہ اگرمیں اپنی تکلیف کا اُطہا رمخلوق کے با مُنے کروں ، لوَضْرُ ا قابل عتراض بات بوگی،

قابل عشراص بات ہوی ۔ اس مقام رمیفسری کام آیپ انسکال بیش کرد نے ہی کہ بیقی ب مخترت غم علیال العم توالگر کے جلیل الفارز علیم الرزیت النان تھے ، ابنوں نے بیٹے کاغم اس حدیم سینے سے رکا کے رکی کری تھوں کی بنی ٹی

*غنائع بوڭى ھالانڪوايات عام خلايريست سالك بھي جب مقام فيا بين* بہنیج میا اسے . تواس کا تعلق دنیا می ہر میز سے مطال کر صرف خلا تعالی کی ڈاسٹنہ کے ساتھ رہ جاناہے ، پوسف عبیانسلام بھی اکیب انسان ت<u>تحط</u>ور اكيب المان كي مجين من اليف آب كواس قدرمنهك كرين حصرب يعفنوب علىالسلامرى شان رفيعه كے خلاف معلوم مهوتا سبے-اس کے عباب میں مفسرین فرانے میں کرغم کا لاحق ہونا اموطبعیہ يسه اوراس معينخواص عمي تناني منه سأبس يحبب جعنو وعلايلاً کے فرزنداہ اپھیٹے دفاسٹ یا سے نصر آئے ہوں کی آنکھوں سے آلنو حاری نے اور آپ فرا سے تھے کہ انٹھیں آسو بہانی م*بن اور دل عکین ہے* رِانًا يِفِرَا فِكَ لَمَ حَنَّ فُونُونَ لَيْ بِلِهِي مُركِ الِلرِيمِ البَيْكِ. هم تبری مدانی می عمنز ره بی مسایت معقع بر دل می عمنه بدا مواجا با تو فطری ہے نہ ہم کیڑے تھاڑتا امتر نوین اور واو لاکرنا حرم ہے اور بعقوب على السلامر في أب كوفي كامن مين كيا عكر لين وكعه كا المها را الأول بلالهُ

عضرت المام میروشیخ احمد سرخدی برصغیر کی و بهدی گیار بروتیای کی ظیمتحصیت بولئے ہیں۔ یہ اس خطے می خوش میں ہے کہ آ کی ظیمتحصیت بولئے ہیں۔ یہ اس خطے می خوش میں ہے کہ آ ہے ہے اس کی بالی پر کور اللہ محدث دموری بیالی ہوئے ہے بھر مزر یہ تھی اور النول سے بالی ہوئے کا زاراً کا بیکھی میں بی فیکہ اور حکمت بڑی برندی کی اور النول نے بڑا کام کیا ہے جو میں بی خیر اس کے ابتالی وور میں حب اس برصغیر میں مختل کہ ابتالی وور میں حب اس برصغیر میں مختل کہ اور اس کے فیر ای کی اور اس کے فیر اس کی مالی میں اور اس کی مالی میں اور اس کی مالی میں اور اس کے فیر سے فیر س

نہ مل کی لہذا و تمعلیم بھی حاصل نہ بمرسکا، اس سے لینے غلط حار بورا کے مشورمل كى زدم ركم بصنورعلى للامركا فرمان سب كرحب التكرني كومخلوق كى مهترى طلوب بهوتى بيت تولا دشاً و وقت كرايج مشبر عطا كريا ہے اور جیب کسی قرم کی مائی مقسود ہوتی ہے تو بھر پھکو مت سے مشہر بھی غلط تسمہ کسے لوگ ہوانے ہیں ، تواکبری شکل بھی نہی تھی کہ ۔ الوالفضل فخضي ورولامبارك جيسي غلط منشرسترك يميحه وسنج استغلط لائن برحرها دا اوزنربعث يميلي ويمم مح فلط مط تعنيه ينظره اوران حالاس التزتها لي ں زمن برا ام مخدّدٌ کوریا فرا یا چنمیل سنے دین اسلام کی خاطبیے لیے نز طابن ادشاه كرسى دنه كياربازه لوننن سال ماتعص روامات كيصطابين ساستيال يك گوالياري بل من قيدو نبدي صعوبتي پر داشت كرنايي . بہرعال المم محبرڈ نے بعقوب علیالسلام سے عمروا ندوہ کے مثلہ کو فأبل اعتراص بوناست توكسى دنياوى جنر كمسك كي بوبر كريط تدس عارال الم غمرام وراخرت كي جيزك تعلق تفا اوراب جيزول سي مجست كراممنوع ا کی میکن طلوسی چیز سے مِنسلاً حبنت اس کی معتبی حدیب ، صیل وعیرہ امور آخریت میں شامل میں اور این سے مجست کرنا اور ان کے تصول کے یے کام کرنا اچھی بات سے۔ فرماتے ہی کرحفرت پوسے علیہ اسلام کی ت بطيقوب على السلام كم محبت التي تسمه كي مقى كموزيجه لوسعت على السلام - کے بیلے محصن ایک اسلیے اور اچھے انان کی حیثیت سے منیم مكيدا مورآ خرست مين سيسه اكيب امركهي تنصيح حصنورعلياليلام كالارث ا ہے کہ دنیا کی تمام چیزی معون تعنی النظری رحمہ سنت سے دور بہل إلَّا فِي كَالِلَّهُ

اَوُهَا وَالاَهُ اَوْ عَالِهُ اَوْ مُنْكَالُهُ مُنْكَالُهُ مُكَمَّعًا رَجِيزِي اس بعزت ہے سیستنگی ہیں اور وہ ہیں (۱) السُّر کا ذکہ (۲) وکرسسے تعلقہ دیجہامور (۳) عالم دین اور (۴) دین کا طالب علم تو پوسف علیا اسلام ہم اِستُرتوالی ناایسی یا بنیرہ سیرت اور کال پیا فرمایا تھا جوامور آ فرت سے تعلق سیسے والی چیز ہے ، لہٰ اِلنَّ کی مجبت میں مرشار ہونا اور ان کی جدائی میں خموم ہونا یا مکل روا تھا۔

الأمحة ذئمثال كي طور برفر ملنفي بس كمران في منروريات كيعين چنرے ایسی مارتی میں جن کے بغیران نسخت بھے بین ہوجا تا<u>ہے</u> ۔ مثلاً كمنزورنط ولسي تخنس كى أكرعينك كم م وعائب توسيس مخنت زمّت م و كى تولو*سف عليالسلام حضرت بعيقوب عليالسلامر سميمنز*له عن*ىك* ك تحص ،حبب و ه مهم بلو يحني توآسي سخت عنم والدوه ميں مثبلا ہو گئے حدسيث شرلفيف ميرجعنورغك لاسلام كافئران سيبيركه أدكيمه احبنت بإبكل خالی ہے، وہاں کی ٹی ٹری پاکٹرہ سے ادراس میں تجرکاری انڈرتعالی كى نبيج ونهليل كزيك بب جب كوئي شخص اس دنيا بي فلوص دل ست مُنْ مَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ رز ب کے لیے حینت میں ایک ورشت لگا دیا جانا ہے۔اس دنیا میں انوبه حروت اور کلیات بس میگر آخرت میں بر درختوں کی نشکل می*ں ظاہر* ہوں گئے ، آخرسن کی نعمنایم محصٰ وال کے درخت اور بھیل ہی نہیں لمكرالتُّر تعالى كى صفاست، اس كے اسائے باک ادراس كى سجداست مجی نعمتوں میں شامل ہی جونبیع و تنلیل کے انگیز اعلیک میں نظر آتے م*ب راسی طرح نعیقوب علیرالسلام سکے فرزند حضرت بوسٹ علیہ السلام* کھی ا*مور آخر*ت میں سے ہیں اور آلیعقوب کے لیے کمبزلہ علیک یا گئینہ تقے چونخرا پ کی برعینک کم بوگری متی اس سے تم من آپ

بربان سے تف برقصدیہ کریعقدب علیالدام کی اپنے بیٹے اوراس سے تف اوراس سے تف اوراس کے مجہت میں سے تف اوراس کی مجہت میں سے تف اوراس کی مجہت میں ہے آپ کی مجبت میں میں کم اظہار بائٹل مائز تھا۔ دندا اس وجہت آپ کی مجہد یہ میں میں کم افران نہیں آتا ۔

ایوی گنه سسه

رِهَا مُلِكُنِينَ اذْهُ مِنْ أَفْتُكُمُ مِنْ أُومِ فَي فُومِ مُنْ فُومِ مُنْ فَا كُومِ مُنْ فَا كُومِ مُنْ فَا <u>لے میرے بیٹو و جا و لوسف اور اسکے صافی کو طاش کے ورشا مرکمہ السّا تعاشط</u> سے کو والی*س کریشے بعنی پوسف سے ساتھ اٹس کا بھ*ا فی بنیا مین بھی مل <del>جا</del> مَّا عِنْ *مِنْ لَمُ عَنْ عَنَا وَالْ ثَالِثُ نُسُولُ مِن*َ رَبِّي وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اور التنرك دحمست سنعايوس نهموروح كالمعنى فيضال اورقهرا في سبيے رة واقعيم موجودسے كم الله كم خربن كے ليے فو و تح ي و كا كا ك وَّحَانَتُ فِي نِعَيْتُ وَسِيعِ لِتُوفِيا فِيهِ العَالَىٰ كَيْ مِهِ إِنَّى سِيعِ الْوِسِ نَهْ مِو وَيُكَارِثُكُ لَا يَانِيشُنُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُلِوكُنُ ه سے صرفت کا فرلوگ ہی ما ہوس ہوستے ہیں ۔ ایا نزار لہجی ال*یس نتیں ہو*تا ملکہ آخروم ک*ے میائید رہتاہے ۔ عیانخہ <del>مصنف</del>* عباليزاق مي دوايت موجر دسيت كمرطيس كنا جول مي سيع فطيمه نزين كن وشرك سے اس كے بعد ضدا كے فوف سے الكل سے نا زامو عالا بھی مبت طراک دسبے -ان ان اس است کویمبول جاسٹے کرانٹرتعالی فاورطان بداور ده مجمول كرساعي ديا سهدا درتمبرار أاكاه يه ہے کہ انسان خدا کی رحمت ہے مایوس ہوجائے ۔ بیزلو کا فرو*ل کا بیوہ* ہے۔ ابذا مایوسی سخدت کیاہ ہے۔

سورة بوسف١٠ آيت ٨٨ أ ٩٣ ومساً برئ ۱۳ درسس بست دسد ۲۳

فَكُمَّا دَخَلُوا عَكَيْءِ قَالُوا يَآيَتُهَا الْعَزِينِ مُسَّنَا وَاهْكَنَا الضُّرُّوجِئُنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزُجِبةٍ فَاوَفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجُزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۞ قَالَ هَلَ عَلِمْتُمْ مِنَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيْهِ إِذْ اَنْتُو لْجِهِ لُوْنَ ۞ قَالُوْلَة إِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ آنَا يُوسُفُ وَلِهُذَا اَخِيْ لِقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مَنْ يَّتُّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينَعُ آجُرَالُمُحُسِنَينَ ۞ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدُ الْتُرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ كُنَّا كَيْطِينَ ﴿ قَالَ لَا تَـنُّونِيبَ عَلَيْكُو الْيَوْمَ لِغَفِوْ اللَّهُ لَكُ مُرْ وَهُوَ اَرْحُكُمُ الرَّحِمِينَ ﴿ اِزْهَبُوا بِقَمِيْصِي لَمُ ذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجُهِ إَلِى يَأْتِ بَصِيرًا ۚ وَأَتَّوْنِي إِلَهُ لِكُمْ الم اَجْمَعِينَ ﴿

نن جملے: - مجھر جب وہ داخل ہوئے آئ کے پاس تو انوں کے ان کو انوں کے کہا لیے عزیز ا بینی ہے جہیں اور ہمانے گھر والوں کو تکلیف اور لائے بیں ہم ایک ناقص پونجی بیس پورا پورا تکلیف اور لائے ہیں ہم ایک ناقص پونجی بیس پورا پورا کے جہیں اناج اور صدقہ کمہ ہم پر ، بیٹک اللہ تعالی برلم

دیا ہے صدقہ کرنے والوں کو 🚯 کہ ( ٹیسف نے) کی تہیں خبر ہے جو کیا تم نے گوسعت اور اس کے سیائی کے ساتھ جب کہ تم ناہم تے 🔞 وہ کئے گئے ،کی سے مج آپ پوسف ہی او انہوں نے کا کہ میں پوسف ہوں ادر یہ میار بعائی ہے . تحقیق اللّٰہ نے احدان کیا ہے ہم یہ ، بیک جو تخص ڈرا ہے اور صبر کرا ہے ، پس بیک الله تعالى نبيس ضائع كة اجرنيى كرف والول كا 🏵 تو کہا انہوں نے اللّٰہ کی قُسم البتہ فضیلت دی ہے تجے کو التر نے ہم پر ، اور بیک تھے ہم خطاکار 🕲 کہا دیوست فے) نبیں الممت تم پر آج کے دن ، الله معاف محصے تمييں - اور وہ سب سے بھھ كر رحم كرنے والا ہے ا ہے جاؤ میری یہ قمیص اور اس کو ڈال دو میرہے۔ والد کے چرسے یر ۔ وہ آیس گے دیکھتے ہوئے ۔ اور لے او میرے یس لینے گھر والوں کو سب کے سب ا جب بیقوب علیاللام کے بیٹوں نے کنعان ماکر لینے باب کربن این ریط آیت كوكرة ويسعن علياسايا تراأن كايرا اعلم عيرتازه ووكيا بينط وه يوسعن علياسلام كى حداثى م پریشان تھے .اب دوسے رہیئے کی حبائی کی ایسے سی تو دکھ دوجید ہوگی مگر آسیہ الله تعالى كى رحمت ب نا الميدنيين بوسل مبكر بيلوں سے كما كرجاؤ جا كريوسف عليائيلا ار اُس کے بھائی کو قلش کرو، عین ممکن ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اُن سب کوسے آ کے۔ بن ياين مبي رما بهو جائية اور أيسه ف عليالسلام حب كانام ونشان كمس معلوم نهير، شايد وه مي لِ مبائ مدا تعالى قاديطلق سب اورأس مسكولي بعيدنسي وفرايا خدا کی رحمت سے اامیر مذہونا کیو بحریر تو کا فروں کا شیرہ سے ۔

باب کے اس بھی مربعیقوب علیہ السلام کے بیٹول نے مصر کے تیسے سفری تیاری کی ۔ اس سفر کواراک مقصد تو بنیابن اور توسعت علىلام مى بازيا في تقا ا در د در الرقيط كے اس زمانے ميں ان كاصول بھی تھا۔الس سفر کے روزان تعب کی ٹیوں کو اپنی سالفہ غلط کا اروائی پر: ہامت ہورہی تقی اور وہ اعترا *ت کریسے بتھے کہ ا*نہوں نے **ر**سف علياله لاماور بنيامين محيرسا تفريهت براسلوك كياسه وببرحال ترادن بوسف کے عقوری سبت اونخی جو میسرائی ہماہ لی اور تمیسری سرنتسب

ريم مسرر نيڪئے -مفالاً مفالاً اب اس تيسرے مفرس بيش كنے ملائے عالات كواللاً د تعالى ناس طرع بيان فرمايا - فَكُمَّا وَ خَلُقًا عَلَمُ لَهِ حِب رُدرُك پوسے نے مصرض توسعہ نے علیہ لسلام کے اس بینیے تواہنوں نے سالہ کلام این عجزانشاری، قبط سالی اورعزیز کم صرکی خوش پر سے نندوسے کیا۔ان کا فیال عفاکر میلنے تکلیف بیان کرے ان کے مصول کی اس کریں گھے اگر<u>چا کم کو نرم دل یا یا</u> توعیر بنیامن کی را بی کی درخواست بھی کریں گئے عَالَقُوْا يَهَا يَنْكُهُ الْلَهِيزَ فِيزُ كُنِينَ مِنْ كُنِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الهي كب بوسعت عليدالسلامرے تو تعارف منيس سوائفا، وہ كينے خیال میں حب ما کم کوخطاب کراست تھے ، وہ باوشاہ کامقر کرو وعزر زمسر تفاکیونکرزلیچا کے ناوزعز نرمنسر کی زمات کے بعد بادشا دینے برسف عالیاتا كوائس عهدست برفائز كمياننا أوركذ تننز دومان فع بربراراب بيسعف نے اسى کی میزا فی کا نطف ائٹا نے کے علاوہ غلبی حاصل کیاتھا اور بھاری کے ی بروی ساسنے بنیامین پرجیری کاالزام دگا اوراس نے لیسے روک بیلنے کا حکم دیا تصام مفسرين كرام فنرما تشي بس كربوسف علبالسلام نبطا مرتوعزيز كي عهد كي بيتنكن تحقيمكر أدنناه تناه تناه سنانين مزيدانتيا دالت شيككر بالحل خود مغمار

> خیال قبط ساہے تند اندر دیشق کم پارال فرام کیشش کردندعشق

ال تمهيرى الفاظ كے بعد عرض كيا وَحبُّ خَابِبضًا عَافِر مُّنَ جبيةٍ بهم ايب اقص يويخي بمراه لائے ہيں . بِضَاعلة رأس المال كوسكتے ہم عبر اسے ساتھ کوئی چیز نظر بری جاتی ہے . اور مذجی سے مرد نافص اور تحصلها المتعلق التحتي كامعني هوتا المتعالي ونياء وقع كردينا یعنی کونی ایسی چینر پیش کرنا جسے کوئی قبول نه کرے اور سیسے کہ اسے کیے جاؤر بیسی کامٹری نہیں ہے ۔ جنامخبر برادران بوسٹ نے کہا کہ مم توکھٹیا سی بویجی لائے ہیں۔ ایسے اپنے بول کریس معنسرین کرام فسرانے ہیں کہ وه بورنجي وزر كحصوبي مسكول اعطيول اورصنور سمي دانول ويشتمل على متحص مطا تھا اور بھیڑوں کی تھے اون بھی جس سے برسے میں وہ اناج عال محمد نا جاستے تھے۔ توبیجائے اس کے کہ عزیزاش ایکنی کو از خود تھکا دیے ، اہنوں نے انس دیخی کی حفارت کو پہلے ہی لیم کر لیا کہ برہونجی اس فابل 'نونہیں ہے فاکونو کسک الشہ کیک مگر ہمیں اس سے برے غلر بورا بوا<u>ر د</u>ے دیں۔ ڪيل کامعنيٰ مايس ہو تاہے۔ تاہم مار غلبي <sup>ہا</sup> كربين ماكر في دس و وَتَصَدُّقُ عُلَيْنَا اور سم ليصَوتُ بھی کریں۔ بہیں پیغلہ خیران سمجھ کرسی نیے دیں میؤیکہ ہم کسے خرید نے كى طاقت تونهين محضة رائت الله يجنزى المعتصر لرقيان بینک الٹرتعالی صدفرکہنے والوں کو بدلہ دیا کے اصال کے سنے والوك كدالله اس دنيامي هي تحجير من تحجيد له عطائحه تأسب اوراكر صدفه كرين والامون ہے تو اخرت بن تواس كيا برت بڑا اجرو تواہے .

یها*ن میرانک اشکال بیلامونایت کربع*قوب علیالسلامه تو انتا کے مسلم میں۔ جلل لقدرننی تھے اورنبی اور اس سے محمد لنے سمے لیےصد نظے کا مال عائز نهين بموتا بصنورعل لصلؤة والسلام كاارشًا دهي موجود بيه إلب الْصَّدَةَ لَا يَحِلُ لِلْمُعَتَّدِ قَلَا لِالْمُعَيَّدِ لِين صدقه فحداور أب ي أل كيك ملال نہیں ہے . البحدم . العلق العقال ، البحاس فا الجعفر في ، <u>اُلَ اَوْمَلَ اور الصارت الشيرات بين الإسب كے ليے ہي صرفه جائز</u> *نہیں بنیا، تولعقوب علیالبلام سے بیٹوں نے صدیقے کاموال سیسے کو* ویا ؟ اس کے جواب مربع عن کمھنے من وز لمتے ہی کرصد تھے کی حرمت صرف حضورخا تمالنبير عبلی الترعلیہ *وقم کے ساتھ خاص ہے* ۔ مگر دوست ورست كخزا فتنتي من كه صدقه سرلني اور اس سے تحصر والوں سے یے ناجائز راجیے اور آخری است میں بھی ناجائز ہے ۔ حیا کنے زکواۃ ، صنوفط اورنذرك متحقين صرف عزباوسكين موسته بس اور لسه كونى صاحب نصاب آدمى وصول نهيس كرسكنا اورىزمى بيرنني اواس کے خاندان سنے اور ہوتا ہے ، اہم صب میں بات برادران اور است برادران اور است برادران اور است کی بات برادران اور ا نے کی، اس سے تعقیقی صد قد مراد نہیں سے کا براست مراد<del>انسان سبے</del> کہلیے عزیز اہمارے پاس پرینی تونیبس سبے اور تھوک کی وجبسسے تکلیف بھی بہت ہے، لندا آپ ہم پراحیان کرتے ہمئے علرعن ببت كروس اس فيم كاحدان كامتال حديث بشراهي مي عجي ملتی ہے بہت کو اُی شخص شرعی مسافت میر ہوتو وہ جار کعت کی سجا نے صرف دوركعت فرض دا كهي كاراس كي معلق الفاظرييس صَكَفَةٌ تَصَيَّدُّ فَ اللَّهُ بِهَا عَكَبُ كُمُّ فَأَفْبُ كُوْلِصَدَ فَتَاهُ لِيُسَرِّتُهُ فَعَالِمَ لِيَسَرِّتُهِ فَعُ کی طرف سے ایک صدقہ سبے تم ہر، اندا اس کے صدقہ کوقبول کیا کرو۔ بال بر دورکعت کی تخفیف کوصد قرسے تعبیر کیا گیا۔۔۔ ادر طلب

اصان ہے۔ اسی طرح یوسے علالا مرکے کھا ٹیوں نے بھی ان براحان کرنے ورخواست کی اور اس صدقہ سے قبقی صدقہ مرد نہیں ہے۔

بوب کھائیوں نے اس قدرعاج ہی اور خاندان کی تکلیف کا اظہار کیا تو یوسے علیا لائم کا ہما نہ صدر کا برزیموگیا۔ اور صراب کو طبی شہادت تھی مرد جبا ہے۔ لہذا انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب اُن کے اور ان کے کھائیوں کے درمیان بردہ اٹھ جانا جائے کیا کہ اب اُن کے اور ان کے کھائیوں کے درمیان بردہ اٹھ جانا جائے کے اُن کے اور ان کے کھائیوں کے درمیان بردہ اٹھ جانا جائے کے اُن کے اور ان کے کھائی کہ بیٹی شدہ کی گائی کے ساتھ کیا سلوک کیا آئی تھا ہوئے کہ اُنٹی تکا لیف برداشت کرنے کے باوج و دھائی کہ بردا شات کرنے کے باوج و دھائی کے بیکاروائی تم سے اوانی میں ہو کہ کو بی کہ کو براہ داست الزام نہیں دیا ، ملکم فرایا کہ یہ کاروائی تم سے اوانی میں ہو گئی ہے۔

بہلے تر بھائیوں کے دیم وگان ہیں بھی نہ تھا کہ اُن کا بھائی عزیم م کے عدر سے بیافائز موسکا ہے مگھ رہائی کی شائی ہے تو کہنے سے لینے متعلیٰ دولوک بات سٹی ھالکھ آء اِنگ کا کُونٹ کی ہے تو کہ تھے سکے بات معلوم سے میم آپ ہی ایسے علیہ السلام میں ۔ برتو طربی تعجب کی بات معلوم ہی ایسے بول اور برمیرا بھائی بنیا میں ہے جس کو میں نے جوری کے الزام میں مجبوس کور کھا تھا ۔ فروایا ہے آئی ہو ان کو دور کر کے آلیس میں ملادیا ہم نے ہم راحیان فرایا ہے ۔ ہماری جوانی کو دور کر کے آلیس میں ملادیا ہم ساتھ رہری ذیا جہ دونوں نے طربی صیابی جھیلی ہیں۔ تم سے ہمارے ساتھ رہری ذیا دی کی میٹر غبامین نے میں مڑا اسری بی مفسری فرات ہے ہمارے ساتھ رہری ذیا دی کی میٹر غبامین نے ہمارے حب یوسف اور خیامین کی ملاقات ہوئی توائس وقت بنیامین سے دس بیطے تھے۔ ہر حال گرسف علیالسلام کے ذمہن میں بھیائیوں کی طرف میں بیلطے تھے۔ ہر حال گرسف علیالسلام کے ذمہن میں بھیائیوں کی طرف سے کی حاسفے والی تمام زیاد تیال تھیں ہمگر فروایا کہ الٹے تعالیٰ نے ہم پر طرا احدان فرایاستے۔

خِيرًا لَيْمُهُ حَسِينَ ثُنَّ تُوالتُنْهِ تَعَالَىٰ نَبِي كَيسِنْ وَالوں كے الركو ضائع نهی*ں کنا ا*نقوباً کی بیلی *بنزل بیسے کران ان کھر ، منشرک* اور نف<mark>اق س</mark>ے بہے حالئے ربیم کیا ٹرستے اجتنا ہے کرے اور بھر درجہ بررجہ صغا ٹرسے بھی بریج عائے تلقوی تبہت بڑی چھیفتت ہے جس سے متعلق سورہ انفال مسيه انْ تَسْتَقُوا الله كَيْنِعِكُ لَهُ كَكُمْ فَوْ قَانًا ٱلْرَبْقُوكُ اختيار كروسيكة تراكية تعالى تهارسية حق مير فيصارين حالات بدا وَمِلْتِهِ ا اورْم بيركم برطبه بيه مي راشاني كاسامنا نهين بهوگا. شيخ عبدالقادر جبلاني \* ت كرَمْ النِّبَ اللَّهُ كَأَمْسُ مِالْعَكَدُلِ وَالْإِحْسَانِ كَيْخِيرِ <u> محققے ہی کرعدل ادر احیان اتزائے تقویٰ میں سے ہیں اس طرث</u> راهی بہت رامی حقیقت ہے ملت ارام می کے بعض مسال ول م حنیس قرآن کی اصطلاح میں بتنات سے تبیرکیا گیاہے ،ان میں میسه مشکر ، ذکر بتعظمه شعائرانیم ، نمازاورتقوی عبیبی تقیقتیں شامل ہی جو انسان کی کامیابی کے کیا ہے نہایت عنروری ہیں۔ اپنی حقائق کے ڈرسیعے ان ن حظیرة القدس كالممبرين سختاسينے اور السترسے باک مقام مس داخل

> صبر کے مختف مقامات ہیں۔اس کے تین مادیے ہیں صبر پیپیت ہیں بھی ہوتا ہے اور اطاعت میں جی خواہشات نفسانیہ

رقابومان كيدلي يحصيري صرورت بونى ب يحسنورعليال لام في صبريوسفت كى سينت تعربيت فرائى ہے رجيت آپ كى جل سے ركاني كابيغام بينيا توآب نے اس وقت كك ابرآنے سنة انكاركر ديا ۔ بجب كألم أب برنكائ كئ الزام كي شيت واضح من موحل أرشاه عبدالقا ورُّ دماوی صبر کے متعلق بی حملہ مکھتے ہی جس برنگلبف بڑے اور وه شرع سے اہرنہ ہو اور تجمر الئے نبی تر اس طاب او دہ عطاب ، بعنى صابراً دمى كوالله تعالى اس كى تكليف سيرزيا ده اجرعطا فرمليك كا الماشاه ولى النَّرُ صعى بن والوى نقولى كولا محافظت برصدور شرع سي تعسر کرتے ہی بعنی شریعیت کی حدود کو فائم رکھنا ہی نقوی ہے ۔ تحبب عقائبول برواضح موكيا كدعز بزمصائن كاعباني بوسعت ب اعتراف حبر کے ساتھ وہ ٹری ہی برسوکی کہتے ہے ہیں ۔ ترغلطی کا اعتراف اورحقيقت كزنيم كمسته بوك كنف سنك فكأكث تكاللا كفك الأوك الله عکیٹ النظری فئے، بیشک النظری نہیں لیڈ کیا سے جارہے مقلبط من والتركامعني تركيح ويناً ونفسلت ونيا بالسند وزاس الترايونات ترعفائیوں نے اقدار کیا کہ اے ہا رہے تھائی ہمیں النار نے ہم رفیفیدت بختی ہے وال کھٹا کخطین اور بیک ہم ہی خطا کار ہیں۔ اورغلطی کے اقرار کا نام ہی تو بہاہے ۔ تورا دران نوسطے اپنی زیا دتی ہے النب بهيسكَة ، حربيث لشريب مي آناست كل كريني ادم خطارًا وكنسبكر الخنطاً بسينَ التَّوَّا لَبُقُ لَ يَعِيٰ بِرَانِيَانِ خَطَا كَارِسِتِ مُرَّر مهترخطا كاروه مي مجانويه كريينة بن يغرصنيكه عبائيوں نے يُوسعن اور نبیا مین کیے ساتھ اپنی ہسلوکی اور او بیت رسانی کا اقرار کما کہنے مگے كمهم توانهين فتم كمذا عاسة تصمحراللرف انبي زنده ركها اديم الوائنين دايل كرنامياسية ت<u>ص</u>يحراط برنے إن كوعزت بخشى م

بہ حال برست علیالیاں نے بیائیوں کی معانی کا عام اعلان کردیا ہی فیم کا واقعہ فیج مکھ کے دل بھی کمیٹ آیا تھا ۔ اس دن وہ ہم موگ ایس کے سلسنے کھٹرست نے حبتہ رسال کہ آپ کوا ذبیت بینجاتے ہے۔ بھر حب آپ رینز شیعت دیا ۔ حب آپ رینز شیعت دیا ۔ کے سلسنے کھٹرست نے حب گرا میں جین سے نہ نیسے ہے دیا ۔ آپ نے آن کوگوں کو مخاطب کرکے فرایا " تم کیا خیال کرستے ہوکر میں ماقع وہی سلوک کریے فوالا ہوں " سب نے گا، " آپ ہارے ماقع وہی سلوک کریے فوالا ہوں " سب نے گا، " آپ ہارے ماقع وہی سلوک کریے نے والا ہوں " سب نے گا، " آپ ہارے ماقعہ وہی ساتھ کی تھی لگہ نے جائیوں سے ساتھ ماقعہ وہی ساتھ کے جواکی است کہ انہوں جورست ماقعہ وہی بات کہ انہوں جورست ماقعہ کی تھی لگہ کے دیا ہوں جورست نہیں ماقعہ کہ کھٹر کہ کے دیا کوئی علامت نہیں ماقعہ کہ کھٹر کہ کوئی علامت نہیں ماقعہ کہ کھڑ تم کہ آئے کے دیا کوئی علامت نہیں حالے والا اللہ تم ہیں معاصف کہ سے مہرمال پڑسفت علیالہ الم نے بھائیوں ماقد کہ سے مہرمال پڑسفت علیالہ الم نے بھائیوں

کے حق میں حفرت کی دعا فرہائی کر اللّٰہ تمہیں معامت کریت و تھے واُر حسم السيجيمة في اور وهسب سي يشه حكر فهرا ان سب -اب بدے رحقیقہ ہے۔ حال واضح ہوگئی ۔ پوسعٹ علیبالسلا**ما**ور فہا کرنے کے تمام رازوں سے مراب اٹھے گئے تولوسیٹ علیالسلام نے تھا ٹکول فراي إذ لفَّبُو إِنقَمِينُ مِن هُ لَا مِيلِي مِن الله الله الله الربيك الله الله الرب واقعكس لوسعف علىالسلامه كي قبيص كوخاص الهميت عاصل رني هي رسے سنے کئیتے کا ذکرائل وقت آ آہے بجب بھالیوں نے المت خون الود حالت بي باسب كم سامن بيش كيًا وَجَاءُ وَعَلَىٰ فَيِينُصِهُ مِلْكِيرِكُ نِهِ بَ جَبُوسَتُ فِينَ سِي ٱلودة فميص إب کے اس نے الے اور کماکراوست طر *یا کھا گاہے۔عیرفمیص کا ذکرولی آ* تاہے جب زلیخ*ان ط*سے يتحييب يركز تحريها والتفا فكمها كافيتيف فأقدمون محثوا کے الفاظ بیلے کرزر چیکے ہیں ران دونوں مواقع براوسف علیالسلام کا ارته ری خبرکے طور پر استعمال کیا گیا میگراب تیسری دفعہ سی کرت<sup>ے ا</sup> کی<sup>ا</sup> اچھی خبر سے کر حضرت بعیفوے علیالسلام کے پاس حار ما ہے۔ اس کمیت کے کے متعلق معندین کراکمرنے مختلف اتیں کی ہیں بعض فرانے ہ*ی کر ہیرا کہ خاص کثیرتہ تھا بچاہے حضرت ابراہیم علیالیا*لام بورہند کسکے آگ میں معید کا کی تھا توجرا نیاعلیالسلام نے سی کرتہ اُپ مویدنیا با تنیا . اسی <u>لیه حضورعلیالسلامه کاارشا دیسیه کر</u>حشر<u>کے میران م</u>س سے سلے حضرت اراہم کواباس بینا العائیگا کیؤ حرکا فروں نے برمز تھے کے ا الله مين مجيديكا تفاء بهرجال تفسيري روايات مين آنا ہے كدا مراہم عليال الأم كايركر تنه اسحاق عليالبلام سكيراس ًا بالحطيع غيوب عليه السلام كي تحرك مي گیا د حنبوں نے اس کوتعو ندمی خبر کرے نوسف علیالسلام کے گلے میر

ڈال دیا جب بھائیوں نے آپ کا کرتہ آآر کرآپ کو کئو ہی بھینک دیا تو کنو ٹیس میں جبائیل علیالسلام نے سی کٹرنز تعویز سے نہال کر ژیست علیالسلام کو بینیا دیا تقام یہ تفسیری روایات ہیں،ان کے متعلق تقین کے ساتھ کھیز کمیں کراجا کتا .

کی ہتی اور اگن کے حملہ احوال مور آخرست سے تعلق سکھنے ہیں اور ان کے سٹور تور جمه کے ساتھ سکتے والا ہر کرینہ دہی کا سرار گا ہج اسرواقع میں ہوا فرط تے ہں کراس کام کے بیے سی خاص گر اننے کا ہمونا حکروری نہیں ہے۔ غرضنيحه توسفت علىله لام نے معاليوں سے فرہا يکرمرا برگرة ہے حافر فَالْقُونَةُ عَلَا وَخِهِ إِنَّ الرئيسيرِ إِبِ سَمِيرِ ير فزال دينا كيانت كيب بي وه بنا هوكرة الي كا- إب كي بناني لوس<u>ل</u> آیا بامراللی معجره تھا۔ بوسعت علیرالسلام کی عدائی میں رورو کر <u>سیلے</u> عرصة بكب نظر كمنزور رسي اورعيراً خرى حجيد سال كك بالحك ، من است راب ان کی بینائی کا ذریعہ اللہ سنے یہ بیرا فرمایا کہ یوسف علیانسلام *کا کڑ*ینہ ان کے چېرے پيڈال دياجائے تروہ بنا *پوکد آ*جائيں گے معنہ <sup>ئ</sup>ن کام فر<del>ات</del>ے کے پاس جا ناممکن نہیں تھا اس سیلے اہنوں نے باپ کی خارمہ ر میں کرتہ تھیجا اور کہا کہ وہ برنیا ہوکر آجا ہیں گئے ۔ نیز کھانٹوں ۔ يهى كو قاتنى فى بالفيلى مائد تحفرالمك كومير إسطاء ذبيال ميراب كا ذكرينين كالمنود أيحم متعلق تربيط بي والم بناہو کرینورہی آمایش گئے کمونکہ آپ کولینین تھا کہ حب باپ کومیے متعلق علم جوگا توملاقات کے بیے نورِّ علی پڑیں گے . جیانچہ اِتی مجمعر والوں كولانے كے يسے بھى كدويا كيونكداب اتبلاء كا دُورْ حتم ہوچيكا تفاء

سورة يوسف١٢ *آيت* ٩٨٢ م ومآبری ۱۳ درس بت وجایم ۲۳

کہ اُس نے کہ یں عفریب بخشش طلب کروں کا تہائے یہ اپنے پروردگار سے بیٹک وہ بست بخشش کرنے والا اور دریان ہے ﴿﴾

ربطآبات

گذرشتہ ورس بیں بیان ہو چکا ہے کہ صر کے تیسر سے چکہ میں برادان ایست کا فیر سے بیکہ میں برادان ایست کا فیر سے علیاللام کے دوبرو نہایت عجز وائحہ دی کا اظہار کیا اور اس بات کا افرار کیا کہ اللہ تعالی سنے گرسف علیاللام کو الن پر فضیلت بخبتی ہے اور غلطی پر وہی تھے۔ گرسف علیاللام نے لینے کرمیا نہ اخلاق کی بنا پر اعلان کیا کہ آج تم پر کوئی ملات نہیں ہے ، اسلہ تعالی تہاری غلطیوں کو معاف فرطئے ۔ نیز فرطایکہ بی تو لوجوہ فوری طور پر والد کے پاس نہیں جاسحتی ، تم میری یقیص سے جاؤ اور میرسے والد کے چرے برطوال دینا ، وہ بینا ہو کر میرسے پاس جلے آئی گئے اور تم باتی خاندان کو ہی سے برطوال دینا ، وہ بینا ہو کر میرسے پاس جلے آئی گئے اور تم باتی خاندان کو ہی سے کر مصروں آجا فی ۔

إن مالات میں مرادان گوسف کا قافلہ کنعال کی طرف والیس روانہ ہوا جب یہ لوگ مصر کی طرف الیس روانہ ہوا جب مصر میں مصر میں مصر میں رہ جانے کی وحت ہے ہا ہیں ہے مصر میں رہ جانے کی وحت ہے ہا جب سے سخت شرمندہ تصے اور اب باب نے اس ہوا بیت سے ساتھ مصر جبیا بھا کہ خلا تعالیٰ کی رحمت سے نا اُمید فدہو ، بن یا بین کر رائج کہ انے کی گوشش کہ واور ساتھ ساتھ گوسف علیا اسلام کی تلوش می کرو، شاہد وہ زندہ ہو اور چرتم سب ایکھ سیرے پاس آجاؤ ، اس کام کے علاوہ جبائیوں کو فطے کی بھی منرورت تھی اور اُن کے پاس لو بخی بھی اِنکل معمولی تھی ۔ اس بیانے فطے کے محصول کے سللے تھی اور اُن کے پاس لو بخی بھی اِنکل معمولی تھی ۔ اس بیانے فطے کے محصول کے سللے میں بھی گوم گوکی کیفیت میں جبوال اِن ناگفتہ ہو مالات میں محرکی طرف کے تھے ۔ سے حالات میں مصرکی طرف کے تھے ۔ سے حالات میں مصرکی طرف کے تھے ۔ سے حالات میں مصرکی طرف کے تھے ۔ سے

زیب سرحدِ حمال جر عشر جاؤ ن ہے قافد عنم کا اومر می گزشے گا

مكراب عالات يحسر بدل چي جاييس سال سے گشدہ بھائي \_\_\_\_

یوس*ے مل حیا تقااور خوشی کی بات پیقی که اُب وہ کو* نُیمعمولی اَدمی نہیں تھا هكرعز نيمصري حيثيت مي لورسيع مصاور اردگر ديسك علاقول كوعله نقتيمه كررالم قنا ، اوراكب التى كے حكم سنے الل خانه كوسيلنے كے ليے حاسبے تعط اورسائقتهی اس سنے ایس کی میا کی لوٹ آسنے کی خوتخبری بھی سا دی تقی ۔ چانچه به قافله نه ایت خوشی نوشی کنعان کی طرف مهار مرجها به تفییری روایت بن آسے کروسٹ علیالسلام نے نوتی ہیجا واله قل فلے سے دونتو سوارلوں کا انتظام کیا ، ظاہر سے کر اُن کے عامو *سے علاوہ دیگراوگ بھی*اس قلیفلے م*ں شامل ہوں سے آج کی آ*یا ہت میں اللّٰرتعالیٰ نے اس فافلے کی روانگی کاحال اس طرح بیان کی ہے۔ <del>وکٹا</del> فكصكت اليعب فيو اورجب وه قافليمصرت رواز بأوا تواس كييفيت عجب فيغربي بقى اورمير كئه الفاظي ه يارب وه وقت كيا بمركاجيت صرسے حل كمر كنعان كى طروت قافلے شب گير كرس سنظيے قَالَ ٱلْوُهِ عِنْ مُعَ الْسِكِ مِاسِنْ كَمَا إِنْ لِلْأَجِدُ دِيْحَ يُوْمِسُفَ كُولُا ٱتِّ نَفْتَ ثُقَبَ دُونَ لِهِ لِوَكُوا مِن لِرِسِ عَلَالِمُ لَا ى نۇڭ بومحسوس كررىل ہوں ،اگرچەتم مجھے نوٹھ سا بيغقل ہى كيوں نەكىور مصاور کنعان کے درمیان اٹھائی ٹویل کافاصلہ ہے جس کو سلے کرنے سکے بے آعطوس دِن درکارہوستے تعص مگران الاتعالیٰ کی قدرسن کرقافلہ ایھی صر سبعے روانہ ہی ہواتھ کا بعقوب علیالسلام نے لیسفت علیہ السلام کی خوشہو محسوس كربي يحصنرت حسن بصرئ كاقرل سبت كم تعيقوب عليالسالوم كوخوشبوآء محزاز طوريه بأكيز يحرجب يوسعت علياللام منعان كي قربيب مسرف تني

إ فرميل كے فلصلے مركنو ہي ميں راہے تھے توائل وقت نديعيَّوب البلام

كوكحه علوم نه وسكا من خوست وآنى المركوني قرينه ظاهر به اورآب عاليس سال کاع صد غنه واندوه می گزار دامگراب حب که اندگی معربانی شام طال ہوئی، اتبلاکا زہ فہ گزر گیا توالٹ رتھ کی نے اڑھائی سوس سے پوسھنے مالیالی کی خرشبر باب کسبینجا دی جب خدا نعالی کی طرف سے انس می جمت كالحصدنكا أسب ترم حبررت بوعاتى به ادرائس كمنظور زم ولا كجه نہیں موتا ۔ ہبرحال بعضوب علیالسلام نے کنعان کے لوگوں کو اوس ہے علىلىلام كى خوشخېرى بنا دى يۇپ ئىن لىيال ئىنىيە ئىچىتىنى ئىن قىلاستىغال لیاست تفداس فیاد کر کتے ہی جعل میں پیا ہوجا کے رفزایاتم توبوں لهو منظے كراس لوڑ ہے ہے عقل كا دماغ جل كياہے ميں مضا كيا۔ بيے مركبہ میں بوسف علیالسلام کی خوشبوصنر و محسوس کرراج ہوں بعضر بن فراستے ہیں كوسنفتر كالفظ صرون مكرد كي بيئه استعال بوناسية كرأس كي عقل نخا*رب ہوگئی اس کا اطلاق عورت بیرندیں ہونا کیونکہ فدرت نے عور تو*ل میں توعقل کا مادہ <u>شیسے</u> ہی کمر کھا<u>ہے بھنسور علبراسلام نے عور</u> آوں کو ہا تھا

حب بعقوب علیالام کے موالاں با اردگرد کے دیگر اوگر استری بست کے اسلام کے معروالوں با اردگرد کے دیگر اوگر استری بست کے استری استری فقالی کاللیم استری بیات می توسیق می الفت در تیب می بایک الفت در تیب می بایک با استری با استرائی می میں بایک با الفت در تیب با الم می بایا است ایس می بایا است ایس می باید با میں موجود بھی سال کے بعد اور اگر سے تو دنیا کے س خطے میں مالات میں سے برگر سے بائی می برخوش تو بائی بیا است می اور بیا می برخوش تو بائی بائی می برخوش تو بائی برخوش می اور بیا می برخوش بو بائی برخوش بو بائی برخوش ب

اطلاق بهک جائے ، آرکی میں بڑھائے اور ناکام ہوجانے بریھی ہوتاہے آہم بیاں بڑھلاب ہیں۔ کہ تم برانی غلطی میں مبتلا کموکر اربار یوسف کا احد سے سرنے میں

بعقوطية بيناسوكن بيناسوكن

يعقوب عليا*له لام كونوشخرى شاناجاي ت*لفييري روايار *لربدآب کا بیٹیا ہیوداغفا حو آرس*عت علیالسلام *سے سانے نسبتیا زیا دہ ٹرم گرش* رکصهٔ تنها ، اسی سنه بهایمُول کومشوره دیا تفا که لولسف کوفتل مذکه و مکرکسیکنویش م بعینک دورتها رامقصه طل بوطانیگا- روایات مین آیایت کرتیست علىالىلام كانون الودكرة ماب كوسينس كرين والاجبي بيي تفا اقراس کراک*ے کوخ خیزی نبائے کا و*قت آیا توسب سے سیلے اسے لیے وينفئ كافيصله كياراس واقعه كم تتعلق ارشا دسب فكمَّا النَّه ة الْبَيْتُ فَيْ مِيرِحبِ خِرْسَخِ ي فينے والا تعقوب عليال الام كے اس أَمَا أَلْقُلُكُ عِلَى وَيُحِهِ فِي أَوْسِ فِي وَهُ كُرُنز بِيقَوبِ عُلِيلًا لِمَا ك حرب مرال وا و أرك كور كبير الله السام و ويكف وا ې د سنځ . بعني اگن کا اندهاين زائل يو کرسانههين روشن بېوگيش - بهرسينط نے خوشخبری بھی سانی کہ جس سیلئے کے فراف میں آسے جانسیں سال کر ريركرسف سيربس روه نرصرف زنده سيت بلكم صركا باوشاه سيعاور ی کا کر نزست حس کی وحست اسے کا بینانی لاکٹ آئی سبے ۱۰س عا إلىلام في حاضران معبس سي مخاطب بهوكريست راي قَالَ ٱلْمُرْاقِكُ لِلْكُلِّمُ كِيمِينِ فِي مِن اللهِ كَاللَّهِ الْمُحْرِكُ عُلَمٌ الله مسالًا تُعُسَلَمُونَ كُوس السُّرِتُعَالَى كَامِنْ وه تحيدها نتا جول ، حوثم نهين على التقد ميرا دل نهيس مانيا عما كروسف *بلک موجیاسید- است کیجین کاخواب بھی میرسے بہنشر نظریقا اور* 

قربنهست معلوم بوتاتحاكم وه ابھی بورا بوسنے والا سبت ،اسی سلے مثمین ربتائقا كدحا وطلحه بوسعت كة بلاش كرواورالتتركي رحمت سيعابون زهروراب بمياخيال درست البت بواست كرتوست علياسلام خرصرت زندہ سے کمکہ النگرنے آسے دنا مرچ کومیت بھی بھٹاکی سیے ۔ تفسدي روابات مسآتات كرجب خوشخبري فينينه واسمه سينه بعقوب عَلَى السلام كويتنا) كراب كابينا تريادشاه بسي تراب نے فرايا، مں بادیشاہی کو کما کروں گا، منجھے یہ ننا ؤ کہ وہ کس دین برسے یجب ا کے ایک کو بتا ماگیا کر لوسف وین اسلام برہے نوبیغوب علیالسلام نے ها ألْحَــُهُ لَدُ لِلْهِ السِينِعِينَ مِنْحُلِ بُوكُنِّي مِعْلِمِ بُواكِهِ البَاءِ كَا مشن فيرايان سبت اوراسى حيزكوره دنياير لوكول كمسلف بش كستقيى اام شاہ ولی اللہ و فراتے فی کر آبکیا و کا اصل نصب یہ ہے کہ وہ مخلولي خداكو دين سبع روزناس كزائس البته بعبض غلط رسوماست سمى بنح *كن يُمجِ منصب البياوي شالب و* دَهْنِيعُ التَّطَا**كُ مِرْصِ**بُ ئیکیٹن النٹ مس بعنی *لوگوں سے درمیان سے طام کوشمہ کرناہی اجباد کا* مش سب اور محفر غلط رسومات اوزظلم كومل نے كے ليے احتاع سن بی تعبی ضرورت ہونی ہے اور اس مقلمہ کے لیے انباء کو خلافت کا نظام بھی قام کرنا ٹر آ ہے اکہ ادی قوت حاصل ہواور اس کے زريع لردره مقاصر معي عاصل كي حاسكين ، أسم انباركا نيادى منصى<u>ب</u> دىن سى*يەروشناى چىپ -*معانی کی لوسف على السلام كي خوضخري من في كي بوراب سم ببيول في امين غلطي اعتراف بمي كيا ادرباب كم سامنے مهافي كى ورخواست يِسْ كِي قَالُوَا بِكَا مَا ذَا اسْتَغَفَرْ كِنَا ذُنُوْسَنَا كَلِمَ سَكُ سُلِي ، إمعان كريم بارك مع بارك ألكم ك محجة الشرالبالغرصكات

خطبِ آن بینک ہم می خطا کارتھے۔ پہلے بیسف علیالدام کے سامنے بھائیوں نے اپنی علی کا اعترات کیا اور کہا کہ الٹرنے آپ کو ہم رہی خطا کا اعترات کیا اور کہا کہ الٹرنے آپ کو ہم رہی ختی ہے اور ہم ہی گنہ گار ہیں تولیست علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لیے تاہم کی مالت میں کیا ہے۔ اب باہمے پاس مجمی لینے جرم کا اقرار کیا اور کہا کہ ہم کمیرہ گنا ہ کے مرتکب ہوتے ہیں جو ہمارے لیا می طور تھی مناسب کیا ہیں تھا ، لہذا باب سے درخوات کی کہ محمر معاف کر دس م

من المرائی المعین کی روادیت میں آ اسے کرکس خص کے فیے گاہ اس کے وقت کہ ہے ہو اس میں میں آ اسے کرکس خص کے اور اس کے احد ان آئی کہ ہے ہوئی ہے ہوئی کے احد ان اللہ کے کا کہ ہے ہوب اللہ کا کا کہ ہے ہوب اللہ کا کا کہ ہے ہوب اور اس کے کو ان اللہ کا کا کہ ہے ہوب کرئی بندہ اعتراف معصیت کر کے توب کر میں سے تو اللہ تعالیٰ یعنیا گائی بندہ ان توب کر امنی ہے ۔ اب مراد ران توبست سے میں اپنی غلطی کا اور اس وہ اناست کی طرف آگئے جو کر میت

بڑی است ہے۔

 علیالصلوٰۃ والسلام تھی اپنی بیاری کے آخری ایام میں منبر پیشر بیف لائے
شدرت در دی وسلنے آب نے سربر پرومال بالم در کوئ تھا۔ اس جالت
میں آب نے لوگوں سے دنرایا کہ اسے لوگو ابھی نے جھوسے کے لین
ہے وہ اسی دنیا میں وصول کرسانے اگر برجی بیمن ختم ہوجائے اور آگے
جل کہ اس کی جواب دہی نہ کمر نا بڑے ۔ آپ نے دولائے رلوگو ہے
جی دنرایا کہ آگر کسی نے کسی کاحق دنیا ہے تو ابھی ادا کہ دو کیمی کی ہے افرانی
کی ہے تو اس سے معافی انگ لو تہجد دنیا ہے تو اواکہ دو کیمنے کی آخرت
میں جاکر السرت تعالی اسوق ہے کہ اس معافی ان نہیں کر بیگا جب کے منہ ہوا
میں جاکر السرت تعالی اسوق ہے کہ اس معاف نہیں کر بیگا جب کے منہ ہوا
میں جاکر السرت کی گئا

ة <sub>ل</sub>يدي كاونت

حضرت عباللترس معودتى روايت سيديهي معلوم بوناسب كر لعِقوب علیالسلام کی وَعَاکومرُخِرکرے کی دوسری دجربری کم آسیب مخسشش كي دُعامِلُعري راست كركزا جاستِ تحف كيزيحروه متبرك راسنه ہوتی ہے۔ ایس روابیت سے بریعی نابت ہونا ہے کہ آپ نے تاخیر معرات نک نهیس بکه سوری کے وقت کک کی عقی حضرت عرف صبح کے وقنت نما زے لیے مارہے تھے کہ کسی گھرسے ڈعاکی آواز آئی ، لے میرور دگار ! توسنے پکارا تو میں لے تیری آ داز پر بنبیک ہی ۔ تر لیے فخم وبإنومي سنرحتى الامكان اسكن تعييلكى وكاستذاليت يحثى فكفخف فخ بہ حرٰی کامتبرک وفنت ہے ، کے النّہ الدِّرا بمجھے معاون کرنسے بھنرے عجاجًا نے بیند کیا تو دعا کی بیراً واز مصنرت عبدالٹنرین سعود کے گھرسے ایسی تقی آہیں نے اگن سے دریافت کیا یہ ڈعانم مانگ سے شعے تواہنوں نے اشابت میں حواب دیا ۔۔۔ کر سے کا وقت کے بٹیا بارکت اور قبول ہے جعا کا وقت ہو تا ہے۔ را ت کے آخری شف میں خاص قسم کی رو پایت بھلی ہوئی ہے اور اُڈھرسے آ دانریں آ رہی ہوتی ہی کہسئے کوئی معا<u>کسن</u>ے

والاکراس کی دُعاقبول کروں۔ بہرطال بعقوب علیالسلام نے بیطوں کے حق بین خشنش کی دعاکو موخر کریتے ہمیے فرمایا کر میں عنقریب تھا سے لیے لینے برور دگارہے بخشنش کی دُعاکروں کا اِنگافا دھٹ کا لھٹ گھٹ کُر الرکھیے نے جی جیک وہ خلاتعالیٰ بیسٹ زیادہ مجنشش کرینے والا اور از صدمہر بان ہے۔

فَكُمَّا دَخَلُوًا كُلِّي يُوسُفُ الْوَى اِلَيْءِ ٱبْوَيْهِ وَفَكَالَ ادُخُلُوا مِصُرَ انُ شَاَّءَ اللَّهُ أَمِنِ أَنِ ۖ وَرَفَعَ ٱلْبُولِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدُا ۚ وَقَالَ يَابَتِ لَهَٰ اَلْوِمُلُ رُءُيَاىَ مِنُ قَبُلُ ۚ قَدُ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۗ وَقَدُ آحُسَنَ بِيَ إِذْ اَخُرَجَنِي مِنْ السِّجُنِ وَجَاءً بِكُمُ مِّنَ الْبَدُو مِنُ لَكُ دِ اَنْ نَّنَاعَ الشَّيْطُلُّ بَيْنِيُ وَبَيْنَ إِخُوَتِيُ مُ انَّ رَبِّي لَطِيفُ لِلْمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعِلِيْمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَكِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَكِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَكِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْ ترجيحه :- يير جب وه واخل موك يومف عيالالام ك یاس تو انول نے مگر دی لینے پاس لینے والدین کو اور کیا داخل ہو حاؤ مصر میں .اگر اللّٰہ نے بیالج تو امن میں رہو گے • اور اونخا کیا انوں نے کینے مال بایب کو تخت یہ ادر گر کئے وہ سب اس کے سامنے سیدے یں داور کیا اس نے ك ميرك إب إيه تبير ميرك خواب كى عواس یکے دکھیا تھا ، بیشک بنایا ہے اس کو میرسے یوردگارنے سیا اور بیٹک اس نے احمان کیا ہے میرے ساتھ جیکہ اس نے نکالا مجے قید نانے سے اورجب کر لایا وہ تمیں دیبات سے بعد اس کے کہ حبگوا ڈال ویا سشیطان نے میرے دمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان میشک میرا

پروردگار بست بارکی ترمیر کرنے والا ہے جو یاہے . بیشک وہ علم والا اور حکت والا ہے 🕦

گذاشته درس میں بربایان تھا کہ اوسعت علیمالسلام سے عبائیوں برائیے آپ ربطآ او كوظام كردايا اور جيرايني قميص في كراكن كرواليس كمعان بيجاكرباب كے جيرے يروال دینا وہ بینا ہوکہ میرے پاس آ لیے گا ،اورتم ہاتی خاندان کے افراد کو بھی بیاں ہے آ و حسب الجكم بعباثيول سنے ايسا بى كيا . بايكويوسعت عليال الامسكے بل جانے كي تو تخرى سَانَی اورساتھ اپنی سابقہ کو امیول کی معافی جی مانگی اور اللہ تعالی سے معافی سے سیاہے باب سے دعاکی درخواست کی ہوئے آپ نے کچھ وقت کے لیے سوخ کر دیا ، کو یا بیٹوں سے مشرمط وعدہ کیا کہ وہ اُن کے لیے عنقر یسنخشسش کی دعا کریے گے۔

جياك گذشته درس مي عرض كي تف لوسف عليالسلام في ابل خان كو لاف كے . دوسوساریال بھیجی تھیں اکر خاندان کے افراد اورسا دوسان لاسنے میں دفت بیش سنے ف حضرت بعقوب على السلام اورآب كے خاندان بيشتل بد فافلي صركى طرف جل برا البت افرادغانكى تعدار كم متعلق منسترين ميل فقلات پاياجاتاب مختلف روايات بين وسفا تراشى اور مبتز كا ذكر مناسب يتصنرت عبدالله بي شحورك روايت كيمطابق يه قالت لم ترکیستھ افرومیشتمل تھا ، بھرسیکڑوں سال بعد حبب مؤلی علیہ اسلام کے زمانہ میں بنی اسائیں مصرے بیلے تھے توان کی تعداد جید لا گھ سٹر ہزار کے سینے چیج کئی ، مالانحہ فرعون اور اس کی قوم سنے بنی اسائیل بر بڑے مطالم ڈھاٹے تھے ۔ تفسیری دوایاسٹ کے مطابق موٹی علیالسلام کی پدائسٹ کروکئے کے سیاسے اٹس زیامے کے فرعون نے نوت بزار نومولود بجول كوقتل كرا ديا تها .

اُس زما نے میں مصر کا آئینی باوشاہ ولیدا بن ریان تھاجی سنے پوسٹ علیالسلا کی چھو علیہ کوعزیز سکےعمدے بر فائز کرسکے آپ کو ہیست اختیارات مونب سکھے تھے۔ <u>ٹو</u>مف علیہ اسلام کی حسن انتظامی رعایا کے ساتھ شفقت ومجت ادر مکک کو قعط کے اثرات

<u>سے محفوظ ایکھنے کی وحسے تمام اہل مصرآب سے دلی محب مجھنے تھے</u> حب كه بادشا دينة تواكب توسيكي سعتدنيار كصابقا يتعض سيميته بس كه إدشاه ليسعث عليالسلام ميانميان لاحكائها، تأنهم أكروه مذبحي ايمان لأبا ہوتوائی کی دیانتداری ، رعایا بروری اور حسن تدبیر سے سبست خوسشس تھا یہی وحب رہے کہ حب خاندان لیسفٹ کی نعان سے روانگی کی خبر می ترسالاسصراب کے استقبال سے لیے اٹر مٹرا بنود اوشاہ کے متعلق تواختلاف بحكر إوه باست فوداستقال كم يحشرس إبر آ کی تنها یانهی*ن مگرروایات میں جا رہزارسسے تین لاکھ*افراد *کا ذکر مانس*ے جنازان بسعن سے انتقال سے کے شرسے ابرنکل کے تھے ،ان <u>یں رٹے سے برٹے سے بھا پڑین ، فرحی اور سول افسرا در عوام الناس شامل تھے پر تہر</u> سے باہراکی محفلامیران تھا جہال صعری لوگ قومی دیا یاجش منانے کے یے جمع ہونے تھے یعقوب علیالار سے استقال کے لیے تھی اس عَكِيهُ كُومِنتِوْكِ كِيا كِيا. شاہى انتظام كے تحت ولم ل خيمے سُكا فيم كُنَّهُ ، اور مانزں کے استقبال کے لیے بہت ٹراسٹیج تیارکیا گیا · بالمیل کا بات کے مصرائے برخوشی کا اطہار کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں میریے یاس لایاجائے ان كايياك ميعزت واحترام كياجانيكا اورضرورت كي مرجيز مهياكي جانيكا. الغرض اال مصرى كثيرتعاد يعقوب على السلام كاستقال كيك محضوص میران میں حمع ہوگئی، و ہاں حرب حیل بل اور رونق عقی، حیش کا سمال نفا، توجب بعقوب علىالسلام كا قافله قربب ببنيا تواسول ف در افت کیا کہ سرکون لوگ ہی اورکسوں کھتے ہوئے ہیں ؟ کیا یہ فرعون اور اس كالاؤك يحب إلى آب كرتبا ياكي كربيراب كابيثا بوسف عليليل ے جرال مصر کے ممراہ آسیا کے استقبال کے بیے آیاہے ،استقبالہ

مبدان من بہنج کر بعقوب علیالسلام سواری سے بنچے اُنزے مبیعے نے أسكي بطه كالمستقبال كيا الجهردونول نصمعانقه كيا أوراس موقع بيعفوب علىالسلام تحرب روسك ممضسرت كام سكفنه من كرجب بإب اور عبلا خوستى كے اکنوروسے تھے تواس دقت فرشتے بھی روسے تھے۔ سرا عنربا تنصنظرتها واوراقه عراس باست كي خوشي يمي عقى كرايب عظيمه باب این عظیم سیط سے چاہیٹ سال کے بعد ملاقات کر رہاہے چاہر آبال دور کی تمام انکالیف اور بران مال ایک ایک کرسکے یا دارسی تفیل مرکز اسب اس ملافات کی خونیاں ان تمام آلام برغالب آرمی تھیں اوراس طرح باب اور بیٹے سے اطریع سے اسوخوشی کے اندون جیجے تھے بجرجبائه كالباله لام نے بعقوب علیاله لام کویتا یا کہ آب کی ملافات کی نوشی میں فرسنتے بھی شامل ہوسے ہیں۔ ابتدائی مکا قات کے بعد توسعت علیالسلام نے باب سے درایت كيا، البّع إلى عاليس مال كم رون<u>نه منه حتى محرانكو</u>ركي بينا أي الملقات اس دنیامیں نہ بھی ہورکی تو آخرست کو توصر ورہوجا لئے گی ، تو بھیر

کیا، اباحی ا آپ جائیس سال ہک رو تے رہے می کھرآ تھوں کی بدیا کی بھی جاتی رہی، اس کی کیا وجہ تھی جکیا آپ کو نیٹین نہیں تھا کہ آگر ہادی طلقات اس دنیا میں نہ جھی ہوئی تو آخرت کو تو ضرور ہم وجائے گی، تو بھیر اس قدر گریہ کی کیا ضرورت تھی ؟ نیقوب علیالسلام نے فرایا، میرسے یے تشوین کی بات رہی کیا خرا کے تھے اور بیتہ نہیں آپ کا دین تشوین کی بات رہی کہ کہ میری میں کچھڑ کئے تھے اور بیتہ نہیں آپ کا دین جھی سلامت رما ہوگا یا نہیں ۔ اگر خدا نخواستہ ایمان سلب ہم جاتا تو بھی۔ قبام سے کی ملافات بھی ممکن نزر سے کی بوئے وجان بیریون اور کا فرائگ الگ قبام سے ۔ انناعرصد اللہ سے نبر رہی کیونکہ وجان بیریون اور کا فرائگ الگ ہموں اور کیا در الگ الگ ہموں اور کیا در الگ الگ ہموں اور کیا در الگ الگ ہموں ہیں بیری اور کی در ایک بیریہ بیری نفیل ، لہذا میں بیر در بحضی نہیں بیری نفیل ، لہذا میں بیریہ اور کس دین بیر ہیں بیرسب بانمیں بید در بحضی بیری نفیل ، لہذا میر بیں اور کس دین بیر ہیں بیرسب بانمیں بید در بحضی بیری نفیل ، لہذا میر

ے فطری امرتھا۔ کی عربی النظر تعالیٰ نے اس سارے واقعہ کو اس طرح بیان فرما یا ہے فیلمیا سے فیلمیا سے افرادی دَخُلُوْا عَلَىٰ يُوْسِكَ جبِ بِعِغُوبِ علياللام كَمَا الْمِينِ الْمِينِ وَمُنْ عَلَيْ الْمُوسِكَ الْمِلْ فَا دُنْوِسِكَ عَلَيْهِ اللهِ مِي الْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمَالِمِ مَلِي اللهِ وَالْمَالِمُ مَا اللّهِ وَالْمَالِمُ مَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلّهُ وَلِلّه

استقبالی نفریب کے بعد رئیست علیات الم نبے اپنے اہل خاندان کے استقبالیہ کو قال اللہ کا نسانی میں میں داخل ہوجاؤ، بعنی استقبالیہ میں داخل ہوجاؤ، بعنی استقبالیہ میں داخل ہوجاؤ، الله کا آجائی کا کا تعربی داخل ہوجاؤ، الله کا آجائی کا کا تعربی داخل ہوجاؤ، الله کا آجائی کا کا تعربی داخل ہوجاؤ، الله کا الله کا آجائی کا کا تعربی کا کا کا تعربی داخل ہوجاؤ، الله کا آجائی کا کا تعربی کا تع

یرب سے پی مدہمر ب سر میں دھوسوں سے والمان کا انتخاب میاں کوئی تکلیف نے جا کا قرآب اب امن وا این میں رہیں گئے -اب میاں کوئی تکلیف منہیں ہوگی اور مہرطرح کی آسائش ظال ہوگی ، حداثی کی تھٹرای بہت جی میں قبط کو بریا ہوئے دوسال کا عرصہ گزر دیکا تھا اور انعمی منر پریانج سال ہ

تھے کے سال میں گروست علیالسلام سے شن انتظام کی بروائٹ اور اللہ تعلیم سے مہرانی سے سے مزیر روٹ ای کا خطرہ نہیں تھا ۔ اسی لیے فرمایا کہ امن سے

سائقة مصرمي داخل موجاً وُ-

بیاں بہاکتے کے کا نفط آیا ہے جس کا اطلاق نوسف کیدالسلام کے باب اور مال دونوں برہو آہے۔ حالانکر بیلے بیان ہو جیکا ہے۔ سمۃ آپ کی والدہ بن ایمین کی پیوائش کے دقت فرت ہوگئی تقییں ۔ اس ضمن میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں بعض فرائے ہیں کہ قرآن پاک کے ظاہری الفاظ اس بات بے دلالت کرتے ہیں کرمیفوں علیہ السلام کے بہراہ آنے والی آپ کی والدہ ہی تھیں اور اُس وقت زندہ تغیب ۔ البتہ مشہور روابیت برہے کہ وہ آپ کی والدہ نہیں بکر خالر تغیب ، سجر بیعقوب کے سکاح بی تھیں ۔ اور خالہ بھی منزلہ والدہ کے ہوتی ہے اور ایس کا ادب واحترام اور فدروسنزلت بھی مال کی طرح ہی ہوتا ہے اس بیے بیاں پر الجوب کے کا لفظ آیا ہے ۔

سىبىردەن بوشگۇ

ستری داخل بور مهانون کا قافل پرسف علیالام کے اعلی تھے بہر بنجا مبال آپ کی روائش تھی اور آپ امورسطنت آئی دیتے تھے ور وی کا آبی ہے کہ کی روائش تھی اور آپ امورسطنت آئی دیتے تھے والدین کرتخت پرسٹھایا ۔ ظاہر ہے کرچی گلہ پرسٹے کہ پوسف علیالدا م لینے فرائف مضبی اوا کرتے تھے ، وہ خاص مگر برسٹی ، جہاں عام آدمی کی لئی فہر بیس بوتی ، توآپ نے اپ اس باب کو اُس خاص مگر برسٹھایا ۔ وَحُو ہُوا اُللہ مُن حَبِّدُ اور وہ سب آپ کے ملاسے سعیدہ دیز ہوگئے ، جن برا ب کے والدین ، عجائی اور دی گرائی فائدان تھے ۔ اور اس طرح بیسف علیالدام کے والدین ، عجائی اور دی گل بخس بیس آپ نے دیکھا تھا کہ گیارہ سارے سورج اور جائد آپ کوسخدہ کرئے ہیں ۔ مالدین سال سے بعدالسٹر تعالی نے سورج اور جائد آپ کوسخدہ کرئے ہیں ۔ مالدین سال سے بعدالسٹر تعالی نے اس خوا ب کی تجدیراس طرح ظاہر کی کہ آپ کے گیارہ بھائی اور باب اورال اس خوا ب کی تعدالسٹر تعالی نے آپ کے سامے بعدالسٹر تعالی نے آپ کے سامے بعدالسٹر تعالی نے آپ کے سامے بعدالسٹر تعالی نے آپ کے سامے بورائی اور اس کے بعدالسٹر تعالی نے آپ کے سامے بورائی کور باب اورال

"بیاں پر اُدائی منمیہ توسف علیالسلام کی طوف اولئی ہے جس کا طلب
ہے کہ نمام اہل خاندان مع والدین نے یوسف علیالسلام کوسی ہو کیا، حالات جیٹے کا مرتبہ باہب سے کم ہو تا ہے۔ معایوں کی طرف سے توسیجہ کے لئے کا جواذ کس سکتا ہے کہ اسوں نے آپ کو ملبی تکالیف سنجائی تھیں اور وہ معافی کے خواشد گار ہے مگر باہب کا سی ہ کرنا قرین قیاس معلوم نہیں ہو تا ۔اسی طرح والدہ ای خالہ کا سی ہ کرنا بھی مناسب معکوم بنیں ہوتا کیونکہ بیٹے سے ان کامر تبریمی ٹرا ہو آہے۔ اس نمن میں مفرین کرار فرائے ہوں کہ سحدہ دو ترحی کا ہو آہے کیک سحدہ ہوادن آور دو تر آسی ہی خطیم کی حیال کا سحدہ ہوائی است ہو ہوائی سحدہ کے سوائسی و قت اور حیال کا مست میں روانمیں رائی البتر قرآن بال ہیں دو واقعات کیا ذکر مما جہاں سحدہ تعظیمہ مجالا یا گیا ہے ہوئی و پر فرشتوں نے آدم علیالسلام اور آپ سمال خار سے اور است دو سامر قع ہے کہ تعظیم سحدہ کیا بھا اور آپ سے الم خار سے اور است میں سحدہ تعظیمی ناجائز نہیں تھا ، است اداب سے اداب سے اور است ہیں سے تربیع قوب علیاللام کے سامنے سحدہ کیا ہے است اور است ہیں سے قری است ہیں سے تربیع قوب علیاللام کے سامنے دو است ہیں سے قری است ہیں سے تربیع قوب علیاللام کے سام تھا ۔ اور محض السام ہے تو بیع قوب السلام کے سامنے فرشتوں کا سحدہ تھی است ہوا ۔ اور محض السام ہی است ہوا ہوائی تھا ، در نہ غیر السام کے سامنے فرشتوں کا سحدہ تھی اسلام کے سام شخیر السام کے سامنے فرشتوں کا سحدہ تھی اسلام کے سام شخیر السام کے سامنے فرشتوں کا سحدہ تھی اسلام کے سام شخیر السام کے سامنے فرشتوں کا سحدہ تھی اسلام کے سامنے فرشتوں کا سحدہ تھی اسلام کے الم اللی تھا ، در نہ غیر السام کے سامنے فرشتوں کا سحدہ تھی اسلام کے سامنے فرشتوں کا سمام کے سامنے فرشتوں کا سمام کے سامنے فرشتوں کا سمام کی سمام کے سامنے فرشتوں کا سمام کے سامنے فرشتوں کا سمام کے سام کی سمام کے سامنے فرشتوں کا سمام کے سام کی سمام کے سامنے فرشتوں کا سمام کے سمام کے سام کی سمام کے سام کی سمام کی سمام کے سام کی سمام کی

روانیں ہے۔

ام شاہ ولی الترمی درخ درخ کے فرائے ہی کر سجرہ کی صن درمت

ام شاہ ولی الترمی با ایر انگا با جاتا ہے کیونکہ بظاہر تو سجرے کی ہوت اس سے

میں کوئی فرق نہیں ہوتا ، اگر کوئی شخص غیرالتار کو سجرہ کرسنے وقت اس سے

دیمی مطلم مرادلایا ہے جوایک بندہ لیے پرور دگا ہے سامنے کرتا ہے

توجیر سی جہ فیظم کرنے والا واضح طور ریکا فراد مشکر ہوگا ۔ اور اگر اس سجرہ

توجیر سی جہ فیظم ہے والا واضح طور ریکا فراد مشکر ہوگا ۔ اور اگر اس سجرہ

بادشاہ کی کرتی ہے تو بیشرک نہیں ہوگا ۔ اسی لیے شاہ صاحب نے اپنی اور شکر کرنی ہے تو بیات

بادشاہ کی کرتی ہے تو بیشرک نہیں ہوگا ۔ اسی لیے شاہ صاحب نے اپنی میار اس سجوائی ہے کہ بعض جیزیں می طفاح ہے والا قطعی کا فراور شرک کے معل میں اور سامنے کی بافراد سے کہ میصل میں اور سامنے کی بافراد سے کہ میصل میں اور سامنے کی بافراد رسامنے کہ اور کا مشاف کوئی مراد کھنے کوئی سے کہ میسانے سی دہ کرتا ہے اور سامنے کہ دیکی مراد کوئی سے کہ میسانے سی دہ کرتا ہے اور سامنے کہ در سامنے کے در سامنے سی دہ کرتا ہے اور سامنے کہ در سامنے کی مراد کوئی اس سے کہ میسانے سی دہ کرتا ہے اور سامنے کہ در سامنے کوئی در سامنے کے در سامنے کی مراد ہے اور سامنے کہ در سامنے کی در سامنے کی مراد ہے اور سامنے کوئی میں کوئی سامنے سی دہ کرتا ہے اور سامنے کہ در سامنے کے در سامنے کی مراد ہے اور سامنے کرتا ہے اور سامنے کوئی کی کوئی کی مراد ہے کہ در سامنے کی مراد ہے اور سامنے کوئی کوئیل

مرہے تواس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائیگا اوراس ریکھنے ورنشرک کا کے گئے۔ حانے گامونکہ اس کے نظنہ مثرک کا ارتکاٹ کیا ہے اُسی رح اکتابونی شخص لینے قصدا درا ارسے سے ایکٹر کے کلام کورگندگی مر *ی بیبنک دیناہے نوابسانخف کناپ الٹڈ کی توہن سے حرمہ میں یا د* عقہتے گا اور اس کی کوئی اول آسے اس جرمسے بری قرار نہیں ہے سيح كَيُّه لِمَّ سِ إِلَّهُ مُوثِي مُتَخْصَرَتُهِي دُوسِتُ الْمَالُ سُحِيمُ مِنْ الْقَرْبُ مَنْ مَحْدُمُ وَمَ ہے، تواش برفراً حکم نہیں سکتے گا مکہ اس سے نوحیا حانے کا کہ تو پز بهجده كس ننت ادرارادے سے كيا سے أكروه كے كري نے سحيره عبا دست كما سيت دني مسحود كى البرتعظم كى سيت مبسى المتركى بولى عاست توده يتخف صربح كافرا ورمشرك بوگا -ادراگر ده ليسے سحدة تعظيمي بنا ناسپ توکیس کے کہ نواکب طرم فعل کا سڑکے بڑواہے کیؤیکہ اس آخریاست میں عنیرالٹندیکے سامنے سرفیم کا سحدہ حامہ ہے۔ مہرحال بلیسے شخص مرکھز کا فتويئ نهيس يخيرنكا مكبه وه نعل عرم كامرتك بسمجها هاسئه كاءانتها في تعظيم کی شکل رکوع باحشک بھی ہے ۔ تگرات ہے بھی معلوم ہو تاہیے کو بھٹرا لوک تر باسکل ہی سحدہ ریز ہوجا نے تھے مگر بعض جھکٹے ریمی تخطر بحا لاتے تھے . تواس آخری اسٹ میں تعظیم کے لیے حمیک بھی محرورہ تو کمی میں آیا ہے لہذا سلام کرنیا ہو ہام صافحہ کرناملطلوب ہوتوسینھے کوٹے سے ہوکر کرنے ا جاہئے ، ہبرطال میلی صورت میں سحیرہ اِنکل کفرا ور نشرک ہے

بعصر معند من ونطانے ہی کم اس مفام پر لکے کی نمیر توہیف علیاللام کی طرف نہیں ملکہ مرا تعلیظ کی طرف توشق ہے اور بوسف علیالسلام نزلم قبلہ سے تھے راس کی مثال ہریت الدائر شریف کی ہے جے قبلہ تمقیرا کھر ہم خدا نعالی کے سلمنے سی و ریز ہوتے ہیں نہ کہ ہریت الدائر کے معلمنے

حبى طرح بببنت التُوشْرِلعين سحده سكم بيليح أيكب بممست اسى طرح خاندان معفوسيه ك يرسعن على الاسكور قبل وهم اكرسيره الترتف في ہی کوکیا تھا اور اتن کی شکلاست، دور ہیسنے بربیخیاہ شکہ تھا مطاہرسے کہ سيره شركمي صرفت الله تعالى كي سامن بي موسكا سبيد، لذا النول سنے ایپاکیا۔ بپرحال لیسفندعلہا نسلامہسکے ملسفے سی ہ کرسنے کی ہے دو نوحبها سنندم هنسرین بیان کمیست*اری بان میں سسے پیلی نوحبہ یہ عام ہے۔ اور* اس کی وجریھی ہی سنے عرفش کہ دی سبتے ۔ معيه ريز بوكة ترآب ن كه وقال كابت هذا تألوث ہے جبیئں نے پہلے دکھی تھی۔ بعنی میرے خواک کی تعبیر حالیس سال كے بعدظا ہر ہوئی ہے فَنْدُ جَعَلَهُ اَرْجَتُ حَفّا میرے برور د گارسنے اس کوسیا نیاد یا ہے گہ یا اس میں *مبراکو ٹی ک*مال نہیں ی مہر بانی اور اُس کے احالات کا ذکر کئی کیا وَقَدُّ اَحْسَدُ اِلْحَدِّ اِلْحَدِیْرُ اِلْحَدِّ ادر سرے مرورد کارسنے مجھ راحان کیا اِذْ اَحْدُ جَنِی مِنَ السِّحْدَ ئىپ كە مجھے قىيسىسے ركالى دلائى -قىدكالرابس- دن نجھى بڑا دشوار توكية محروسه عنسال لامرسات سال كهب جبل مرست بعض روامار میں آد، بارہ آدر حودہ سال کا وکریٹری شاہیے النٹر سے مڑا احسان فرہا کہ سر صروت جیل سے رائی دلائی بمبرع رست واکٹرم بھی دلایا ۔ اوراس ماکہ المك كايم عبى اصال ب وكجاءً سكمةً مِّنَ الْمُدُوكِراتِ کو بعنی بعضو ہے علبہ السلام اور خاندان کو صحرا اور دیات سے نکال کے أ إركنعان كاشرخ وتوربيا كه نه بين نهيس آتا كيونجه بيرشنري آبادي نفي اس

سیسے مفسر ن فرط نے ہیں کہ سیاں پر دہیات سے مراد کنعان کی قربی کوئی اً ادیاں ہیں جہاں میقوب بلیدالسلام اکثر جا یا کہ تنے تھے اور وہل وگوں کے ساتھ آب کی محبس بھی ہوتی تھی اللبتہ دوسری بات بیعبی ہوسکتی ہے کرمصر کے مقابلے میں کنعان کی تمدنی چندیت کم ترحقی اس سیے اگر کمنان کرمے بادس کہ دیا گیا ہمونو کوئی مضائفہ نہیں اور یہ اللہ بنعائی کی مہر بانی تھی کرخاندان بعضور کے کوکمنعان سے مصربنی ویا د

فرا النظر نے محمد بریہ اصابات فرائے مِنْ الْحَدَدَانَ مَنْ مَنْ مَکْدَدَانَ مَنْ مَلُان کے مِنْ الْحَدَدِ الْحَدِدِ اللَّهِ الْحَدِدِ اللَّهِ الْحَدِدِ اللَّهِ الْحَدِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِي الل

 صفت بطیعت کام کررہی تمی جواس قسم کے حیان کن واقعات پیش آئے۔ فرمایا آئے ہی کا گوئیٹ ہے الحکویٹ ہے سب کچھ جانے والا ہے ، وہ ہراکیٹ کی نیت، اداد سے اور عزم سے واقف ہے اور وہ محکم تھی ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے فالی ندیں مگر اس کی حکمت کو مخلوق نہیں جان سکی ۔ یہ اس کی حکمت مار مربخ ابول نے کچھا در ہی سوچا تھا ۔ اور مربخ ابول نے کچھا در ہی سوچا تھا ۔ سورة يوسف الم آيت ا ١٠٠ ° ١٠٠ ومـــاآبــرئ ۱۲ دیسربــتشیش ۲۲

رَبِّ قَدُ النَّيْنَ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنَ تَاوِيلِ الْمَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَانِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِي فِي الْمُلَكِ الْسَّمَانِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِي فِي اللَّيْنَ وَالْاَحْرَةِ وَ قَوْمَةً وَالْاَحْرَةِ وَالْمَا وَالْحَفِي اللَّيْنَ اللَّهُ الْمُنْكَ وَمَا كُنْتَ لَائِيلِ الْوَحِيْدِ الْيُكُ وَمَا كُنْتَ لَا اللَّيْنِ الْوَحِيْدِ الْيُكَ وَمَا كُنْتَ لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا الْمُنْكِ وَمُ اللَّهُ وَمُا كُنْتَ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

ترحب علا: (بسعن نے کر) کے میرے پردرگار ا بیک تر نے بھے خومت ، اور سکھلایا ہے تو نے بھے باتوں کو شکھنے دگا ۔ کے پیاکرنے والے آساؤں اور زمن کے اِ تو بی میرا کارماز ہے دنیا اور آفرت میں ، مجھے دفات وین اسلام پر اور مجھے ط دنیا نیک لوگوں کے مافقہ (ا) یہ بیں غیب کی فرمت میں اس کو آپ کی طون میں غیب کی فرمن کے باتھ (ای یہ اور نمین آپ ان کو بی کرتے میں اس کو آپ کی طون اور نمین آپ ان کو بیس جب انوں نے مشرایا لینے معافے کو اور نمین ہیں اکثر لوگ میں کو اور وہ تدبر کر ہے تھے (ا) اور نمین ہیں اکثر لوگ میں آپ دیس اول میں اکثر لوگ میں آپ دیس ہیں اور آپ نمیں ایک آپ دیس ہیں اور آپ نمیں ہی اگر اور آپ نمیں ایک اور آپ نمیں ہی اور آپ نمیں ایک اور آپ نمیں ہی اور آپ نمیں ہیں اگر اور نمیں ہی اس پر کوئی بدل دنیں ہیں ہی مگر قصیحت

يع الم

سب جمان والول کے لیے 💮

حصريت يوسعن عليائسلام كاوا قعداختام ندبر يبورط بهالانتفالي في ميقوب على السلام اورآب كے بيٹوں كا تفقيل كے سابقہ بيان فرمايا سب ، برادران لوست نے آپ کرنہایت ظالمانہ طریقے سے وطن سے مکالا، وہ آپ کو باپ کی نظروں ے اوجیل کرکے حمد کی آگ کو بچھانا جا ہتے ہے ،مگر مذا تعالیٰ کی تدبیرا نیا کا م کر ایک مقی ۔ بھائیوں کا بیرصدا وربغض ہی ایسف علیالسلام کے بام عروج کمب پنیچے کابٹب بن گيا، آپ منصري نظام حكوم يسيس بنعالا، قيط سالي بي سين تدبير سي ز صرف مصرکواس کے اثرات ہے بچالیا مکہ دوسے رائی کو بھی غلر فراہم کیا بھیرائی آخرمي سينفه والدكرامي اوريورس خاندان كومصرم بلالي اور ان كوشابيت بي عزست و احترام کے ساتھ رکھا۔ اس موقع کی اللّٰہ تعالی نے ایکست علیاللام کے اخلاق کرمانہ کا ذکر بھی کیا کہ امنوں نے نہ صرف بھائیوں کومعا ہے کردیا ملکہ اگن سکے درمیان نزاع کم شيطانى فعل قرار دىجد انهير الزام سے برى قرار ديديا . آپ نے اللّٰر تعالىٰ كے اصابّ كويادي كرأس ف آب كوجل سن رلائي دلائي ادر بجرلير سع مسركا كار مختار شاديا -صرت بعقوب عليه السلام ف كنعان سے آنے كے بعد زندگی كے بيس سال نهایت اچھے طریقے سے مصری گزارے ۔ گوسمٹ علیالسلام نے آسے کی خوس فدمست كي يمير حبب حربس مال كاعرصه كذرا تراجيقوب عليالسلام كا آخري و تستامينيا وہی وقت بوہرانسان بریہ آ آ۔۔۔۔اورص کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ کا فران ہے گئے گ نَفْسِ ذَآلِقَةُ الْمُوبِةِ" (العصران)كربرمان كوموت كامزه كجناست -انسان نیک ہو یا بد بنی ہو یا ولی اموست کا بیالہ چینا ہی پڑے گا مفسرین فراتے ہی کم جب بعقوم علم الما کی موت کا وقت قرسیه آیا تو آپ نے بوسف علیرالسلام اور دیگر الم خانة كروصيت كى كراندين أن ك والدحصرت اسحاق عليه السلام كم قريب بى وفن كيا جائے -آب سق بيٹوں كو دين اسلام مرزابت قدم اور كفروشرك سے بيزار

ربط<sub>و</sub>ایات

يعقد عيرُنيلوم كي ونوات كي ونوات

ئے کی وصیبت بھی کی حس کا ذکر سورۃ لقبرہ ہیں وحودہے۔ بہرجال جب أسيكى وفاست بوكئى تووصيت كيمطابن أبيه المجيم مبارك أبيب آلوت من ركعُ زم صرب فلسطين أورست المقدس في حاياكيا حبال حصنراست السحاق ادرا براميم عليها السلامركي فبوربس يحصنيت يوسعت علاليلأم خودميت كيسائقه كئ اوراس كو دفن كرتن كي بعيمصرواس آكيُّ . حضرت سعيدين جبسروكي ارسخى رواست كيم مطابق حبس ون بعيفوب علیالسلام کی میست کنعان تینی تواسی دن آسی کے بڑے معالی عیص این اسحاق کا بھی انتقال ہوگیا ، جنائے دونوں مطابیوں کو ایس می قبر کے فرسے ہی دفن کر داگیا حضرت بع**فورے علیالسلامراورعی**ص ح<sup>ط</sup>وال ع*ها في تخفه - البنة عيم كي ولادت بيلي بو في اولع*قو*ب عليال المر*كي بعدس اوراسي نباديراب كالديعقوب بعني تتصفيرات والاستهار موكا - دونوں محائوں نے اكب ساسنتالين الى عمرانى . منفسرين كرام فرمانت الياركر باب كى وفات محمه بعد حصارت یوسف علیدانسلام تنیالل مرس مزیر صرکے سیاہ وسفیر کے مالک سے اس دوران آب کئے عدل وانصاف کے سابھ محومین کی مخلوق خلا كى خەمىت كىيىت سىراورسائىق سائىفدانى تىغانى كى عبادىت كا ذىكىنىد بھی انجاس <u>شین</u>تے سُرے س<sup>ا</sup> مہنتہ اس سرای کا دل ہا دی زندگی سے اع<del>اث</del> بہدنے <sup>ری</sup>ا اورالٹر تعالی ہے ملاقات کا شوق طرعہ گیا ، حنامخہ زیگر ہے لتخرى يتصيرس آب الترتعالي كيحضوراس طرح دسب بمعابية رَبِّ فَتَدُّ الْمَا يُنَيِّيُ مِنَ الْمُلَكِ لِي يُرُورُكُارِ! بِلِيْك تركنے مجھے مكسے مصرب يحكومت عطافه الى ريال ير لفظ مين ببانيهمي بوسكناسية اور بمعيضه يمي - اكمداس كوبيا ناتسيم كماحات أو مطلب بوگا كه تون محصمصرى ا دنناهى سي صدعط كما مصركا

برین دسفطی کاآذی زمان اصل کمران توفون تھا اور اس نے آپ کوعرین کے عدرے برفائز کر رکھا تھا ، آئیم آپ کو بہت مذکب مکمل اختیارات نے ہے لیکھے تھے اور اس طرح عملی طور پر ایسف علیالسلام ہی صرکے کر آ وصر تلتھے ۔ اس کی تصدیق المیبل کی روایت سے بھی کہوتی ہے کہ فرعرن نے کہاتھا ۔ کہ اے درسف ! اس پہر میں کوئی آدمی تمہائے کی سے کو خیر قدم نہیں اٹھا سکے گا ۔ بادشا ہ نے آپ کو جہال نیا ہ کا خطاب بھی دیا تھا اور فرعون محض رائے نام میں بادشاہ تھا ۔

اور اگراس کوهن تبعیضه تصور کیا جائے تو اس کامطلا بیر برگا کہ اے یہ در دگار! توسنے محصے حکومتوں میں سے حکومت کا ب ا ہم حصدعطا کیاسہے : ظاہرسے کہ ساری دنیا کی حکومسنٹ نز وبإس بذهقي ملكه صرف مصرمه أسب كوا فتدارها صل تصايارى سے علیال لامہ نے ایک تواس احیا ن کا ذکریائے رہے احمان مر ذَكركما وَعَكَمَهُ تَننَى مُورِثُ لَنَا وِيسُلِ الْآحَ الِوسَّ مُولاكِمُ ترنے مجھے ماتو*ت کو ٹھھ کائے سگلنے کا علمہ بھی ع*طا فرہا۔ اس سورہ کے بهلے رکوع میں بعیقوب علیال لام نےخواب کے تیمن میں فرہاتھا *لەللىغاتى الىك كومىگذىدە جائے گا" وَ*يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْل اُلاکھادِ میٹ اور اِتوں کو ٹھانے اسے سکلنے کاعلم سھالے کا رتوہاں مر برسف علىبالسلامسى الترتعالي كي حضوراسي احلان كاذكركياست نا دیل کامغوی حنی کلسی حیر کوکو اگراس کی اصل حقیقت تک بهنی ایا

ناولي چين ساعلم

خم*ھ کانے دگانا ہو یا ہے اور* اس ہیں خواب کی نعبیر بھی شامل ہے حوالک منشكل كام سيم مراسط تعالى نے توسعت عليداسلام كواس ميں كما اعطا فرہ باعقا ۔ الجھی میوٹی بات کوسلیما ایسی *شکل کاحل میش کنیا* اکسی معل<sup>م</sup>لے ي*ں ڪيجي مينتجے برب*ينجنا عام آ دمي *کا کامرنديں ، اس کے بيلے خاص علاحيت* المصنرورت موق بساور يبصلاحبين التترتعالي نيحفنرت على أنحو بھی عطا فرما ٹی تھی ۔ اس ضمن ہیں حضرت عمر فاروق کا تول ہے گہت فَضِيَّةً وَلَا أَبِاحَسَن لَهَا يعنى كَتَ بِي فيصله طلاب امروس مكر افسوس كمرا بوأنحسن بعني حصّرت عليٌّ اس وقت موجود رنهيس - بهرعال يعيُّ علیا اسلامہ نے اللہ تعالی کے اس احسان کابھی ذکر کیا کہ اس نے انهيں تعبير كؤاك كاعلم عطافرمايا يامعاملات كوسلحيانيے كىصلاحيت

اس کے بعد آیپ نے اللہ تعالیٰ کی تعربیت ان الفاظ ہیں یا می فَاطِرُالسَّفُ مَا فِتِ قَالْاَرُضِ لَے اسالوں اورزین کے بیدا انگاری كرف والى - فاطراور بركع خدانعائي كى صفت بسيداور دوان كا معنی کیاں ہے۔فطور الیبی ایجاد کوسکتے ہی حلیفیکسی کا دسے ، کے او را سے محمد لی واسٹے ۔ الگرتعالی نے کائن سے کومحف اپنی صفت اور تجلى سيدا يجاد فرماياجس كركيفيت كونى نهيس عائمة البنتر ا*س برامیان رکھناھ دری ہے۔ نوآب سنے فرمایا، کے آسان اور* زمِن *كه لجاد كرني قطع اَنْتَ وَلِيّت* في الدُّنْدُ وَالْأَخِرَة دنا اور آخرے میں ترہی <del>میراولی ہے '۔ ولی کامعنیٰ سرربیت ، رفیق</del> روست اور کارسازموتا ہے۔ ترفرایا تدہی میرا کارسازے ،میرے كام كونبا نانتيرسے مبى اختيار بيرسيد اس طرح گويا لوسف علي السلام من الترتعالي كي حضور عجزوانك ري كا اظهار خرمايا، اس كي صفت فاطر

کا ذکریکا اور اس باست کا اقرار کیا کردئیا و آخرست میں اس کا دیمی کارساز سہے۔ مر بعد توسعت ريم مطارب آئے توالٹ تعالی محے صنور مردوقا ييش كي نَعَ قَبْنِي مُسْلِمًا قُلِّلِيَةً فِي مَالْصَلِيمُ أَلِي السَّرِ المجع اسلام ر دفات دنا اورمچھ نیک توگوں سے سابھ ملادنیا معنسہ *بن کرامرفرا*تے ىم كەخەدىمەيەت كى تىناكىيەنا تورولىنىس كىيونىكەت نوپلىدالىلامر كا قرمان لى بنم مں سے کو ٹی شخصر ہرستہ کی تمنا نہ کریسے، خواہ استیکلیلف سی کوا رْبِيو ُ ٱلْمُرِرُعَا كُرِيَا مِي بِورْ تُولِيلِ كِنَّهِ ٱللَّهِ ۖ فَيَّرَا خِينِي هَا كَانَتِ الحيليوةُ خَتَ بِمُنَّا لِمَّهُ صَاوِمُدَكِمِيمِ! مَحِيجِ زِيْرِهِ رَجُعِهِ حِبَةِ بَكِ زِيْرَكَيْ ميركة مِن مِسترَب وَذَوَهُ إِنَّ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْلًا إِنَّ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْلًا إِنّ اور تحجے موست فیں حبب موست میرسے بیٹی میں بہتر ہو۔ جب کسی کو " محلىف: إيراثيا في بوتواس فنجد كي دعا كمدني جاسبيني اوربراه رأست بلاكت سمى مِهَا نبيب كرني حاسبة . البتاسفسرين فراسته بس كد روبو فع سيه بي حیب بوت کی تمنا کرنا درست سیع - ایک بموقع وہ سے عبب انسان کردینی طور برنفننے میں مانلا ہوجائے کا خطرہ ہے۔ زندگی میں ائان صنائع موجا نے سے بہتر ہے کہ انسان کو اٹکان کی حالب ہیں ہوت آجائے حضرت محمو دائن لبین<sup>یز</sup> کی روابت میں آ اسسے حصنو علیالسلام كا فرمان سبے كدانيان ووجينروں كونالىپىسندكر تاسىپنے حالانكہ وہ اس مے لیے بہتر بن ملی میر بیسے کرائے کا کھولت وہ موت كوناليستدكرناسي طالانكروه اس ك سلي فلتة سع بهنرست دورى بِبرِدْنِهِ إِيرَكُرُهُ فِ لَهُ الْمَكَالِ وَفِيلَةُ الْمَالِ اَفَكُ لِلْجِسَابُ ان ن ماک ئی کھی کوزالسیدند کرتا ہے عالانکہ فلسٹ ال اس سے سلے قلىت حاب كابلوث موگا . خبنا مال كم موگا ، قيام سنت كوره ماب بھى كم دنيا ميسيرگا، اورجب كم پاس زياده بردنگا . انده حاسب ميي زياده د ښا

ت مالا موعلی کی دیما

يرسه كا اور بيريت ني مب مبلا بوگا. ببرطال انسان کے لیے ایک تر نفتنے کے خرون سے موت کی تمناكرنا حائزست ادر دورك رالتدتعالي سيدملا فاستسب كم شوق مي موست كى تمنا ہوتر بيھي ورسست ہے . تولوسف عليالسلام اُشت ق البي مِي كَهُ سُنت نفع كرمولا كرم إستحصا سلام مروفات دنيا . إس دنياس رة حرير الم مراسع مصالب والامريكي الكالبيف يالي اور عصر الشرنغاني ليصحومت اورسرطرح كما إسائتن تصى مهيا فرماني -اب أس فانی دنیا<u>سسے ول احالے ہر کیا ہے ، لہندا اب لینے پ</u>اس ملائے یخود مصنور على الصلاة والسلام في تمبي سرض لموت ---- بين فرماياتها ٱللَّهُ عِيرًا التَّ فَيْقَ ٱلْاَعْتِهَا - لِيهِ السُّرِ اِ اسب رفيق اعلى مِن بلاك - يه السُّرِي بارگاه · بن حاصری اور اس سے لا قاست کا اسشتیاق تھا۔ تو لوسے علیہ اسلام سنے مبی است تباق اللی میں اسلام مریوست کی تمنا کی ملی ۔ ں احتمایات اس کے بیات اسے میں بات واضح ہوتی ہے کر آخریت کا میں انہا اسلام میموت کی تمنا سے میر بات واضح ہوتی ہے کر آخریت کا میں واقع خوف انبیا بریکی طاری ہو تاسیے ۔ اسٹر کانی تولفیناً ایبان برمو تاہے اور اس کی سنیات بھی فیسنی ہوتی سے منگرانٹر نعالی کی عنگست وحلال کے سامنے وہ بھی بھیز وانگ ری کا اظہار کریتے ہی کدیرور دگار! انیان کی کمات يس دفات دنيا بتحضرت ليمان عليالبلامه نيميني بارگاه رسب العزت مِن بِي رَّمَاكُ مِنَّ وَأَدْخِلْنِي بَرِحْمَةِكَ لِكِّ عِبَادِنْ الصَّلِحِ مِنْ ليه ميدور د كار! محصر ابني رخمست سيد ليف نيك بندول ميثال فرملے - آب الٹرکے خطاط الٹرسول میں جنہیں ساری دنیا ب<sub>یر</sub>ا قبدار<del>ی ل</del> ہوا ُمگرُانٹیزی بارگاہ میں عجہ وانکیاری کا اظہار کرسے میں اورائس ستے ڈریسے ہیں، میں این کا کمال سے ۔ اللّٰہ تعالیٰ سنے عنی انباع السلما *ى تيع لعيث بيان كى سب* تيدُّ فَ انْنَا دَيَعَاباً وَ كَلَامَساً والْمَعِندِهِ وَهُ

ہیں پکاستے ہیں ہماری نعمتوں کی طرف ریخبت کے ہوئے اور ہماری کھر اِنی اور طلال سے ڈرستے ہوئے رہی علیم تمام الل ایمان کو ہمی دی گئی ہے کہ انہیں بھی خلاتعالی کی حمتوں کی طرف ریخبت اور اس کی گرفت کا سؤف ہونا چاہیے۔ اسی پیے ایم الرصلیف رشنے اپنی عقد پرسے کی کتا ہے، ہیں تھی ہے آؤ کی مقان ہے ایک المنظم کے درمیان ہے مند تو والس کی طرح سے خوف اورام پر کے درمیان ہے مند تو دہ کا فروں کی طرح سے خوف ہو جائے اور نہ اس کی کا کم ایمان خوف ہو جائے اور نہ اس پرکا کم من جھیوڑ ہے۔ کہ درمیان سے مند تو

ریرهی تفریح میروف ہے ۔ رازگرں بیسٹ علیابسلام نے نیک کوگرں میں شامل ہونے کی دعا کی ۔ ارزیرہ سے برکر مارک کے دور کے ایک بیٹر والم از ان اور کا سے میں قابور از

نك الله ل كي حماعت كاذكر خود التّرتعالي في ميكيب . قيامت کے دِن اللّٰہ رتعالیٰ لینے نیک بندوں کومخاطب کریے فرمائیگا فَا دُخْلِیْ فِي عِلىدِي ه وَادْ خُرُلِي حَبِنَّقِيُ سَيِلِمِيرِ عَنِيكَ بَيْرُول مِثْلِلَ م وجاز عير حنيت ميں داخل مو يگو انيك لوگوں كي معيت مفترم سيمعلوم بواكر بنووانبيا عليهم للمعي نكب سوسائي كحطلبكار بوست إلى ماحجي ىسىسىغى ئىكى كەرھىزىية بىلىيان علىدالىلام سىنى ئىچە ئوگول بىس شامل ہونے کی دعما لی اسی طرح تعیص دوسے را جیا دکا ذکری ملیا ہے نیک توگری کی رفاقت سے ہی ان ان توال عال ہوتا ہے۔الگ تھ کگ سینے سے ہو*ر ک*انا ہے کہ انسان برائی سے سیج عاشمے منگر کھال عاصل نهي كويكم بتصنور عليالصلوة والملام كا فران سبع الْمُتْحُومِينُ الَّذِي يُخَالِما لَهِ النَّاسَ وَدَيسَ بِرُعَالِمُ أَذَاهُ عُرالِينٍ جِمومِن ا اومی لوگور ہسسے مل جل کر رہا ہے۔ اور اُٹن کی ایزار سانی مرصبر کرتیہ وہ اس مورن ہے ۔ ہے ہوند کسی سے مناسنے زامت کونی تکلسف پہنچتی *ہے اور* نہ وہ صبرکر ٹا <del>ہے</del> ۔

اس وُعاکے سابقہ ہی حضرت، پوسف علیدالسلام کا وافغہ اخدی ، خدی مربیہ اختیام ہے اُ پہنچاہہے۔ یر بورا قصر سورۃ نہا کے گیارہ رکوعات، پرمحیط کہ قران کی مرا میں دوانبیا دیعنی حضرت نوح علیالسلام اور حضرت پوسٹ علیدالسلام کے واقعات دو کھل سور تول میں بیان ہوئے اور ان میں کہی دوستے نی کا ذکر منیں ۔ سورۃ تو ج میں صفرت نوج علیہ العلام کا مکل ذکر ہے اور میں مورۃ تو سفت میں بوسف علیہ العلام کا اگر ج حضرت نوج علیالعلام کے واقعات کے واقعات کے واقعات کر شختا ماں ہوئے ایک ہوئے ایک میں ہوئے ایک ہوئے

علیال الام کا واقع ختم ہو آہے ۔ اب اگلی آیا کے مرحضور نبی کرم علیالصلاۃ والسلام کی نبوت ہے رسالت کی صداقت کو بیان کیا گیا ہے اور طسے ایک دلیل کمے ذریعے سمجایا گیا ہے ۔ ارت دہو ہے کہ حرواقعات، ہم نے بیان کے ہیں ، ذلک مد نہ اسکارہ واقعات، ہم نے بیان کے ہیں ،

جومهم بذرابعه وحی آپ پر انگ کرنے ہیں ، وگرنہ آپ نے سی سخماک کیا لیج کمیں ترتعلیم حاصل نہیں کی اور نہی کوئی آریخ کی کناب بڑھئی ہے آپ سے احول کمیں تو ننالزیں فیصدی سے بھی زیا وہ لوگ افتی یعنی اُن رڈھ تھے، لہذا اِن واقعات، کوضیحے بیمے بیان کرنا بجز دحی الہٰی کے اُن رڈھ تھے، لہذا اِن واقعات، کوضیحے بیمے بیان کرنا بجز دحی الہٰی کے

مهمکن نهیں اور میں چیز آپ کے بنی برحق ہونے کی دمیل ہے ۔ ٹاریخ میں تو سچے اور حمود طے خلط ملط موجا آ ہے ۔اس میں شنی شائی اور غیر صرفر در در اور در

بائلی تھی آجاتی ہیں، اس میلیے عربی کامتولہ سے اکذب الناس الد خبا دیتے بن آریخ میں مہت زیادہ حجوط کی ملاوط ہوتی ہے

رئىت كى صدفقت

مگر تو باست جعنو بطیالسلام وحی کی وساطنت سسے بیان کر سبت ہیں ، وہ کو فيصدي حق سبعيء التارني النهي عنيب بي خبرول مسال عيركياسيه اور حصنور على الصلاة والسلام كى رسالت كى حفائزين بر دليل نيايا سبعه ر فرايا بيعنيب كى خبرك مهم آب كى طوت وى كدتنے ہيں۔ فرات عامرونا كُذُت كَدَّ بِنُو حِرُّ اور آب اُل كے پاس تورمنيں تھے - إِذَا تَحْبَهُ تُحْوَا أُمْرِيهُ مُستَّمِّرِ بِهِ الهُولِ فِي النِيمِ عالِم لِيراتَهٰا قَ كَمَا وَهُو لَكُنْكُو فِينَ اورحس وقت وه ندسركريك منظم مطلب برسه كهوب برادان یوسعت آسید کے خلافت منصوبہ بندی کریٹ سے تنھے اور جب لہنوں نے آپ کوکنو مٹس میں بھینکے دما تو آپ ومل موجو د تونہیں تھے سجان وافغاسن کے میٹم دیرگواہ ہوں گھر ا آپ عاصر وناظر نہیں <del>تھے</del> التترتعالى في المسلاكو بالكل واضح كدر الميت كدشي مذازي في التي والتي والم سے اور نہ وہ سرحکہ موحود موناسے ہمگر آج اسی سلا کو اوگوں نے تنازعہ بناد است معاعتروناظر توصرف السُّرتعالي كي ذاست سيِّ كَاللَّهُ عَلَيْ هيل منتُ عَيُّ منكه يُنكُ سُرِعكم موجود بيونا السُّرتعالي كي صفت ب ، محكوق ميں سے کونی بھی اس صفیت سے منضیف نہیں ہے لوگوں في حضور عليه الصلاة والسلام كوحاضرو الطرنبان كي كوشسش كي سيدير ترابیان کوضائع کریتے والی باست سے شیطان نے محبت ادرعشق کے نام میلیے سبق راحانے مں اور گراسی کے لیے حال مصلافے ہی من مين عنس كرار كاعقيده توحيد المعام معروم موجا في اور عقر حبر مرا الندهن من حالمين يشبيطان في اليبي اليبي رسومات عبي أيجا وي من ا جنيي دين سكے نام مرانجام ديا جا آسبے اور كنزورائيان والا آ دمي آن کے سلمنے ہتھارڈال دیتا کہتے ۔ قرآن پاک م*ن دوسے ابنیا دیے وا* قعا*ت میں تھی ص* 

کرآپ ہرگہر موجود نہیں تھے بنتلاً سورۃ الفضص ہیں ہے قدا کُنْتُ کِیمانِ اللہ اللہ میں اللہ کوری از کا دُنْتا عجب موسی علیا اللام بروی از کہ ہوئی متی تھے اور ہے میں علیا اللام بروی از کہ ہوئی متی تو آئی میں مقرات ہے۔ اور ہیر مربی علیہ اللام کے واقعہ میں فریا گوت کُنْت کَدُنْت کَدُنْت کَدُنْت کَدُنْت کَدُنْت کُونِ الله میں اور ہی تعالیات کے اور ہی تعالیات کے اور ہی تعالیات کے اور ہور ہی تعالیات کے اور ہی تعالیات کے اور ہوری تعالیات کے اور ہی تعالیات کے اور ہی تعالیات کے اور ہوری تعالیات کے اور ہوری تعالیات کے اور ہوری تعالیات کے اور ہی تعالیات کے اور ہوری تعالیات کی اور ہی تعالیات کی صدافت کی اسے وروی کے ذریعے لبلائی جاتی ہیں اور ہی جیزا ہے کی صدافت کی اسے وروی کے ذریعے لبلائی جاتی ہیں اور ہی جیزا ہے کی صدافت کی اسے وروی کے ذریعے لبلائی جاتی ہیں اور ہی جیزا ہے کی صدافت کی

ہے جہاں کردی گئے ہے وَصاً اکٹ ترم النَّاسِ وَلَهُ مَعْرَضُتَ لِمُعَوُّمِتُ مَنْ مَكَّرابُ مِتَى مُصْرِصُ إِل خواش کیں، اکثر لوگ ایمان نهیں لائش کے ملکہ تمراہ ہی رہیں گئے . لوگوں کی کنزی<u>ت عند، عنا در ایک دھر ح</u>ی اور باطل رپیومات کونییں حجد السب کی رالدتہ کھے السے لوگ بھی صنب فررہوں گے ہوت کے ے او*رمن*صعت منراج ہول گئے ۔ ہر دورم*س انیاہی راہسے ک* دنیا کی غالب آیا دی گمرانهی میں عبلارسی ہے آور ایبان <u>والم ب</u>هشاهیت مں کے ہیں آج بھی دنیا کی بائیج ارب کی آبادی میں سے جازار افراد ایمان می دولت معروم بر اور کصروشرک می متبلای -ميود ونصاري وه صربال كذك المست بعديمي ابني صدر المديم وأ ہں اوراسلام کومط نے کے لیے دن است کوشاں ہیں ۔ سروقت مازی کرین استے ہی آکہ اللّٰہ کا دین غالب نہ سکے یسحیل اور م بنال تعول كداور تعير ما تى اداد مي كداوكون كودين عق سع بطن تمن سی کوشش کی جاتی ہے ،اسی بیسے فرایکہ آپ کی شدیر خوامش کے

او توداکٹر لوگ ایمان نہیں لائمس کئے . الله كنے فرائاكم اب بورخى تبليغ ادا كريسي بس، اس كے بلاث وَكَ النَّهُ مَا كُلُهُ مُ عَلَدٌ إِمِنُ أَجُر آبِ النَّ سِن فرمت ۔ ''فہمعا وصنہ طلب منیس کریا نے ۔ آپ نوان کی خیبرخواہی کے لیے د گ لدیے اوٹ تبلیغ کرتے ہیں۔ میرنی نے اپنی این است کوہی مُّا لِفَوْمِ لِآ ٱسْتَعَ**لِّ عَرِّ عَلَيْ اِوَ أَجَرًا** (هود) بِي **بْرِس كُرِيْ** برله توطلب نهير كترا اميري إت توسن بورٌ النُصَحُ لَكُ عُرُهُ فِي مِ رَهِي رَصِيحِت كِرًا مُولٌ وَأَنَا كَتُ مُونَا صِحْ أَمِتْ أَمِتُ أَلِمُونَا میں تہا رخیرخواہ ہوں اورتمہیں دعویت دیتا ہوں کہ ایمان قبول کترلو ، تو كامياب بوجا وكسكه اس مين ساكوني ذاتي مفاد والبته نهيس مكراس مي خود تها ارہی فاٹرہ ہے کرمیری اس بے لویٹ خدمنت سے فائرہ اٹھالو۔ فراي إِنْ هُوَ اللَّهِ فِذِكْ كُلُفُ لِلمُسْكِمِينَ يَرْتِمَامِ حِال والول كے لیے نصیرے کی بات ہے۔ قرآن یاک تمام اہل حہالٰ کے لیے ہ<sup>ا</sup>ت اورنصبح بنتيج بالكركو بي تنحض اس نصيحت كوفتول نهيئر كبرةا ا دراس نما ہےفیضاب نہیں ہونا چاہنا تو یہ اس کی اپنی پُرِخنی ہے ، اس سے قرآن کی حفازیت بر تر کوئی انرنهیں ٹیسے گا۔ اورالٹیسکے نبی کا کوئی لقصال نیں گا مکہ اس صبحت میں تنفید نہ موسنے والا ہی خیارے ميسيه گا.

سورة يوسف٢٠ آيت ١٠٥ تا ١٠٨ . ومسآلبری ۱۳ درس بست مبخت ۲۲

وَكَأَيِّنَ مِّنْ ايَةٍ فِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونِ عَلَيْهَا وَهُمْ مُ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِر ﴾ ٱكُثُّوهُ مُ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُ مُ مُنْبِرِكُونَ ﴿ اَفَامِنُواۤ آنُ تَأْتِيَهُمُ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ أَ السَّاعَةُ بَغُمَّةً وَّهُ مُ لَا يَشُعُرُونَ ۞ قُلُ هَٰ ذِهِ سَبِيلً أَدْعُوْاً الْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّبَعَنِيُ \* وَسُبُحٰنَ اللهِ وَمَا آنَا مِنَ الْمُثْبِرِكِنُ ١٠٠ من حب مه اداور سبت سي نشائيال بي آسانول اور زين يرجن یر یہ لوگ گزیتے ہی مگر اُن سے اعواض کرنے ملے ہوتے ہی اور نبیں ایان لاتے اکثر اُن یں سے اللہ تعالیے ير ، مكر وه شرك كرنے طام جوتے بين 🕦 كيا يہ اوگ بين ہو گئے ہیں اس بات سے کر آمائے اُن پر ڈھانی لینے والی اللّٰہ کے علاب سے ، یا آجائے اُن کے پاس قیامت ہی اچانک ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو 🕟 کے پنجیر ! آپ کھر دیجئے یہ میار راستہ ہے ، بلاآ ہوں یں اللہ کی طرف میں بھیرت یر ہوں اور وہ لرگ بھی جو میری بیروی کرتے ہیں ، اور پاک ہے اللہ تعالی کی ذات ، اوو نیس جوں میں شرک کھنے والوں یں ہے (۱۹

عدالة المرسفة عن زفين

لوسعت علیالسلام کا دافغه ما*ن کرینے کیے اور النیڈ تعالی نے آپ* روعا كا ذكرا اكرامنول نے نهاست عجز وانگ ري كے ساتھ ه رسب العزش میں ورنواسست کی کر اُک کی مور یر آیئے اور وہ نیک لوگوں میں شامل ہوجا ئیں . پوسف علالسلا علىالىلامى دفات كے تقریباً  *ډوکر آخرت کی ط*افت زیاده راعنب موجیکا تھا ۔ عیمر حبب آپ کی دفاست ہوگئی تر اُریخی روایات سے مطابق آسیے کو آلوت م*ی مذکریے دریائے مثل سمے* بالائی علاقے میں دفن کیہ وہا گه منگهاآپ کی وصبیت پیمفتی کراگرینی اسائیل کوکسی وقت رسے نکٹا پڑسے تو کھے وہ اس تا ہوت کو بھی کینے ساتھ ں اور انہیں اگن کے اباؤ اصاو کے قریب فلسطین مرقع باڑ فن كهرد ماحليئ به خالخدجب موسى علىالسلام اسى قومر سى الراماً مازل کریتے ہیں اور آب کی طرف <u>سسے</u> ان واقعا*ت کا* ت بیان کر دنیا ہی آئے کی رسالت کی دلیا ہے بلؤة والسلام تريض يحص تونهيس تصاور ہے ارکبے کی کنا ہوکسی سنے ٹرھی سٹی تھیں اس کے

تصدیق ربالت إو*جو د*ان واقعات كوٹھك*سە ٹھيك*ب بيان كردنيا دى اللى كے نبيعے ہی ممکن تھا۔ اور میں باست آباب کرتی ہے کہ آب السّر کے سیمے

صلی التدعلیدوسم کے رول مستقبل کی طرفت اللہ رومات ہے۔ دونوں انبيا دسكة بعض دا قعامن من مماثليت يا مي حاتي سب ينتلاً يبسعب علیلاسلام کے معالموں نے آپ کے ساتھ زادتی کی طرح طرح کی تنگافیا بينجاني منگ المئز تغالي نے آپ ٽوع وج نصيب بيا ۔ باسکل اسي طرح حصنو زالیاللامرکے کھائی بندول نے ہی آب کے ساخد سخت پہلوکی کی اسے کو تکلیفیں بینجائی ایس سے شن کو اکام کرنے کی کوشش کی کھڑ اس تمام ترمن لفنت كي باوجود السوت الي في آب كواب عروج كه النياي حب طرح لیسف علیالسلام کے عبائی آخریں نادم ہوئے تھے۔اسی سرح حصنورعلىبالسلام كيعزيزدا فارب كوي آب كلي سلسن ادم بوكرميش ہذا بڑا راس طرطے گویا اسٹر تعالی نے آب کو میر بات سمجھادی کہ آپ کفار ومنشرکین کی انداد رسانیوںسے بددک نہ ہول مکہ آپ کاستقبل تھڑ پوسف علیالسلام کی طرح روش ہے اور آخر میں آب ہی کامیا ب کامان ہوں گئے ۔التد نے آپ کواس باست بریھی تسلی دی کردنیا کی اکثر آبادی ہیشہ گمراسی میں مبلار رہی ہے ، لہٰذا اگر ببرلوگ آپ کے سکتے پر امیان ہیں لاتے تر آب بردل زمول مكر ابنا كام جارى ركھيں اجن كافسمت يں التطريف والبيت محدر كھى سب . وه صرورا كيان لائيس كے اور باقى الم البان کی تقویت کا باعث بنیں گے۔

سہ سے درس میں المنز تعالی نے اُن کفار وَمِشْرِکُسِن ہوا فسو*یں کا اظہ*ار اعظم كمياب تجركه الترتعالى كى قدرت كى نشائياں دىچھى كى اُل سيے سبق عال

نہیں کمیتے کیدان نشانات سے اعاض کرتے ہوئے گزرجا نے ہیں۔ ارشادم واسب وَ كَايِّنْ مِنْ اليَّهُ فِي السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ اور آسانوں اور زمین میں مہت سی نشانیاں ہیں کے مُدُوُّ وَ نُ عَلَيْهِ ا لوگ ان يرسي گذرها تي س . وَهُ فِي عَنْهُ كَاهُمُ فُو رِيْكُونِ مگروہ ان سے اعراض کرے نے <u>ال</u>ے ہوسنے ہ*ں تامیت کا تعظ عا*م ادربه مختفت معنول مس استعال موتاسيد بمثلاً أبين كالطلاق حكمه بهي بواسب بيت تِلْكَ البُثُ اللَّه نَتُنُكُوْ هَا عَلَيْكُ إِللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّه یہ الٹٹری آیتیں حبین ہم آپ کو ٹٹیٹ کمیٹنا نے ہی ادراکٹ کا سعنے دىلى بى بوتاسى يان فىلەر دىلاقى كۈلىپ قاڭلىم قىمىن تى دالعنكەن اس میں مومنوں سے سیامے دلائل ہیں مصرا بیت کامعیٰ واضح ن فی عبی ہوناسے ، جے دکھ کران ان کوئی جنراقیمی طرح سمجہ جانا ہے ۔ جیسے فراكيكه زمين واسال كى يدائش اور دن ادر رات كے اخلاف مين اللين لِّهُ وَلْحِيهِ الْاَكْبُ بِيِّ (آل عمران) المِلْ عَلَى وَمُردِ كَمَ لِيَحِنْ نِيالَ مِي. أتبيت كالمعنى معجزه بحبى سهيه اوراكنزمنسكرين انبيا وعليهم السلام سي معجز س طلب كرنے ہے مكن تھے كئ لَا أَنْوِلَ عَلَيْهِ الْيَادُ كُمِّ إِنْ كُلِيَا عُلَيْهِ الْيَادُ كُمِّ فَي دیونس) اس سے ہروردگاری طرف سے اسپرکوئی معجز پر کیوں نہیں نا زل مواً - ببرحال مال يرايت كامعنى واضع نشانى سب السرف فرايا - كريم ف كانتات من بيد شارنت إلى ميلاركهي بن الرك ان كوليكت بن مكران سے عبرت عاصل کیے بعنر گذر جانے ہیں گویان نشانات قدرت ست اعراص كريت به بس طرح لوك احكام اللي كوش كران ريماني كمية السي طرح وه السُّركي نشانيال ديجه كريمي ان سير كوفي سبق عال نہیں کر تھے اور اِن نشا ناسن سے لیلے گزرجاتے ہی بعدے کھے دیجہ ہی نہیں ۔ راستے ہیں ال کا نشان مگاہو تا ہے ، سیسے دیجھ کرمیافر مجھ عاتمے

ہیں کہ وہ اپنی منزل کے کس جسے ہیں ہیں۔ وہ اس جبوئی کا نی سے تو فائدہ اٹ ایسے ہیں مگر اسے بڑھے بڑے بشا اس قدرت کو دیجھ کر جی انہیں اللہ تعالیٰ کی وحالمنیت کا بھین نہیں آتا۔ زمین ، جا ندر سورجی کرات کی وحالمنیت کا بھین نہیں آتا۔ زمین ، جا ندر سورجی کرات کہا وہ کی انہیں دیکھ کر اللہ کی دحالم اللہ کی وحالمیت کو لیبو کہا ہے بھی انہیں دیکھ کر اللہ کی دو ان فتا اس سے لاہو وہ ای سے مگر مشرکین پر ان کا کچے انٹر نہیں ہوتا۔ وہ ان فتا اس سے لاہو وہ ان فتا اس سے لاہو وہ کی کے ساتھ گذر جا ہے جی رو اور وہ کی کے ساتھ گزر دو اس کے اور تو وہ کی کے ساتھ گزر دو اس کے اور تو ہی کے ساتھ گزر دو اس کے اور تو ہی کے ساتھ گزر دو اس کے اور تو ہی کے ساتھ گزر دو اس کے اور تو ہی کے ساتھ گزر دو اس کی نہیں کر ہے ہیں۔ اس کی طرف دو حیان ہی نہیں کر ہے ۔

ان بر مؤرد وہ کی ہی کر سے ہی ۔ اس کی طرف دو حیان ہی نہیں کر ہے ۔

ان بر مؤرد وہ کی ہی کر سے ہے۔

۔ اسے بنی علیالصلاۃ والسلام کوتسی دی جاری سبے کہ آسیہ ان کے اعراض كى وصيع ول رداشة ندلمون كيزيكم وَمَا كُوفُهِنُ أَكُنُرُهُ وَمُ یا للہ ان سے اکثر اسٹر تعالی پر ایمان نہیں لاتے الگر وَ کھیے عُر المشركي كالمكروه شرك كرن وأبي بوت من مطلب يدسي كمايان لانے کے اوج دلوگول کی اکثریت مشرک ہی رہتی ہے ۔ زبان سے ا ما**ن کا دعو کا بھی کریے ہیں م**نگر سامنے ساتھ مشارک کو اڑکیا ہے تھے تھے عاتے ہیں۔ امام شاہ ولی السطر محدش و بوئ فرا۔ تے ہی کر السر تعاسلے سمے واجب الویورا ورخالق ہونے کونرسٹرک بھی طبنتے ہیں مواسے رمرلوں کی قلیل تعداد کے تمام مهود وانصاری مبنو و اور قدم وصارشرک السُّرِي ان دوصفات كولوت كمر نے من سگرالتّركي زبتراورعاديت میں شرک کمے نے سکتے ہیں ۔ کہتے ہی کرائٹر کے سوا دوسے رہی ترجمانے ہیں۔ وہ تھی مربیر اور اوگائی عاجتیں بوری کرتے ہی اور بھڑی منگتے مِن اسى طرح تولى المعلى اوعلى عادات مي مهى دوسول كوشرك كميسة مِي، الن كي نذرونيا زمينة مِي، الن كي د الى صينة مِن ياأَن كي السي تعظيم

مشرکین کی تحر*یت* 

ىيەتىن جوالىلەتغالى كەساقىر محضو*س*. ن<u>صالتى على على المارم من أنبيت يالمن خلاؤل كاعفيده مال كرمثيل</u> نے بھیں، مزوان اوراہرمن دوخداؤں کومان کرشرک میں متبلا ہوئے . ن مشرک جناست ادر طالحر کوخداً بی بٹیا سمجھ کرمشرک ہو گئے اور اکتر وگ غرالی کانتها فی اعظم کمدے عیروں کی نزرونیاز فیے کمد، قبرول بر تعظیاً چڑھا مے پڑھا کرائدگ کے مترافک میں نے ۔ تبروں کہ بخیت نا گاائن ببرها درس آور عيول طريصانا ، أن برك<del>نبند با نا</del> آور ان ريروشي كرزا برعست اور ان ہی توسے اور سربیاری برصغیری عام ہے۔ قبرول بیا جا ڈ تو فانخر پڑھیہ۔ استغفاركرہ ،مرنے والول کے بیے بخشیش کی دُعا گرہ ہوسنیت طربیہ سے ماعی سال توملدمی دوسان کیا ہے۔ تیال اوگ قبرول برجا کے بس كرصاحان فبركوراضي فهيكيس اورعفروه خوش موكرا يعاري مرادس ليري ردی . قبرول کاع ق گلاستے عمل به زنگ رنگی روسیال اگریشوں کی خوشبرل اورعیولدل کی جهک آخرکس لیے کی جاتی سہے ۔ ان پرسحبر وکیدیل كما حاتاسه ؟ الن كولوسركمول دبا جاتاست ؟ ادر ان ير الم عقد لكا كرممنه بیر کمیول بھیرا جا تاہے؟ بیرسب کمجھ قبردانے کد اِمنی کریے اپنی طلب باری کے دھندسے ہیں اور سی سنرک ہے اسی سیے فرمایا کہ اکنز لوگ التطونعا لئ بمدائيان لانے كے باوسود اس كى وعارنيت كوزبان سے تسليم كرنے كے اوجودمشرك ہى كہتے ہي -بسرميست لوگ مزرگدن مي تريخمه ان كسرمنرك كااز كاب كيرته بي

بیر ریست اوگ مزرگدن میں کمیٹمران کر سٹرک کا از کا ب کرتے ہیں کسی بیراور مولوی نے اگرکٹی چیز کوعلال کہ دیا توشیے ملال تیم کر لیا ادر طرم کہ دیا تو اُسے ترک کر دیا بیر لو دہی نصاری والا عقیرہ ہے حب کمے متعلق سورة توبیری آئے ہے اِنتخذہ وا استجار کھٹے تو گڑھ کا کھیا جھے اَدْ بَا باً مِیْں بِیْ دُونِ اللّٰلِے کو انٹوں نے اپنے پیروں او عِسلما

كوالله كيسوارب شاركهاتها يعفنور عليك لام في اس كي تشريح بي ىپى فىرما يكە يخسرالىتىركى حلال كەيەرەچىنرول كوھلال اوراحۇم كەيچە ەجبنرول كېرچۈم نىيىمىرىيىنى كان مرائلىرىكى سوا دوسرون كدرب بالاسىعص لوگ تعويد ك والعصر في الله المرك من المال الموسية من المسي تعويز عن من فيرالعظم سے مدرطدے کی گئی مور احداثل اورمکائیل وعنرہ کے الفاظموں ا خات ہے مدوطلب کی ہم قطعی عرام اور ننسرک ہے بعض عمر تمیں خاوندوں کورام کمیے کے لیے تشرکہ جات گرتی ہی بعض لوگ نخو مرکومو مان كريخومول كي فتمت كإهال معلويه كساتي بن بحابه ولي عليا كي خبري لو حصة من بعين چيزون مساحيا يا رافتگون کيته مي منزکه ى تئام شىكلىن ان نى سويائى بىن رائىچى بىپ اور ان كو كايرنوا ب سمجھ كەلەككى ع آسيے - فال الگرتنورزي الشركا كلام بواويرشر كانه بات نهوتواسيس كوفى حرج نيس ب منكر كر لوك شرك مي موت السي حاست بس جس التدنعالي في طاعظيم مع تعبير فرايا مي اورجس كي معافى نهيس مي حضرت الماملوس بصري اس آبين من مُركدره شرك كوينسرك خفي پر محول کہتے ہیں اینے عمل میں راکاری یا دکھالاوا شرکیضی ہے۔ اس کی دسی مان کے تمام اعمال صائع موجائے ہیں مگر آج ہم دیجے ہے ہی کرٹے یو ہے عالمہ، زاہر اور عال اس بنیے بیاری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔اب نیک کا کون ساعل ہے ہو ہے رہا ہو یمنی کی ذاتى عادست موتولا وأسيسكرم ينشرى حاتى سي كسى عزيب كى المادكا مند ہوتد اخاروں میں تعبور برجینی ہیں اور انگرتعالی مج کی توفنق سے مے داس کی میے تشہر کی جاتی ہے ۔ یہی تو تشر ک عنی ہے جس میں الرون مي التربيب مبلاسي-

ب لوگ بے سنکراوز ٹرم دسکتے ہیں اس است سے آُکُ کَا تَیْہُ کُھُ عَاشِكَةً كُونِ عَذَكِ اللّه كر أحال الله والى النترسمے عذاب سے بمبھی الباعجی ہو ناسبے کر دن سمے وقت بارت کوکوئی انتا دائیے تی ہے۔احاک رات سے وقت زلزلہ آیا اور تیاہ كرديا- مرته كا زلزله راست بين شيخة ما تصاميم *رُبطه كا زلزله بعي راست* کے وقبت کیا تھا حبرہ س مزاروں النا بے وت کی نیندسو سکتے ۔ توفرہ یا۔ كيا يرلاكسي آفت كانتظار تركسيني أوْتَأْنِهُ مُعْ السَّاعَةُ بَعْنَكَةً وَهُمْ عَلَا يَشْعُرُ وَنَ يَالَ رِاجِانَكَ قيامت مِي أَمِلتُ اوران كوخرمين ربورقيامت كاأنا دوصورتون ميريني شكل توييك من شّاست فعَيَّدُ قَامَتُ ِقْسِيَامَتُ عَسِيدًا مُوسِرً *كَا اس كَى تَوْقَيَامِت بِر*ا بِهِ *دَّمَى اور عِقبَى كَى منز*ل بہیں سیعترفرع مونی ہے۔ جرینی النان موست کی آغیش میں گیا، اِس ما دی ڈنیا کا خانمہ ہوا تو عقبی سی ہیلی منسزل مشوع ہوگئی ۔ عیمرا گھے بندخ کی منزل ہے۔ بھرحشر کی منزل آئے گی اور بھرحاب کتا ہے کی منزل سيهمو تا ہوُا ،انسان يانوا يري راحسن ميں پنيج جا ناہيے يا پھر جہنمرگا شکار موجا تاہے۔ اور بھے قیامت کی دوسری تکل اجتماعی قیمت ہے۔ بہر جبر فن موکر نئی زمین اور نیا آسان پیاروگا اور عیرائے تام منزلوں سے گذرنا میرے گا ۔ تو فرہا کیا بیالوگ اسٹر کے عذا ہے۔ کے منتظ مِن كمراسى ونيامين أن رهيبتول كريباط أوط بطرين إقيامت مطانتظار میں ہیں کہ وہ برا ہوکراس دنیا کا ملسلہ ممکل طور پرختم کریسے ۔اب جبکہ تمام تسنز لمي اوزيخوسي والمنكل آھيڪ ہم تواسب ايمان لاسنے مركون سي چنزانع ہے کیاکسی غلاب یافلیامت سے منتظریں کہ وہ آئے آلمہ عقرائيان لا مين ما درمحصو ابعب وه وقست آگيا کو بھرامان لانے كأكمرنى فائده نهبس موكما كيونكهاس وقست كهسان انتحمل طوريزاكا

- ہوجکا ہوگا ۔ زیر ا

فراي، <u>اسمينيسرا</u> فَكُلُّ هُـــذِهِ سَبِيبِينِي ٱب كسر يه ب مرا رئسته المُدعُق إلحك الله من توانشري طرف دعوت دينامول ماكمان اورنوحه برخالص كي طرحن بلانام ول كهاس كرفيجيم سكل وصورست من نسليم كمركة تموز كه فلاح اسي سب واكر كفرونثه می*ں لوٹ سے ترفلاع کیا صل نہیں ہوگی ۔ فرمایا علا* کیوے أَنَّا وَهُرِّنِ لِلسِّهِ الشَّبِعَنِيِّ مِن مِن بِعِيدِت بِهِ بَدِن ادر ميت پيرو كار بھی۔انٹ کراس معاملہ میں کو کئی انتہاہ نہیں ہوتا۔ فرمایا،می اورمیرے منهعين اسى بصيرت كى طرف وعويت فينظم م حرفالص ايمان يه بنی سے اور اس میں کفروٹ کر کی امیر مشن تیں سے۔ بعارمن انحفرس ديكن كوكنة بس اوربعيرت سعماد دل كى *روسشنى سينع رجب دل بي السُّر*تعا لى كى نو*روير كانجية ل*قيمين ہوجائے تو ہی بصیرت ہے مورۃ العام من موجود ہے قائے آبکا بَصَابِهُ مِن كَبُ كُمُ تُمار المراس كلطف سع تهارا اس بصرت المجيب يتجركوني سلسه اختياد كري كا - اس مراسى كا فائده سبت اور تعداس سے اعراص كريسے كا - اس كا وبال بھى أسى ببرٹرے گا فدالٹ تعالی نے لیے نبی سے اسی بصبرت کا اعلان کوایا مگراس مشیطانی ما بیکندسے نے اس بھیرت کونٹراب کریے رکھ دباسيه واسلام سمے مخالفین قرآن دسنت سے متعلق اب برایگنڈا رنے ہے کہ الم کے ایمان دین سے تعلق تر در کمانشکار میوکیرانی کھیت كحوبليظين يهجى عديدتمدن سميرنام ميرا ورمعيى مادى ترقى كوسل منير تحي محرمها نول كودين سيعه ببطن كياحا تا أسية حب كانتجه بيز بحلاسي كراكثر مىلمان قرآن ياك سيمة قالزن سيع نترلزل بموسكِّهُ بي أكرانه يوحى

الکی سکے قرابین سریقین سوما تو دنیا میں اس طرح ذبیل نہ ہوستے۔ البِّد في اين كاب من تجارت كالحمل صابط بيان فرما يسب اور عمل طال کرواضنح کیاہے ہنگر ہیں بیصنوا بط اپند نہیں سم سجارتی قوائین کے سبے امریکیر، روسس اورحین کی طرف دیکھے سیسے ہیں۔ ہمارے مز دیم ۔ را کے تلانے ہوئے قسنعست دعرفت کے قانون سبتر نہیں ، ممهم اغيارى طرف فينحض بن اسلام كيتعليمي نظرايت هي عاري صرورالت بوری نهیس کریتے ، جا بسے سائل اور ہارے معاشی مائی بھی طر خلسب ہم محرکر قرآن کاک سے راہمائی عال کہ نے کی بھا بهرسيمشيم ككوكنفي بعبسانية تظرايت بمريطو نسنه كي كوشعن ليستفهي الن عالات مين اكت المرقراً في بطبيرت كيس أسحقت ہم ترجمینئر روبسوں کے دست کی اس کے میں نوٹو دہارا فرص تھاکہ ہم فرآن پاک سے بھیرے حال کرنے کے لیے وقت منے بمحنت لریکنے اور مال صرصت کریتے ۔ ہما رہے اکا ہمین دین سے قرآن کوسینے ہے نگا ہا توانی کے دل روش ہوگئے ۔ آج کو ڈی جہورہت کے گیبت کارہاہے توکرنی اشتراکیت کی طرف دیجھا سے مگرافنوں کہم نے انے اس وحود تقیقی نظام کو سمجھنے کی کوشمش نہیں گی۔ دین میں احتہاد علمائے حق کا کام ہے مگرا ہے ایسے جہند سلمنے ایسے ہیں ، جو غلط نظر این کوفرال ریسیاں کرے اپنی مطلب راری کریا جا سینے ہی ابھی بھیلے درندں علائمہ اقبال کے فرز زرادر بنجا ب مائی کورٹ کے چی<u>مٹ خبٹس نے ک</u>ھا ت*ھا کہ موجو*دہ دور کے علما، احبتا دیکے اہل نہیں مِن اوربيكام وكلائسكة مبرد بونا جاسية يسجان النُثر إ اجننا دسما بل وه لوگ میں بلونما نه اور روزه سے عاری میں بھنجی شکل وصورت صفح نهیں اور حمر یکی لایدی کے احکام سے واقف نہیں ، وہ دین پراجتها د

<u>کے امل ہیں۔ اگر حداس زما نرمس رواستی علماء بشیک اسخطا ط میں ہر</u> محمه وكالأ وكوابل اورغلاء كوناابل كناستني غلط باست سيبير وكالأكن كثرتين نوحان *نوجھ کر*ظا کم کی حمالیت کرتی ہے۔ انہیں سیج اور تھبوٹ کا ينشخ كاتفا ضابيه وناسيح كروه برصورت انے دوگل کوشیحے تا ہت کہ یں ، مصلامیا کہا ان کا انصا مت ہے اور لیسے وکلاء سے کون سااخہا دؤرت ہوگا ؟ آپ اندازہ نگائیں کمہ بصبرت مس قدر خراب ہوچی ہے۔ تمام ادبان اور اقوام کے و بعقیقت توصرون امل ایمان سمے ماس کلفی منگراننوں لیے خود دوسرول كوسلينے أويومبلط كدليا سيے حس كانپتحربر سيے كرفرآن في عا تاسي*ے اور حديد ن*ظام كوائيا ماجا وشبطي الله الشرتعالي كي ذات يأكسه ومُكَّ أَنَّا مِن تنه كيان اورس منزك كرسنه والول سيسنيس بول رسي اور بیرے بیروکارمبرقسم کے نٹرک سے بیزارمیں اور الٹنری دات تب م

سورة يوسف۳ آيت ۱۰۹ ، ۱۱۱ ومآ ابدئ ۱۳ درس ابدی

وَمَا آرَسُلُنَا مِن قَبُلِكَ الآرِجَالَا نَّوُجِيَ الْمَيْهِمُ مِّمِنُ الْمَلْمِ الْمُلْكُولُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا لَا الْمُكْنَ كَانَ عَاقِبَةُ الْذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ أَلَانُضِ فَيَنْظُرُوا لَكَنَّ كَانَ عَاقِبَةُ الْذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ أَلْ وَلَا لَيْكُولُ الْاَخْرَةِ لَكُونَ ﴿ كَانَ النَّكُ لَلَا الْمُحَرِيكِينَ النَّكُ الْمُعَلِيقِ الْمَكُولُ الْمُحَرِيكِينَ الْقَوْمِ الْمُحْرِيكِينَ ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَالسَّنَاعِنِ الْقَوْمِ الْمُحْرِيكِينَ ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَالسَّنَاعِنِ الْقَوْمِ الْمُحْرِيكِينَ ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَالسَّنَاعِنِ الْقَوْمِ الْمُحْرِيكِينَ ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَالسَّنَاعِينِ الْقَوْمِ الْمُحْرِيكِينَ ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَالسَّنَاعِينِ الْقَوْمِ الْمُحْرِيكِينَ الْمُحْرِيكِيلَ الْمُحْرِيكِينَ الْمُحْرِيكِينَ الْمُحْرِيكِيلِ اللْمُحْرِيكِيلِ الْمُحْرِيكِينَ الْمُحْرِيكِيلُ الْمُحْرِيلُولُولِيكُونَ الْمُعْرَادُ الْمُحْرِيكُ الْمُحْرِيكِينَ الْمُعْرِيكِينَ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيكِيلِ الْمُحْرِيكِينَ الْمُحْرِيكِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيكِيلَ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُولِ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُ الْمُحْرِيلُولِ الْمُحْرِيلُولِ الْمُحْرِيلُولِ الْمُحْرِيلُولِيلُولُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِيلُولِ الْمُعْرِيلُولُولِ الْمُعْرِيلُولِ الْ

من حب ملے اور نہیں بیجے ہم نے آپ سے بیلے رسول مگر مرد ،ہم وحی کرتے ہیں اُن کی طرفت اور وہ بیتوں کے بیت والوں ہیں سے تھے بی اُن کی طرفت اور وہ بیتوں میں ، بیت والوں ہیں سے تھے بی یہ لوگ نہیں چلے زبین میں ، پس ویجھتے کیا ہوا انجام اُن لوگوں کا جو اِن سے پیلے گزئیے ہیں ، اور البتہ آخرت کا گھر مبتر ہے اُن لوگوں کے لیے ج بین ، اور البتہ آخرت کا گھر مبتر ہے اُن لوگوں کے لیے ج بیت میت کہ جب نہیں محصت (ا) بیاں میک کر جب نہیں محصت (ا) بیاں میک کر جب ناائید ہو گئے النار کے رسول اور گھان کی اُن لوگوں نے کہ ناائید ہو گئے النار کے رسول اور گھان کی اُن لوگوں نے کہ

حقیق دہ جندے گئے ہیں ، تو آگئ اُن کے پاس ہاری مدہ پس ہم نے بچایا اُن کو جن کو ہم چاہتے ہیں ۔ اور نہیں لڑایا جاآ ہا اُن کو جن کو ہم چاہتے ہیں ۔ اور نہیں لڑایا جاآ ہا اُن الرّوں سے جر مجرم ہیں اُن البتہ شخصی اُن کے واقعات میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جر عمل طانے ہیں ۔ واقعات میں عبرت ہے اُن لوگوں کے لیے جر عمل طانے ہیں نہیں ہو ، لیکن یہ تصریق نہیں ہے یہ قرآن ایسی بات جر گھڑی گئی ہو ، لیکن یہ تصریق ہے اُس کی جو اِس کے سامنے ہے ۔ اور یہ تفعیل ہے ہر چیز کی ، اور جابیت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایان النے ہیں ، اور جابیت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایان النے ہیں اُن اُن اُن اُن کی ، اور جابیت اور رحمت ہے اُن لوگوں کے لیے جو ایان النے ہیں اُن

ربطرآ يات

حضرت بیست علیالسلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد السّدتعالی نے صنور خاتم النبیدی جلی السّرعلیہ وقلم کی رسالت کی تصدیق فرمانی کر بر واقعہ آپ نے را تو کسی سے کانس بہت اور زمی کا ب بیں بی حاسب بھر ہم نے وی کے ذر بعے آپ کو بھرالسّد نے بیتو بنی ہیں ، بھرالسّد نے بیتو بنی ہیں ، بھرالسّد نے فرمایا کہ آپ السّد کے بیتو بنی ہیں ، بھرالسّد نے فرمایا کہ آپ این وعوت الی السّد کے بیلے کسی سے کوئی معاوضہ تو طلب بنیں کست کم بھر آپ یہ فرمایا کہ السّرتالی کی تمزیلی بھر آپ یہ فرمایا کہ السّرتالی کی تمزیلی بھر آپ یہ فرمایا کہ السّرتالی کی تمزیلی ہے کہ کھر کھر وشرکہ میں مثبلا سُبتے ہیں ۔ بھر کیکھر اور اس کے ایمان لا سے بیں کون سی پیر مانتا ہیں ہی جو بات کے بہا ہو جانے کے متنظر ہیں ۔ پھر بی عدا اس کی کے فرمایا کہ آپ کہ دیں کرمیاراستہ تو ایمان اور توحیت کو متبول کر لو ہے تو بی اور میں اس وعوست کرفت بیر کو کار اجسیرت پہیں اور میں اسی داستے کی طرف وعوت میں آما ہو گے ، ورنہ خدا تعالی کی گوت بیں آما ہو گے ، ورنہ خدا تعالی کی گوت بیں آما ہو گے ، ورنہ خدا تعالی کی گوت بیں آما ہو گے ، ورنہ خدا تعالی کی گوت بیں آما ہو گے ، ورنہ خدا تعالی کی گوت بیں آما ہو گے ، ورنہ خدا تعالی کی گوت بیں آما ہو گے ، ورنہ خدا تعالی کی گوت بیں آما ہو گے ۔

بھراتھی آیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے لینے نبی محرم کے بیلے تسلی کا مضمون بات

انبياراز توغان في

سے ہیں۔ اب آج کی آیا <del>ت میں بنی علیہ الصلاۃ والسلام کی جیڈ</del>یت کومزیر معنی ساتھ کی آیا ہے۔ والشح كيا كياست قصاً أرُسُكُ أَن مِن قَبْلِكَ الأَرِيطُ الأَرْطِ الأَرْطِ بم سنه اس سنے پہلے دمول مگرم دالانٹر کا ارشا دسینے کہ سی فوع اف ن يطرف ويشان نور كويي رسول بناكر عيها كياب كسي بن بافريشنة كولوكور كيام بتوندري ك*اكين كالمبنية النان أنكاس*و هج **المان جي ب** سيخة بين كما المبن غير منب عامل و تباطأت المالية سے پیرا بیرا فائرہ اٹھاسکیں اوراُک کے اعمال کوبطور بنرنہ اختبار کر کے غود عمی احکام الی برکار بند بوسکیں مگریہ لوگ میرسی انکارہی کیے میا مهيم بي - نظمي اليه المي المياء كي طرف بي اسيطرح وي كميننه كبيه بسخب طرح آپ كى طرف وى كرسته به بهارايين م رسانی کاطر نقبه بھی ہمیشہ کیساں رہاہے اور بھیر ہر بھی ایسیاحقیقت ہے ا كه ننام البياد مِرجَ أَهَسِلَ الْقُرَى لِبَتِيون كم يُسِتَّعُ والوامِي سے معولے ہوتے کہے میں توالنٹر نے بیاں بڑئین ہاتوں کا ذکر وایا ہے پہلی بات یہ کرنی ہمیشرم دم وستے ہیں ، ووسری بات یہ ہے كران بروحي نازل سوتى سيعا وترميسري باست ببركه ابنيا وسهيته تري بتيل بعن شرى علاقول سعيم وستے كسيدي .

جمال کے بہالی بات کا تعلق ہے ، النظر نے مرد دل اللہ نایا ہے مردوزان اور آج ککسی عورت کو نبوت عطامنیں کی کمیز کہ عورت، اپنے مخصوص

فطری تفاصنوں کی نیا، برمنصب نوست سے من سے حال نہیں ہے عورتوں میں سنے اللہ تعالیٰ نے حضرت مربیط کونمام حہان کی عورازن پرفضیات سے شی سے مگر نبوت کامنس*ب انبیل بھی عطانہیں کی ۔ عکم* آب كوصدلقيت كم منة تك ركها كاست مورة مالمره من موجود ہے رمیح علیالبلام اللے کے زبول تھے وَاُمْتُ کَا صِدِّ نِیْقَا اُوْلِیکَ والده حفزت مرميخ صديقة تقيل ويانج وورمديدم عورت اورمردك سامى حقوق كامطالبه درست نهيس سيحكيؤ كدالت سفي مردوزن مي فط ہًا تیاز رکھا ہے ، لہذا نہ توان کے فرائض برابر ہی اور زہی حقوق ماوى بى البترنوع ان فى مور ادرم وفريصنفين لى رودونون يليف ليف دائرہ کارمیا حکاظم کے ابندمی انتراک تعالی نے معنے کام فروک سے خاص <u>کے مرح</u>بی ذراری عورتون برمنین اوالی کنی کونتر عورتی السلمور کی ایل می نهیس میں . *علم الام والع بني كي تعراحيث اس طرح كسرتي بي* هو اليسكان ح بَعَثُ لُهُ اللّٰهُ النَّهُ لِلنَّهُ لِمُعْمَا أَوْحَاهُ اللُّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ ہوتا ہے جسے الطرکنا ألى ائس چنر كى تبليغ كے بيے مبعوث فرانا ہے سراس کی طرف وحی کی حاتی ہے مطلب بیسے کہ تبلیغ وارث د کا فراینہ الٹاتعالی نے بنیا دی طور برمرووں کے سیروکی ہے ۔ اور عورتی اس سے تنی ہیں اجتماعی نوعیت کے تمام امور شلا حہا د، ستجارت اور تبلیغ وعنیرہ مردوں کی ذمہ داری میں ہیں میعورتوں کے ييح تم يرسية وَفَوْنَ فِ بُهُ يُ بِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله رہ*ں ۔ زما*نہ ماہلیت کی طرح سبے بردہ نرگھوتی بھرس ۔البشہ کا ڈکٹون مَّا مِيْتُ لِي هِنِّ مُبْيِقُ بِسَّكُمُّنَ *" دُالاحزاب گُفروں مِن بب*يطُ مُر التُذكي نازل كمه د وتحكمت كالذكرة كسرس يتورتول كي تعليمه ونرسبت عور ہیں کریسی ہیں مگر محد و دسیلیانے ہیں <sup>.</sup> باہر جاکر کام کمہ نا سراد وں کی ذم<sup>اری</sup>

ہے اگر پورتیں بھی مردوں سے شاند بناند تھایں گی تو معاشر سے مرخ ایا ہوں ہوں کا مصرف امتیا ہوں ہوں کا مصرف امتیا میں ایس ایسے اندروں و ہرواں کا سے امور سے بیاے اندروں و ہرواں کا سے ارفتا کے مردوں میں والم البائر نے مردوں میں والے اسے ہیں ، اس بیاے ایسے کام البائر نے مردوں میں والے اسے ہیں ، اس بیاے اللہ تعالی نے یہ منصب خور زور اک اہم اور دورسری اس بیاے اللہ تعالی نے یہ منصب خور زورل کو مطافہ میں والے الور دورسری اس بیاے اللہ تعالی نے یہ منصب خور زورل کو مطافہ میں والے الور دورسری اس بیاے اللہ تر اللہ تعالی کے ہم البائد تعالی کے بیم البائد کی کرتا ہے ہے وہی بھی انہی ہے البائد کی کرتا ہے ہے وہی بھی انہی ہے البائد کی ہے ۔

درمیانی ور شری مدر<sup>ن</sup>

تیسری چیزالنگر نے بیان فرائی ہے کہنی اور رسول بہتیوں پر
سے والے تھے۔ قریم کا اطلاق اگر چیج کی اور بٹری سب بہتیوں پر
سز اہم اس تفام برقر ہی ہے مراد بڑی سب سے گالٹر نے اوریت
وخیرہ کے بیا ہو کا لفظ تھی استعال ہوتا ہے گالٹلر نے اوریت
کوئی بنی بہیں اٹھا یک کوئی اوریہ کے لوگ نہزیب سے قدرے دور
ہوتے ہیں اس کے برخلاف شرکے لوگوں کی تہذیب و تمدن سز
ہوتی ہے کیونکر انہیں فعلیم و نز ہریت کے ہتر بواقع اور اجبی مجانس
ماصل ہوتی ہیں بحضور علیاللام کا فرنان سے حت نہ انتیار کی اس نے
ماصل ہوتی ہیں بحضور علیاللام کا فرنان سے حت نہ انتیار کی اس نے
ماصل ہوتی ہیں بحضور علیاللام کا فرنان سے حت نہ انتیار کی اس نے
ماصل ہوتی ہیں بحضور علیاللام کا فرنان سے حت نہ انتیار کی اس نے
دیا دتی کی کیونکہ وہ بہتر تمدن سے کورم رئی مِنافقوں کی فرمت کے
دیا دتی کی کیونکہ وہ بہتر تمدن سے کورم رئی مِنافقوں کی فرمت کے
دیا دتی کی کیونکہ وہ بہتر تمدن سے کورم رئی مِنافقوں کی فرمت کے
دیا دتی کی کیونکہ وہ بہتر تمدن سے کورم رئی مِنافقوں کی فرمت کے
دیا دتی کی کیونکہ وہ بہتر تمدن سے کورم رئی مِنافقوں کی فرمت کے
دیا دتی کی کیونکہ وہ بہتر تمدن سے کی کورٹ اسٹ کارک کے آئی گوفائن ا

وضبیک شری احدل کولیسندک گیاہے۔ قرآن ماک س شکے اور الم کے لیے قربیتین کم لفظ ا یا ہے کریے دونوں ٹری بستیال معنی سنہ شّارہوتے ہیں۔ ببرحال فرا) کہ نی اکٹر نٹروںسے ہوتے ہم جگا لوگ ہمانشہ انکا ترکمہ ستنے سینے اور آج بھی کسیسے ہیں ، سرم فرماياً فَكُمُ مُسِبِ مِنْ فَاقِبِ الْأَرْضَ كَمَا مِ لِوَكَّ ربين مِين مِين عِلهِ - فَيَنْظُرُ وُاكِمُفُ كَانَ عَاقِمَتُ مَا الكذيب من قيلهم و مه جل سركم و كله كان سے سلے لوگراں کا کیا اسنیا م ہوا ۔ ترانی تہذیوں کے کھنڈرات ملاخط کری گئے توانهيس سته جلے گاگمه ما فيران فريموں كا كن حال بئوا يحب گذرشته اقعام افرانی کی وجہ سے ملاک ہوئیں تواس رور کے افران لوگ کیسے بھے مِحَةَ مِن مِيرِواسِ وناكا حال بين م فَكَذَارُ الْأَجْزَةِ حَسِيرًا لِّلَةُ ذِينَ بِسَسِ اتَّقَوُ آ ـ اوراَ فرست كالحُصر سبت ال الرُّول كے لے حربیتے ہے ۔ حنول نے كفروس كساعاض كا امعاصى بیچتے سے اور دنیا میں نا بیٹ مخاط طریقے سے زندگی بسری ، آخرت كى تعلائى اسى كے ليے ہے اَفَكَادُ لَعَنْقِ اَوْنَ كُوالتيس اتنى بھى سجد نہیں ہے کہ آگرہ آج اس دنیامی نافیان لوگ کامیا سے <sup>ز</sup>ہیں توكلَ او آخده: على كيس كيس كامياب مهول سنَّه ؟ فيامرت كوهي ان الماسخام التحطانيين موگا.

الکی آیت می آن کی ایس می آری ہے۔ اللہ کے بنی طول عرصہ کر بیلیغ کا فریضہ النجام میتے ہے ، اس کام میں بڑی گالیف برداشت کیں سگر قوم کی طرف سے سال افرانی موتی رہی ۔ کی تی ا افرا استریک کی الرس کی حصل کے میں کی ایس کی المریم ہوگئے ۔ فرطنتی آ انتہ ہے ۔ تم قد کہ ذرجی اور اننوں نے کھال کما کہ تحقیق وہ تھی الائے نکے بر کہانجام

البيادكی بايرسی سے ابرس ہو گئے کو اب افزاند سے ایس کرائٹے کے رسول اس بات میں ابرس ہو گئے کو اب افزاند سے ایس کر ابنا میں منزا بنیں سے گئی محک میں موسے کر منزا میں منزا بنیں سے گئی محک محک میں مار میں ہوئے ۔ اگرائٹ کی محرا درست نہیں ہے گئی در کر وہ بھی مایوس نہیں ہوئے ۔ اگرائٹ کی انٹر کی طوف سے مایوس ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہے کہ انتراکی طوب سے مایوس ہوجائے اور ابنیا ، کی بات کی کئی ہے کہ انسان کی نفرت کا وعدہ فرا یا تھا کا اہل ایمان کی نفرت کو معرف اور ابنیا ، کی بات کی کئی ہے کہ فوا کا معرف کیا ہوئی میں انہوں نے گئی فرائل میں بات کی کئی ایسان کی نور کی میں خطاکی سے دیا ہوئی ایسان میں منوں نے حفالی کی نور کی میں مناول کو کو کو کھی ایسان کی ایسان کی خوا کی کہ کے ابنے ہے ۔ میں مناول کو کو کی میں انہوں نے حفالی کی نور کی میں مناول سے دیا گئی ایسان میں ہے ۔ میں مناول سے دیا آن مصلحت اللی کے آبھے ہے ۔

الم الوبرصباعی، الم ابن کثیرہ اوبعض دوسے معنہ بن کھے
ہیں کہ الوحرہ حبری بیان کہ ستے ہیں کہ اسنول نے لیے احب کی
دورت کی جس میں حصرت سعیدابن جیرہ کرھی برعوکیا گیا ۔ سے ہی کہ
ابق سب احب دعوت میں مشرک ہوگئے مکر حصرت سعید ہوئے
ابق سب احباب دعوت میں مشرک ہوگئے مکر حصرت سعید ہوئے
نہ کہ می خود اُن کو جاکہ لایا ۔ دوران میس ایک نوجیان نے سعیدابن جیرہ اُن کے ماکہ جب میں آبیت اِذا است نکید سے کہ معبلا اللہ کے بنی کیے ایس
مجھ یہ بات بڑی سخت معلوم ہوتی ہے کہ معبلا اللہ کے بنی کیے ایس
ہوسکتے ہیں اور مجم ساتھ سرعی و ظائر اُن اُن اُن کہ مُد دُک دِ دُول اُن اُن کہ کہ اُن کی میں اور مجم ساتھ سرعی و ظائر اُن اُن کے اُن کی میں اور می ساتھ اور میں میں اور می ساتھ کہ کہ مجھ کے
این مرز کر کے اُن کی میک نیا کہ کہ جات اور صدمہ ہوتا ہے ۔ معبلا آب
وی الفاظر پر صفے سے عنت ڈرائٹی ہے اور صدمہ ہوتا ہے ۔ معبلا آب
وی الفاظر پر صفے سے عنت ڈرائٹی ہے جواب میں ابعین سے زمانے
اس کوکس طرح پر صفے ہیں ؟ تو اس کے جواب میں ابعین سے زمانے

کے مفتر قرآن حضرت مجانی جرفی نے فرایک اس آیت کا مطلب برہے کہ بہاں کک کرالٹر کے ربول مایوس ہو گئے لوگرں کے امیان سے انکر خداکی نصرت سے الٹر کے بعیوں نے بڑی محنت کی ، بڑا لمباع صہ ان برگرنا راحتیٰ کہ نوح علیاں لام نے ساڑھے نوسور بن بہے می تبایغ اوا کیا مگہ قوم کے ایمان لانے کی حرف سے مایوس ہو گئے ۔ الٹار نے بڑی مہلت دی مگروہ لوگ میے دھی ایمان نہ لائے ۔

الممتناه ولى النتر وللنفي وكلنعوا يسدم دانباد كأكانبي بكر كمان كردن قرم الثال يعنى البياء على السلام كي قوم في يكان كيا. کہ اٹن کی تکزیرے گئے گئے۔ کے کیونئے عذا ہے آنے کا بچر وعدہ ان سے کیا كياغفا، وه بورانهين بنوا مسرل ليمرس دونون تنمه كوكر آسيخة بن. یعنی کا فرہی ایان دار بھی-اگراس نے کا فرمارد سے عالمی نوظا ہرسے لەرە تۈكىكى گے كەكوئى عذاب نىيس آيا اور اڭ كے سابھ حبوط لږلاگيا كه كوني اليا وليا عذاب آنے والاسپ ، اور اگرت كرنس كي نسبت ا ما زاروں کی طرف کی جائے تراف کال بیاہونا ہے کہ وہ س طرح حقبلا كَے مانوظا ہرى طورىرجى التركى طرف سے لبى مهلت دى گئى ، اور 'ما فرما نوں بیرعذاب مذا کی او موسول نے محال کی کرشا پر وہ حصالا کے گئے میں ۔ بہرحال تکزیب کی نسبت کا فرول یامونوں کی طرنت تربر سکی ہے منگرادنٹر کیے نبیوں کی طرف نہیں ہونگئی کہ وہ حضلائے سکئے ہیں البنتہ ما بیری کا مرجع ببیول کی طَرف ہو سمت سے کہ اکن کی قوم سے لوگ ایمان منیں لاتے میکر عفر معی السرگی رحمت اور اس کی مرد کے ایوسی کاکوئی امکان نہیں ہے ۔

بہرمال جب اس قسم سے مالات پیاہو سکنے کے طوال مہلت سی دحبہ سے ایوسی کے آٹار پار ہونے منگے اور تکزیب کاخطرہ پیاہو گیا توانٹرنے فرمای بجائے ہے۔ تو کھٹی کان کے پاس ہاری مردان پنجی فٹنجی منٹ منٹ کر چرہم نے نجات دی جس کو جاہا۔ وَلَا کُیرَاتُ مِاکْسُنا عَمِنَ الْفَتُومُ الْمُتَجْرِمِ بِیُنَ آور مجرم لوگوں سے ہماراعذاب لوٹا یانہیں جاتا۔ اگر جیمنحرین کو دہلت دی گئی مگر بالاَخر اُن کوعذا ہے آ بجڑا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔

ید صفور علیال اوم کے لئے ای کا صفون بیان ہور وا ہے کہ پیلے والا پریھی ٹری آزائش آئی طئی کہ نبی اورا ہل ایمان پھار اعظے مسی دخہ کالیائے السلاکی مردکب آئے گی، ہم آوست انتظار کرچیجے اور ٹری تکا لیف ٹٹرات کرچیجے ۔ تواقع رہے آواز آئی آلگا ایک خصر اللّٰے قریب ہی سہے جب کس اللّٰہ نفی لی کی صلحت کرو ، السّٰر کی نصرت قریب ہی ہے جب کس اللّٰہ نفی لی کی صلحت ہموتی ہے وہ نافر الوں کو جہلست دینا رہا ہے بعض باتوں کوان ن نہیں جانے مگر السّٰر تعالی جانت ہے ۔ بھرجب اس کی صلحت کے مطابق وقت بول ہوجاتا ہے توانٹر تعالی کی مرد پہنچ جاتی ہے اور منگرین و کفر بن کو کھڑ لیا جاتا ہے ۔

بیلے بیان ہو چکا ہے کہ صفرت اوست علیا اسلام کے واقعات ساان عبر بیان کریکے اللہ تعالی نے صفور علیا لیصلارہ والسلام کے روش متقبل کی طرف اللہ مقد طرف اللہ وفروا ہے۔ ان واقعات کر بیان کریٹے دور ار طراسقف پر ہے کہ لوگ این واقعات کر جان کریٹریٹ حاصل کریں۔ اگلی آسیت کرمیرمیں ہی بات بیان کی گئی ہے لقہ کہ سے کان فیٹ قصر صوب مُر عبر بی تا الد کہ آب بیٹ کسان کے واقعات میں عمرت ہے تا تا کہ کہ کے ماتھ تھا کہ واقعات میں عمرت ہے تا تا کہ کہ کے ماتھ تھا کہوں نے حد

كى أآب كے خلاف بغيس اور خلا اسكر وه كامباب نزمو سے اس

کے برخلافت پوسعت علیہ السلام <u>نے میرانتقامت کا</u>نٹوسنٹ دیا ۔ تما می<del>مسا</del>

کوخدہ پٹی نی سے برواشت کیا، توالسُّر تعالیٰ نے انہیں کامیا ب کیا اور
ان کے حاسر عبائی اگ کے پاس ذلیل مجور کئے معلوم جوا کہ ایمان اور
توحیہ والے ہی آخر کار کامیاب ہوتے ہیں ۔ بھران واقعات، سے پاکیزگی
اور طہارت کی نت نہی ہوتی سب بعضت وعصمت کانمونہ پنی ہوتا ہے
صبرو نبات کاسبق طمانہ ہے اور تبلیغ دین کا طریقہ معلوم ہوا ہے بغرضی کہ
یوسے نظیالہ لام کا لیا واقع عقل نہ لوگوں کے لیے باعث عبرت اور
نصیحت ہے ۔

قص و بقی سابقہ انبیادہی ہوسکتے ہیں۔ گزشہ سورتوں میں اربی انبیادہی ہوسکتے ہیں۔ گزشہ سورتوں میں اربی انبیادہ سے میں میں انبیادہ میں انبیادہ

اَبَ اخْرِینَ قُرَانِ پِک کی صافحت و تفایات کا بذکرہ مور ہے۔

ار ثاد ہوتا ہے میا کا حکو نیٹ گفت کی بیر قرآن کریم کوئی گھڑی

ہرئی چیز نہیں ہے ولک کو ڈے کہ لیک اللّذی جائیں گیا۔ کیا ہم کی ہے

توتصدین کر نے والی ہے ایس کی جواس کے سامنے ہے۔ قرآن سے

بید تورات ، ایجیل ، زبور آور صحافی نازل ہو چیچے ہیں ، ان تمام کتب

ساور ہی قرآن پی کے تعدین کرتا ہے کہ النٹر نے ان کولاگوں کی مہمیت مامیت کے لیے نازل فرما یہ اور بھر فرآن ہو جی تبلا آ ہے کہ ان کتب کے

عاملین نے ان میں کیا کیا غرابیاں پیاکیس اور ان میں کیس کس طرح لفظی

اس قرآن کریم کی دور مری صفعت یہ ہے و تفقیق کی گل شائی ہی۔

اس قرآن کریم کی دور مری صفعت یہ ہے و تفقیق کی گل شائی ہے۔

اس قرآن کریم کی دور مری صفعت یہ ہے و تفقیق کی گل شائی ہے۔

قرآن إل الحاشية اس میں ہر حیز کی تفصیل موجود سبے ، ہرچیز سے وہ چیز ہے ادہی کرجو ا نساندر کی ماسیت اور را سنمانی کے لیے صنروری ہیں سورۃ النحل میں ہے وَنَزَّلْتُ عَلَيْكَ الْكِمَاتُ تِنْكِاناً لِلْصَلِّ نَنْنَ مُمْ فَرَابِ کی طرف سر کتاب ازل فرمانی ہے جو سرحیئز کر واضح طور رہے بیان کرتی سے اورکسی چیزم کرئی شبہ تنیں رہتا۔ میاں پر بھی ہر جیز سے وہ چیز مراد سے حربنی نوع ان ان کی ہامیت سمے بیے صنروری ہے مصرت عداللتران عبكش كي تفسر كيمطابن مندك ناً لِكُلُ سَنَي عَبِي إِللَّهِ عَبِي إِلَّهِ مِنْ إِلَّهِ مِنْ المسكال والحكرم بعني ملال حرام ، حالمه احاكمه باليح اورغلط كصعلق يركتاب اللَّي هرجينز كرواضح كهرني كسهيرا وراس من كوني إثنتها ونهين مسنے دستی اور اگر کوئی تحفس سرچیز سے دنیا کی سرچیز مادلتیا ہے تووہ ورسست منیں ہوگا کیونکہ فرآن باک صابن بالنے مشینری جرالنے با برزے بلنے کی تفصیلات اُرہٰیں سائے گا ، ممکروہ ترسایے اصول بنانے گامن کے زم یع عقبہ ہے، عمل اور اخلاق کی اصلاح ہو، قرآن بنانے گا کہ کون سے کا م کرنے چاہیں اورکن کاموں سے بخیاج ہے مرنسے کام کامیا بی کی طرف سے جاتے ہ*ں اور کو*ن سے ناکا فی کا ماعدث بنی کئے .

فرایا اس میں ہرچیز کی تفصیل ہے <u>وَ هُک</u>دُّی اور اس میں اپنیت ہائیت رمیت معی ہے جوزندگی کے برمورس انسان کی دائمائی کرتی ہے مگراس کے سیلے محتت کی عنرورت ہوتی ہے سورۃ لبترہ میں دوجبنروں کا ذکر أأبيًّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدائي أبيب بينات سِي اور دوري ماست ، بدند واضح چیز کو کها جا تاہے جرا سانی سے سمجد میں اجاتی ہے جیسے صبر شکر وغنیرہ مگریاست سمے بیے اُسا دیکے اِس ما ایٹیائی مُ است مين شريعيت كى باركيب إتين بوتى مين اور إَ سُنَّ هَا الْعِلْمُ مُ

بالتعکی علم سیکھنے سے آ آہے۔ الیبی جیزوں کے لیے زاند کے ادسطے کرنا بڑا ہے۔ تدفرایک قرآن میجم میں مرامین کاسان بھی وحرد سے ۔

اور نیبری چیز فرایا و کری اس بی رحمت بھی ہے ظاہر ہے کہ رحمت کی ان ان ہاہت ہے کہ رحمت کی ان ان ہاہت ہے کہ رحمت کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ان ان ہاہت کا نیجے طریقہ اختیار کر ہے اس رجمل بیار ہو جا تاہے ۔ بھر السّری کوئوت بندے کی طرف میتوجہ ہو جاتی ہے ۔ اسی لیے فرما کر قرآن ہاک بندے کی طرف میتوجہ ہو جاتی ہے ۔ اسی لیے فرما کر قرآن ہاک ہو گران کی کہ بندی کر ایت کو اختیار کر ہے تھے ہیں ۔ وجوح داستے پر چیلتے ہو ایمان لاتے ہیں ۔ ہواست کو اختیار کر ہے تھے ہیں ۔ وجوح داستے پر چیلتے ہیں ۔ السّری رحمت لیسے ہی کوگوں کے جھے میں آتی ہے ۔ ہیں ۔ السّری رحمت لیسے ہی کوگوں کے جھے میں آتی ہے ۔

ي لم العربالي في روي القرآن ممل واحدول ش مسرقر آن موفاة عوق عما لمريد سواقي مدا مند ر لکاراژ گایدا اللاجمياكي صاحب المر تترسيدا exist the set of sold ررائظ المجتنى كالناشاعت القرآن مين المحادث المعادية حرايا يراي بالافلام صديما حب المن المودالوريث المدوكيت الكورية فراني كالمتدورون القرآل الم المراق القرآل المراحد المراحد المراحد المراحد المراكز القرآل المراحد المرا